

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

مُولاً فِهِ فِي الرحمٰ مُبارك فِيرِي



رابطهٔ عالم إسلامی مُدُمَّرِ مُرابِبِهَامُ مَعْقَدْ بِینِ مُکَارِی کے عالمی مقابد میں اقل سے والی عَربی کما کی اُردوز حمیہ

المُلكُولِكُ لَمُنْ الْمُلْكُولُونِ الْمُلْكُولُونِ الْمُلْكُونِ الْمُلْكُونِ الْمُلْكُونِ الْمُلْكُونِ الْمُلكُ



Registration number 4371 Copyright

إس كتاب كے جله حقوق ترحمه، نقل واشاعث پاكتان میں "المحتبة السلفیة "لا ہور ، اور ہندوشان میں مولانا صفی الرحمٰن مبارکوری کے حق میں محفوظ میں -

صفر سلام ایم ر مئی سنندم قیمت: مجلّد (سفید فسیریبر) -/۳۰۰ رویه

شيش محل رود - لاهور 54000 باكستان ثيليفون: 7237184 - فيكس: 7427981 - فيكس بإنظر - لابور بالهمام: الحرث كر\_ مطبع: زابرت بر برنظر - لابور واحد تقسيم كنندگان \_ وارا لكتب الشفية بشيش محل ورد - لابو





مرسط

ہڑ سلان زندگی ہولیے اعمال کونے میں کوشاں رہتا ہے جن کے باعث اُس کو نبتی اکرم سلالٹلیس تم کی شفاعت نصیب ہو جائے ۔

یہی تمنا ، آرزُو اور خواہن " الرجیق المخترم" کی سعی طباعت کا باعث بنی ۔

"الرجیق المخترم" سے اگر اُسوہ حَمنہ پر شوتی عمل کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں 'وح جاد بھی بیار ہو جا کے اُس اُسلام بیرت کا اِنتیانہے۔

تو الحد بیٹہ ، کیونکہ بھی اِس کتاب بیرت کا اِنتیانہے۔

الميكونية المحاكث

#### بسالله أالتخ فالتحفظ التحييم

### عرض مانتسر رطبع جذ،

الرحق المختوم كى يہ تازہ اشاعت عواس وقت آپ كے اتھول میں ہے، اس كا جدید اٹیرتن ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِس بارکت کتاب کوجس مقبولیت سے نوازا اورصاحب ذوق قارئین نے جس طح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِس بارکت کتاب کوجس مقبولیت سے نوازا اورصاحب ذوق قارئین نے جس طح الله فیرائی واس پر الله تعالیٰ کا جنا بھی اور اصحاب نوش بالنے کم ہے المحد لله ہدا کے بید الله علیہ اور اصحاب نوش بالنے کم ہے المحد لله ہدا کے بار الله تعالی اور اصحاب نوش بالنے کم ہے المحد لله ہدا کا اس عربی کتاب سے تعالی کا مرحلہ مختر علم عمار الحق نعیم المحق نعیم نے اور صحب کتابت کا جنا ب محمد صدیری گلار نے طے کیا ۔ جزاہم الله تعالی مرادم مولان نعیم المحق نعیم نے اور صحب کتابت کا جنا ب محمد صدیری گلار نے طے کیا ۔ جزاہم الله تعالی مطبع بندا میں الرحیق المحتوم ہو ستھید بونے والے ایک دوست جناب ذوالفقار کا تم نے دوران مطاح کتاب میں الرحیق المحتوم ہو الله کے دوست جناب ذوالفقار کا تم نے دوران مطاح کتاب میں اسافہ کا مراح ہو کتاب سے تعابی کے بعد قبول کر لیے گئے۔

ایک نی ارس الرحی میں سے اکثر مشورے عربی کتاب سے تعابی کے بعد قبول کر لیے گئے۔

علاوہ ازی اِس اشاعت میں کا غذی موجودہ ہو شراط گرائی کے سبب فی صفح تین طری اضافہ کر کے مشتق نے بائی کے بعد قبول کر کے مشتق نے بائی کے میاتھ ساتھ معیار میں بہری کا بھی خیال دکھا گیا ہے۔ اِس ترتیب نو کو بادر عوز نوجاب علی احمد میں بیا یا ۔ تنقیت لی الله مند خیال سے بیش نظر سے سے بیش تعالی میں اسے میں تعاون کیا اس کے بیش نظر سے سے بیش تعاور میں سے درست برائے حصول سعادت ہیں رہی ۔ الله تعالی قبول فرائے ۔

اس بارکت کتاب میں اس بی ۔ الله تعالی قبول فرائے ۔

ورست جارے کوشوں کی میں اسے دائے تھی تعاون کیا اس کے بیش نظر سے بیش تعاور بی سے الله تعرب نظر سے بیش تعاور کیا ہوں کے بیش نظر سے بیش تعاور بی سے بھر تنظر سے بیش تعاور کیا تھیں کے بیش تعاور کیا ہوں کیا کہ دوست بی اس کے بیش نظر سے بیش تعاور کیا ہوں کو میں کیا کہ کور کور کیا کیا کیا کہ کور کور کیا کے بیش تعاور کیا ہوں کیا کہ کور کیا کیا کہ کیا کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کور کیا کر کیا گیا کہ کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کیا کہ کیا کیا کہ کور کیا کیا کہ کیا کہ کیا کی کر کیا کیا کہ کیا کیا کہ کور کیا کیا کہ کیا کیا کی

ألراجي إلياء عنى تبملالغفا

الح*كات* غفراز وبوالدير

جادي الاولى سلال<sup>س</sup>اية / اكتوبر<sup>999</sup>ية

### فهرست مضامين

| مىقى | مضمون                                                      | صفحر  | معتمون                                     |
|------|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| AP   | ولادت باسعادت اورحیات طنیبر کے چاپی ال                     | 1111  | عرمن نامشه                                 |
| ٨٢   |                                                            | 14    | مقدم طبع سوم (عربی)                        |
| ۸۴   | بنى سعد ميں                                                | 19    | بيش لفظ                                    |
| ٨٩   | واقعه شتق صدر                                              | 77    | عرمن مؤلف                                  |
| A4   | مال کی اغر مشرس مبت میں                                    | 74    | اینی سرگزشت                                |
| 14   | واوا كے ساير شفقت ميں                                      | ∦ PI, | زرنظری کی ارسی (انوات)                     |
| ۸۸   | شفيق جپايي كفالت مي                                        | ۳۳    | عرب _ عمل وقوع أور قومي                    |
| ۸۸   | رفيے مُبارک سے فیضان بادال کی طلب                          | ما ا  | عرب قريں                                   |
| ۸۸   | نجيرا راهب                                                 | 74    | وب شربه                                    |
| 14   | جنگب فمجار                                                 | سام ا | عرب _ حکومتیں اور سرواریاں                 |
| ٨٩   | ملعن الفضول                                                | ۳۳    | مِن کی بادث ہی                             |
| 4.   | بعفاکشی کی زِندگی                                          | no    | میرو کی باوسشاہی                           |
| 41   | حفرت فدیجٌ سے شادی                                         | 45    | شام کی ہادستاہی                            |
| 95   | کعبر کی تعمیر اور جرِ اسود کے تیاز عد کا فیصلہ             | (A)   | حجازکی امارت                               |
| 9 14 | نبزت سے پہلے کی اجمالی سیرت                                | ۲۵    | بقيه عرب سرداريان                          |
| 94   | نبوّت درسالت کی جیاوَل میں                                 | ۵۵    | سياس هالت                                  |
| 94   | غارحمب دا کے اندر                                          | ۵۷    | عرب-ادیان و مذاہب                          |
| 94   | جبرول وحی لاتے ہیں<br>سرور کا ساتے ہیں                     | 44.   | دین آبرا میمی میں قریش کی بدعات            |
| 96   | آغازِ وحی کا مهینه ، دن اور تاریخ ( حاسشسیه )<br>- سر بر : | 44    | وینی حالت                                  |
| 1•1  | وحی کی بندشس                                               | 44    | جابل معارشرے کی جید حجلکیاں                |
| 1•1  | جبرال دوبارہ وحی لاتے ہیں                                  | 7 ^   | اجتماعی حالات                              |
| 1.1  | دی کی اتسام<br>تبلیغ کا حکم اور اس کے مضمرات               | 41    | إقتصادي حالت                               |
| 1.4  | - I                                                        | 44    | احت لاق                                    |
| 1.4  | وعوت کے اُدوار ومراحل                                      | 40    | خاندان بتربت                               |
| 1.4  | پهلامرحله:<br><b>کاوشس تب</b> لیغ                          | 40    | ا ن <i>ب</i>                               |
| 1.4  | فاونسس بیش<br>نفیه دموت کے تین سال                         | 44    | . نه کا تواده<br>ما تواده                  |
|      |                                                            | 40    | چاهِ زمزم کی گھُدائی<br>ت                  |
| 1.4  | ا ولین رسروان اسسلام<br>ن                                  | 44    | الاقت بغيل الأبرة م                        |
|      | نماز                                                       | _^·   | عبدالله الله الله الله الله الله الله الله |

|      | 4                                                                                  |       |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                                                              | صفحر  | مضموك                                                            |
| 144  | غ ہی غم                                                                            | 111   | قریش کو اجمالی خبر                                               |
| 17A  | حضرت سودہ سے ثادی                                                                  |       | رو مو                                                            |
|      | ا ابتدائی مسلمانوں کا صبرو ثبات اور اس کے                                          | 117.  | التحلق بسيليغ                                                    |
| 144  | ا اسباب وعوائل                                                                     | 117   | انطهار دعوت کا بیدلا حکم                                         |
|      | تېسىرامىرچىلە:                                                                     | 111   | قرابت دارول میں تبلیغ                                            |
| 14.  | بيرون مكه وعورت اسلام                                                              | 1117  | کوهِ صفایر                                                       |
| 14.  | رسول الله مُطِلَقُهُ عَلِينًا فَا لِقَدِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلِينًا فَا لِقُدِي مِن | 115   | حق کا واشگات اعلان اور مشرکین کارتوعمل                           |
| 144  | قبائِل اور افراد کو ایسلام کی دعوت                                                 | 114   | قریش، ابوطالب کی خدمت میں                                        |
| IAL  | وه قبال جنبين اسلام کی وعوت دی گئی                                                 | 114   | حجّاج کورد کنے کے لیے محالب شوری                                 |
| 149  | ایمان کی شعائیں کتے سے باہر                                                        | 114   | محاذ آرائی کے منتق انداز                                         |
| 191  | يثرب كى حجير معادست مند روحيں                                                      | 119   | محاذ آرائی کی دوسری صورت                                         |
| 194  | حضرت عائبته شع زکاح                                                                | 14.   | محاد آرائی کی تیسری صورت                                         |
| 194  | إسراء اورمعراخ                                                                     | 111   | محاذ آرائی کی چوتھی صورت                                         |
| 7.0  | بہلی ببیعت عقبه                                                                    | 177   | نظم وجور                                                         |
| 4.4  | يديب مين اسلام كاسفير                                                              | 14.   | دار ارفت                                                         |
| 4.4  | قابل ژنگر_ کامیابی                                                                 | 1991  | يىلى مجرب مبشر                                                   |
| 11-  | دوسري سيعت عقبه                                                                    | مهوا  | دوسری هجرت حبشه                                                  |
|      | كُفْتُكُو كَا آغاز اور حفرت عباش كى طرف سے معاملے                                  | 120   | ماجری مبشہ کے خلات قریش کی سازش                                  |
| 711  | کی زاکت کی تشریح ۔۔۔۔۔                                                             | 1379  | الوطالب کوقریش کی دهمکی                                          |
| FIF  | بیعت کی وفعات                                                                      | 14.   | قریش ایک اربحر ابوطالب کے سامنے<br>ریوں میں                      |
| 117  | خطرنا کئے بییت کی کرریاد دانی<br>ریر                                               | ابرا  | نبی مُنْالِیں کیا ہے قتل کی تجویز                                |
| 414  | بيعت كانكيل                                                                        | الدلد | حضرت حمزة كاقبولِ اسسلام                                         |
| 110  | باره نقیب<br>ژ                                                                     | ۱۳۵   | حضرت عمره كاقبول انسلام                                          |
| 414  | شیطان معاہیے کا انتثاث کرا ہئے ۔                                                   | 104   | قریش کا نما بَندہ رسُول اللّٰہ ﷺ کے حضور میں                     |
| 414  | قریش پرضرب لگلنے کیلیے انسار کی تنعدی                                              | 100   | ابوطالب، بنی ہتم اور بنی عبدالمطلب کو مبع کرتے ہیں<br>مرتب بیر ، |
| ¥14  | رُوسادِ بِتُرب سے قرکیش کا احتجاج<br>زیراق                                         | 104   | مُمَّل بائيكاث                                                   |
| 714  | خبرکالیقین اور بیعت کرنے والوں کا تعاقب                                            | 104   | آهلم وستم کا پیمان<br>پ                                          |
| ri9  | ا ہجرت کے ہراول د <u>ستے</u><br>تاریخ میں م                                        | 101   | تين <i>ب</i> ال شعب إبي طالب ميں<br>مريم بريم                    |
| 777  | قريش کی پارمینٹ وار الندموه میں                                                    | 129   | صیفہ چاک کیا جانا ہے۔                                            |
|      | بارلىمان بحث اور نبى مِنْظِهْ الْكِيمَالُ كَيْقِتُ كَيْ ظَالْمَانَهُ               | 141   | الوطالب کی خدمت میں قریش کا آخری وفد                             |
| 446  | قرار داد پر اتفاق                                                                  | 140   | عن كا مال                                                        |
| 444  | نبی سالسیدم کی ہجرت                                                                | 140   | ابر طالب کی وفات<br>رم                                           |
| 144  | رسُول الله يَنْظُهُ عَلِينًا كَمُ مِمَانَ كَالْكِيرِاوَ                            | 144   | حفزت فدیمر جوادِ رحمت میں                                        |

|             |                                                                                | 4            |                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | مضمون                                                                          | صفحر         | مضمون                                                                                                            |
| 149         | غزوے کا سبب                                                                    | 774          | رسُول الله مِنْظِيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ |
| 149         | إسلامي نشكركي تعداد اوركمان كي نقسيم                                           | 119          | گرے غار تک                                                                                                       |
| 14.         | بدر کی جانب اسلامی کشکر کی روانگی                                              | rr.          | غاريس                                                                                                            |
| PAI         | کے میں خطرے کا اعلان                                                           | 144          | قرکیش کی تنگ و دُو                                                                                               |
| FAI         | جنگ کے بیے اہلِ مخرکی شیباری<br>سرین در سریہ                                   | 177          | مدینے کی راہ یں                                                                                                  |
| tai         | کی <i>کٹ کر</i> کی تعداد<br>تا تا ہے کی سے کر                                  | ۲۳۸          | قبارین تشریف آوری                                                                                                |
| <b>*</b> A* | قبائل بنو کمر کا مسله<br>چه نه ریم پر                                          | ۲۳۰          | مرینے میں داخلہ                                                                                                  |
| tar         | جیش متمرکی روانگی<br>** بسر بر                                                 | 144          | مَد في رِندگي                                                                                                    |
| MAT         | قافله نیج لِکلا<br>برته در بر              |              | پهلامرحله:                                                                                                       |
| YAT         | منتی نشکر کا اراد هٔ واپسی اور بانهی بیُموٹ                                    | 756          | ہجرت کے وقت مرینے کے عالات                                                                                       |
| YAP"        | راسلامی نشکر کے بیے حالات کی نزاکت                                             | ror          | نئے معاشرے کی تشکیل                                                                                              |
| 71.1        | مبلس شوریٰ کا احب تعاع<br>مبلس شوریٰ کا احب تعاع                               | 100          | مىجدنېوي كى تعمير                                                                                                |
| PAY         | املامی نشکر کا بقیه سفر                                                        | 100          | مىلانوں كى بھائى چارگى                                                                                           |
| PAY         | جاموی کا افت ام<br>ایم کر سر سر میرون بر مرحوث ا                               | 102          | ائسلامی تعاون کا پمان                                                                                            |
| 714         | نشکر کمر کے بلیے میں ہم معلومات کا حصول<br>اللہ جہ میرین آ                     | 109          | معاشرے پرمعنویات کا اثر<br>و سر میں ا                                                                            |
| PAA .       | بادان رحمت کا نزدل<br>ایم فوجی مراکز کی طرف اسلامی نشکر کی سبقت                | 744          | میئود کے ساتھ معاہدہ                                                                                             |
| YAA<br>YA9  | ام کرن مرکز می طرف اسلامی کری جنگ ت<br>مرکز قیادت                              | 744          | معاہدے کی دنعات<br>ملّے) شکر ش                                                                                   |
| -/A9        | مربرها وت<br>هنگر کی ترتیب اور شب گزاری                                        | 143          | منع کثارش                                                                                                        |
| 19.         | میدان جنگ میرمتی نشکر کا بایمی اختلات<br>میدان جنگ میرمتی نشکر کا بایمی اختلات | ه سا         | ہجرت کے بعد سلمانوں کے خلاف قرکیش کی<br>نتہ خوار مربعہ اور مرکز میں مربعہ اور                                    |
| 797         | دونو رائين کا مان مان کا دونو رائين کا مان کا دونو رائين کا کا ساخت ساخت       | 740          | فقد خیزیال ادر عبدالله بن أتی سے نامر وسپیام<br>مسلمانوں پر مجدِحرام کا دروازہ بند کیے عانے کا اعلان             |
| 791         | نقطۂ صفرا در معرکے کا پہلا ایندھن                                              | 444          | مسلما لول پر مجبر عرام ۵ درواره بهر میتین به ۱ مطال<br>مهاجرین کو قریش کی دهمی                                   |
| ram         | مارزت                                                                          | 744          | مناجری تو حرس ی دعی<br>جنگ کی امازت                                                                              |
| 190         | عام بجوم                                                                       | 149          | بنگ کا مبارک<br>سّرایا اور غزوات                                                                                 |
| 490         | رسول الله يَتْكَافِينَا عَلَيْهِ كُلُومُا                                      | 744          | مرثة الدر الروات<br>مَرثة سيف البحر                                                                              |
| 494         | فرسشسترل کا نزول                                                               | 12.          | سریا یک ابر<br>سرتیا را بغ                                                                                       |
| 194         | جوا بی حمله                                                                    | 14.          | کریا کربان<br>سُرتیا حمن ترار                                                                                    |
| 499         | میدان سے البیس کا فرار                                                         | 121          | غزوهٔ ابواریا ووّان                                                                                              |
| F99         | ئىگەت فاش<br>ئىگىت فاش                                                         | 141          | غزوة كبراط                                                                                                       |
| 199         | اوجب ل کی اگڑ                                                                  | F21<br>  Y2Y | غزوهٔ سفوان                                                                                                      |
|             | ابرجب <b>ل کاقتل</b><br>الرجب <b>ل کاقتل</b>                                   |              | غزوهٔ ذی العثیره                                                                                                 |
| y. y        | ایمان کے 'ابناک نقوش                                                           | 747<br>747   | رمرته ننحلم                                                                                                      |
| <b>7.4</b>  | فینین کے مفتولین                                                               | 149          | غروة بدرگبری إسلام کاپهلافیصله کن معرکه                                                                          |
| 1 - 1       |                                                                                | 147          |                                                                                                                  |

|             |                                                                                           | ٨                  |                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| صفح         | مفنمون                                                                                    | فحبر               | مضمون                                                          |
| mh.         | بفيه اسلامي مشكر دامن أحديي                                                               | ۳۰ ۷               | کے میں کئے تاکہ                                                |
| ٢٣٠         |                                                                                           | ۳.،                |                                                                |
| ۳۲۹         | 0, 000                                                                                    | ۳۱۰                | 7 7 2 2                                                        |
| ۲۲۹         |                                                                                           | ۱۱۳                | اسلامی لشکر مدینے کی راہ میں                                   |
| 70.         | قرنیش کی سابسی جال بازی                                                                   | 711                | تہنیت کے وفرد                                                  |
| 701         | بوش وہمّت دلانے کیلیے قریشی عورتوں کی آگئ آز<br>اس                                        | 717                | قیدبول کا نضیّه                                                |
| 727         | جنگ کاپہلا ایندھن<br>سربر پر شند                                                          | F12                | ر<br>قران کا تبصر 🔨                                            |
| ror         | معرکه کا مرکز ثقل اورعلم دارون کا صفایا                                                   | 794                | عرن واعات                                                      |
| ror         | بفنية حقول ميں جنگ کی محیفیت<br>شده مدر مرس بند                                           | 119                | بُدر کے بعد حبگی سرگرمیاں                                      |
| 704         | نیبرفدا حضرت حمزهٔ کی شهادت<br>میدند کریسریت                                              | 74.                | غزوهٔ بنی سبیم به مقام کدر                                     |
| P04         | مُسلانول کی بالاوستی<br>بریمزیشت سی ک                                                     | 741                | نبى مِينَالِهُ عَلِيمَالُهُ كُونُتُنْ كُي سازش                 |
| TO2         | عورت کی آغوشہ اوار کی دھار پر                                                             | 771                | المراوه الأسيفان                                               |
| TOA         | نیراندازدل کا کارنامه<br>مشرکین گژشکست                                                    | 777                | میمود می تعباری کا ایک مونه                                    |
| 701         | مسریین می محت<br>رتبراندازوں کی خوفه کی غلطی                                              | 774                | بي فيتفاع في مهر مستى                                          |
| 709         | رمیراندرون می توجات می<br>اِسلامی لشکر مشرکین کے زینے میں                                 | ۳۲۷                | معاصره ،سپرزگی اور جلاوطنی                                     |
| p4.         | رسول الله ﷺ کا فیخطر فیصله اور دلیانه اقدام                                               | 779                | ا سروه بوي                                                     |
| ١٣٩١        | رون میرون میرون میروند.<br>مسلمانون میں اِنتشار                                           | <b>77.</b>         | عروه وی امر                                                    |
| ۳۹۳         | رسول الله مینافیکانی کے گرد خوک ریز معرکہ                                                 | 771                | كعب بن اشرف كاقتل                                              |
|             | رسول الله عَلِينْ الله عَلِينَا لَهُ كَا بِأَنْ صَحَالِمُ كَ إِلَى صَحَالِمُ كَ إِلَيْهَا |                    | عروه بحران                                                     |
| <b>244</b>  | ہونے کی ابتدار۔۔۔۔۔۔۔                                                                     |                    | ئىرتىي <sup>ى</sup> زىدى بن ھارىنە<br>• سەمىس                  |
|             | مشرکیین کے دباؤ میں اضافہ                                                                 | PTA                | غزوهٔ احب ا                                                    |
| ۳۷.         | نادرهٔ روزگار جال بازی                                                                    | mma                | اتعامی جنگ کے لیے فریش کی تیاری                                |
| ۳۷۲         | نبی مِنْ الله الله الله الله الله الله الله الل                                           | ۳۳۰                | قریش کا نشکر ، سامان جنگ ادر کان<br>کمی نشکر کی روانگی         |
| <b>74</b> 7 | رسُول اللَّهِ مِثْلِقَاتُهُ فِي يَعِيمُ مَعْرَكُ أَلَّ فِي اور حالات بِهِ قَالُو          | mr.                | می شکوری روای<br>مربینے میں اطلاع                              |
| ۳۲۴         | أتى بن خلف كاقتل                                                                          | ٣٣٠.               | مرجعیاں کے مفاہد کی تیاری<br>ہنگا می صورتحال کے مفاہد کی تیاری |
| ۲۲۲         | حضرت طلحه بني شَلِقَهُ عَلَيْهُ لَا كُو أَصْالَتُهُ بَي                                   | ۱۳۳۱               | کی نشکر مرینے کے دائن میں                                      |
| 740         | مشركين كاآخرى حمله                                                                        | '''                | مدینے کی وفاعی حکمتِ عملی کے لیے محاب شرکے                     |
| 720         | شهدا، کا مُت له                                                                           |                    | كا اجلاكس                                                      |
| 744         | آخرتک جنگ لڑنے کیلیے شلمانوں کی ستعدی                                                     | بربر بر<br>سربم بر | الامی لنکر کی ترتیب ادر جنگ کے لیے روانگی                      |
| ۳۷۷         | مگانی می فت اربابی کے بعد                                                                 | 7                  | نشكر كامعائنه                                                  |
| ۳٤۸         | ابُرسفیان کی شمانت اور حضرت مُرِّسے دو دو باتیں                                           | 440                | اُمد اور مدینے کے درمیان شب گزاری                              |
| r49         | بدریں ایک اور جنگ ارٹے کا عہدو ہمان                                                       | ۳۲۵                | عبدالله بن أبّى ادراس كيرسافيول كى مركثى                       |
|             |                                                                                           | L                  |                                                                |

9

| <u></u>     |                                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفحه        | مضمدان                                                                   | صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| רייף.       | مُرَيَّة فبط                                                             | r29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مشركين كيه موقف كي تقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44          | غزوهٔ بنی اصطلق یا غزوهٔ مریسیع اصطلاح                                   | PA+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شهیدون اور زخمیول کی خبرگیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 440         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رسول الله وَيُلافُقُونَكُ الله عَرْوَمِل كَيْ تَمَاكُر تَعَ اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الماما      | 7,000 0.00 10.03                                                         | ۳۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اس سے وُعا فراتے ہیں ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۲۰         | مريك كرين دين دين دين دين دين دين                                        | MAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مدینیے کو والیبی اور محبت و حال سپاری کے نادر واقعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 107         |                                                                          | FA 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رسُول الله عَلِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ |
| ۲۵۲         | ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (                                    | PAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مدینے میں ہنگامی حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 104         | سُرتِیة وار بنی کلب .علاقه دومتر الجندل<br>س                             | <b>1774</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | غزوة مُمَارِ الاسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 704         | ئىرتىيە دبار بنى سعد ـ علاقە فدك                                         | 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جنگ اُحدیں فتح وشکست کا ایک تجزیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 704         | ئىرتى دادى العستسارى                                                     | rgi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اِس عزدے پرقرآن کا تبھرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 406         | مُرِينَ عُرْنِينِ فِي مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ    | 1 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | غزوے میں کار فرما خدائی مقاصدا و دھمتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 709         | صلح صُديب بيه (ذي تعدُّ سك مرم)                                          | mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اُمد کے بعد کی فوجی متمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 907<br>P07  | عرهٔ مُديبير كاسبب                                                       | ۳۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ئىرتىۋ الومسىلە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 709         | مسلمانوں میں روانگی کا اعلان<br>سرتر سرید در میں سریر                    | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عبدالله بن انيس كى مهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| h, A.       | کے کی جانب ملانوں کی حرکت<br>نہ میں نہ سر سر بربر ثر ثر                  | 790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رجيع كا مادثه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | بیت اللہ سے مُملانوں کو روکنے کی کوْشِق<br>بر دور سر سر مرکزشند ف سامریت | 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بترِمعونه كإالميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44.         | فُول رز فکراؤے بجینے کی کوشش ادر راستے                                   | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | غزوة بنى نفنير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 441         | کی تبدیلی ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غزوة نحبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 744         | بدیل بن ورقار کا توشط<br>تاریشه سر ماید                                  | ۲۰4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غزوهٔ بدر دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 444         | قرکیش کے ایمچی<br>وہی ہے جس نے اکن کے اتھ تم سے روکے                     | r. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | غزوهٔ دُومةِ الجُندل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 444         | د بی ہے ان سے ان سے ان سے اوسے ۔<br>حضرت عثمان کی سفارت                  | ۲۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غزوهٔ احزاب (جنگ نندق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 740         | شرب عمان می مفارت<br>شهادت عمان کی افراه اور بعیت رضوان                  | 4 m/4 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عزوهٔ بزومت لظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                                                                          | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غزوہ احزاب وقرنظیر کے بعد کی جنگی مهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 740         | صُلح ادر دفعاتِ صلح                                                      | '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سلام بن ابی الحقیق کا قتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 740         | الوجندل کی واپسی<br>بر مینه کریں تا مان کرکی ہور د                       | \ \rangle \ \rangle \ \rangle \r | ئىرتة محدبن سسارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۲۰         | حلال بونے کے بیے قربانی اور بالوں کی کسٹ ئی<br>ترک بات                   | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غزوهٔ بنولحیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44V         | مہاجرہ عور تول کی دالمپی سے اِلکار                                       | 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سُرِيَّةُ غَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 749         | اس معاہدے کی دفعات کا عاصل<br>مُرین سریف ہے۔ یہ ع <sup>رض</sup> میدناقشد | pra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سُرِّيةِ ذوالقصه (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| אין<br>שייה | مُسلمانون کاغم اور حضرت عمرٌ کامناقشه<br>سرمه این سروی جاری گ            | مهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سُربَّهُ دُوالقصه (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| איא ו       | کر درمسلمانوں کا مسئد حل ہوگیا<br>ماران قالیشہ سے قبل میں ہو             | و۳۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مُسرِيّة جموم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لبدله       | برادرانِ قرنیش کا قبولِ اسلام<br>ده مداه مده این                         | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اسرتياعيص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مده         | دوسرامرجله :<br>مرمن بر<br>شرمن بر                                       | אאי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سُرِيَةِ طرف يا طرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,           | سی تبدیل                                                                 | 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مُرْبَةُ وادى القرئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|      | J•                                                          |       |                                                  |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| صفحر | مضمون                                                       | صفح   | مُضمون                                           |  |  |  |
| ٥١٣  | وادی لیمستسٹری                                              | ۲۷۶   | ہادست ہوں اور اُمرار کے نام خطوط                 |  |  |  |
| ٦١٥  | تيمار                                                       | مدم   | نجاشی شاہ میش کے نام خط                          |  |  |  |
| ماده | مدمنير کو والیبي                                            | W29   | مُقُونِس تناه مصركے نام نخط                      |  |  |  |
| ٥١٥  | سُرتِيهُ امان بن سعيد                                       | ۱۸۹   | ثناہ فارس خسرو برویز کے نام خط                   |  |  |  |
| ۵۱۲  | غزوهٔ ذاست الرقاع (سئم)                                     | ۲۸۳   | فیصرست و روم کے نام خط                           |  |  |  |
| 219  | مث يرك بند سُرايا                                           | r14   | مُنذِر بن ساوی کے نام خط                         |  |  |  |
| 019  | مُرْيَةُ قديدِ (صفرا ربيع الاقل سئية)                       | ۲۸۸   | ہُوزہ بن علی صاحب بمامہ کے نام خط                |  |  |  |
| 019  | سُرِّيَةِ حْمُى ﴿ جِادِي الْآخِرِهِ سِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ | 749   | ھارٹ بن ابی شمر <i>غ</i> مانی حاکم وشن کے نام خط |  |  |  |
| ar.  | سُرِّيَّ تَرب (شعبان سُسُمِّ)                               | ۹۸۹   | نناہ عمان کے نام خط                              |  |  |  |
| 24.  | سُريّةُ اطراف فدك الشعبان سُنهُ                             | ויפוי | صلح عُدیبیہ کے بعد کی فوجی سرگرمیاں              |  |  |  |
| sr.  | سُرتِية ميفعه (رمفنان سنسيم)                                | Man   | غزوهٔ غابه یا غزوهٔ ذی مت دو                     |  |  |  |
| 24.  | سُرتةُ خيبرِ اشال سنت م                                     | 494   | غزوهٔ خیبرادر غزوهٔ وادی القرلی                  |  |  |  |
| 27.  | سُرتِيرُ بِمِن وجبار (شوال سندة)                            | ۸۹۲   | خيبر کو روانگي                                   |  |  |  |
| 271  | تسريية غاب                                                  | 494   | اسسلامی نشکر کی نعداد                            |  |  |  |
| 011  | عمرهٔ قضا                                                   | 799   | میود کے بیے منافقین کی تر گرمیاں                 |  |  |  |
| 210  | چند اور مسدایا                                              | ۱۹۹۹  | فيبركا رائسة                                     |  |  |  |
| ۵۲۵  | رُرِيةُ الوالعوما (ذي الحجرست م)                            | ۵۰۰   | راستے کے بعض واقعات                              |  |  |  |
| 010  | سُرِينَ غالب بن عبدالله (صفر سشم)                           | ۵۰۱   | اسلامی نشکر، خیسرکے دائن میں                     |  |  |  |
| 010  | مُربّةُ ذات الله (ربيع الاوّل سُهُم)                        | ۵۰۲   | جنگ کی تباری ادرخیبر کے تلعے                     |  |  |  |
| 010  | ر سُرتِيَّ ذات عرق (ربيع الاقال سشمة)                       | ۵۰۳   | معرکے کا آغاز ادر فلعہ ناعم کی فتح               |  |  |  |
| 244  | معركه مُوته                                                 | ۵۰۵   | قلعرصعب بن معاذ کی فتح                           |  |  |  |
| 244  | موکے کا سبب                                                 | ۵۰۵   | قلعه زبير كي فتح                                 |  |  |  |
| 274  | نشکر کے اُمرار اور نبی مینالیان کی وصیّت                    | ۵۰۲   | قلعرابی کی فتح                                   |  |  |  |
| 014  | إسلامي نشكر كى روانگى اور عبدالله بن رواحه كا بگريه         | ۵۰۶   | قلعه زار کی فتح                                  |  |  |  |
|      | إسلامي تشكر كي پيش رفت اور خوفماك ناگهاني حالت              | 0.4   | خیبرکے نصف ثانی کی فتح                           |  |  |  |
| ٥٢٨  | سے ابقہ ۔۔۔۔۔                                               | ۵٠۷   | صُلح کی بات چیت                                  |  |  |  |
| 0 YA | معان میں محبس شوری                                          | 0.A   | الوالحقيق كے دونوں بيٹوں كى برعهدى ادرانكا قتل   |  |  |  |
| DYA  | وشمن کی طرف اسلامی نشکر کی سپیشس قدمی                       | 0.9   | اموال غنيمت كي تقييم                             |  |  |  |
|      | جنگ کا آغاز اورسپرسالاروں کی کیے بعدد گرے                   | ۵۱۰   | جعفر بن إلى طالب اور أشعرى صحابية كى أمر         |  |  |  |
| 049  | شهادت                                                       | ۵11   | حفرت صفتير سے سن دى                              |  |  |  |
| ٥٣٠  | جندا ، الله كي نوارون ميس الله ويك نوار كے إنه ميں          | 611   | زسرا کود بکری کا واقعہ                           |  |  |  |
| ا۲۵  | خانْهُ جُنگ                                                 | 217   | جنگب خيبريس فريقين كےمفتولين                     |  |  |  |
| ٥٣٢  | فريقين كے مفتولين                                           | ٥١٢   | فرک                                              |  |  |  |
|      | <u></u>                                                     | JI.   |                                                  |  |  |  |

|       |                                                                               | 1        |                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| صفحه  | مضمون                                                                         | صفح      | مضمون                                                                  |
| ۲۲۵   | وتثمن کے جاسوس                                                                | 244      | اس معرکے کا اثر                                                        |
| 041   | رسُول الله مَيْلِاللَّهُ عَلَيْكُ كَ جاسوس                                    | ٥٣٢      | ئىرتة ۋاست الىلاس                                                      |
| ٥٩٢   | رسول الله مَيْطِهُ الْعِلِيَّانُ كُر سيحنين كي طرف                            | ۵۳۲      | سُرِيَة خفره (شعبان سشه)                                               |
| ا ۱۲۵ | اسلامی نشکر پر تیراندازوں کا اچانگ حمله                                       | ٥٣٥      | غزوهٔ فتح کَر                                                          |
| 244   | وشمن کی تنگستِ فاسشس                                                          | 040      | اس غزدے کا سبب                                                         |
| 244   | تعاقب                                                                         | ۵۳۸      | تحديد صلح كے ليے الدسفيان مدينه ميں                                    |
| ۵۲۲   | غنبمت                                                                         | ٥٣٠      | غزوہے کی تیاری اور اخفار کی کوششس                                      |
| 044   | غزوهٔ طالُفِ                                                                  | ۲۲۵      | إسلامی نشکر کمه کی داه میں                                             |
| 249   | حعرانه می اموال غنیمت کی تقسیم                                                | ۳۳ ۵     | مرّالظهران میں اسلامی نسشکر کا پڑاؤ                                    |
| 04.   | انصار كاحزن واضطراب                                                           | ٥٢٨      | البوسفيان دربار نبرّت مين                                              |
| 044   | وفدِ ہوازِن کی آمر                                                            | ۲۹۵      | اسلامی نشکر مرانظران سے کئے کی مبانب                                   |
| 244   | عمره اور مدینه کو والی <sub>سی</sub><br><b>د پ</b> ر سر سر سر مدینه کو والیسی | ا ۲۲ ه   | اِسلامی مشکر اجانک قریش کے سُرپر                                       |
| ٥٤٢   | فتح کوکے بعد کے سرایا اور عال کی روانگی<br>"                                  | ۵۲۸      | اسلامی نشنکر ذی طونی میں                                               |
| ٥٢٢   | تحصيلداران زكوة                                                               | ۵۴۸      | ملحے میں إسلامی نسٹ کر کا داخلہ                                        |
| 040   | ئىرا يا                                                                       |          | مسجد حرام بين رسُول اللَّه ﴿ اللَّهُ الْكَالْمُعَلِيَّكُمْ كَا واحت لم |
| 040   | مُسرتِدَ عَبِينه بنصن فزارى                                                   | ۹۷۵      | اور بنون سے تطهیر                                                      |
| 044   | سُرِّيَّةٌ قُطِبه بن عامر                                                     |          | خانه کعبه میں رسُول اللّه مثلاث فیکٹانی کی نماز اور قریش               |
| 044   | سُرِيَّةِ صَعاك بن سفيان كلابي                                                | ۵۵۰      | سے خطاسب                                                               |
| 224   | سُرية علقمه بن مجرز مدلحي                                                     | ا ۵۵     | این کوئی سرزنش نہیں                                                    |
| ۵۷۲   | ر سُرتیهٔ علی بن ابی طالب                                                     | ۱۵۵      | کیبے کی نکنجی (حق بحقدار رسسید)                                        |
| 269   | غزوهٔ تبوکس                                                                   | 001      | کعبه کی جھیت بر اذانِ ملالی                                            |
| 029   | غزوه کاسبب                                                                    | DOT      | فتح ایمشکرانے کی نماز                                                  |
| ۵۸۰   | روم وغتان کی تبارلوں کی عام خبری                                              | ۲۵۵      | ا کا برمجرمین کا خون رائیگال فرار شدر دباگیا .                         |
| DAI   | روم وغتان کی نیاربوں کی خاص خبریں                                             | ۲۵۵      | صفوان بن امتيه ادر فضاله بن عمير کا قبولِ اسلام                        |
| DAY   | حالات كى نزاكت مِي اضافه                                                      | ۲۵۵      | فع کے دوسے دن رسول الله میلان کا خطب                                   |
|       | رسُول اللَّه مِينَاللَهُ عَلِينَا كَيْ الرَّفِ سِنَ ايك تَطَعَى               | ۵۵۵      | انصار کے اندیثے                                                        |
| DAY   | اقدام کا فیصلر ۔۔۔۔۔۔                                                         | ۵۵۵      | ببعيت                                                                  |
| DAY   | رومیول سے جنگ کی نیاری کا اعلان                                               | ۵۵۷      | مکرمین میر میشان کا قیام اور کام                                       |
| ۵۸۳   | غزوہ کی تیاری کے لیے مطالوں کی دوڑ وٹھوپ                                      | ۵۵۷      | سُرایا اور وفود                                                        |
| אאפ   | اسلای سٹ کر تبوک کی راہ میں                                                   | ۵4٠      | تيسرامرحله،                                                            |
| DAY   | اسلامی کششکر تبوک میں                                                         | ١٢٥      | غزوهٔ هنین                                                             |
| 244   | مرمینیه کو والیسی                                                             | الده     | دشمن کی روانگی اور اوطاس میں بیُراوَ                                   |
| ۵۸۸   | منكفين                                                                        | ١٢٥      | اہرِجنگ کی زبانی سیدسالار کی تغلیظ                                     |
|       |                                                                               | نـــــال |                                                                        |

|                         | 7                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مضمون                   | صفحہ                                                                                                                                   | مصمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| چار دن پیلے             | ۵۹۰                                                                                                                                    | إى غزوب كاثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ایک یا ورو دن سپلے      | 091                                                                                                                                    | اس غروه بيستعساق قرآن كا زول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ایک دن پہلے             | 091                                                                                                                                    | اس سُن کے تعبض المسسم واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حيت مباركه كا آخرى ون   | 091                                                                                                                                    | حج مسف هم ازرِ إمارت صفرت البر بحرصديق")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نزیع روال               | ٥٩٣                                                                                                                                    | غزوات پر ایک نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| غم التيسيكوان           | 294                                                                                                                                    | اللهُ کے دین میں فرخ در فوج واخلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المرت مشركا موقف        | ۵۹۷                                                                                                                                    | وفرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | 414                                                                                                                                    | دعوت کی کامیا بی اور اثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تجهير ويحنين اور تدفين  | 416                                                                                                                                    | حجّة الوداع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الفائز نبوست            | 444                                                                                                                                    | آخری فوجی نهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اخلاق واوصافسنب         | 444                                                                                                                                    | رفیق اعلے کی جانب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | 444                                                                                                                                    | الوداعي آثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کال نفس اورمکا رم اخلاق | 444                                                                                                                                    | مرض کا اسمعت ز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| محتب حواله              | 444                                                                                                                                    | کاخری ہفت ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •••                     | 444                                                                                                                                    | وفات سے پانچ دِن پہلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         | چار دن پہلے ایک یا دُو دن پہلے ایک ون پہلے حیاتِ مبارکہ کا آخری دن خرج دوال حفرت عرشہ کا موقف حفرت ابریگر کا موقف تجھڑ کھنین اور تدفین | جاد دن پیط مواد کا تخوی دن مواد کا تخوی دن مواد کا تخوی دن مواد کا تخوی دن مواد کا تخوی ک |

11

#### المدال الكها الكمل الركيد

### عرض مانثىر (طبعاوّل)

الحمد لله الذي هذنا لهذا وما كنّا لنهتدى لولاّ ان هذناالله الله مسلّ على محمّد النّبيّ الامّيّ وازواجه امحات المؤمنين وذريته وإهل بيته كماصليت على المرهيم انّك حميد مجيد -

المکتبة السلفیه کی پیلی کتاب پیارسے رئول کی بیاری دعائیں سام ایم میں طبع ہوئی تی۔
اس کتاب کے مُرتب والدگرای حضرت مولانا محروطا اللہ حنیف خفر اللہ تعالیٰ کو اس کتاب کی ترتیب و
طباعت میں حُرن تبت کا صلح اللہ عن قبل نے یہ دیا کہ اس کے بعد المکتب السلفیه نے الیبی ایسی
گرانقد دکتیب است عمده معیاد پرشائع کیں کہ پاکستان کے اکثر فذہبی و دینی کتب کے ناشری نے اس
کوشعل راہ بنایا۔

المكتبة الشلفية كا مخارصرت والدركهاى منظله العالى في بيارى در سول كى بيارى دعاين الكتب واشاعت سے كرتو ديا تحالين الكتب القلفية كوايك بامقصدا ورباضا بطه اداره تشكيل ديتے وقت انہوں نے لينے تلميز رست يد داور ميرے اشا ذمترم ، مولانا حافظ عبدالرحمٰن كو مبروى كورفاقت وشراكت كے يليمنتخب كرايا -

اتنا ذوتناگردكی اسى رفاقت وشراكت بى مين دراصل المكتبة السلفيّه كانام متعارف، بكروشن بُواد بارك الله سعيهم -

پیارے رسول کی بیاری دعائیں کے بعد المکتبة السّلفیّه نے اُس دور کے حُسُن کتا بت و طباعت اور سیات و کل داردو) طباعت اور سیات و کل طباعت اور سیات و کی داردو) میسی کتابوں کی اثناعت سے کام کا آغاز کیا۔

اس کے بعد المکتبة السّلفیّه کوعالم اسلام میں متعارف کرانے والی کتاب التعلیقات استلفیّه علی متن النسانی کوعمده ترین معیار پرتنائع کرکے پاکستان میں جدید واشی کے ساتھ متونِ صدیث کی اشاعت کا آغاز اور مرعاة المغاتیج شیرے مشکواۃ المصابیج کی جلدا قال شائع کر کے شروح صدیث کی طباعت ہیں

اوليّت كاشرت عال كياء والحمد لله على ذلك .

بعدازاں قرآن نہی کے لیے مختصر اور احکامُ القرآن کی جامع تفییر حسن التفاسیر (اردو) کو جدیل الوب تحقیق سے شائع کرنا نثر وع کیا نیز اُردُوز بان میں ائمیر کی تفصیلی اور تحقیقی سوانے تعلیق وحواشی کے ساتھ تحقیق سے شائع کرنا نثر وع کیا نیز اُردُوز بان میں ائمیر کی تفصیلی اور تحقیقی سوانے تعلیق وحواشی کے مارے الی وحیات امام اجر مینیفتی شائع کرنے کی طرح اوالی و علاوہ ازی المل البیان فی تائید تقویتی الایمان اور شاہ ولی اللہ کی کتاب انتحاف النبید فی ما یحتی اللہ اللہ المحدث والفقیم کو تعلیقات وحواشی سے مزین کرے پہلی مرسر زبوظ باعت سے آرا شدکیا ،

مدارس عربیه مین شهور داخل نصاب کتاب ویوان الحاسمتر جم مع عربی عواشی مندوستان میر طبع تو بُواتھا میکن عِلِ نغات سے ساتھ اس کی اشاعت بھی المکتبة السّلفیّه کا ایک اسم کارنامہ ہے۔

محدید باکٹ بک بچواب احدید باکٹ بک بہتم ملقہ مترجم مع عوبی شرح ،البلاغ المبین فارسی معدید باکٹ برخم واردو ،الا تباع عوبی ،الابقات مترجم رسالهٔ عمل بالحدیث مترجم ، تقویتہ الا بیسان متنظم معدید المسلمین جاعت اسلامی کا نظریئہ مدیث اور مدیرث کی تشریبی اہمیت جبیبی کتب متذکرہ بالانتیم کتب کے علاوہ ہیں ۔

غرضيكه اشاذ وشاگر د كى بهترين رفاقت وشراكت كايد دورب مثال تها -

سن المام کا آغاز کیا تواس وقت ملک میں قدیم کتب کوفلم یاز شیور شائع کرنے کا دیجان تھا۔ کام کا آغاز کیا تواس وقت ملک میں قدیم کتب کوفلم یاز شیور شائع کرنے کا دیجان تھا۔

بنانجه حبة الله البالغه رعربی ، قرة العیدنین فی تفضیل الشیخین دفارسی ) دشاه ولی الله النها النه

موجوع میں حب علم ہواکد البطہ عالم اسلامی ، مکہ کرتبہ نے مب عربی کتاب کو۔۔ وُنیا بھریں۔۔ اُوّل انعام سے نوازا وہ ھارہے ہندوشانی مصنعت کی ہے تواس کا اُردو ترجیبٹ لُٹے کہنے کی لہزل دلغ

### ے ہوگرگزرگئی۔

سنها مین مجلیه میں حب مولانا هفی الرحل ممبار کپوری سے بیت الله رشرایت میں بحیثیت مصنّف آلرحیت الله متحقیق الرحن محمّان موصوت کی آلرحیت الله ختوم "تعارف ہمُواتو وہ گزری مجُونی لہرالفاظ کا دباوہ اوڑھ کر نورا مُولانا موصوت کی خدمت میں ماضر ہوگئی۔

مولاناتے مخترم نے خود ہی ترجمہ کرکے مسودہ المکت بنہ السّلفیّ کوعطاکرنے کا وعدہ فرمالیا اور حب مولانا موسوت دسمبر ۱۹۸۵ء بین لا مورنشر لین لائے تواپناوعدہ وفاکر دیا جن الصحاللہ تعالی مسودہ ملنے کے ۲۰- ۲۱ ماہ بعد الرحیق المختوم "کا اردوایڈلیش بیش خدمت ہے۔
اس کی طباعت ہیں جوسن و کمال آپ کونظر آئے گا وہ التّہ تعالی کے فضل و کرم اور سائفہ سائفہ والمدرکرای حفظہ التّہ کی سریتی ، اُنتاذِ محرم مولانا حافظ عبدالرجمان کو بیٹروی کی راہ نمائی ، برادرع نے زیر فالد جا ویہ اور فاضل دوست مولانا حافظ صلاح الدین یوسقت کے ملی نووں فالد جا ویہ اور فاضل دوست مولانا حافظ صلاح الدین یوسقت کے ملی نووں کا تیجہ ہے اور جو کوتا ہی ہے۔ اس کا بیر راقم آئم ہی ذمہ دار ہے۔

برادرگرامی پر فیسرعبدالجار شاکر کابھی بہت ممنون ہوں جنہوں نے بے پناہ مصروفیتوں کے باوجود کتاب پڑھ کر مختصر بیکن عامع تبصرہ سے سے فلیپ کی صورت ہیں \_\_\_\_ نوازا - جزاھ عواللہ تعالی ۔

ناسباسی ہوگی اگر میں اسس کے خطاط صاحبان سُتا ق اجر بھر تھے ہے محتصدیق گار آر مُحُ ہے۔ مدریاض محدالیاس صاحبان اور خصوصا مُٹ تا ق احر بھر تصاحب کا شکر بدا دانہ کر ول جنہوں نے بار بار تصحیح بت منصرت برطی خندہ پیشانی بلکہ سعا دت سمجھ کرکی ۔ لیسے ہی عزیز برخور دار ابن بوسعت را رسمت کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے کتاب کے حسن میں عملاً حصد لیکر زاد آخرت بنایا ۔

# بِنَيْ اللَّهُ ۚ إِلَّهِ الْتَحْدِيْ مِنْ اللَّهِ الْتَحْدِيْ مِنْ اللَّهِ الْتَحْدِيْ الْتَحْدِيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الل

(ازغرت آب دُاكر عبوللم عموقصيف كررى جزل رابطه علم إسلام ، كوالكوم)
الحمد لله الذي بنعمته تتء الصالحات، وأشهد ان لا اله الاالله وجده لا شريك له ، واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ، ونصع الأمة ، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، صلالله عليه وعلى اله وحجبه اجمعين، ورضى عن كل من تبع سنته وعمل بها إلى يوم الدين ، وعنا معهد بعفوك ورضاك يا ارحد الراحمين . أما بعد

سنت نبوریم طرق مروایک تجدد پزرعطیداور تا قیامت باقی رہنے والا توشہ ہے۔ اور جس کو بیان کرنے اور جس کو بیان کرنے اور جس کے خلال کی بعث کے لیے لوگوں میں نبی مظالم کا بعث کے وقت سے مقابلہ اور تنافس جاری ہے ، اور قیامت تک جاری رہنے گا۔ بیسنت مطبر وسلمانوں کے بات و عملی نمونہ اور واقعاتی پروگرام رکھتی ہے جس کے سانچے ہیں ڈھل کرملانوں کی رفتار وگفتارا ورکونارولاؤر کو نکانا چاہیئے۔ اور اپنے پروردگارسے ان کا تعلق اور اپنے کنبۃ وقبیلہ، برا دران واخوان اور افراؤ امت سے ان کا ربطان کے میں مطابق ہونا جاہیئے۔ اللہ عرق والی کا ارتباد ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَشُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِلنَّ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاللهَ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَال

اور حب حصرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کے افلاق کیسے تھے انہوں نے فرایا ہے ان خلقہ القران - بس قرآن ہی آپ کا افلاق تھا -

کنداج شخص اپنی و نیاا ورآخرت کے جملہ معاملات میں رہا نی شاہراہ پرعلی کراس و نیاسے نجات چاہتا ہواس کے لیے اس کے سواکوئی عِارہ کارنہیں کہ وہ رسُول اعظم میٹالٹا تھا تھا کا کے اسوہ کی پیروی کرے۔ آئے جبکہ سلمان اس ربّانی منبع سے دور سے کوہل و بسماندگی کے کھٹر میں جاگہ ہے ہیں ان کے لیے کیا ہی بہتر ہوگا کہ دہ ہوش کے ماخن ایس اور اپنے تعلیمی نصابوں اور ختلف اجتماعات وجالس میں اس بنا پر سیرت نبوی کو سرفہر ست کھیں کہ میصن ایک کے کہ ماناع ہی نہیں ہے۔ بلکہ بی اللہ کی طرف واپسی کی داہ ہے۔ اور اسی میں نوگوں کی اصلاح وفلاح ہے۔ کیونکہ بی افلاق وعمل کے میلان میں اللہ عزوم اللہ عن میں مون اللہ شباغ و تعالی کی ترجہ اللہ علی اسلوب ہے جس کے نتیجہ میں مون اللہ شباغ و تعالی کی ترجہ کا تابی فرمان بن جا تا ہے۔ اور اسے انسانی زندگی کے جملہ عاملات میں حکم بنا لیتا ہے۔

یرتاب الرمیق المختوم " اپنے ناصل مؤلف یے صفی الرحمل مبارک پوری کی ایک نوست گوار کوشش اورقابل قدر کا زنامہ ہے ہے موصوت نے رابطہ عالم اسلامی کے منعقد کر دہ مقابلہ بیرت نوبی کا الله کی دعوت عام پر بدیک کہتے ہوئے آنجام دیا ، اور پیطانعا کے سے سفر از ہوئے ہم کی تفصیل رابطہ عالم اسلامی کے دعوت عام پر بدیک کہتے ہوئے انجام دیا ، اور پیطانعا کے سابق سیکرٹری جنرل مرحوم فضیلة المشیخ محمد علی الحوکان تغیم دہ اللہ برجمت و حبزا ، عنا خیر للبزاء کے منعدم تلمیں اور کی سے مناخیر للبزاء کے منعدم تلمیں اور میں مرکور ہے ۔

اس کتاب کولوگوں میں زبردست پنریرائی صاصل ہوئی۔ اور یہ ان کی مرح وست اکش کامرکز بن گئی بینا پنر پیطے ایڈیشن کے کل کے کل روس ہزار ) نسخے ہاتھوں ہاتھ تکل گئے ۔ اور اس کے بعد جناب محترم حسے رصان موی خطہ اللہ ) نے ازراہ کرم مزید پانچ ہزار نے نسخوں کی طباعت کا بیڑہ الھایا فجزاہ الله خدول کیے ناء -

اس موقع پرچترم موصوف ح مے فی مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس بیسرے ایڈایشن کا دیبا چہ کھے دول بھڑ وہل کا دیبا چہ کھے دول بھڑ وہل موٹو وہل موٹو وہل موٹو وہل موٹو وہل موٹو وہل کو ایسا نفع سے دعا ہے کہ وہ اس ممل کو اپنے رُخ کریم کے لیے فالص بناتے ۔ اور اس سے ملمانوں کو الیا نفع پہنچا نے کہ ان کی موٹو دہ خستہ حالی ہوجائے۔ اُمت محمدی کو اس کا کم کشتہ مجدوشرف میں تبدیل ہوجائے۔ اُمت محمدی کو اس کا کم کشتہ مجدوشرف

اوراقوام عالم كى قيادت كامقام بندواپس ل جائے اور وہ الله عزّ وجل كے اس ارشاد كى ملى تصور بن جائے كم كُنتُمُ خَبْرَ اُسْتَةٍ أُنْعُرِجَتُ لِلنَّاسِ قَا مُو وَ اُنْ فِالْمُعُودُونِ وَتَنْهُو اُنَّ عَنِ الْمُنْكِدِ وَتُنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِدِ وَتُوْدُونَ فِاللَّهُ وَاللَّهُ كَاللَّهُ عَنِ الْمُنْكِدِ وَتُودُونَ فِاللَّهِ وَ وَتُودُونَ فِاللَّهُ وَ وَتُودُونَ فِاللَّهِ وَ وَتُودُونَ فَاللَّهُ وَ وَتُودُونَ فِاللَّهِ وَ وَتُودُونَ فِاللَّهِ وَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

تم خیرِامت ہوجے لوگوں کے بلیے برپاکیا گبلہے۔ تم مجلائی کاحکم دیتے ہو۔ بڑائی سے رو گئے ہو۔ اور اللہ پرایمان رکھتے ہو۔

وصلى الله على المبعوث رحمة للعالم بن رسول الهدى ومرشد الانسانية إلى طبيّ النجاة والفلاح، وعلى اله وصعبه وسلم والحمد لله رب العالمين -

ڈاکٹرعبدالٹرغرنصیف سیکرٹری جنرل دابطۂ عالمے اسلامیٰ مکوکرمہ

### بالنين التخوالي التحديث

بيش لفظ

### معالى الشخ محمعلي لحرفان سيررى جنرل ابطه علم الملاي متركرم

الحمد لله رب العلمين ، خالق السموت والارض وجاعل الظلمات والنور، وصلى لله على سيّدنا محيّد خاتم الأنبياء والرسل أجمعين، بشر وانذر، ووَعَدَ وَانُور، وصلى لله على سيّدنا محيّد خاتم الأنبياء والرسل أجمعين، بشر وانذر، ووَعَد وأفَعَدَ ، أنقذ الله به البشر من الضلالة، وهدى المناس إلى الصراط المستقيع، صراط الله الله تصيراً لامور-وبعد: صراط الله الله تصيراً لامور-وبعد: عراط الله الله تصيراً لامور وبعد: بوركد الله بناء أو تعالى نع البين رسُول المعالية كوتهام شفاعت اور درج بلندع طافرايا به اوراب سيم ملانول كويمت كرف كرمايت وى بدوراب كي بيروى كوابني مجت كي مايت وي بدوراب كي بيروى كوابني مجت كي مايت وي بدوراب كي بيروى كوابني مجت كي مايت وي بدوراب كي بيروى كوابني مجت كي واراب عن بيروى كوابني مجت كي واراب بي بيروى كوابني مجت كي وراب بي بيروى كوابني مجت كي مايت وي بيروى كوابني مجت كي موايت وي بيروى كوابني مجت كي موايت وي بيروى كوابني مجت كي بيروى كوابني مجت كي بيروى كوابني مجت كي بيروى كوابني مجت كي موايت وي بيروى كوابني مجت كي بيروى كوابني مين معت كورون كي بيرون كورون كور

سان مرارور ب - پ پید روز ب تا الله مَا تَبِعُونِ يُحِبُكُوُ الله وَيَغْفِر كُورُ وَ بِكُو الله وَيَغْفِر كُورُ وَ فَرَجُكُو الله وَيَغْفِر كُورُ وَ فَرَجُكُو الله وَيَغْفِر كَكُو وَ الله تَهِينِ الله سعم بت ب توميري پيروي كرو الله تهمين مجروب يعنى الله يعنى الله يغيم كهدوو إاكرته بين الله سعم بت ب توميري پيروي كرو الله تهمين مجروب ركھے كا داور تمهارے كن ہول وتهارے ليے خش نے كا و

اس بے یہ بھی ایک بیب ہے جود لوں کو آپ کا گردیدہ و وارفتہ بناکران اسباب ذرائع کی جودیں ڈال دیتا ہے جو آپ کے ساخف تعلقی فاطر کو بینہ ترکر دیں۔ چنا نچ طلوع اسلام ہی سے مملان آپ کے عاس کے اظہار اور آپ میلان آپ کے عاس کے اظہار اور آپ میلان آپ میلان آپ کے عاس کے اظہار اور آپ میلان آپ میلان آپ میلان آپ میلان آپ میلان آپ میلان کی سیرت طبیبہ نام ہے آپ میلان آپ کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ آپ میلان آپ میلان آپ کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ آپ میلان آپ کا افعال اور افعال اور افعال اور افعال اور افعال کی حضرت عائشہ وضی اللہ عنہا فراتی ہیں کان حلقہ الفران کو میں آپ میلان آپ کی کا فعال تھا گا اور معلوم ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالی الفران کی کا بیاد وصف ہے وہ تعدیا کریم اللہ تعالی کی کا ب اور اس کے کھات کا مہاری فاتی فعدا کی کا بہ وصف ہے وہ تعدیا کہ اندانوں سے بہتر اور کا مل ہے۔ اور ساری فاتی فعدا کی جست کی سب سے زیادہ مقدار ہے۔ اندانوں سے بہتر اور کا مل ہے۔ اور ساری فاتی فعدا کی میں سب سے زیادہ مقدار ہے۔

برگران مایہ مجت ہمیشہ سلمانوں کا سرایہ دل وجان رہی۔ اور اس کے افق سے بیرت نبویہ شریفہ کی بہلی کا نفرنس کا نفر کر گئے ہا کہ نفرنس کا نفرنس کی کانفرنس میں اعلان کیا کہ ذیل کی شرائط پر پورے اثر نے والے سیرت کے پانچے سے عمدہ مقالات پر ڈریٹھ لاکھ سعودی ریال کے مالی انعامات ویئے جائیں گے۔ شرائط یہ ہیں۔

(۱) مقالہ کم کی ہو۔ اور اس میں تاریخی واقعات زمائڈ وقوع کے لیاظ سے زیب واربیان کئے ہوں۔

(۲) مقاله عمده بو-اوراس سے پہلے شائع زکیا گیا ہو۔

دم) متعلے کی نیاری میں جن مخطوطات اورعلمی آفذ ربہ اعتماد کیا گیا ہوان سب کے حوالے کمل میستے گئے ہول۔

(۲) معت لہ بھارابی زندگی کے کمل اور نعصل حالات قلم بند کرے۔ اور اپنی علمی اسسنا داوراپی تالیفات کا۔ اگر ہوں تو۔۔ ذکر کرے۔

(۵) مقالے کا خطصات اور واضح ہو۔ بلکہ بہتر ہوگا کہ ٹائپ کیا ہوا ہو۔

(۲) مقالے عربی اور دوسری زندہ زبانوں میں قبول کئے جائیں گے۔

(٤) یکم دبیع الثانی سوسی الله فی سوسی تقالات کی وصولی شروع کی جائے گی۔ اور یکم محرم مرح ۱۳۹ الله کو ختم کر دی جائے گی۔

(۸) مقالات رابطرٌ عالم اسلامی کم کمر مر کے سیکرٹریٹ کوم پر بندلفافے کے اندر مبین کئے جائیں۔
 رابطہ ان پر اپنا ایک فاص نمبر شمار ڈوائے گا۔

(**9**) ا کابر علمار کی ایک اعلیٰ کمیٹی تمام مفالات کی جیان بین اور جانجے پڑتال کرے گی۔

دابطه کابراعلان مجرت نبوی سے سرتبارا ہل علم کے سیے مہمیز تابت ہُوا۔ اور انہوں نے اس تقلیلے میں بڑھ میڑھ کرحصتہ لیا۔ اوھررا بطرعا لم اسلامی بھی عربی، انگریزی، اُردو اور دیگر زبانوں ہیں تفالات کی وصولی اور است تقبال کے بیے تیارتھا۔

پھر ہمارے محترم بھائیوں نے مختلف زبانوں میں مقالات بھیجنے نٹروع کئے جن کی تعلاد الحاریک ہے ہائیں میں ایک اللہ مقالے عربی زبان میں تھے، مہالا اگریزی میں ایک فرانسیسی میں اور ایک ہوسازبان میں ۔

رابطہ نے ان مقالات کو جانبجے اور استحقاق انعام کے لحاظ سے ان کی ترتیب قائم کرنے

کیلئے کیارعلما کی ایک کمیٹی شکیل دی۔ اور انعام پانے والول کی تریب یہ رہی۔

۱- پہلا انعام - شیخ صفی الرکن مبارکپوری ، جامعہ سلفید، نہد - پیاس ہزار سعودی ریال 
۲- ووسراانعام - ڈاکٹر اجدعلی خال ، جامعہ طیہ اسلامید نئی دہی نہد ۔ چالیس ہزار سعودی ریال 
۳- تیسرا انعام - ڈاکٹر نصیر احد ناص ، صدر جامعہ اسلامید، بہاولپور پاکسان ۔ تمیس ہزار سعودی ریال سعودی ایال میں ہے۔

ہوتھا انعام - استاد حدود ، محمد نصور نیمود مصر ، . . . . بیس ہزار سعودی ریال میں ہے۔

در بانچوال انعام - استاد حدال سلام ہشم حافظ، مرینہ منورہ ، مملک نے سودیج ہیہ : وی ہزار سعودی ایال در انسان کو ایال کا اعلان ، اہ شعبان شام اخبارات کو اس کی املاع کے اندر منتقد بہلی ایش کی اسلامی کا نفرنس ہیں کیا۔ اور اشاعت کے لیے تمام اخبارات کو اس کی املاع بسموری

پوتقیم انعانات کے لیے رابطرنے کہ کمرمیں اپنے متقربیا میرسعود بن عبوالمحسن بن عبوالعزیز کی سربیتی میں سنچر دار دیج الآخر اوسلام کی سربیتی میں سنچر دار دیج الآخر اوسلام کی سربیتی میں سنچر دار دیج الآخر اور اس تقریب میں ان کے نائب کی چیٹیت سے موصوت نے انعالات تقسیم کیے .

اس موقع پر دابطہ کے سیکرٹریٹ کی طرف سے یہ اعلان بھی کیا گیا کہ ان کامیاب مقالات کو تلف زبانوں میں طبع کراکرتقبیم کیا جائے گا۔ چنا پنجہ اس کو رُوب عمل لاتے ہوئے شیخ صفی الرجان مبارکپوری جامع سلفیہ ہندکا رعربی مقالسب سے پیلے طبع کرا کر قارئین کی ضدمت میں بیٹی کیا گیا۔ کیونکر موصوف ہی نے پیلا انعام حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد بقیہ مقالے بھی ترتیب وار طبع کیے جائیں گے۔ لائے سے دائیں سر دعا۔ سے کہ مما یہ سراع الی است سے خالص بنائے وادا منہ بن شرف

الله من بنائے اورانهین شرف و ماہے کہ ہما ہے اعمال اپنے بیے فالص بنائے اورانهین شرف قولیت سے نوازے ریقینا گوہ بہترین مولی اور بہترین مدد گارہے وصلی الله علی ستید نامحملد وعلی الله وصحبه وسلم -

محمّدعلی الحرکان سیرژی جزل دابطهٔ عالم اسلامی کرگرم

#### عرض مئولف

### كبم لالته الأحنى الأميم

الجدالله والمصلاة والسلام على سول الله وعلى وصحبه ومن والاه - امنا بعد يه ربيح الاقل المصلاة والسلام على سول الله وعلى التسايم كي بها سرت الفرن يه وبيح الاقل المحتلك والمربي المربي ال

کی دنوں بعد حب میں بنارس سے اپنے وطن مبارکبور گیا تو میر سے بھو بھازا دہائی اور محترم اساد مولانا عبدالرحمان صاحب مبارکبوری خطہ اللہ رابن شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمان صاحب مبارکبوری خطہ اللہ رابن شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمان صاحب مبارکبوری خطہ اللہ میں بھی اس متفاظے میں حصہ لول میں سنے ابنی کم مکم منابع کی اور نامجر ہے کا دی کا عدر کیا ۔ اگر مولانا مصر رہ ہے ۔ اور بار بارکی معذرت برخر مایا کہ میرام تصود بہتری ہے کہ اس مقاطے میں حصہ نہیں بورائے ۔ میں نے ان کے اصرار مسل برخاموشی توافتیا دکر لی ۔ میکن بہت بہی متی کہ اس مقاطے میں حصہ نہیں بول گا .

چند دن بعد مجیت اہل مدیث ہند کے آرگن اور نقیب پندرہ روزہ ترجان دہی میں رابطہ کیاں تجویز اور اعلان کا اردو ترجم شائع ہوا تو میرے لیے ایک عجیب صورت عال پیدا ہوگئی۔ جامع سلنیہ کے متوسط اور منتہی طلبہ میں سے عوا گجری سے سامنا ہونا وہ مجھے اس مقابلے میں شرکت کا مشورہ دبتا ۔ خیال ہواکہ شاید فلق کی بیر زبائ "فدا کا نقارہ" ہے۔ تاہم مقابلے میں صدنہ لینے کے اپنے قلبی فیصلے پر میں فیال ہواکہ شاید فلق کی بیر زبائ "فدا کا نقارہ" ہے۔ تاہم مقابلے میں صدنہ لینے کے اپنے قلبی فیصلے پر میں قریب قریب الل رہا کچھ دنوں بعد طلبہ کے مشورے "ور تقاضے" بھی تقریباً ختم ہی ہوگئے ۔ گر چند ایک طالب علم اپنے تقاضے پر قائم ہے بعض نے مقالے کے صنیفی فاکے کوموضوع گفت گو بنا رکھا تھا۔ اور بعض بعض کی ترفیب اصرار کی آخری میڈں کو چیورہ یوسی ۔ بالآخریں فاصی ہے کیا ہوٹ کے ساتھ آبادہ ہوگیا۔ اور بعض بعض کی ترفیب اصرار کی آخری میڈں کو چیورہ یوسی ۔ بالآخریں فاصی ہے کیا ہوٹ کے ساتھ آبادہ ہوگیا۔ کام شرع کیا ، لیکن تھوڑا تھوڑا کبھی کھی اور آ ہمتہ خرامی کے ساتھ ۔ چینا نے دائی راکھل ابتدائی مرطلے

ہی میں تھا کہ رمضان کی تعطیل کلاں کا وقت آگیا۔ادھرالبطہ نے آنے والے محرم الحرام کی مہلی تاریخ كومقالات كى وصُولى كى آخرى مَا رہنج قرار دیا تھا۔ اس طرح مہلتِ كارے كوئى ساڑھے بانچ ماه گذرہیے تھے۔اوراب زیادہ سے زبادہ ساڑھے تین ماہ میں مفالہ کمیل کرکے حوالہ ڈاک کر دینا ضروری تھا۔ تا کہ وقت پر پہنچ عبائے اورا دھرامجی سارا کام ہاتی تھا ۔ مجھے تقیین نہیں تھا کہ اس مختصر عرصے میں ترتیب قبوید' نعرانی اورنقل وصفائی کا کام ہوسکے کا مگراصرار کرنے والوں نے چلتے چلتے تاکید کی کہسی طرح کی ففلت یا تذبذب کے بغیر کام میں جنت ما وَں ۔ رمضان بعدٌ سہارا "دیا جائے گا۔ میں نے بھی فرصت کے اِبْقَام میت سمجے۔اشہریتِ کم کومہمیزنگائی۔اورکد و کاوش کے بحربیکال میں کو دریا۔ بوری تعطیل شہانے خواب کے جیند لموں کی طرح گذرگئی۔ اورحب بیصارت وابس بلیٹے تو مفالے کا دو تہائی حصّہ مرتب ہوئیکا تھا بیونکنظر <sup>ا</sup> فی اوز بین کاموقع نرتمااس لیے اصل مسودہ ہی ان حضرات کے حوالے کر دیا کہ نقل وصفائی اور تفائل کا کام کر ڈالیں۔ باتی ماندہ حصنے کے کچھ دیگر لوازمات کی فراہمی وتیاری میں بھی ان سے کسی فدر تعاون لیا۔ جامعہ کی ڈیوٹی اور سہاہمی شروع ہوجکی تھی ۔اس لیے زمانہ تعطیل کی رفتار برقرار رکھنی ممکن نہتھی ۔ تاہم ڈیڑھ ماہعد حب عبدامنی کی عطیل کا وقت آیا توشب بیداری کی برکت "سے مقالہ تبیاری کے آخری مرحلے میں تھا ہے سرری کی ایک جبنت نے تمام و کمال کو بہنچا دیا۔ اور میں نے آغاز محرم سے بارہ تیرہ دن پہلے پی قالہ حوالة واك كردما .

مہینوں بعد مجھے دابطر کے دو برشٹر ڈکمتوب ہفتہ عشرہ آگے بیچھے موسکول ہُوئے نظاصہ بیتھاکہ میرا مقالہ ، دابطر کے تقررہ شرائط کے مطابق ہے۔ اس لیے شریب مقابلہ کرلیا گیا ہے ہیں نے اطمینان کا اُن کا اس کے بعد دن پر دن گزرتے گئے جتی کہ ڈرٹر ھسال کا عرصہ بریت گیا ، مگر دابطہ مہر بلب میں نے دوبارہ خط لکھ کرمعلوم کرنا بھی چاہا کہ اس سلسلے میں کیا ہورہا ہے تو مہر سکوت نہ ٹو ٹی۔ بھر میں نود بھی اپنے شاغل ادر مسائل میں اُنجھ کریہ بات تقریباً فراموش کر گیا کہ میں نے کئ مقابلہ "میں جھتہ لیا ہے۔

اوائل شعبان المسلامی کانفرن منعقد مهوری کاجی رایک این میں بہی ایشیائی اسلامی کانفرن منعقد مهوری تھی۔ مجھے اس کی کارروائیوں سے دلیجی تھی۔ اس لیے اس سے علق اضار کے گوشوں میں دبی ہوئی خری بھی ہوری تھی۔ میں فرھونڈھ کر پڑھتا تھا۔ ایک روز بعدوہی اشیشن پڑرین کے انتظار میں سے لیے لیے گئے۔ اخبار دیکھنے بیٹھ کی وہونڈھ کر پڑھتا تھا۔ ایک روز بعدوہی اشیشن پڑرین کے انتظار میں سے لیے لیے گئے۔ اجبا کا کی ایک ایک ایک کی کہ اس کا نفرنس کے کسی اجباس کے اندر والبطر نے سیرت کاری کی مقالم نگاریم دیا ہے۔ اوران میں ایک مقالہ نگار منہ دوشا کی کے مقالم میں ایک مقالہ نگار منہ دوشا کی کے مقالم میں ایک مقالہ نگار منہ دوشا کی کے مقالم میں ایک مقالہ نگار منہ دوشا کی کے مقالم میں ایک مقالہ نگار منہ دوشا کی کے مقالم میں ایک مقالہ نگار منہ دوشا کی کے مقالم میں ایک مقالہ نگار منہ دوشا کی کے مقالم میں کا میاب ہونے والے یا نجی ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ اور ان میں ایک مقالم نگار منہ دوشا کی کا میاب ہونے والے یا نجی ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ اور ان میں ایک مقالہ نگار منہ دوشا کی کی کا میاب ہونے والے یا نجی ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ اور ان میں ایک مقالم کی کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کیا تھا کہ کے مقالم کی کھور کے کھور کی کھور کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کی کھور کے کھور کور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور

بھی ہے۔ یہ خبر ریچھ کراندر ہی اندر طلاج جنتو کا ایک بنگامہ محشر بیا ہوگیا۔ بنادس واپس آکنفصیل معلوم کرنے کی کوشش کی ، مگر لا حاصل ۔

ارجولائی منظم کوچاشت کے وقت ہے پُری رات مناظرہ بجرڈیبہ کے شرائط طے کرنے کے بعد بخیرسور ہا تھا کہ اور آنکھ کُل گئی۔ بخیرسور ہا تھا کہ اور آنکھ کُل گئی۔ این جربے سے تصل میٹر چیوں پہلیہ کا شور و منہ گامیٹن ٹی بڑا۔ اور آنکھ کُل گئی۔ اتنے میں طلبہ کا دیلا مجربے کے اندر تھا۔ ان کے چہوں پر بے بناہ مسرت کے آناراور زبانوں بیمبارکہا ہی کے کلمات تھے۔

«كيا بُوا ؟ كيا مخالف مناظر ف مناظره كرف سے انكادكر ديا ؟ ميں نے ليسے ہى ليسے سوال كيا ۔

- " نہیں بلکائی بیرت نگاری کے مفایلے میں اوّل آگئے "
- " الله! تيراشكرب "أب صال كواس كاعلم كيد مُوا ؟ مِن أَهُ كر مِيجْ حِكاتها.
  - « مولوی عربیس به خبرلائے میں ی<sup>ی</sup>
  - « مولوی عزیر بهال آچکے ہیں ہے "
    - در جي بال يا

اورچند لمحول بعد مولوى عزر برمحص تفصيلات مناسب تف -

پور ۱۲ رشعبان شوسالی رو ۱ رجولائی شهرایی کورابطه کارجیطر دیمکتوب وارد ہوا یجس پیری کامیابی کی طالع کے ساتھ بید مُن دہ مجی رقم تھاکہ ماہ محرم فوسالی میں کہ مکرمہ کے اندر رابطہ کے متقربہ تقسیم انعامات کے لیے ایک تقربیب منعقد کی جائے گا۔ در اس میں مجھے شرکت کرنی ہے یہ تقربیب محرم کے بجائے ۱۱ر ربیع الآخر موسالیم کو منعقد ہوگئی ۔

اس تقریب کی برولت مجے بیلی بارحریئن شریفین کی زبارت کی سعادت نصیب ہوئی اردین الآخر یوم جموات کو عصرت کچھ میلی کم کرمہ کی پُر نور فضا دُل میں داخل ہوا تیسرے دن ہالا ہ بجے رابطہ کے ستقریب کا آغاذ ماصری کا حکم تھا۔ یہاں ضروری کا رروائیوں کے بعد تقریباً دس بہے تلاوت فران پاک سے تقریب کا آغاذ ہوا سعودی عدلیہ کے جبھی بیسٹن بی عبداللہ بن مینیکٹر صدر مجلس تھے بکتر کے نائب گورزا میر بعود بن علیہ سن جومر مُوم کم کے بائب گورزا میر بعود بن علیہ سن سے برائی میں ان کے بعد تقریب کا آغاذ تقریب کا تقریب کی ان کے بعد رابطہ کے نائب بیکڑری جزل شیخ علی المخار نے خطاب فرایا ، انہوں نے قدر تے فصیل تقریب کی۔ ان کے بعد رابطہ کے نائب بیکڑری جزل شیخ علی المخار نے طاب فرایا ، انہوں نے وضاحت سے بتایا کہ یہ انعامی مقابلہ کیوں منعقد کرایا گیا ، اور فیصلے کے لیے کیا طریقہ کا رایا یا گیا ، انہوں نے وضاحت

نام يه بين ، و اكثر ابرابهيم على شعوط و اكثر احد سيد دراج و اكثر ابرابهيم على شعوط و اكثر احد ابيد دراج و اكثر عبد الرمن فهي محمد و اكثر عبد المنعم و اكثر محد سعيد صديقي و اكثر شاكر محمود عبد المنعم و اكثر عبد الفتاح منصور و اكثر عبد الفتاح منصور

ان اساتذہ نے مسلسل جھان بین کے بعد شفقہ طور پر پانچ مقالات کو ذیل کی ترتیب کے ساتھ انعام کاستی قرار دیا۔

1- الرحيق المختوم وعربي تاليف صفى الرحمن مباركبورى جامعه الفيد ، بنارس ، مند راول ،

٧- خاتم النبتين عِين الشَّلِيَّان والمُريرين اليعن و اكثر ما حد على خال عبامعه مليد اسلاميه ولمي ، شد ردوم ،

٣- بيغمبراعظم وآخر داردون اليعت واكر نصير حد ناصروائس جإنسله جامع اسلاميد بهاولبور اكتان وم

سم - منتفى النقول في سيرة اعظم رسول رعربي اليعت شيخ عامر محمود بن محد منصوراتيم ود جيزه مصر رحبارم

۵- سيرة نبتى الهدى والرحمة رعربي الشادعيدالسلام بإشم ها فظه رينه منوره بملكت سعود يدعربيه ربنجم،

نائب بیکرٹری جنرل محترم شیخ علی المخیا رہنے ان توضیحات کے بعد حوصلدا فزائی ،مباد کہا د ، اور دعائیکلمات پراپنی تقریز ختم کر دی -

اس کے بعد مجھے اظہار نِیال کی دعوت دی گئی۔ میں نے اپنی مختصر سی تقریبہ بر رابطہ کو ہندوستان کے اندر دعوت و تبلیغ کے بعض ضروری اور متروک گوشوں کی طریف توجہ دلائی۔ اور اس کے متوقع اثرات نتا نجم پر ورثنی ڈالی۔ رابطہ کی طریف سے اس کاحوصلہ افزاجواب دیا گیا۔

اس کے بعد امیر عشر مسو دہن علیمن نے ترتیب وار پانچول انعامات تقسیم فرمائے۔ اور الاوتِ قمران علیم

پرتقریب کا اختتام ہوگیا۔

اردین الآخریم مجعرات کو ہمارے قافلے کارُخ مرینہ منورہ کی طرف تھا۔ راستے ہیں بُردگی تاریخ مرزمگاہ کا مخصراً مشاہرہ کرکے آگے بڑھے نوعصر سے کچھ پہلے حرم نہوی کے در دہام کا جلال وجال نکا ہوں کے رسامنے تھا بچند دن بعد ایک صبح نَینہ بھی گئے۔ اور وہاں کا تاریخی فلعداند و باہر سے دیکھا چرکج پیفرت کرکے سرشام مرینہ منورہ کو والبس ہُوئے۔ اور پیغمبر آخرالزمال عظاہ نگا گئا کی اس جلوہ کاہ ، جبریل ایمین کے کرکے سرشام مرینہ منورہ کو والبس ہُوئے۔ اور پیغمبر آخرالزمال عظاہ نگا گئا کی اس جلوہ کاہ ، جبریل ایمین کے اسس مُہؤ کہ ، قد وسیول کی اس فرودگاہ اور اسلام کے اس مرکز انقلاب میں دو ہفتے گذار کرطائر شوق نے پھر حرم کعبہ کی راہ لی ۔ پہاں طواف وسی کے جہائے میں مزید ایک بہفتہ گزار نے کا شرف حاصل ہوا۔ پر حرم کعبہ کی راہ لی ۔ پہاں طواف وسی کے جہائے نے کیا مکہ ، کیا مدینہ ، ہر جبگہ باتھوں یا تھ لیا۔ یوں میر سے توالیوں اور آئر زوئ کی سرزمین حجاز مقدس کے اندرایک ماہ کا عرصہ شہم زدن میں گزرگیا۔ اور میں پھر صنم کدہ ہند ایس وایس آگیا۔

عیف دیشم زدن صحبت یار آخری گرفت گرفت گرفت کی سیزندیدیم دہبار آخری گرفت کی سیزندیدیم دہبار آخری کہ حجازت وارد و مجا میں مہوا تو مہدوتان و پاکتان کے اُردُ و خوال طبقے کی طرف سے کتاب کوارد و مجا پہنانے کا تقاضا شروع ہوگیا۔ ہوکئی برس گذر جانے کے با وجود بابر فائم رہا۔ ادھزئی نئی مصرو فیات اس قدر دامنگیر ہوتی گئیں کہ ترجمہ کے لیے فرصت کے لمحات بیسر ہوتے نظر نہ آئے۔ بالآخر شاغل کے اسی ہجوم بین رحبہ شروع کر دیا گیا۔ اور اللہ کا بے بایا شکرہ کہ چند ماہ کی جزوی گوشش سے بایئے کمیل کو ہنچا گیا۔ وَرَاللّٰہ اور اللّٰہ کا بے بایا شکرہ کہ چند ماہ کی جزوی گوشش سے بایئے کمیل کو ہنچا گیا۔ وَرَاللّٰہ اَدُولُ وَرَاللّٰہ کا بِ بایا شکرہ کے دیند ماہ کی جزوی گوشش سے بایئے کمیل کو ہنچا گیا۔ وَرَاللّٰہ اَدُولُ وَرَاللّٰہ کا بِ بایا شکرہ ہوئے گیا۔

اخیر بین میں ان تمام بزرگوں ، دو تنوں اور عزیزوں کا شکر سیاداکرنا ضروری تحقا ہوں جہوں نے اس کام میں کسی بھی طرح مجھ سے تعاون کیا جھٹوصاً اُت ومحترم مولانا عبدالرحان صاحب رحمانی ، اورعزیزان گامی شیخ عزیر صاحب اورحافظ محمدالیا س صاحب فاضلان مینہ بزیروسٹی کا کدان کے مشورے اورمافظ محمدالیا س صاحب فاضلان مینہ بزیروسٹی کا کدان کے مشورے اور مجافزانی نے مجھے وقدت مقروبی ہیں متعالے کی تیاری میں بڑی مدد بہنچائی ۔ اللّٰدان سب کو جزائے خیر سے جمسارا مامی و ناصر ہو۔ کتاب کوشر ب بی کے ایک اور مولف و معاونین اور متنفیدین کے لیے فلاح و نجاح کا ذرایعہ بنائے ۔ آمین ،



# ابنی سرگرشت

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والأخرين محمد خاتم النبيين، وعلى ألم وصحب أجمعين، أمّا بعد:

پوکمہ والبطہ عالم اسلامی نے سرت نولیں کے تقابلے میں صدیدنے والوں کو پابند کباہے کہ وہ لینے مالاتِ زندگی جی قلم بندکریں۔ اس لیے ذیل کی سطور ہیں اپنی سے دہ زندگی کے چند فا کھیٹیں کر ہاہوں سلسلہ نسب صفی الرحمٰن بن عبداللہ بن عبداللہ بن محداکبر بن محد علی بن عبدالمومن بن فقیراللہ مُبارک بوری اظمی سسے مند میں میری تاریخ پیوائش ہرجون سامواء درج ہے۔ مگریخ مینی اندراج ہے بخیتی سے مسید آل معلی ہوا ہے کہ بیوائش موضع صین آباد ہے۔ متعام پید اتش موضع صین آباد ہے۔ جرمبار کیورک شال میں ایک میں کے فاصلے پر ایک جھوٹی سی ہے۔ متعام پر کیورضلع اظم کراھوکا ایک معروف علی اور معنی اور شعنی قصیہ ہے۔

معل کی۔ فدر سے فارسی اور میں داخل ہوا۔ وہاں چیرسال رہ کررائم ی درجات اور ٹرا کورس کی علیم میں مدرسہ معلی کی۔ فدر سے فارسی کی بید میں داخل ہوا۔ وہاں چیرسال رہ کررائم ی درجات اور ٹرل کورس کی علیم معلی کی۔ فدر سے فارسی بھی رفیعی ۔ اس کے بعد جون 194ء میں مدرسہ احیا العلوم مبار کپور میں داخل ہوا اور وہاں عوبی نبان و فواعد ، نبحو وصرف اور بعض دوسر سے فنون کی تعلیم عال کرنی شروع کی۔ دوسال بعد مدرسہ فیض عام مٹو بینچا۔ اس مدرسہ کو اس علاقہ میں ایک اہم دینی ورسکاہ کی چینیت عاصل ہے۔ اور مئونا تھ بینین ، قصیم مبار کپور سے ہم کیلؤمیٹر کے فاصلے پروا قع ہے۔

فیض عام میں میرا داخلہ مئی الے 19ء میں ہوا۔ میں نے وہاں پانچے سال گذارہے۔ اور عربی زبان و قراعدا ور شرعی علوم وفنون بعنی تفسیر، حدیث، اصولِ حدیث، فقر اور اصولِ فقد دغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ جنوری الا 19ء میں میری تعلیم کمس ہوگئی۔ اور محجے باقاعدہ شہادۃ التخریج دبینی سنز کھیل ) دیدی گئی۔ بہ سندِ فضیدت فی الشریعۃ اور فضیدت فی العلوم کی سندہے۔ اور تدریس وافقار کی اجازت برشمل ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے تمام امتحانات میں امتیبازی نمبروں سے کامیا بی حاصل ہوتی ہوت دوران تعلیم، میں نے الد آباد بورڈ کے امتحانات میں بھی شرکت کی۔ فروری وہ وائے میں بولوی اور فروری کی الد آباد بورڈ کے امتحانات دیئے۔ اور دونوں میں فرسٹ ڈویژن سے کامباب ہوا۔

اور فروری نظافیہ میں عالم کے امتحانات دیئے۔ اور دونوں میں فرسٹ ڈویژن سے کامباب ہوا۔

پھرا کی طویل عرصے کے بعد مدرسین سے تعلق جدید حالات کے بیش نظریں نے فردی کے اہم اللہ میں فرسٹ میں فاضل دینات ، کا امتحان دیا۔ اور مجمد اللہ دونوں میں فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوا۔

کارگاہ میں میں میں تنہ کی رسال کیا وہ میں مرسفین عام "سے فارغ ہوکر میں نے ضلع الدا یا دیوشہر کارگاہ می میں موسفین عام "سے فارغ ہوکر میں افتدیار کیا ۔ دوسال بعد ماری سلافائی میں موسفین عام کے ناظم اعلی نے مجھے تدریس کے کام بر مرعوکر لیا لیکن میں نے وہاں مشکل دوسال گذارے تھے کہ حالات نے علیحہ کی پرمجبور کر دیا ۔ اگلاسال جا مقالات اعظم گڑھ کی نذر ہوا ۔ اور فروری سلافائے سے مرسہ دارا لحدیث مئوکی دعوت پر وہاں مدرس ہوگیا تین سال بیاں گذارے ، اور تدریس کے علاوہ محیثیت نائب صدر مدرس تعلیمی امور اور دافلی انتظامات کی گلہداشت میں می نتمریک رہا ۔

آخری ایام میں مدرسہ کی انتظامیہ کے درمیان اسے سخت اختلافات بر با ہوئے کہ علوم ہوتا خفا مدرسہ بند ہوجائے گا۔ ان اختلافات سے بدول ہوکر میں نے عین عید کے روز استعفار دیدیا۔ اور چندون بعد مدرسہ دالالحدیث میں تعفی ہوکر مدرسفیض العلوم سیونی کی فدرست پرجا مامور ہوا۔ جو مئونا تھ بھنی سے کوئی سات سو کیلومیٹر دور مرصیب رپدلیش میں واقع ہے۔

سیونی میں میری تقریری جنوری الالاء میں ہوئی۔ میں نے وہاں درس قدریس کے فرائض انجام وینے کے علاوہ صدر مدّرس کی حیثیت سے مدرسہ کے تمام دافلی و خارجی انتظامات کی ذمہ داری مجام منابعی اپنے معمولاً اور حمیس کا خطبہ دینا اور گردو ہوئیش کے دمیاتوں میں جا جاکہ دعوت و تبلیخ کا کام کرنا بھی اپنے معمولاً میں شامل کیا

میں نے بیونی میں چا دسال درس و تدریس کے فرائض انجام دیئے۔ پھر سا کھا ہوکے اخریس الانہ تعطیل ہو وطن وابس آیا تو مدرسددارالتعلیم مبارکپور کے اراکین نے بہاں تے علیمی انتظامات سنبھالنے اور تدریس کے فرائض انجام دیشنے کے لیے حد درجراص ارکیا ، اور محصے بیپیش کش قبول کرنی پڑی اب میں نے اپنی اولین ما درعلی کے اندرئی ذمہ داریاں سنبھالیں ، دوسال بعدجام مسلفیہ کے ناظم اعلیٰ نے میں سنے اپنی اولین ما درعلی کے اندرئی ذمہ داریاں سنبھالیں ، دوسال بعدجام مسلفیہ کے ناظم اعلیٰ نے

مرسہ داراتعلیم کے سربیت سے گفتگو کی کہ مجھے عامعہ سلفیہ متقل کر دیں۔ عامعہ کی خیر خواہی اور دیرینہ روابط کے بیش نظر بات طے ہوگئی۔ اور میں اکتو بربہ فیاء میں عامعہ سلفیہ آگیا ہے ہے بہیں کام کر رہا ہوں۔

والط کے بیش نظر بات طے ہوگئی۔ اور میں اکتو بربہ فیاء میں عامعہ سلفیہ آگیا ہے ہے بہیں کام کر رہا ہوں۔

تعلیم میں اسلام اسلام کی بیس عدد کتا بوں اور رسائل کی تالیف باتر جے کا کام بھی ہو جبکا علاوہ اب کہ آگھ عدد ربلکہ اب کوئی بیس عدد کتا بوں اور رسائل کی تالیف باتر جے کا کام بھی ہو جبکا علیہ میں۔

- نشرے ازبارا نعرب رعربی، ازبار العرب علامہ محد سورتی کا جمع کردہ نفیس عربی اشعار کا ایک منتخب اور متنازمجموعہ ہے۔ تشرح سلافات میں مکھی گئی ، مگر قدیسے ناقص رہی۔ اور طبع نہیں کراتی جائی۔
  - المصابيح في مبالة الترّاديج للتيوطي كاار دوترجمه رسيّة المامي چند بارطبع بوجيًا ہے۔
    - 🕝 ترجمه الكلم الطينب لا بن تيميب در 1979ء غير طبوع -
    - (م) ترجرو توضيح كتاب الاربعين للنودي (1919ء) غيرمطبوع -
  - هُ صُعْبِ بهودونصاری میں محد ﷺ کے متعلق شارتیں داردو، منعلی غیرطبوع۔
- - تاریخ آل معود داردو برای این نظره نیخ الاسلام محد بن عبدالواب کے بیلے اور دومرے المیشن کے ساتھ شائع ہو کی ہے۔
    - اتّعات الكرام تعلق لموغ المرام لا بن حجوعتفلانی دعری الله واع مطبوع -
      - و قادیانیت این آئینری داردو ملایواع) مطبوع .
      - نتنهٔ قادیانیت اورمولانا ثنا التدام تسری داردو ، ایجاعی مطبوع و
  - پیش نظر کتاب جو را بطۂ عالم اسلامی میں بیش کرنے کے لیتے الیف کی گئی راوراس کے بعد مزیر ( ) پیش نظر کتاب جو را بطۂ عالم اسلامی میں بیش کرنے کے لیتے الیف کی گئے جو بر ہیں -
    - (ال) انكارمديث كيول ؟ (ارُدوك الم ١٩٤١) مطبوع
    - (الروو المجارية عن يا باطل (اروو المجاوع) مطبوع المجارية مطبوع
    - ارزم حق و باطل د مناظره بجرد بيه كى رو داد شكاية مطبوع الشارم

- ارازالی والصواب فی مسالة السفور والحجاب رع بی مثلاث البین علاثراکوتق لدین الهای کمتی معطرات کی والصواب فی مسالة البیامغة السلفید مین قسط وارشائع جواس و معلمه البیامغة السلفید مین قسط وارشائع جواس و
- العامعة السلفيه مين شائع بهويكي مين . العامعة السلفيه مين شائع بهويكي مين .
  - الفرخة الناجيه والفرق الاسلامية الأخرى دعربى والمشاء عيرطبوع
    - 🕦 إسلام اور عدم تشدد راردوس والمهواء) مطبوع
    - (٩) بهجزالنظرفي مصطلحابل الأثر دعربي )مطبوع
    - ابل تصوف کی کارستانیاں داردولام ۱۹۸۹ مطبوع
- الاعزاب السیامیة فی الاسلام دعر بینشه ایمی زیرطبع علاوه ازیں امبیامیة محدث بنارس کی داسکے یو اسے یو ایمیش کے ا

سناده ازین بهامه عدت بارس داسته پورے زمانه اما حت بن میں ہر مہ برس مک ) اید میزی کے فرائض بھی انجام دیتے ۔ فرائض بھی انجام دیتے ۔

والله العوفق وازمة الاموركلهابيده رينا تقبله منا بقبول حسن وانبشه نبامًا حسنار

### زر نظر کتاب کے بارے میں

#### بسبيرالله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيهُ مِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهذي ودين الحق ليظهره على الدين كله فجعله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسرلجًا منيرا، وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الاخر وذكر الله كشيرا، اللهم صل وسلم و بارك عليه وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و فجر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيراً - أمّا بعد:

یہ بڑی مسرت اور خاد مانی کی بات ہے کہ ربیع الاول بلا سال می اندر منعقدہ سیرت کا نفر سے افتران کے اندر منعقدہ سیرت کا نفرس کے افتران کی بات ہے جس کا مقصد ہے۔ موضوع بر مقالہ نوسی کا ایک عالمی مقابلہ منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد ہے۔ ہے کہ اہل قلم بیں ایک طرح کی امنگ اور ان کی فکری کا وشوں میں ایک طرح کی ہم آئی پیدا ہو میر بے خیال میں یہ بڑا مُبارک قدم ہے۔ کیونکہ اگر کہرائی سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ در حقیقت سیرت نبوی اور اسوہ محمدی ہی وطنت بین وہ واحد منبع ہے جس سے عالم اسلام کی زندگی اور انسانی معاشرے کی سعادت کے جینے بھو طنت بین بین وہ واحد منبع ہے جس سے عالم اسلام کی زندگی اور انسانی معاشرے کی سعادت کے جینے بھو طنت بین ایک طرح کی سعادت کے جینے بھو طنت بین ایک طرح کی اور اسلام ہو۔

پھریہ میری سعادت وخوش بختی ہوگی کہ میں بھی اس مبارک مقلبطے میں شرکت کرول بیکن میری بساط ہی کیا ہے کہ میں سیالا ولین والآخرین عِرَافِیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

محسوس کررہا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ میں نے کتاب تکھنے سے پہلے ہی یہ بات طے کرلی تھی کہ اسے
بارِ خاطر بن جانے والے طول اور ادائیگی مقصود سے قاصر رہ جانے والے انختصار دونوں سے
بیختے ہوئے تتوسط درجے کی ضخامت میں مرتب کہ وں گا۔ لیکن جب کتب سیرت پر نگاہ ڈالی
تو دیکھا کہ واقعات کی ترتیب اور جزئیات کی تفصیل میں بڑا اختلات ہے۔ اس لیے میں ہنے فیصلا
کیا کہ جہاں جہاں ایسی صورت بیٹن آئے وہاں بحث کے ہریپلوپہ نظر دوڑا کہ اور بھر تو پر تحقیق کرکے
جونیتج اخذ کہ وں اسے اصل کتاب میں درج کر دوں۔ اور دلائل وشوا مہرکی تفصیلات اور ترجیح کے
اساب کا ذکر نہ کہ وں۔ ور نہ کتاب غیر مطلوب حد تک طویل ہوجائے گی۔ البنہ جہاں یہ اندیشہ ہوکہ
میری تحقیق قارئین کے لیے چرت واستعجاب کا باعث بنے گی ، یاجن واقعات کے سلسلے میں عام
اہل قلم نے کوئی ایسی تصور پر بیش کی ہوجو میرے نقطۂ نظر سے صبح نہ ہو وہاں دلائل کی طرف بھی اشارہ
کے دوں ۔

یااللہ امیرے یہے دنیااور آخرت کی بھلائی مقدر فرما۔ تولقیناً عُفُور ووَ دُود ہے۔ عرش کا مالک ہے اور بزرگ ورترہے ۔

صفى الركمن مُباركبوري

جامعه سلفیه پنارس ، هسند

جمعة المبارك ۱۳۹۷ ري<mark>ستان</mark> ميان ۲۳ چولائي <sup>۱۹۷۷</sup>

## عُرب \_ محلِّ وقوع اور قومیں

عرب کامحل و فوع این نظر عزیرہ نمائے عرب اوراس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کامحل و فوع این نظر جزیرہ نمائے عرب اوراس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔

عرب کے مغرب میں بحراحمرا ورجزیرہ نمائے سینا ہے۔ مشرق میں فیلیج عرب اورجونی کا ایک بڑا حصالہ میں نماک میں کی کا ایک بڑا حصالہ میں نماک میں نماک بھیلاؤ ہے۔ شمال میں نماک نشام اور کسی قدر شمالی عواق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے نتائع اختلات بھی ہے۔ کُل مقبے کا ندازہ دس لاکھ سے تیرہ لاکھ مربع میل کا کیا گیا ہے۔

برزیرہ نمائے عرب طبعی اور حغرافیائی حیثیت سے بڑی ہمیت رکھتا ہے۔ اندر ونی طور پر پر بر جہار جانب سے صحراا ور رنگیتان سے گھرا ہوا ہے جس کی بدولت بہولیا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کنا اور اپنا اثر ونفوذ بھیلا ناسخت شکل ہے۔ ہی وجہ ہے کہ قلب برزی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کنا اور اپنا اثر ونفوذ بھیلا ناسخت شکل ہے۔ ہی وجہ ہے کہ قلب برزی العرب کے باشند سے عہدِ قدیم سے اپنے جملہ معاملات بین مکمل طور پر آزاد و نود مختا زظراتے ہیں مالانکہ یہ ایسی دوعظیم طاقتوں کے ہمایہ تھے کہ اگر یہ طوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی توان کے جملے روک لینا باث ندگان عرب کے بس کی بات نہ تھی۔

ببرونی طور ریبزیره نمائے عرب رُلانی ونیا کے تمام معلوم براعظموں کے بیحوں بیج واقعہ اور

خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہُوا ہے۔ اس کا شمال مغربی گوشہ، برّاعظم فرقیہ میں دلفلے کا دروازہ ہے ۔ شمال مشرقی گوشہ بورپ کی نجی ہے ۔ مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرق بعید کے درواز سے کھولتا ہے اور سہندوشان اور چین تک بہنچا تا ہے۔ اسی طرح ہر براغظم ممثر مشرق بعید کے درواز سے کھولتا ہے اور ان کے جہاز عرب بندرگا ہوں پر براہ داست سے جڑا ہوا ہے اور ان کے جہاز عرب بندرگا ہوں پر براہ داست سے اور ان کے جہاز عرب میں ۔ لنگرانداز ہوتے ہیں ۔

اس جغرا فیائی محلِّ و قوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے ننمالی اور حبنو بی گوشیے ختلف قوموں کی آما جگاہ اور ننجارت و نقافت اور فنون و مذا ہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں۔

مُوْنِین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی تین قسمیں قرار دی ہیں،
عرب فی میں
عرب فی میں
(۱) عرب بائدہ — یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہوگئیں اور
ان کے تعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں بیٹلا گا د، ثمو د، مُسُم، مُبیسیں ، عُمَالِقَہ وَغیرہ ۔

(۲) عرب عاربہ — یعنی وہ عرب قبائل جو کیورٹ بن نشجب بن قبطان کی نسل سے ہیں ۔ انہیں قبطانی عرب کہا جا تا ہے۔
قبطانی عرب کہا جا تا ہے۔

(۳) عرْبُ تُعْرِبهِ \_\_\_ بعنی وه عرب قبائل جوحضرت اسماعیل علیدانسلام کی نسل سے ہیں - انہیں عدنا نی عرب کہا جاتا ہے ۔ عدنا نی عرب کہا جاتا ہے ۔

عرب عارب بینی قبطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک بمن تھا۔ یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف ثانوں میں بھوٹے ، پھیلے اور بھیھے۔ ان میں سے دوقبیلوں نے برطی شہرت عامل کی ۔

(انف) عمیرُ — جس کی مشہور ثنافیں زیرالجہور، قُفنا عدا ورسُکارک ہیں۔

(ب) کہلان — جس کی مشہور ثنافیں ہمدان ، اُنما کہ ، مُذَرِج کُرندُه ، کُخْر، فَفَراْم ، اُزْداوُن فَرَح اور اولا دِجفنہ ہیں ، جنہوں نے آگے علی کر ملک ثنام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل فنان کے نام سے شہور ہوئے۔

عام کہلانی قبائل نے بعد میں میں جھوڑ دیا اور جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بھیل گئے۔ان کے عمومی نرکِ وطن کا واقعہ سیل عرم سے کسی قدر بہلے اس وقت بیش آیا جب رومیوں نے مصرو شام پر قبضد کرکے اہل مین کی شجارت سے بحری راستے پر اپنا تسلط جمالیا، اور کری شاہراہ کی مہولیات فارت کرکے اپنا دباؤ اس قدر برا معادیا کہ کہلانیوں کی شجارت تیاہ ہوکر رہ گئی۔

کے عجب نہیں کہ کہلانی اور جمیری خاندانوں میں جشمک بھی رہی ہو اور بی کہلانیول کے زکر وطن کا ایک مؤٹر سبب بنی ہو۔ اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترکی طن کیا۔ لیکن حمیری قبائل اپنی حکمہ برقرار سے -

جن كهلاني قبائل في ترك وطن كياان كي چاقسميں كي جاسكتي ہيں -

ا- أرو \_ انہوں نے اپنے سردار عمران بن عمرو مزیقیار کے مشورے پر ترک وطن کیا بہلے تو یہ بمن ہی میں ایک مگری ہے اسے دوسری حکم منتقل ہوتے ہے اور حالات کا بیا لگانے کے لیے آگے آگے ہرول وہتوں کو بھیجتے ہے لیک آخر کارشمال کارُخ کیا اور بھر مختلف ثنا خیس کھو متے گھاتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذیر ہوگئیں۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے ۔

اس نے اُولاً حجاز کا رُخ کیا اور تعلیبہ اور ذی قار کے درمیب ان اقامت اختیار تعلیبہ بن عُمْر فی کی حجب اس کی اولا دبڑی ہوگئی اور خاندان مضبوط ہوگیا تو مدینہ کی طرف کوچ کیا، اور اس کو این اولا دبڑی سے اُؤس اور خُرْر کے میں جو تعلیہ کے صاحبزاد سے حارثہ کے بیٹے میں ۔
کے بیٹے میں ۔

یعنی خُرزاعه اوراس کی اولادیه لوگ پیبلے سرز بین مجاز میں گردش کرتنے ہُوسئے مار تُد بن عُمُرو حار تُد بن عُمُرو مُرَّالظَّهْران میں خیمہ زن ہوئے ۔ پھر حرم پر دھا وا بول دیا اور بنُوجُر مُمْم کو کال کرخو د مکہ میں بود ویاش افتیار کہ لی ۔

عمران بن عُمْرو اس نے اور اس اولاد نے عمان میں کونت اختیار کی اسلیمے یہ لوگ از وعمان کہلاتے ہیں۔

فصر بن از و اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تہامہ میں قیام کیا۔ یہ لوگ اُزْدِ شَنْوءَ ہُ کہلاتے ہیں۔

مفتہ بن عُمُرو اس نے نکک شام کارُخ کیا۔ اور اپنی اولا دسمیت وہیں متوطن ہوگیا۔ بہتی تحصٰ کی بہتی تحصٰ کی بینی مشتران عمرو بوری کو برا میں اور اپنی اولاد سمیت وہیں متوطن ہوگیا۔ بہتی تحصٰ کے نشام منتقل ہونے سے پہلے حجاز میں قبان نامی ایک چشمے پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔

اس بہتر ہوئی سے اس تعلیہ نے بنوا زُد کے ترک وطن کے بعد شمال کار خ کیا اور اجارا در سمی نامی دو میں۔ بنوطی سے اس تعلیہ نے بنواز دی ترک وطن کے بعد شمال کار خ کیا اور اجارا در سمی نامی دو بہاڑیوں کے اطراف میں تقیل طور پر سمونی نیز پر ہوگیا، بیانتک کہ یہ دونوں بیاڑیاں قبیلہ طی کی نہیستے منہو گئیں۔

ہم ۔ کو فی و سے بیا کے بین مجوراً وہاں

سے وسکش ہوکر حضر مُونت کئے مگروہاں بھی اُ مان نہ ملی اور آخر کارنجد میں ڈریسے ڈالنے رہے۔ بيال ان لوگوں نے ایک عظیم الشّان حکومت کی داغ بيل ڈالی مگر بي حکومت بائيدار نه ثابت ہوئی اداس کے آنار علدہی نایںد ہوگئے۔

کہلان کےعلاوہ حمیر کا بھی صرف ایک قبیلہ قضاعہ ایسا ہے ۔ ادر اسکا حمیری ہونا بھی ختیف فیہ ہے ۔۔۔جس نے بین سے ترک وطن کرے حدو دعراتی میں بادیتہ السماوہ کے اندر بود وہاش اختیار کی ا عرب تعرب ان مے جَدِاعلیٰ سیدنا ابل ہیم علیہ اسلام اصلاً عراق کے ایک شہراً ورکے باشدے تھے میں شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کونے کے قربیب واقع تھا۔ اس کی گھُدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام برا کی ہیں اور حضرت ابرامہم علیہ اسلام کے فا ندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی رہے اعی حالا

سے بھی پروہ مٹا ہے۔

يرمعلوم كرحضرت ابراميم عليداسلام يهال سع بجرت كرك شهرط أن نشريف لے كتے تنق اور پیرو ہاں سے فلسطین حاکہ اسی ملک کو اپنی بیغمیرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اور دعوت م تبلغ کے لیے ہیں سے اندرون وبرون الک مصروب مگ و تازر ماکرتے تھے۔ ایک باراب مصرتنٹریبت سے گئے ۔ فرعون نے آپ کی بیوی صفرت سارہ کی کیفییت سنی توان کے باریے ہیں برنیت ہوگیا اور لینے درباری بُرکے رافے سے بلا یا لیکن اللہ نے صرت سارہ کی دعا کے نیجے برغیبی طور پرفرعون کی ایسی گرفت کی که وه با تھ یاؤں مانے اور سینکنے لگا۔اس کی تبت باس کے منہ بریار دی گئی اوروہ صادر نے کی نوعیت سے سمجھ کیا کہ حضرت ساڑہ اللہ تعالیٰ کی نہایت ضاص اور مقرب نبدی ہیں اور وہ حضرت ساڑہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی بابڑہ کوان کی فدمت ہیں دیے دیا۔ بھر حضرت سارہ نے حضرت ہاجڑہ کوحضرت ابرا ہیم علیالسلام کی زوجیت میں دے دیا میں

لے ان قبائل کی اور ان کے ترک وطن کی تفصیلات کے یہے ملاحظہ ہو۔محاضرات تاریخ الاممالاسلامیر للخضري ابراا -۱۲ قلب جزیرة العرب ص ۲۴۱-۴۴۵ ترک وطن کے ان واقعات کے زمانہ اور اساب ك تعين من تاريخي كأخذ ك درميان براسخت اختلات بهد مهم في مختلف بهاوو ل بوغور كركي وات راجع محسوس کی اسے درج کر دیا ہے۔

کے مشہور سے کہ حضرت بابرہ وزادی تھیں لیکن علامہ نصور بوری نے مصل تحقیق کرکے یہ ابت کیا ہے کدوہ لوزای نہیں ملکہ آزاد تھیں اور فرعون کی پیٹی تھیں۔ دیکھنے رحمہؓ للعالمین ہار ہوں۔ ہوں۔ على ايضاً ٢/١/٣ ولقع كى تفصيل كے ليے الافطه بوصيح بخارى اربم ٨٧ ،

حضرت ابرامهیم علیهالسلام ،حضرت ساره اورحضرت بایژه کوهمراه مے کرفلسطین واپس تشریف لائے ۔ بھراللہ تعالی نے صرت ابرام بم علیہ انسلام کو ناجرہ علیہ انسلام کے بطن سے ایک فرزندار جند اسماعیل عطافرها الیکن اس رحصزت ساره کو حبیب اولا دختیس بری غیرت ا تی اورانہوں نے حضرت ابرا ہیم علیالسلام کومجبور کیا کہ حضرت ہاہرہ کوان کے نوزائیدہ بی سیسیت جلا وطن کر دیں ۔ مالات نے ایسار نے افتیار کیا کہ انہیں حضرت ساڑہ کی بات ماننی پ<sup>و</sup>ی اوروہ حضرت ا برة اورصرت اسماعيل عليها السلام كوبمراه ك كرجاز تشريب في كيف اوروبال ايب بي البكياه وا دی میں بہت اللّٰہ شریعت کے قربی تھہ اویا۔ اُس وقت بہت اللّٰہ شریعت نہ تھا۔ صرف طبیلے کی طرح اُبھری ہوئی زمین تھی۔سیلاب آ تا تھا تو دائیں بائیں سے کتراکر کھل جا تا تھا ۔ وہیں مسجد حرا م کے بالا نی حصتے میں زُمْزُم کے پاس ایک بہت بڑا ورخت تھا۔ آپ نے اسی ورخت کے پاس حضرت بإجره اورحضرت اسماعيل عليهماالسلام كوجيورا تفاءاس وقت مكة مين نه بإني تفا نه آدم ا ورادم زاد - اس لیے حضرت ابرام بیم نے ایک توشہ دان میں مجورا ورایک شکیزے میں پانی ر کھ دیا ۔ اس کے بعد فلسطین واپس جیلے گئے ۔لیکن جیندہی دن میں کھجوراور یا نی ختم ہوگیا اور سخت مصل مبین آئی گراس مشکل وَقْت پرالتّٰد کے فضل سے زَمْزُم کا جِثْمہ بھُوٹ بڑا اور ایک عرصہ کی کے لیے سامان رزن اور متاع سیات بن گیا ۔ تفصیلات معلوم ومعروف ہیں ہے كجه عص بعدين سايك قبيلة أيا جية اريخ مين جُزيم أنى كهاما ما ي بي قبيله اسماعيل علىلسلام كى مال سے اجازت سے كر مكر ميں عقبر كيا - كہا جا آا سے كرية ببيليد بيلے كر كے كردوكيتيس كى وا دیوں میں سکونت پذریر تھا صبیح مخاری میں اتنی صراحت موجو دہے کہ در ہاکش کی غرض سے پیرلوگ ئر میں حضرت اسماعیل علیلاسلام کی امر کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پیلے وارد ہوئے تھے۔ لیکن اس وا دی سے ان کا گذراس سے پیلے بھی ہوا کرنا تھا ہے۔ حضرت ابراسيم علىالسلام اپنے متروكات كى مكبداشت كے بيے وقتاً فوقتاً مكرتشرليف لاياكيت

تھے۔ لیکن بیمعلوم نہ ہوسکا کہ اس طرح ان کی آ مدکتنی بار ہوئی۔ البتہ تاریخی ما خذمیں عیار باران کی آمد کی تفصيل محفوظ ہے سو سے ہے۔

ا- فرآن مبيد ميں بيان كيا كيا ہے كہ اللہ تعالى نے صنب ابرام بم عليه اسلام كوخواب ميں دكھلايا

کروہ اپنے صاجزا دے دصرت اسماعیل علیہ السلام ، کو ذرئے کررہے ہیں۔ بہنواب ایک طرح کا بحم الہی تھا اور باب بیٹے دونوں اس حکم اللی کی تعییل کے لیے تیار ہوگئے۔اورجب دونوں نے ترتیابیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو میٹیانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے بچالا "لے ابراہیم ! تم نے تواب کوسچ کر دکھایا۔ ہم سیکو کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ لیتینا گیرا کے کھی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں فکریے میں ایک عظیم ذیجے عطافر مایا ہے "

مجموعہ بائیبل کی کتاب بیدائش میں مدکور ہے کہ صفرت اساعیل علیہ السلام مصرت اساق علیہ السلام کی بیدائش سے پہلے بیش آیا تھا ۔ کیونکہ اور قرآن کا میان کر عیکنے کے بعد صفرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی فیارت کا ذکر ہے ۔

کی بینارت کا ذکر ہے ۔

اس ولفعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بارحضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفرضرور کیا تھا۔ بقیہ تین سفروں کی تفصیل صبیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے جوابی عباس رضی الٹرعنہ سے مرفو عامروی ہے۔ اس کا فعلاصہ بیہ ہے!

۲- حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوگئے۔ بُر ہُم سے عربی سکھ کی اوران کی نگا ہوں بی چینے گئے توان لوگوں نے اپنے فعاندان کی ایک فاتون سے آپ کی شادی کہ دی ۔ اسی دوران فتر باتی کا انتقال ہوگیا ، اوھرصرت ابراہیم علیہ السلام کوخیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیئے۔ بینانچہ وہ مکہ تشریف سے گئے۔ اس نے تنگ دستی کی شریبات کی ۔ آپ نے وصیّت کی کہ اسماعیل علیہ السلام سجھ گئے بیری کو دائران سے تک کہ اسماعیل علیہ السلام سجھ گئے بیری کو دائران کی دی اور ایک ودیری عورت سے شادی کہ لی جو جُربُم کے مزار مضاض بن غردی صاحبزادی تی ہوئے۔ سے اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سجھ گئے بیری کو طلاق دے دی اور ایک ودیری عورت سے شادی کہ لی جو جُربُم کے مزار مضاض بن غردی صاحبزادی تی ہوئے۔ سے اس دو میری شادی کے بعدایک بار بچر حضرت ابراہیم علیہ السلام کم تشریف ہے گئے مگر اس دو میں تاریک جو کھٹے بیری الشد کی حمد و تنام کی ۔ آپ نے دوان سے دوان دریا فت کئے تواس نے دو کھیں اور فلسطین والیں ہوگئے۔

ك سورة صافات: ١٠٠١ - ١٠٠ (فَلَتَا أَسْلاً .. بِذَبِعِ عَظِيم ) ك صحح بخارى ١/٥١٥ - ٢٥١ ه قلب جزيرة العرب س

ہ۔ اس کے بعد بھرتشریف لائے تواسماعیل علبالسلام زُمْزُ مُ کے قریب درخت کے نیج تیر گرم رہے تھے۔ دیکھتے ہی لیک پڑے اور وہی کیا جوالیے موقع پرایک ہاپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ بید ملاقات استے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور نیفیت باپ سے بیٹے سے اور ایک اطاعت شعار بیٹیا اپنے باپ سے بیشکل ہی آئی کمبی جدائی برداشت کرسکتا ہے۔ اسی دفعہ دولوں نے مل کرفائہ کعبہ تعمیر کیا۔ بنیا دکھود کر دیواری اٹھائیں اور انہم علیہ لسلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو ج کے لیے آواز دی۔

اللہ تعالی نے مضاض کی صاجزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو بارہ بیٹے عطا فرمائے جن کے نام بیبیں۔ نابت یا نبالیط، فیدار، ادبائیل، مبشام، مثاع، دوما ،میشا، معدد، تیما، یطور نفیس، قیدمان ان بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بودوباش اختیار کی۔ ان کی معیشت کا دارومدار زیادہ ترمین اور صروشام کی تجارت پرتھا۔ بعد میں بہت جبائل جزیرۃ العرب مختلف اطراف میں ۔ بلکہ بیردنِ عرب بھی ۔ بھیل گئے اور ان کے عالات، زمانے کی دبیز تاریکیوں میں دب کررہ گئے۔ صرف نابث اور قیکار کی اولا داس گنامی سے مشتنظ ہیں۔

نبطیول کے کمڈن کوشمالی مجاز میں فروغ اورع وج عاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور عکومت قائم کرے گردوپیش کے لوگوں کو اپنا باجگذار بنا لیا بُطُراران کا دارالحکومت تھا۔ کسی کوان کے مقلبے کی تاب نہ تھی۔ پھر رومیول کا دُور آیا اور انہول نے نبطیول کوقصّۂ پارینہ بنا دیا۔ مولاناسیّہ سلیان ندوی ٹے ایک دلچیس بجث اور گہری تھیتی کے بعد ثابت کیا ہے کہ آل نوسان اورانصابینی اُوں وَفَرْزُج قطانی عرب نہ تھے۔ بکہ اس علاقے میں نابت بن ملیس میالیتلا) کی جنس کی جونس کی ہجی رہ گئی تھی وہی تھے اُوں وَفَرْزُج قطانی عرب نہ تھے۔ بکہ اس علاقے میں نابت بن ملیس کی پیالت کی جونس کی ہجی رہ گئی تھی وہی تھے نے میں کو فرز برین اسماعیل علیالسلام کی نسل کہ تھی میں میں تھیتی کی گولتی دہی بیہاں تک کہ عَدْنان اور کھران کے بیٹے مُعَدِّکا زمانہ آگیا۔ عدنانی عرب کاسلسلہ نسب صحیح طور رہیبیں کی محفوظ ہے۔

عذبان، نبی مَنْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللْ

في ايضاً ايضاً عنظ ويكه تاريخ ارض القرآن ٧/١ - ٥٠٠ الله طيرى: اريخ الامم والملوك ١/١١ - ١٩١٠ الاعلام ١/٥

آسکے بھی نسب بیان کیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کوضعیف قرار دیاہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابرا ہیم علیہ اسلام کے درمیان چاہیں بیتیں ہیں۔

بہرحال مُعَدِّ کے بیطے نُزار سے بین کے نعلیٰ کہاجا تا ہے کہ ان کے علاوہ مُعَدِّ کی کوئی اولاد نہ تھی ۔ کئی خاندان وجود میں آئے۔ در تقیقت نزار کے چاربیطے تھے اور ہر بیٹا ایک برطب حبیلے کی بنیا د ثابت ہوا۔ جاروں کے نام برہیں۔ ایا د ، اثمار ، رینعہ اور مُصَرُ ، ان میں سے مؤخر الذکر دوقبیلوں کی شاخیں اور تافیل کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں۔ جنا بچہ ربیعہ سے اسکہ برمونی موقورہ میں آئے۔ در تقیم و موجود میں آئے۔ موضر الذکر دوقبیلوں کی شاخیں اور نو خیرہ فیرہ و موجود میں آئے۔ موضر کی اولاد دو برطب عبیلوں میں تقییم ہوئی۔

۱- تعیس عیلان بن مضربه ۲- الیاسس بن مضربه

یس عبلان سے بنوشکیم، بنو ہُوارِ ن ، بنوغطْفان ،غطفان سے عَبْس ، ڈبْباَن \_\_\_\_ اَشْحُحُ اورغَنی بن اُعْصُرْ کے قبائل وجود میں آئے ۔

ابنِ عباس رضی الندعنه کابیان ہے کہ رسول الندھ کے اللہ علی اللہ تعالیٰ نے ملق کی تخلیق فرمایا : اللہ تعالیٰ نے ملق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے کروہ کے اندر رکھا' پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے نبیلے کے اندر بنایا' پھر گھرانوں کو مجنا مجھے سب اچھے ۔

گرانے میں بنایا' لہذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اجھا ہوں' اور اپنے گر انے کے۔ اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں ہے''

بہر حال عدنان کی نسل حب زیادہ بڑھ گئی تووہ چاہے یا نی کی تلاش ہیں عرب کے ختلف اطراف میں بجھ گئی تو ہوں کے ختلف اطراف میں بجھ گئی جنائچہ قبیلہ علی ختی ہیں جا البید ۔ نے بحرین کارٹنے کیا اور اسی علاقے میں جا بسے ۔

بنو حنیفہ بن صعب بن علی بن بکرنے یُامُہ کا رُخ کیا اور اس کے مرکز جحریس سکونت پزر ہوگئے۔ کربن وائل کی بقیہ ثنانوں نے ، یمامہ سے لے کر بحرین ،ساحل کا ظمہ، فیلیج ،سوادِ عواق، اُلگُنْہ اور ہینیت یک کے علاقوں میں بودویاش اختیار کی ۔

بتونَّغْلب جزیرہ فراتیہ میں اقامت گزیں ہوئے ، البتہ ان کی بعض شاخوں نے بنو کمرے ساتھ سکونت اخت بیار کی ۔

بنوتميم نے باديہ بصرہ كو اپنا وطن بنايا -

بنو گئی نے مدینہ کے قریب ڈیرے ڈالے۔ان کامٹکن وادی القری سے شروع ہوکر نیسر اور مدینہ کے مشرق سے گذرتا ہوا حرہ بنو گئی سے تصل دو بہاڑوں کک منتہی ہوتا تھا۔

بنوثقیف نے طالِف کو وطن بنالیا اور نبو ہُوا زِن نے مکہ کے مشرق میں وادی اوُ طاس کے خوار میں مرمر کر کر میں شریب اقتراق

گردوبیش ڈیریسے ڈایے۔ان کاسکن کمہ۔بصرہ شاہرہ پرواقع تھا۔

بنواً مَدْ تَیمار کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں نعیمہ زن ہوئے ۔ ان کے اور تُیماً مرکے درمیان نیوطی کا ایک خاندان سجنر آباد تھا۔ بنواسد کی آبادی اور کوٹے کے درمیان یا بینے دن کی مسافت تھی۔

بنوزُیان نیمار کے قریب موران کے اطراف میں آباد ہوئے۔

تنهامه میں بنوکناً نه کے خاندان رہ گئے تھے۔ان میں سے قرشی خاندانوں کی بودوباش کمہ اوراس کے اطراف میں بنوکناً نه کے خاندان رہ گئے تھے۔ان میں سے قرشی خاندان کی کوئی شیرازہ بندی نہ تھی تا آ تک قصتی بن کلاب ابھر کرمنظر عام پر آیا اور قرش بیوں کومتی کر کے بنر ن وعزت اور بلندی و قار سے بہرہ ورکیا ہیلے



## عرُب حکومتیں اور سرداریاں

اسلام سے پیلے عرب سے جو حالات تھے ان ریگفتگو کرنے ہوئے مناسب معلوم ہو اسبے کوول کی حکونتوں سروار اور زا بہب وا دیان کا بھی ایک مختصر ساخا کہ بیش کر دیا جائے تاکہ ظہور اسلام کے وقت ہو ایون بیش تھی دہ باسانی سمجھ میں آ کے ۔

سبس وقت برزیرة العرب ببخورشیراسلام کی تا بناک شعاعیں عَوْوَ مُکُن ہوئیں وہاں دوقسم کے عکمان تھے۔ ایک تاج بیش بادشاہ جو در تفیقت محمل طور بر آزاد وخود مخارشتے اوردومرے قبائل سردارجہیں اختیارات وامتیازات کے اعتبارے وہی حشیت عاصل تھی جو اے بیش ادشاہوں کی تھی لیکن ان کی اکثریت کوایک مزیدامتیاز بیمجی عاصل تھا کہ وہ پورے طور پر آزاد وخود مخارت تھے۔ کی تھی لیکن ان کی اکثریت کوایک مزیدامتیاز بیمجی عاصل تھا کہ وہ پورے طور پر آزاد وخود مخارت اجبوش مذبی کی تھی۔ شاہر مین منابی اورشاہان جنے وہ اعرازی بقید عرب کارب میں سے جو قدیم ترین بیانی قوم معلوم ہوسکی وہ قوم سبکہ ہے۔ میمن کی یا وزیرائی اور دعراق سے جو کتبات برآمہ ہوسکی قدم اور عائی بزار سال قبل میں میں ان میں ڈھائی بزار سال قبل میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عود جو کا زمانہ گیا یہ صدی قبل میچے سے شروع موتا ہے ایس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عود جاکا زمانہ گیا یہ صدی قبل میچے سے شروع موتا ہے ایس کی ناریخ کے اہم اُدُوار بیر ہیں:

ا۔ سنھند تی م سے پہلے کا دُور۔ اس دُور میں شابانِ سُا کا لقب کریب ساتھا۔ ان کا بایہ شخت صرواح تھا جس کے کھنڈر آج بھی مآرب کے مغرب میں ایک دن کی را ہ پر پائے جاتے ہیں اور خریب کے مشہور بند کی بنیا در کھی جاتے ہیں اور خریب کے مشہور بند کی بنیا در کھی گئی جسے مین کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں للطنت سالکی جسے مین کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے کہا جاتا ہے کہ اس دور میں للطنت اور کو اس قدر عوج حاصل ہوا کہ انہوں نے ع بھے اندر اور عوب سے با ہر میگہ میگہ اپنی نوآ با دیاں قائم کر لی تھیں۔

۷- سندن م سے مطالعت م کک کا دُور — اس دُور میں سُبا کے باد ننا ہوں نے مکرب کا لفظ جھوٹر کر ملک ربا اور صرواح کے بجائے مارب کو اپنا دارالسّلطنت بنایا۔

اس شہرکے کھنڈر آج بھی صنعار کے ، ایمیل مشرق میں پائے جاتے ہیں ،

سر ۔ سے اللہ ق م سے منتا بھریک کا دُور ۔ اس دُور میں ساکی مملکت پر قبیلہ مُمُرُر کو غلبہ عال

ر اور اس نے مآرب کے بجائے کریدان کو اپنا پائیے تنحت بنایا ۔ پھر ریدان کا نام ظفار بڑ گیا حب کے کھنڈرات آج بھی شہریم کے قریب ایک مُدُوّر بہاڑی بہ پائے جانے ہیں ۔

کھنڈرات آج بھی شہریم کے قریب ایک مُدُوّر بہاڑی بہ پائے جانے ہیں ۔

یمی دورجے میں تو مساکا زوال شروع ہوا۔ پہلے بطیوں نے شمالی عباز پراپا اقتدار قائم کرکے ساکوان کی نوآبادیوں سے تھالی باہر کیا بھرد میوں نے مصرد شام اور شمالی جاز پرقبضہ کرکے ان کی تجارت کے بھری دائیوں سے تھالی باہر کیا بھرد میوں نے مصرد شام اور شمالی جاز پرقبضہ کرکے ان کی تجارت کے بھر ہوئے کو مخدوث کر دیا اور اس طرح آئی تجارت رفتہ رفتہ تباہ ہوگئی۔ ادھر فعطانی قبائل نودجی باہم دست و گریاں تھے ان حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ قعطانی قبائل اپنا وطن جھوڑ جھوڑ کر آور اُور پر پراگندہ ہوگئے۔ مہم سن تاریخ کے بعد سے آغاز اسلام کا کا دور ساس دور میں میں کے اندر سلس اضطراب و انتظار برپار با۔ انقلابات آئے ، خانہ جنگیاں ہو میں اور بیرونی قومول کو ملا ضلت کے مواقع ہا تھائے میں ختی کہ ایک دوت ایسا بھی آیا کہ بمن کی آزادی سلب ہوگئی سینانچہ میں دورہ جس میں رومیوں نے میان خرار کے بائم کا خانہ دور ان کی مدد سے مبشیوں نے جمہو ہمدان کی باہمی شاکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کر فوجی نستیاں کی باہمی شاکش کا فائدہ اٹھا تھے ہوئے کی اور وہ عظام سے کیا گیا ہے۔ یہ بڑا گرار ہا۔ اس کے بعد مین کی آزادی تو بیال ہوگئی کر اس کے بعد مین کی آزادی تو بیال ہوگئی کر اگل خرص کی مدیا سے کیا گیا ہوئے میں بند ٹوط کی اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجمد راسورہ سام میں نیل عرفم کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ بڑا ذرو میں بیال بیال میں کیل عرفم کے نام سے کیا گیا ہوئے۔ یہ بڑا ان مرد سے قبائل اُڈھر نردوں سے ماد شرختا۔ اس کے نتیجے میں بتیوں کی بتیاں دیان ہوگئیں اور بہت سے قبائل اُڈھر نردوں سے قبائل اُڈھر کر دور سے قبائل اُڈھر کی بتیاں دیان ہوگئیں اور بہت سے قبائل اُڈھر کر دور سے قبائل اُڈھر کی دور سے قبائل اُڈھر کی دور ہوئی سے قبائل اُڈھر کو کو کی دور سے تو کیاں ہوگئی اور بہت سے قبائل اُڈھر کیا کہ دور کیا کہ مور کیا کہ بیاں کو کی دور بیان ہوگئیں اور بہت سے قبائل اُڈھر کی دور ہوئی کی دور بہت سے قبائل اُڈھر کی دور بیان ہوگئی کی دور بہت سے قبائل اُڈھر کی دور بیان ہوگئی کی دور بہت سے قبائل اُڈھر کی دور بیان ہوئی کی دور بیان ہوئی کی دور بیان ہوئی کو کی دور بیان ہوئی کی دور بیان

پھر سائے میں ایک اور سنگین عاد نہ بیش آیا تعنی مین کے پہودی بادشاہ ذونواس نے نجران کے عیسائیوں پرایک ہیں بیب ناک حملہ کر کے انہیں عیسائی فرہب چھوڑ نے برمجبور کرنا چاہا اورجب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذونواکس نے خندقیں گھدواکر انہیں بھوکتی ہوئی آگ کے الا فیس جھوٹ دو اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذونواکس نے خندقیں گھدواکر انہیں بھوکتی ہوئی آگ کے الا فیس جھوٹ دیا۔ قرآنِ مجید نے سورہ بروج کی آبات فیست کی آبات فیست کا الگوٹند کو دالح میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طر اثنارہ کیا ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت ، جورومی بادشا ہوں کی قیادت میں بلا وِعرب کی افران موری کی اور توسیع بیندی کے لیے پہلے ہی سے جست و جا بکدست تھی ، انتقام لینے پر ٹل گئی اور جبشیوں کو میں پر جملے کی ترغیب بہتے ہی سے جست و جا بکدست تھی ، انتقام لینے پر ٹل گئی اور جبشیوں کو میں پر جملے کی ترغیب بہتے ہوئے انہیں بجری بیڑہ مہیا کیا جب بیوں نے رومیوں کی شہ

اُدھر بھھرگئے۔

پاکر هاهی میں ارباط کی زیر قبیا دت ستر ہزار فوج سے مین پر دوبارہ قبضه کرلیا۔ قبضه کے بعدابتلاءً توشاہ میں کے گورز کی شینت سے ارباط نے مین برمکم ان کی لیکن بھراس کی فوج کے ایک ماسخت کمانڈر ۔ اُبْر ہُم ۔ نے اسے قبل کر کے خودا قتدار برقبضنه کرلیا اور شاہ مین کو بھی اپنے اس تصرّب بررامنی کرلیا۔

یروہی اُبر بُہ ہے جس نے بعد میں فانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اورایک سکر جرا کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کیلیے ساتھ لایا جِس کی وجہ سے ید شکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہوگیا۔

اِدھروا تعد بُنیل میں جب بوں کی جو تباہی ہوئی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نے اہل مین نے فائرت اٹھاتے ہوئے نے اہل مین نے فائرت فائدہ اٹھاتے ہوئے نابل مین نے فائرت فائدہ اٹھاتے ہوئے نابل میں نے فائد سے مدد ما گئی اور جب یہ فیان کے فلان عُلم بغاوت بلند کر کے سیعت نوی یُزُن ممیری کے بیسے معد یکے بیات معد یکے بیا اورایک آزاد و خود مختار قوم کی جیٹیت سے معد یکے بیار کیا واقعہ ہے۔

ازادی کے بعد معد کمرنے کے جہبت ہوں کواپنی خدمت اور شاہی مبلوکی زینت کے لیے دوک لیا لیکن پیٹوق مہنگا ثابت ہوا۔ انجبت ہوں نے ایک روز مُحدِ بکر بکودھو کے سے قبل کر کے زئی کُرزُن کے فاندان سے مکرانی کاچراغ ہمیشہ کے لیے گُل کر دیا۔ ادھر کسر کی نے اس صورت حال کا فائدہ اُٹھاتے ہوئے صُنعا کر جوایک فارسی النّسل گورز مقرر کرکے مین کو فارس کا ایک صُوبہ بنا لیااس کے بعد دیگر سے فارسی گورز رول کا تقریخ ارج یہاں تک کہ آخری گورز ر با ذَان نے میں اسلام ہے بعد دیگر سے فارسی گورز رول کا تقریخ ارج یہاں تک کہ آخری گورز ر با ذَان نے میں اسلام ہے بور کر اسلام کی میں آگیا ہے۔ میں اسلام ہے آزاد ہوکر اسلام کی عملداری ہیں آگیا ہے۔

عواق ادراس کے نواحی علاقوں پر کوروش کبیر دخورس یاساترس ذوالقنون بھرم کی با ونسامی علی اونسامی علی اونسامی علی افرنسامی علی افرنسامی علی اونسامی علی افرنسامی علی افرنسامی علی افرنسامی علی افرنسان کے میں سے نوٹو ان کے میر مقابل آنے کی جرائت کرتا یہاں تک کولٹ سے میں سکندرُ تقوی نی خوال کو شکست دے کرفار سیبوں کی طاقت توڑ دی حیں کے نتیجے میں ان کامل میکو اللہ میکو الل

کے مولانا میدسلیمان ندوی رحماللہ نے ارسی خارص القرآن عبد اول میں صفحہ ۱۳ سے خاتمہ کتاب کک مختلف اسیمی شوا بدکی روشنی میں قوم سباکے حالات بڑی ببط وقفصیل سے رقم فرملئے میں مولانا مودودی نے تفہیم الفرآن سر ۱۹۵ - ۱۹۹ میں کچھ تفصیلات جمعے کی بیں لیکن تاریخی ماؤند میں سنین وغیرہ کے سلسلے میں بڑسے اختلافات بیں حتی که مین محتق میں بڑسے اختلافات بیں حتی که مین محققین نے ان تفصیلات کو میہ لوں کا افسانہ ، قرار دیا ہے ۔

ہوگیا اورطواتف الملوکی شروع ہوگئی۔ یہ انتشار سلائے کہ جاری رہا اور اسی دوران قحطانی تبائل نے ترکِ وطن کر کے عواق کے ایک بہت بڑے شاداب سرعدی علاقے پر بود و باش آہت بارکی بھرعد نانی تارکین وطن کاریلا آیا اور اُنہوں نے لڑبھڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حقے کو اینامکن بنالیا۔ ادھر کر کا تین وطن کاریلا آیا اور اُنہوں نے لڑبھڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حقے کو اینامکن بنالیا۔ ادھر کر کا تاہم میں اُرُد کر شیر نے حب ساسانی عکومت کی داغ بیل ڈالی تورف تہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار بھر بلیٹ آئی۔ اردشیر نے فارسیوں کی شیرازہ بندی کی اور انبار کے عرب آئی۔ اردشیر نے فارسیوں کی شیرازہ بندی کی اور انبار کے عرب باشدوں نے باجگذار بننا گوارا کیا۔

اُرُد شِیرکے عہد میں جیرہ ، بادیۃ العراق ادر بجذیرہ کے ربیعی ادر مُضر ی قبائل پرجذبۃ الوضاح کی مکمرانی تھی۔ ایسامعدم ہو اسے کہ اُرُد شِیرنے محسوس کر لیا تھا کہ عرب بات ندوں پر براہ راست مکومت کرنا اور انہیں سرصر پر اوٹ مارسے بازر کھنا ممکن نہیں بلکداس کی صرف ایک ہی صورت کے محاوت سے کہ نود کسی ایسے عرب کو ان کا حکمران بنا دیا جائے جے اپنے کئے قبیلے کی حایت و تا تید حال ہو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بوقت ضرورت رومیوں کے نمال نان سے مدد لی جاسکے گی اور شام کے روم نوازع ب حکمرانوں کے مقابل عراق کے ان عرب حکمرانوں کو کھڑا کیا جاسکے گی۔

شا ہن جیرہ سے پاس فارسی فوج کی ایک بینٹ ہمیشہ رہاکر تی تھی حس سے بادینشین عرباغیوں کی سرکو بی کا کام ریاجا تا تھا۔

مرائع کے عمصے میں جذید فوت ہوگیا اور عُرُو بن عدی بن نصر کُنی اس کا جانتین ہوا۔ یہ جیسا یہ کا ببہلا حکم ان تھا اور شاپور ارد شیر کا محصر تھا۔ اس کے بعد قباذ بن فیروز کے عہد کس حیرہ پر نخمیوں کی مسل حکم انی رہی۔ قباذ کے عہد میں مُرُوک کا ظہور ہوا جو اباحیت کا علمبردار تھا۔ قباذا و له اس کی بہت سی رہا یا نے مُرُوک کی ہمنوائی کی۔ بھر قباذ نے حیرہ کے بادشاہ منذ ربن المراسمار کو بغیا م بھیجا کہ تم بھی بھی ندمیب اختیار کہ لو منذر بڑا غیرت مند تھا انکار کر بعظا، نتیجہ یہ ہوا کہ قباذ نے لئے مؤل کی۔ میرک اس کی جگر مُرُوک کی دعوت کے ایک بیروکار حارث بن عمرو بن مجرکندی کوچیر و کی حکم انی سونب دی۔ کرکے اس کی جگر مُرُوک کی دعوت کے ایک بیروکار حارث بن عمرو بن مجرکندی کوچیر و کی حکم انی سونب دی۔ قباذ کے بعد فارس کی باگ ڈور کرکٹر کی فرشیر دال کے ہاتھ آئی۔ اسے اس ندر کو دوبارہ جرہ کا مسلم اس نے مُرُدُوک اور اس کے ہمنوا و س کی ایک بڑی تعداد کوتش کروا دیا۔ منذر کو دوبارہ جرہ کا مسلم ان بناویا اور حارث بن عُرُوکو اپنے ہاں بلا بھیجا لیکن دہ بنو کل بھی علاقے ہیں بھاگ گیا اور وہیں اپنی زندگی گذار دی۔ بناویا اور صارت بن عُرُوکو اپنے ہاں بلا بھیجا لیکن دہ بنو کل بھی علاقے ہیں بھاگ گیا اور وہیں اپنی زندگی گذار دی۔ بناویا اور صارت بن عُرُوکو اپنے ہاں بلا بھیجا لیکن دہ بنو کل کے علاقے ہیں بھاگ گیا اور وہیں اپنی زندگی گذار دی۔ بناویا اور صارت بن عُرُوکو اپنے ہاں بلا بھیجا لیکن دہ بنو کل کے علاقے ہیں بھاگ گیا اور وہیں اپنی زندگی گذار دی۔ بناویا اور مارت بن عُرُوکو اپنے ہاں بلا بھیجا لیکن دو میں جو کا میکھیا ہوں کو ایک میں میں کھی اور وہیں اپنی زندگی گذار دی۔

مُنْذر بن ماراسار کے بعد نعمان بن مُنْدر کے عہد کی صورہ کی عکم انی اسی کی نسل میں بیتی رہی پھر زید بن عدی عبادی نے بعث نعمان بن منذر کی جھوٹی شکایت کی کیشری بھوٹ اطلا اور نعمان کولینے پاس طلب کیا ۔ نعمان چیکے سے بُنوُشَیْبائن کے سردار ہانی بن معود کے پاس پہنچا اور اپنے اہل وعیال اور مال دولت کو اس کی امانت ہیں ہے کرکسری کے عیاس کیا کہسری نے اسے قید کردیا اور وہ قید ہی ہی فوت ہوگیا ۔

ادھ کسرئی نے نعان کو قید کرنے کے بعداس کی مکداباس بن قبیصہ طائی کوجرہ کا حکمان بنابا
اوراسے حکم دیا کہ بانی بن سعود سے نعان کی امانت طلب کرے۔ بانی غیرت مند نخا اس نے صرف انکارتی
نہیں کیا۔ بلکہ اعلان جنگ بھی کر دیا۔ بھر کیا تھا اِباش اپنے عبومیں کسرئی کے لاؤنشکر اور مرز بالاس
کی جاعت نے کر دوانہ ہوا اور ذِی قار کے میدان میں فریقیش کے درمیان گھسان کی جنگ مہوئی حب
میں نبوشیکان کو فتح حاصل ہوئی اور فارسیوں نے شرمنا شکست کھائی۔ یہ بہلا موقع تھا جب عرب نے
عجم پر فتح حاصل کی تھی۔ یہ واقعہ نبی شاشھ کی پیدائش کے تھوڑ سے ہی دنوں بعد کا ہے۔ آپ طلائھ کی پیدائش کے بھوڑ سے ہی دنوں بعد کا ہے۔ آپ طلائھ کی پیدائش کی پیدائش کے تھوڑ سے ہی دنوں بعد کا ہے۔ آپ طلائھ کی پیدائش کی پیدائش ہے میں دنوں بعد کا ہے۔ آپ طلائھ کی پیدائش کی پیدائش کی میدائش ہے میں دنوں بعد کا ہے۔ آپ طلائھ کی پیدائش ہے میں ہوئی تھی۔

اِیُس کے بعد کوئر کی نے جرہ پر ایک فارسی حاکم مقرر کیا لیکن مالا ہے میں مخیبوں کا اقتداد پھر بحال ہوگیا اور مُثنّا فر بن معرور نامی اس قبیلیے کے ایک شخص نے باک ڈورسنبھالی، گراھی اس کورلیقِترار کے کے صوت اٹھ ماہ بوئے تھے کو صوت خالد بن ولید وٹی اللہ عنہ اسلام کا بیل روال لیے کرجیرہ میں داخل بھر میں مالے کہ بھرت زوروں پر بھی قبیلة قضاعہ کی چنر شاخیس میں اس میں اگر آباد ہوگئیں۔ ان کا تعلق بنی شکتم بن معلوان سے تھا اور ان ہی میں ایک آباد ہوگئیں۔ ان کا تعلق بنی شکتم بن معلوان سے تھا اور ان ہی میں ایک شاخ بوضیع میں سلیم تھی جیے ضجاع کرنے کے نام سے شہرت عال ہوئی تضاعہ کی اس شاخ کور کور سامی سے نام اور اس کے بعد مدتوں ان کی حکم انی رہی این ہمنو بنا ہمنو میں بایا اور اس کے ایک فرد کے سریے کھرانی کا تاج دکھریا۔ اس کے بعد مدتوں ان کی حکم انی رہی ۔ ان کا مشہور ترین باوش و نیا و بن بہولہ گذرا سے اندازہ کیا گیا ہے کہ ضجاع کی کا دوزِ حکومت پوری دوسری صدی میں میں میں اس کے بعد اس کے بور اس کے بات کی آمد آمد مرکو کی اور خاص کر ایا ۔ یہ صورت مال دیکھر کر ڈیل کے اس کے بار شام کے عرب بات نہ دل کا بادشاہ تسیم کر دیا ۔ آلِ غمان کیا برشام کے عرب بات نہ دل کا بادشاہ تسیم کر دیا ۔ آلِ غمان کا با بی خات کے دور کا بادشاہ تسیم کر دیا ۔ آلِ غمان کا با بی خات کے بات کے بات کے دور بار شام کے عرب بات نہ دل کا بادشاہ تسیم کر دیا ۔ آلِ غمان کا با بی خات کیا برشاہ تیں کہ کا برشاہ کر دیا ۔ آلِ غمان کا با بی خات کو بات کیا ہو خات کو کوئی کیا ہو خات کوئی کیا ہو خات کوئی کوئیا ہو خات کوئی کیا ہو خات کوئی کوئیا ہو خات کے بطاق کیا ہو خات کوئی کیا ہو خات کی کوئیا ہو خات کیا ہو خات کوئی کوئیا ہو خات کیا گیا ہو خات کی کوئیا ہو خات کی کوئیا ہو خات کوئیا ہو خات کیا ہو خات کوئیا ہو خات کوئیا ہو کیا ہو خات کوئیا ہو خات کوئیا ہو خات کوئیا ہو خات کیا ہو خات کوئیا ہو کوئیا ہو خات کوئیا ہو خات کوئیا ہو کوئیا ہو کوئیا ہو خات کوئیا ہو کوئیا ہو کوئیا ہو کوئیا ہو

تھا۔ اور رومیوں کے آلہ کار کی جینیت سے دیارِ شِام پران کی عکم انی سلسل قائم رہی تا آنکہ خلافت فاوتی میں سلاھ میں رُرُوُک کی جنگ بیٹ سے کی اور آلِ خیتان کا آخری حکم ال جَبْلہ بن اُنیکم حلقہ بگوشِ اسلام میں سلاھ میں رُرُوک کی جنگ بیٹ سے کی اور آل وہ دیر تک برداشت نہ کرسکا۔ اور وہ مرتد ہوگیا۔) ہوگیا ہے، راگرچہ اس کا غرور اسلامی مساوات کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کرسکا۔ اور وہ مرتد ہوگیا۔)

عبار کی امارت نے مورف ہے کہ تین آبادی کا آغاز حضرت اسمئیل علیہ السّلام سے بُوا۔ آپ حجار کی امارت نے مورسال کی عمریا نی سے در تاحیات کہ کے سرباہ اور بیٹ اللّہ کے مُتولّی بیتے۔ آپ کے بعد آپ کے دوصا جزاد کان نے آپ نی بی ویُدار، یا قبیل ربیر زابت سے بیجے بدیکے کہ ان کے دالی بُوئے۔ ان کے بعد ان کے نامضا ض بن عُمْرُ وجُرنیمی نے زمام کلا ہنے ہاتھ میں ہے لی اور اس طرح کہ کی سرباہی نوجر ہم کی طرف منتقل ہوگئی اور ایک عرصے یک انہیں کے ہاتھ میں رہی۔ محضرت اسماعیل علیہ السلام چوکھ راپنے والد کے ساتھ بل کی بیٹ اللّہ کے بانی موجوعہ اس لیے ان کی اور ایک باز قارمتها م صرور حاصل رہا، لیکن اقتدار و اختیار میں ان کا کوئی جستہ نہ تھا ہے۔ اولا دکو ایک باز قارمتها م صرور حاصل رہا، لیکن اقتدار و اختیار میں ان کا کوئی جستہ نہ تھا ہے۔

پردن پردن اورسال پرسال گذرتے گئے لیکن صرت اساعیل علیہ السلام کی اولادگوشد کمنائی اسے نہ تعلی علیہ السلام کی اولادگوشد کمنائی سے نہ تعلی سی بیمان کہ کر بخت نصر کے طہور سے کچھ بہلے بنوج بہم کی طاقت کم زور بڑگئی اور کلتہ کے افق پر عدنان کا سیاسی شارہ جگم گانا شروع ہوا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخت نصر نے ذات بڑت میں عوب وی کا کمانڈر جہہمی نہ تھا ہے۔

رہ سے بر است ماں میں دوسرا ملہ کیا تو بنو عدنان بھاگ کر بمن چلے گئے۔ اس وقت بنواسرائیل کے بینے صفحت کر میاہ تھے۔ وہ عدنان کے بیٹے مُعَدُّ کو اپنے ساتھ ملک شام سے وقت بنواسرائیل کے نبی صفرت کر میاہ تھے۔ وہ عدنان کے بیٹے مُعَدُّ کو اپنے ساتھ ملک شام سے گئے اور جب مُجُوْتِ نَصَّر کا زور حتم مُوااور معدمگہ آئے تو انہیں مکہ بیں قبیلہ جرہم کاصرف ایک شخص جشم گئے اور جب مُجُوْتِ نَصَّر کا زور حتم مُوااور معدمگہ آئے تو انہیں مکہ بیل جرہم کاصرف ایک شخص جشم بن جبہ ملا معدنے اس کی لڑکی معانہ سے شادی کی اور اسی کے بطن سے زار بیلا ہوا

ں ہمدہ کا میں جرہم کی حالت خراب ہوتی گئی۔ انہیں تنکوسی نے گھیرا ، تیجہ یہ مُواکہ اس کے بدد کمہ میں جرہم کی حالت خراب ہوتی گئی۔ انہیں تنکوسی کا مال کھانے سے بھی دریغ انہوں نے زائر بن بیت اللہ برزیاد نیاں شروع کر دیں اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ ندکیا۔ اوھر بنوعد نان اندر ہی اندران کی ان حرکتوں پرکڑھتے اور بھڑ کتے رہے اسی لیے جب بنوٹھنا ہم

له محاضرات خضري ارسم الماريخ ارض القرآن ١٠٠٠ م

على بيدائش دمجوعه بأبيبل، ١٤: ٢٥ كلى تعلى جزيرة العرب ص ٢٣٠٠ المالا هي ايضا رايضا را السلام السلام الماله ابن مشام نع السلعيل عليائسلام كى اولاد بين سصرف كابت كى توليت كا ذاركيا ب لا تعلى جزيرة العرب ص ٢٣٠ - سكى رحمة للعالمين ٢٠٨٢ هـ تقلب جزيرة العرب ،ص ٢٣١

نے مرّا نظر آن میں بڑاؤکیا اور دکھاکہ نبوعہ نان بنوجر ہم سے نفرت کرتے ہیں تواس کا فائرہ اٹھاتے ہمستے ایک عدنا نی قبیلے رینو بحر بن عبد مناف بن کنانہ کو ساتھ لے کر بنوجر ہم کے فلاف جنگ چھیٹر دی اور انہیں کہ سے تکال کرا قدار پرخو د قبضہ کہ لیا۔ یہ واقعہ دو سری صدی عیہ وی کے دسط کا ہے۔

بنوجر ہم نے کہ جھوڑتے وقت زمزم کا کنوال پاٹ دیا اور اس میں گئی تاریخی چیزی وفن کرکے اس کے نشانات بھی مٹا دیئے محمد ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عمر وبن مارث بن مضاف ہو ہی نے فائد کو بہ کے دولؤں ہون اور اس کے کوئے میں لگا ہوا پھر سے اس اس کے خواس کر زمزم کے کنویل فائد کو بہ کے دولؤں ہون اور اس کے کوئے میں لگا ہوا پھر سے جراسود سے نکال کر زمزم کے کنویل مین فائد کو بہ کہ دولؤں ہونے کا بڑا قلی تھا جنانچہ عمر و مذکور نے اس سلے میں یہ انتھار کے ۔

مکورت سے محوق ہونے کا بڑا قلی تھا جنانچہ عمر و مذکور نے اسی سلے میں یہ انتھار کیے ۔

کان لعریکن بین الحدون إلی الصفا اندس ول عربسس بمکة سامس بلی نحن کناه المها خاباد نا صروف اللیالی والجدود العواسلا "گله برگزن سے صفا کاکوئی آثنا تھا ہی نہیں اور ناکسی قعتہ کونے کم کی شازمفلوں میں قعہ گونے کی گروشوں اور ٹوئی ہوئی قعہ گون کی کیون نہیں اور تو ہوئی ہوئی قعہ تو کی کروشوں اور ٹوئی ہوئی قعمتوں نے ہمیں اُمار کی بینکا "

حضرت اسماعیل علیدالسلام کازه نه تقریباً دو ہزار برس قبل میں ہے۔ اس حساب سے کویں قبیلۂ جربم کا وجو دکوئی دو ہزار ایک سوبرس تک رہا اور ان کی عکم ان لگ بھگ دو ہزار ایک سوبرس تک رہا اور ان کی عکم ان لگ بھگ دو ہزار ایک سوبرس تک رہا ہوران کی عکم ان لگ بھگ دو ہزار ایس تھے ہوئے کے بعد بنو بگر کوشامل کئے بغیر تنہا اپنی عکم ان قائم کی 'البنتر تین اہم ادرامتیازی مناصب لیسے تھے جو مُعنری قبائل کے حضے میں آئے۔

ر ما بیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور اوم النَّفُرُ ۔ سار ذی الجج کو جوکہ جج کے سلسلہ کا آتی دن ہے ۔ مِنی سے روائلی کا پروانہ وینا۔ براعزاز الیاس بن مضرکے فائدان بنوغوث بن مرہ کو ماصل تھا جو صوفہ کہلاتے تھے۔ اس اعزاز کی توضیح یہ ہے کہ سار ذی المجہ کو حاجی کنکری نمادسکتے تھے جب کہ کہ کو عاجی کنکری نمادسکتے تھے جب کہ کہ کہ کے میں اور کا ایک ایک آیک کی کنکری نمادلیتا۔ پھر حاجی کنکری مارکر فادغ ہوجاتے اور منی سے

کی یہ وہ مضاف جربی نہیں ہے میں کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ اسلام کے واقعے میں گذر حیکا ہے۔ نامہ مسودی نے تکھا ہے کوالی فارس بچیلے دوریں فاذکر کے لیے اموال وجوا ہرات بیسے تقریب تنظی ساسان بن بابانے سنے کے ہے بڑکے دوہران ، جواہرات ، مواری ادربرت ساسونا بھیجا تھا۔ عمرونے بہد نیع میں کی کوئیں فی ال ایکھا درمودی الذہب ار ۲۰۰۸) لله این بشام اربال ۱۱۵۔

روائی کا ارا ده کرتے توصوفہ کے لوگ منی کی واحدگذر کا ہ عقبہ کے دونوں جانب گیرا ڈال کر کھڑے ہوجاتے
اورجب بہ بی جودگذر نہ بیعتے کسی کو گذر سنے نہ دیتے ۔ ان کے گذر یعنے کے بعد بقیہ لوگوں کے بلے راستہ
فالی ہوتا ۔ جب صوفہ ختم ہوگئے تو یہ اعواز بنوتم ہم کے ایک خاندان بنوسعد بن زید مناق کی طریبی تعقل ہوگئا۔
۲ - ۱۰ (ذی المجر کی صبح کو مزد لفہ سے بہنی کی جانب خاضہ (روائی) یہ اعواز بنوحد وان کو حاصل تھا۔
۳ - حرام مہینوں کو آگئے بیچھے کرنا۔ یہ اعواز بنوکنانہ کی ایک شاخ بنوتم یم بن عدی کو حاصل تھا۔
گدر بنو خزاعہ کا اقتدار کوئی تین سورس تک قائم آپا اور بہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل کا لور حجاز سے نکل کرنجد ، اطراب عواتی اور بجرین وغیرہ میں پھیلے اور کہ کے اطراب میں صوف قریش کی جند شعنیں ہاور بنوکنانہ میں ان کی انگ انگ گولیاں تھیں ہاور بنوکنانہ میں ان کے چند شعنی باتی کے چند شعنی بات کے حصہ نہ تھا بہانگ کے خدمت اور بہت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا بہانگ کے قدی بن کلاب کا ظہور ہوائیگ

قصی کے متعلق بنایا جاتا ہے کہ وہ ابھی گودی بی تفاکداس کے والد کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد
اس کی والدہ نے بنو عُذَرہ کے ایک شخص رسیعہ بن حرام سے شادی کرلی ۔ یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے
اطراف میں رہاتھا اس لیے قصتی کی والدہ وہیں جبی گئی اور وہ قصی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئی بحب
قصی جوان ہوا تر مکہ واپس آبا۔ اس وقت مکہ کا والی مُکنیل بن جیشیہ خزاعی تھا۔ قصی نے اس کے
پاس اس کی بعیلی جی سے نکام کے لیے پیغام بھیجا۔ مُکنیل سے منظور کر لیا اور شادی کر دی۔ اس
کے بعد حب مُکنیل کا انتقال ہوا تو کہ اور بیت اللّٰہ کی تولیت کے لیے خزاعہ اور قرین کے دئیان
جنگ ہوگئی۔

جنگ کا سبب کیا تھا ؟ اس بارے میں تین بیا نات ملتے ہیں : ایک یہ کہ حب قصّی کی اولاد نوب بھیل بھی کو سبب کیا تھا ؟ اس بارے میں تین بیا نات ملتے ہیں : ایک یہ کہ حب بڑھ گیا اور اس کا وقار بھی بڑھ گیا اور اور کئی اس کے بیس دولت کی بھی فراوانی ہوگئی اور اس کا وقار بھی بڑھ گیا اور اور کُنی کا انتقال ہوگیا توقیق نے محسوں کیا کہ اب بنوخزاعہ اور بنو بکر کے بجائے میں کعبہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت کا کہ بین زیا وہ حقدار ہوں - اسے براصاس بھی تھا کہ قرایش خالص اسماعیلی عرب ہیں اور بقتیہ آل اسماعیل کے سردار بھی ہیں دلہذا سرایا ہی کے متن وہی ہیں ؛ جنانچہ اس نے قویش

الله ابن بشام ارسم، ۱۹۱۰-۱۲۲ سله یاقوت: مادّه کمرّ الله ما مرات خصری ارده سی ابن بشام ارداد الله این بشام ارداد الله ما مرات خصری ارده سی این بشام ارداد الله این بشام این بشام

اور بنونزاعہ کے بچے لوکوں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ بنونزاعہ اور بنو کر کو کھ سے تکال باہر کیا جائے ان لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا ہے

دوسرابیان یہ ہے کہ نزاعہ کے بقول نے دھکیٹل نے فقتی کو وصیت کی تھی کہ وہ کھی کہ وہ کھی کہ دہ کھی کہ دہ کھی کہ دہ کھی کہ اور کم کی باگ ڈورسنبھائے گا۔

تیسا بیان بر ہے کوئیل نے اپنی بیٹی جی کوبیت اللہ کی تولیت سونپی تھی اورالوغیثان خواعی کو اس کا وکیل بنا باتھا بیخا بخرجی کے نائب کی جیٹیت سے وہی فا نہ کعبہ کا کلبہ بردارتھا جب مکنیل کا انتقال ہو گیا توقعتی نے ابوغیثان سے ایک مثل شراب کے بدیے کعبہ کی تولیت خریدلی مکنیل کا انتقال ہو گیا توقعتی نے ابوغیثان سے ایک مثل شراب کے بدیے کعبہ کی تولیت خریدلی لیکن خزاعہ نے برخور وضعتی نے بوخراعم کی نے خور انتقال میں بیٹھتی نے بوخراعم کی اور دوقعتی کی آواز پر بسیک کہتے ہوئے جسم کو کہ سے محالے کے لیے قریش اور بنوکن نہ کو جمع کیا اور دوقعتی کی آواز پر بسیک کہتے ہوئے جسم ہوگئے گیا۔

بهرمال وجرج بی بود واقعات کاسلداس طرے ہے کہ جب مکینل کا انتقال ہوگیا اور صوفہ
نے وہی کرناچا ہووہ بہیشہ کرتے آئے تھے توقعتی نے قریش اور کنانہ کے لوگوں کو ہمراہ لیا اور عقبہ
کے نزدیک جہاں وہ جمع تقصان سے آکر کہا کہ ہم سے زیادہ ہم اس اعزاز کے حقدار ہیں۔ اس پر
صوفہ نے لڑا ئی چھیڑ دی گرفتنی نے انہیں مغلب کرکے ان کا اعزاز چھین لیا۔ بہی موقع تحا
حب نزاء واور بنو بکرنے تُحقیٰ سے دامن کئی اصحب یارکر لی۔ اس پرقعتی نے انہیں بھی المکال بھر
کیا تھا، فریقین میں سخن جنگ چھڑگئی اورطوفین کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ اس کے
بعد صلح کی آوازیں بلند ہوئیں اور بنو بکر کے ایک شخص کی کرن عوث کو تکم بنایا گیا ۔ کیم نے فیصلہ
کیا کہ خواجہ کے تھئی فائد کعبہ کی تولیت اور مکہ کے اقتدار کا زیادہ حقعار ہے۔ نیز تھئی نے
جن اوگوں کو قتل کیا ہے ان کی دِیث ادا کریں اورخانہ کعبہ کو بلادک ٹوک تھئی کے حالہ کریں
اسی فیصلے کی وجہ سے کیم کی تھی ادا کریں اورخانہ کعبہ کو بلادک ٹوک تھئی کے حالہ کریں
اس فیصلے کی وجہ سے کیم کی تھی ادا کریں کو کہ رپھی نفوذادر سبادت صاصل ہوگئی، اور تصی اللہ
اسی فیصلے کی وجہ سے کیم کی تھی ادا تربیش کو کم رپھیل نفوذادر سبادت صاصل ہوگئی، اورقعی کیا اس فیصلے کی وجہ سے کیم کی تھی کی کھی کی دونہ دے میں گوئی کی دونہ دونہ کی کا تھب شداخ رپھی کی لفوذادر سبادت صاصل ہوگئی، اورقعی کے اللہ اسی فیصلے کی وجہ سے کیم کی تھی میں تھونے میں تھی کی اور تھی کے اللہ کوئی کی دونہ دی میں کی کی کی دونہ کی کی اور تھی کی لئی دونہ کی کی دونہ کی کھی کی دونہ کی کی کھی کی دونہ کے دونہ کی کی دونہ کی کرکھی کی دونہ کی کھی کی دونہ کی دونہ کی دونہ کے دونہ کی کھی کی دونہ کی کی کھی کی دونہ کی کھی کی دونہ کی تھی کھی کی دونہ کی کھی کی دونہ کی دونہ کی کھی کی دونہ کی دونہ کے دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی کھی کی دونہ کی

لله ایضاً ایضاً کله ایضاً ۱۱۸۱۱ شك رحمت للعالمین ۲رهم و العالمین ۲ می الع

کا دہنی سرراہ بن گیابس کی زیادت سے بیے وب کے گوشے گوشے سے آنے والوں کا آنآبندھا مہاتھا۔ مکد بڑھتی کے تسلط کا بہ واقعہ بانچویں صدی عیسوی کے دسط بعنی سائے کا مہنے کا ہے ہے۔ مہاتھا۔ مکد بڑھتی کے تسلط کا بہ واقعہ بانچویں صدی عیسوی کے دسط بعنی سائے کا کہ تریش کو اطراف مکہ سے بلاکر بورا شہران رتعہ ہے کہ اور ہر فاندان کی بودویاش کا ٹھ کا امقر رکر دیا ۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو ، نیز آل محقوان، البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو ، نیز آل مقور کہ دیا ۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو ، نیز آل مقاد کہ بھی دین بنوعدوان اور سنومرہ بن عوف کوان کے مناصب پر بر فرار رکھا ۔ کیونکہ قصی مجتما تھا کہ بیجی دین ہو عوب میں روّو بدل کرنا درست نہیں لیے

قُفَّی کا ایک کارنامہ بی ہی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دارا لندوہ تعمیر کیا۔ داس کا دروازہ مجد کی طرف تھا ) دارائندوہ درحقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام براے براے اورائم معاملات کے فیصلے ہوئے تھے۔ قریش پر دارالندوہ کے براے اصانات ہیں کیونکہ بیان کی دحدت کا ضامن تھا اور بہیں ان کے الیجھے ہوئے مسائل بحن ونوبی کھے ہوئے تھے ہے تھے۔ قریش کے حرب ذیل مظاہر حاصل تھے:

۱- دارالندوه کی صدارت ، جہاں بڑے برائے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہاں لوگ اپنی لوگیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے ۔

۲- بوارسیعنی جنگ کا پرمج تُضّی ہی کے ماتھوں باندھا عا تاتھا۔

۳- حجابت \_\_\_بعنی خانه کعبه کی پاسانی راس کا مطلب برسے که خانه کعبه کا دروازه قصی ہی کھولتا تھا اور وہی خانه کعبه کی خدمت اورکلید برنے اری کا کام انجام دیبا تھا۔

ہ۔ سقایہ دیا نی پلائ) \_\_\_\_اس کی صورت بریقی کہ کچھ حوض میں ماجیوں کے بیے یا نی بھر دیا جا آ تھا اوراس میں کچھ کھجر راور کشمش ڈال کراستے بین بنا دیا جا آتھا۔ حبب مُحبًّاج مکہ آتے تھے تو اسے بھتے تھے آیا ہے

۵- رِفَادہ (ماجیوں کی میزانی) ——اس کے معنی یہ یں کہ ماجیوں کے لیے بطور ضیافت کمانا تیارکیا ما آن مقا اس مقصد کے لیے فطق کی ،جوموسم جج میں تیارکیا ما آن مقا داس مقصد کے لیے فطق کے بیاس جمع کی مانی تقی ۔ تُفتی اس رقم سے ماجیوں کے لیے کھانا تیارکرا آنا تھا جولوگ

نگه تلب جزیرة العرب ص ۲۳۱ الله این شام ۱۲۳۱، ۱۲۵ کله ایضاً ارم ۱۲ معاضرات خضری ارس، اخبارالکرام ص ۱ ۱۵ ستی محاضرات خصری ۱۳۹۸

تنگ دست ہوتے ' ماجن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ بھی کھانا کھلتے تھے ہے۔

یہ سارے مناصب قصّی کو عال تھے قصّی کا پہلا بیٹاعبدالدارتھا، مگراس کے بحاتے دوسرا بیٹا عبد مناف ، قُصَّی کی زند گی ہی میں شرف و ریادت کے تھام پر پہنچ گیا تھا۔اس بیے قَصُمَّی نے عبدالدارسے کہا کہ یہ لوگ اگر چرشرف وسیا دت میں تم پر بازی بے جا چکے ہیں - گریس تمہیں ان کے ہم پد کرکے رہوں گا۔ جنانچ قفتی نے اپنے سارے مناصب اوراعز ازات کی وصیتت عبالدار کے بیے کر دی، بعنی دارالندوہ کی ریاست ، خانہ کعبہ کی حجابت ، اوار، سِقایت اور رفادہ سب کیجہ عبدالدار کو دیے دیا بچونکرکسی کام میں قُصَّی کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی اور نہاس کی کوئی با مترد کی جاتی تھی ، بلکہ اس کا ہراقدام ، اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد بھی واجال باع دین تحجاجا انتحا اس پیےاس کی وفات کے بعداس کے بیٹوں نے کسی نراع کے بغیراس کی وصیت قائم رکھی لیکن حب عبدمنا ف کی وفات ہوگئی نواس کے بیٹوں کا ان مناصب کے سلطے میں اپنے چیرے بھائیوں مینی عبدالدار کی اولا دسے حجاکٹ امجوا - اس کے تتبیع میں قرابش دوگروہ میں بٹ گئے اور قریب تھاکہ وونوں میں جنگ ہوجاتی گر بھرانہوں نے صلح کی آواز بلند کی اولان ناصب کو باہم تقسیم کرابا۔ چنانچہ سقایت اور رفادہ کے مناصب بنوعبد مناف کو دیئے گئے۔ اوردارالندوہ کی سربراہی اوا راور حجابت بنوعبدالدار کے اتھ میں دہی مجر بنوعبرمنا ن نے اسے ماصل شدہ مناصب کے لیے قرعہ ڈالا تو قرعہ ہاشم بن عبرمنات کے نام نکلا۔ اہذا ہاشم ہی نے ابنى زندگى بهرسقايد ورفاده كا انتظام كيا-البته حبب بإشم كا انتقال بهوگيا توانكے بهائى مُظّلِب نے ان کی جانشینی کی، گرمُطَّلِب کے بعدان کے بھیسے عبدالمطلّب بن ہاشم نے ۔ بورسول اللّہ يها*ل يمك كه حب* اسلام كا دُورآيا توحص*زت عُ*بّاس بن عبدالمطلب اس منصب بير فائز تھے <del>۔</del> ان کے علاوہ کچھ اور مناصب بھی تھے حنہیں قریش نے باہم تقیم کر رکھاتھا۔ ان مناصب اورانتظامات کے ذریعے قریش نے ایک مچھوٹی سی حکومت \_\_ بلکہ حکومت نما انتظامیہ \_\_ تائم كرركهي عب كيدركاري ادارسا ورتشكيلات كيحداسي وصنك كي تعيي مبيي آج كل إلياني مجلسیں اور ادارے ہوا کرتے ہیں ۔ان مناصلی خاکر حب دیل ہے :

ا۔ ایساد بینی فال گیری اور قسمت دریافت کرنے کے بیے بتوں کے پاس ہوتیر دکھ دہتے تھے ان کی تولید ہے۔ تقدان کی تولیت میں موجوع کو صاصل تھا۔

۲۔ مالیات کا نظم ۔ یعنی تبوں کے تقرب کے لیے جو ندرانے اور قربانیاں بیش کی جاتی تھیں ان کا انتظام کرنا ، نیز مجاکڑے اور مقدمات کا فیصلہ کرنا ۔ بیرکام بنوسہم کوسونیا گیا تھا۔

٣- شوري \_\_ يرامواز بنواسد كوماصل تها -

م - اشناق \_ بعنی دیت اور جرمانوں کا نظم راس منصب پر بنوسیم فائز تھے -

۵ عقاب \_\_\_\_يعنى قوى رجم كى علمبردارى - يد بنو أمَيَّه كاكام تها -

۷- قبہ — یعنی فوج کیمپ کا نتظام ا درشہ سواروں کی فیادت ۔ یہ بنو مُغُوْرُوم کے حصے میں آیا تھا۔

ہے۔ سفارت \_ بنوعدی کا منصب تھا۔

بقیہ وب سسرواریاں ہم پیلے صفات میں تعطانی اور عدمانی قبائل کے ترک وطن کا ذکر کر بھیے ہیں اور تبلا مجے ہیں کہ پر دا ملک و بدان قبائل کے در میان تقییم ہوگیا تھا ،اس کے بعد ان کی امار نوں اور مرداریوں کا نقشہ کچے ہیں تھا کہ جو قبائل ہے در میان تقییم ہوگیا تھا ،اس کے بعد ان کی امار نوں اور مرداریوں کا نقشہ کچے ہیں تھا کہ جو قبائل جر قبائل ہے بادیتہ الشّام میں سکونت اختیاری تھی انہیں غبّا فی عکم الوں کے تابع قرار دباگیا مگریہ ماتھی صرف نام کی تھی ،عملاً نہ تھی ۔ ان دومقامات کو جھچڈ کر کا ندرون عرب آباد قبائل بہ طور آزاد تھے ۔

ان قبائل میں سرداری نظام رائج تھا۔ قبیلے خود اپنا سردار مقرد کرتے تھے۔ اور ان سرار ول کے لیے ان کا قبیلہ ایک مختصر سی مکومت ہوا کرتا تھا۔ سیاسی وجود و تخظ کی بنیا د، قبائلی وحدت پرمبنی عصبیت اور ان سرزین کی حفاظت و دفاع سے مشترکہ مفادات تھے۔

قبائلی سرداروں کا درجراپنی قوم میں بادشا ہوں جیساتھا ، تبید صلے وجنگ میں بہر حال لینے سردار کے فیصلے کے تابعے ہوتا تھا۔ اور کسی حال میں اس سے انگ تھلک نہیں رہ سکتاتی برطار کو وہنگ اس است انگ تھلک نہیں رہ سکتاتی برطار کو وہنگ العنائی اور استبداد حاصل تھا جو کسی ڈکٹیٹر کو حاصل ہواکہ تاہیے جٹنی کہ لعض سرداروں کا پیمال نھا کہ اگر وہ بگڑ جاتے تو ہزاروں تلویں برج چھے بغیر بے نیام ہوجاتیں کہ مرداد کے غصے کا سبب کیا ہے۔

٢٠ تاريخ ارض القرآن ١٠٨٠١، ١٠٩٠

تاہم چونکہ ایک ہی گئیے کے چیرے بھائیوں میں سرداری کے لیے کتا کش بھی ہوا کرتی تھی اس لیے اس کا تقاضا تھا کہ سردار اپنے قبائی عوام کے ساتھ روا داری بہنے ۔ نبوب مال خرجی کیے مہمان نوازی میں بیش بیش رہے، کرم و بُر دباری سے کا م سے ، نشجاعت کا عملی مظاہرہ کیسے اور غیر تمندانہ انمور کی طرف سے دفاع کیسے تاکہ لوگوں کی نظر میں عموماً ، اور شعرائی فظر میں عموماً خوبی و کمالات کا جامع بن جائے رکیو کو شعرار اس دور میں قبیلے کی زبان ہواکہ تریشے اور اس طرے سردار البنے نتر قابل حضرات سے بلند و بالا درج ماصل کہ ہے۔

مرداردس كي بخضوص اورامتيازي تقوق على بواكرت تصحيبين ايك شاعر نے يوں بيان كيا ہے۔ الله المدياع فينا والصف والسف و حكمك والنشيطة والفضول « بمارے ورميان تمهارے ليے مال عنيمت كا پوتھائى ہے اور متحق مال ہے اور وہ مال ہے درميان تمهارے دو اور جو سرراہ باتھ آجائے -اور جو تشيم سے بچى رہے " مال ہے ورمين كا تم فيصله كردد اور جو سرراه باتھ آجائے -اور جو تشيم سے بچى رہے "

صُفی : وہ ہال جے تقیم سے پہلے ہی روار اپنے لیے متخب کرئے۔
نشیطہ : دہ ہال جوہل قوم کر بنچنے سے پہلے راستے ہی میں سردار کے باتقدیک جائے۔
نفول : وہ مال جوتقیم کے بعد بچر ہے اور غازیوں کی تعداد پر بارتقیم نہو مثلاً تقیم سے پیچے
ہوتے اونٹ گھوڑے وغیرہ ان سب افسام کے مال سردار قبیلہ کائی ہواکر تے تھے۔
سیاسی حالت ای بزیرۃ العرب کی محومتوں اور حکم الوں کا ذکر ہو پیکا پیجا نہ ہوگا کہ اب ان کے کسی
قدر سیاسی حالات بھی ذکر کر دیئے جائیں۔
قدر سیاسی حالات بھی ذکر کر دیئے جائیں۔

بزیرة العرب کموة بینوں سرحدی علاقے جوغیر ممالک کے بڑوس میں بڑتے تھے ان کی سپاسی حالت سینت اضطراب و انتشارا ور انتہائی زوال و انحطاط کا شکار تھی۔ انسان ، الک اور فلام یا ماکم اور محکوم کے دوطبعوں میں بٹا ہوا تھا۔ سادے فوائد سررا ہوں — اور خصوصاً نغیر ملکی مرتبا۔ اسے زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جاسکا ہے کہ رعایا در حقیقت ایک کمیتی تھی جو مکومت کے بیے محاصل اور آمدنی فراہم کرتی تھی اور مکومتیں ہے کہ رعایا در حقیقت ایک کمیتی تھی جو مکومت کے بیے محاصل اور آمدنی فراہم کرتی تھی اور مکومتیں اسے لذتوں ، شہوتوں ، عیش رانی اور طسلم و جور کے بیے استعمال کرتی تھیں۔ اور ان پر سرطرف سے ظلم کی یا رئیس ہور ہی تھی۔ گروہ حرف شکا بیت زبان پر سزلا مکتے تھے۔

بلکر صرف دی تھا کہ طرح طرح کی ذکت و رُسوائی اور ظلم و چیرہ دستی برداشت کریں اور زبان بندر کھیں، کیونکہ جراہتباد کی کرانی تھی اور انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا کہیں کوئی وجود نہ تھا۔
ان علا قول کے پیڑوس میں رہنے والے قبائل تذبذُب کا شکار تھے ۔ انہیں اغراض ونواہشا اوھرسے اُدھر ، اور اُدھر سے اِدھر تھیں تھیں۔ کبھی وہ عراقیوں کے ہمنوا ہوجاتے تھے اور کبھی شامیوں کی بال میں بال ملتے تھے ۔

« میں بھی توقبیله غزیر بی کا ایک فرد ہوں ۔ اگروہ غلط راہ پہیلے گا تویں بھی غلط راہ پرمپوں گا اوراگر وہ صحیح راہ پر جلے گا تو میں بھی صحیح راہ پرمپوں گا؛

اندرون عرُب کوئی بادشاه نه تھا جران کی آواز کو قوت بپنیما تا اور نہ کوئی مرجع ہی تھا جس کی طرف مشکلات و شدائد میں رحوع کیا جا تا اور حس پر وفت پیطنے پر اعتماد کیا جا تا۔

بان جازی مکومت کو قدر داخترام کی نگاہ سے بقینا گر کھاجا تا تھا اور اسے مرکز دین کا قائم و پاسیان بھی تصور کیا جا تھا۔ یہ مکومت در تقیقت ایک طرح کی دنیوی قیادت اور دینی پیشوائی کا معجون مرکب تھی۔ اسے اہل عرب پر دینی پیشوائی کے نام سے بالادستی حاصل تھی اور حرم اور للان حرم پراس کی با قاعدہ مکم ان مقی۔ وہی زائرین بیت اللّٰہ کی صروریات کا انتظام اور شریعت اراہمی کے احکام کا نفاذ کر تی تھی اور اس کے پاس پارلیمانی ادادوں جیسے ادار سے اور تھی لات بھی تھیں۔ لیکن یہ مکومت آئی کم ورتھی کہ اندرون عرب کی ذمردار اور کا اور جوامھانے کی طاقت نہ کھی تھیں۔ لیکن یہ مکومت آئی کم ورتھی کہ اندرون عرب کی ذمردار اور کا اور جوامھانے کی طاقت نہ کھی تھی جیبا کہ جوامھانے کی طاقت نہ کھی تھی جیبا کہ جوامھانے کی طاقت نہ دکھی تھی جیبا کہ جوامھانے کی طاقت نہ کھی تھی جیبا کہ جنوب کے موقع پرنوا سر ہوا۔

## غرب \_ أدبان ومدام ب

عام با فندگان عرب صرت اسماعیل علیه السلام کی دعوت و تبلیغ کے بیتے ہیں دین ابراہی کے پیرو تھے، اس بیے صرف الله کی عبادت کرتے تھے اور توحید بر کاربند تھے، لین وقت گذر نے کے ساتھ ساتھ انہوں نے فعدا ئی درس ونصیوت کا ایک مصد بھلا دیا ۔ پیرجی ان کے اندر توحیدا ورکچوان ساتھ انہوں نے فعدا تر اور دینی الورسے کا ایک مصد بھلا دیا ۔ پیرجی ان کے اندر توحیدا ورکچوان ابراہی کے شعارتہ باتی دستے، تا آگہ بنوٹنو اُمام کا مردار عُرو بن کُئی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشو د نماہی نیکوکاری، صدقہ وخیرات اور دینی امورسے کہری دلچی پر ہوئی تھی، اس بیے لوگوں نے لسے مجبت کی نظر سے دیکھا اور اسے اکا برعلمار اور افاضل اولیا میں سے سمجھ کر اس کی بیروی کی ۔ پھر اس تحض کی نظر سے دیکھا اور اسے اکا برعلمار اور افاضل اولیا میں سے سمجھ کر اس کی بیروی کی ۔ پھر اس تحض کری نے مک شام کا سقر کیا ۔ ویکھا تو وہاں تبول کی پوعا کی جارہی تھی ۔ اس نے سمجھا کہ برجی بہت راور برق ہوئی گئی تو ان کی نزول گاہ تھی ۔ چنا نیخہ دہ اپنیا تھی میں بہت جار بہت جار بائندگان جاز بھی اہل کہ کے نقش قدم پر میں بہت جار بائندگان جاز بھی اہل کہ کے نقش قدم پر میں بہت جار بائندگان جاز بھی اہل کہ کے نقش قدم پر پہل بہت ، کیونکہ دہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشن دے تھے کی اس طرح عرب ہیں بہت پرسی کا کہا عین زیوا ۔

ك كئے اس طرح بُر بُر قبيلي ميں ، پھر بُر بُر گھر ميں ايك ايك بُت ہوگيا ۔

پیرشکین نے معبوح ام کو بھی توں سے بھر دیا چنانچہ حب کمہ فتح کیا گیا تو بہت اللہ کے گداگر د تین سوسائھ ٹہت تھے جنہیں نو درسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ آپ ہرایک کو مجھڑی سے مھوکر مارتے جاتے تھے اور وہ گڑنا جا تا تھا۔ پھراپ نے مکم دیا اور ان سارے بنوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کردبلا دیا گیا تیلے

غرض شرک اور بُٹ بینٹی اہلِ جاہیت کے دین کاسے بڑا مظہرین گئی تھی جنہیں گھمڈدتھا کہ دہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔

پھراہل جاہمیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ جاص طریقے اور مراسم بھی رائیج تھے جوزیادہ ترعمرو بن نُکئی کی اختراع تھے ۔ اہل جا ہلیت سمجھتے تھے کہ عمرو بن نُکئی کی اختراعات دِناہراہیم ہیں تبدیل نہیں بلکہ برعت حسنہ ہیں۔ ذیل میں ہم اہلِ جاہمیت کے اندر رائیج بُت بِسنی کے چنداہم مراسم کا ذکر کر رہے ہیں :

ا۔ دور مالمبت کے مشکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی بناہ وطون در سے تھے، ان کی بناہ وطون در سے تھے، ان کی بناہ وطون در سے تھے، ان کے لیے ان سے فریاد اور التجابی انہیں ذور زور سے بیکارتے تھے اور حاجت روائی وشکل کتائی کے لیے ان سے فریاد اور التجابی کہتے تھے کہ وہ التر سے سفارش کرکے ہماری مراد لوری کرا دیں گے۔

۲- بتوں کا جج وطواف کرتے تھے ، ان کے سامنے عجز و نباز سے بیش آتے تھے اور انہیں سے دہ کرتے تھے ۔

۳- بوں کے یہے نزرانے اور قرانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کھی بنوں کے اتنانوں پر ایجا کر ذرئے کرتے تھے اور کھی کسی بھی حکہ ذرئے کر لیتے تھے گر بنوں کے نام پر ذرئے کہتے تھے۔ ذرئے کی ان دونوں صورتوں کا ذکرالٹر تعالی نے قرآنِ مجید میں کیا ہے۔ ارت ادہہ و و مگا ذُر بنے علی لنصب (۳۰۵) مین وہ جانور بھی حرام میں جو آسانوں پر ذرئے کیے گئے ہوں "
دُر بن علی لنصب و لا تَا کُلُوْا مِنا لَذ یُذُکِّ اسْمُ اللّهِ عَلَیْهِ (۲۰۱۷) مین اُسُ جانور کا گوشت مت کھاؤس پر اللہ کانام ندایا گیا ہو "

م - بنُول سے تقرب کا ایک طریقہ بر بھی تھا کہ مشرکین اپنی صوابرید کے مطابق اپنے کھانے پینے

سے مختصر سیر قوالرسول از شیخ محد بن عبدالو بارج من ۱۱، ۵۰، ۵، ۵۲، ۵، ۵۲ م ۵

کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چرپائے کی پیدا وارکا ایک مصد بنوں کے کیے فاص کرفیتے تھے۔ اس سلسے میں ان کا دلچہ ب رواج بہتھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی بدیا وار کا ایک صد فاص کرتے تھے لیکن بول فاص کرتے تھے لیکن بول ماسکتے تھے لیکن بول کا مصد نو بنوں کی طرف منتقل کرسکتے تھے لیکن بول کا مصد کی بھی عال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کرسکتے تھے ۔ اللہ تنعالی کا ارشا دیے:

وَجَعَلُوا لِلهِ مِمَّا ذَرَا مِنَا لَحَرْثِ وَالْكَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُولَ هٰذَا لِلهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَا بِهِمْ فَلَا يَصِلُ الْمَالِمَةُ وَمَاكَانَ لِللهِ فَهُوَ يَصِلُ اللهُ شَرَكًا يَهِمُ مُ سَاءً مَا يَحَكُمُونَ ٥ (١٣٦١٦)

\*اللّٰد نے جو کھیتی اور سِوبائے بیدا کئے بیں اس کا ایک حصد انہوں نے اللّٰد کے لیے مقرر کیا اور کیا یہ اللّٰہ کے لیے مقرد کیا اور کیا یہ اللّٰہ کے لیے ہے ، توجوان کے شرکار کے لیے ہے ، توجوان کے شرکار کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے نثر کا ریک پنیچ عبا آہے کتنا لیے ہوتا ہے وہ ان کے نثر کا ریک پنیچ عبا آہے کتنا بڑاہے وہ فیصلہ جویہ لوگ کرتے ہیں ؟

۵۔ تبوں کے تقریب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپائے کے اندر مختلف قسم کی نزیں مانتے نفیے اللہ تعالیٰ کا ارثا دیے ،

وَ قَالُوْا هٰذِهَ اَنْعَامٌ وَ حَرْثُ حِجْنٌ لَا يَضَعَهُا اِلّا مَنْ نَشَاء بَرَعْهِم وَانْعَامٌ وَ حَرْثُ حِجْنٌ لَا يَذَكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاتِه عَلَيْهِ الْمَارِيةِ عَلَيْهِ الْمَالِيةِ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

نہیتا یہی تجیرہ ہے اوراس کی مال سائبہ ہے۔

وسیکہ اُس کمری کوکہا جاتا تھا ہو پانچ دفعہ ہے درہے دو دو مادہ بیے بنتی (بعنی پانچ بار
میں دس مادہ بیچے بیدا ہوتے) درمیان میں کوئی نُر نہ پیدا ہوتا۔ اس کمری کواس لیے وصیلہ کہا
جاتا تھاکہ وہ سارے مادہ بچول کوایک دوسرے سے ہوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعداس مکمہ ی
سے جو بیچے بیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے عور تیں نہیں کھاسکتی تھیں۔ البتہ اگر
کوئی بیچہ مُردہ بیدا ہوتا تواس کو مرد عورت سجی کھا سکتے تھے۔

عامی اس نُر اونٹ کو کہتے تھے جگئنتی سے پے دریے دس مادہ بیچے پیدا ہوتے، درایان میں کوئی نُر نہ بیدا ہوتا۔ ایسے اونٹ کی پیٹھے محفوظ کہ دی جاتی تھی ۔ نہ اس برسواری کی جاتی تھی، نہ اس کا بال کا ٹا جاتا تھا۔ بلکہ اسے اونٹوں کے رپوٹر میں نُجفتی کے بیسے آزاد چھوٹر دیا جاتا تھا۔ اوراس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائرہ نہ اٹھایا جاتا تھا۔ دُورِ جاہلیت کی بُت پرستی کے ان طریقوں کی تربیر کرتے ہُوئے اللہ تعالیٰ نے فرما با

مَاجَعَلَا للهُ مِنُ بَحِيْرَةٍ وَلا سَآيِبَةٍ وَلا وَمِيْلَةٍ وَلا حَامٍ وَلِكِنَّالَّذِينَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَىٰ للهِ الْكَذِبَ عَلَاكُمْ مُ لَا يَعْقِلُونَ ٥٠١٥:١٠

د الله نے نہ کوئی بجیرہ ، نہ کوئی سائیہ نہ کوئی وصیلہ اور نہ کوئی مای بنابہ نیکن جن لوگوں نے کفرکیا وہ اللّٰد پر حُبُوٹ گھڑتے ہیں اوران بی سے اکثر عقل نہیں رکھتے '' ایک دوسری مبکہ فرمایا ہ

وَقَالُوْلَ مَا فِي بُطُونِ هٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذَكُوْرِنَا وَمُعَرَّمُ عَلَى الْأَنْوَاجِنَا وَلَمُعَرَّمُ عَلَى الْأَنْوَاجِنَا وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

" اُن رمشرکین) نے کہاکدان پوپایوں کے پیٹ میں بوکچھ ہے وہ خالص ہمارے مُردوں کے گئے ۔ ہے اور ہماری عور توں برحمب رام ہے۔ البتہ اگد وہ مردہ ہو تو اس میں مرد عورت سب شریک ہیں ؛

چوپایوں کی ندکورہ اقسام بینی بحیرہ ،سائبہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کئے گئے ہیں جوابن اسحات کی فدکورہ تفسیرسے قدرے مختلف ہیں ۔

ھے۔ حضرت سید بن مُنینَّبُ رحمہ اللّٰہ کا بیان ہے کہ بیجانور ان کے طاغو توں کے لیے تھے۔ اور سیجے بخاری میں مرفوعاً مروی ہے کوعُرُ و بن اکُی پبہلا شخص ہے جس نے بتول کے نام پر جانور مجھوڑ ہے۔ جانور ہے

عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کے یہ بُٹ انہیں اللہ کے قریب کردیں گئے ۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ کے قریب کردیں گئے ۔ چنانچہ قرآن مجید میں بنایا گیا ہے کہ مشکین کہتے تھے ؛

مَا نَعُبُدُ هُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلُفَى ط ٣٠٣٩٠

"هم ان كى ميارت مُحضَّ اسَّ يَهِ كَدَرَجِ مِينَ كَدُوهِ تَمِينِ التَّرِكَ قَرِيب كَدِين " وَيَعْبُدُونَ فَي مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضَرُّهُ هُوْ وَلاَ يَنْفَعُهُوْ وَكَا يَنْفَعُهُوْ وَيَقُولُونَ هَوُ لاَيْهِ شُفَعَا وُنَا عِنْدَ اللهِ طِ ١٨:١٠١)

" یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جوا نہیں نہ نفع پنچاسکیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللّٰہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں ''

اسی سے ملتا ملتا ایک رواج مشرکین میں نُجواً کھیلنے اور جوئے کے تیراستعال کرنے کا تھا۔ اسی تیرکی نشا ندہی پر وہ جوئے کا اُونٹ ذیکے کرکے اس کا گوشت باشتے تھے ہے۔ مشرکین عرب کا ہنوں ، عُراَ فول اور نجو میوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے ۔ کا ہمن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیش گوئی کرے اور راز ہائے سربستہ سے دا قفیت کا دعوال ہو۔ بعض کا ہنوں کا یہ بھی دعوائی تھا کہ ایک جن ان کے تا بع ہے جو انہیں خبریں ہنچا ارہتا ہے اور لعض کا ہن کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم عطاکیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا بہت گائی ایک جن ان کے تا بع ہے جو انہیں خبریں ہنچا ارہتا ہے اور لعض کا ہن کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم عطاکیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا بہت اسکے قول فول لیسے ہیں۔ بعض اس بات کے ترقی تھے کہوا دی ان سے کوئی بات پوچھتے آنا ہے اسکے قول فول سے یااس کی حالت سے ، کچھ مقد ہات اور اسباب کے ذریعے وہ عائے وار دات کا بیا لگا لیتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کوئو اف کہا جا تا تھا۔ مثلاً و شخص جوجوری کے مال ہوری کی جگراور کم شدہ جانور فیرے کا بیتا تھا۔ مثلاً و شخص جوجوری کے مال ہوری کی جگراور کم شدہ جانور کیا تی تھا۔ مثلاً و شخص جوجوری کے مال ہوری کی جگراور کم شدہ جانور کا بیتا تھا۔

نجومی اسے کہتے ہیں جو تاروں پر غورکر کے اور ان کی رفتار واوفات کا سماب لگا کر سپا لگا آئا ہے۔
کہ دنیا میں آئندہ کیا ما لات و واقعات بیش آئیں گئے ہے۔ ان نجو میوں کی خبروں کو ما ننا در تقبیقت تاوں
پر ایمان لانا ہے اور تاروں پر ایمان لانے کی ایک صورت یہ بھی تھی کو شکیرن عرب نیچ صُرَّوں پر ایمان کھنے
تھے اور کہتے تھے کہ ہم پر فلاں اور فلال نچ مُرتّسے بارش ہُوئی ہے۔

مشکین میں برشکونی کا بھی رواج تھا۔اسے عربی میں طیئرۃ کہتے ہیں۔اس کی صورت برتھی که مشکین کسی برٹیا یا ہرن کے پاس جاکراسے بھکاتے تھے۔ پھراگروہ داہنے جانب بھاگنا تواسے انجھائی اور کا بیابی کی علامت سمجھ کرا نیا کام کرگذرتے اور اگر بائیں جانب بھاگنا تواسے نوست کی علامت بمجھ کو این کام سے باز رہتے۔ اسی طرح اگر کوئی بڑیا یا جانو رواسند کا ط و تیا تواسے بھی تنوس سمجھتے۔

کے محافرات خصری ۱/۱۹، ابن شام ۱۰۲،۱۰۲۰

شه اس کا طریقه به تفاکه مجرا کلیلنے واسے ایک اونٹ و بھے کرکے اسے دس یا انتخابیس میفتوں تبقیم کرتے۔ پھر نیرول سے قرعه اندازی کرتے یہ سی تیر پرچیت کا نشان بنا ہوتا اور کوئی تیر بے نشان ہوتا یمب کے نام پرچیت کے نشان والا تیز نکاتیا وہ تو کا میاب مانا جا آیا اورا پنا حصد لیتیا اور عب کے نام پر بے نشان تیر نکلتا اسے قیمت دینی پڑتی -

ه مناة المفاتيح شرع مشكاة المصابيح ٣٠٢/٢ مليع لكفنوُر

شله ما منظر برهيم منع منزح نودي كتاب الأيمان ، باب بيان كفرمن قال مُطرنا بالنوءاره ٩

44

اسی سے ملتی جلتی ایک سرکت برجی تھی کہ مشرکین ، خرگوش کے شخنے کی بڑی لاکاتے تھے اور بعض دانوں ، مہینوں ، جانوروں ، گھروں اور عور توں کو متحقے متھے ۔ بیماریوں کی حجوت کے قائل تھے اور روح کے الو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے ۔ بینی ان کا عقیدہ نفا کہ جب کا متعقول کا بدلہ نہ لیا جائے 'اس کوسکون نہیں ملنا اور اس کی رُوح اُنوُ بن کر بیا با نوں میں گروش کرتی تی کہ اور بیاس ، بیاس ، بیاس یا اور اس کی صدالگاتی رہتی ہے ۔ جب اس کا بدلسے لیا جا تا ہے تو اسے راحت اور سکون مل جا تا ہے لیا ہے ،

## دین ابرامی میں قریش کی غرت

یہ تھاہلِ جاہلیت کے عقائد واعمال ،اس کے ساتھ ہی ان کے اندر دین الباہی کے کچھ اِقیات بھی تھے۔ بعنی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں چھوڑا تھا۔ چنانچہ وہ بیت اللّٰہ کی تعظیم اوراس کا طواف کرتے تھے۔ جج وعمرہ کرتے تھے ، عرفات ومز دلفہ میں تھہرتے تھے اور بُری کے جانوں کی قربانی کہتے تھے۔ البتہ انہوں نے اس دین ابراہی میں بہت سی برعتیں ایجاد کرکے شامل کردی تھیں۔ مشلاً :۔۔

فریش کی ایک برعت بیتی که وه کہتے تھے ہم صرت ابراہیم علیدائسلاً) کی اولا دہیں، حرم کے باب بن بہت اللہ کے والی اور مکہ کے باشدے ہیں، کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہما ہے۔ حقوق ہما ہے مساوی ہیں ۔۔۔ اوراسی بنا پریدا نہانا محش (بہاڈراورگرم بوشس) رکھتے تھے ۔۔۔ لہذا ہمارے نابان شان نہیں کہ ہم مدو دحرم سے باہروائیں بینا پنے حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے إفا ضركرت تھے بلکم مُرْ دُلفہ ہی میں عظہر کروہ با سے افا ضرکرت تھے بگوئے فرا یا شُمَّ اَفِیْ حَدُول مِن حَدِث اَفَا ضَد کر ہے۔ اس برعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرا یا شُمَّ اَفِیْ حَدُول مِن حَدِث اَفَا ضَد کروہ بال سے رافا ضرکر وہ بال سے رافا ضرکر وہ بال سے رافا صرکہ کروہ بال سے رافا صرکہ کے ہیں۔ اول صرکت کی اس کے رافا صرکہ کروہ بال سے رافا صرکہ کروہ بال سے رافا صرکہ کروہ بال سے رافا صرکہ کرتے ہیں۔ اول صرکت کی اس کے رافی صرکت کی میں میں میں میں کو گ

ان کی ایک بدعت بد بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ مس رقریش ، کے لیے احرام کی عالت ہیں بنیر اور کھی بنانا درست نہیں اور نہ بد درست ہے کہ بال والے گھر دبینی کمبل کے خیمے میں داخل

لله صبیح سنجاری ۲/۱۵،۸۵، مع شوح - سله ابن شام ۱/۹۹، صبیح سنجاری ۱۲۲۱

ہوں اور نہ بیددرست ہے کہ سایہ عاصل کرنا ہو تو جیڑے کے نیمے کے سواکہیں اور سایہ عال کریں میلا

ان کی ایک برعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ببرونِ حُرمُ کے یا شدے حج یا عمرہ کینے کے لیے آئیں اور بیرونِ حرم سے کھانے کی کوئی چیزے کر آئیں تواسے ان کے لیے کھانا درست نہیں گا۔

ایک برعت برجی تقی که انہوں نے بیرون حرم کے بات ندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم بیں آنے کے بعد بیہلا طوات ممس سے حاصل کئے ہوئے کیڑوں ہی بیں کریں بینانچہ اگران کا کیڑا دستیاب نہ ہوتا توم دینکے طواف کرتے۔ اور عورتیں اپنے سادے کیڑے اقار کرصرف ایک جھوٹا ساکھلا ہُوا کرتا بہن میتیں۔ اور اسی میں طواف کرتیں اور دوران طواف بیشعر بڑھتی جاتیں:

اَلْيَوْمَ يَبِدُو بَعْضُهُ اَوكُلُهُ وَمَا بَدَا مِنُهُ فَلَا أَحِلُهُ الْمُعْرَادِينَ اللّهُ فَلَا أَحِلُهُ " آج كِي اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّ

بهرمال اگر کوئی عورت یامر در تر اور معزز بن کر، ببرون عرم سے لاتے ہوتے لینے ہی کپڑوں میں طواف کر لیتا تو طواف کے بعد ان کپڑوں کو بھینک ویتا، ان سے نہ خود فائدہ انطاقا نہ کوئی افراد میں طواف کر لیتا تو طواف کے بعد ان کپڑوں کو بھینک ویتا، ان سے نہ خود فائدہ انطاقا نہ کوئی افراد میں تو یش کی ایک برعت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر در وازے سے وافل نہ ہوتے تھے اور سے تھے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور اب اسی منع فرما یا - (۲ : ۹ د) اب نے اس ان بیٹ اس ان بیٹ کوئی سمجھتے تھے قرآن کریم نے اس سے بھی منع فرما یا - (۲ : ۹ د) اب یہی دین سے بینی شرک و بُت پرستی اور تو ہمات وخوا فات پرمبنی عقیدہ وعمل والا دین سے عام اہل عرب کا دین تھا ۔

اُس کے علاوہ برزیرۃ العرب کے عندلف اطراف میں میہودین میعیت ، مجوسیت اور صابئیت نے بھی دُرا نے کے مواقع پالیے تھے ، لہذا ان کا تاریخی خاکہ بھی مختصراً بمیش کیا جارہا ہے ۔ برزیرۃ العرب میں میہود کے کم از کم دلو اُ دُوار ہیں ۔ بیبلا دُور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے ۔ سلام این شام ۱۲۰۲۱ مطلع ایضاً ایضاً ایضاً علی ایضاً ۲۰۳، ۲۰۳۱ وصیح بخاری ۲۲۲/۱ جفبطین میں بال درا شور کی حکومت کی فقوحات کے سبب بہو دبوں کو زک وطن کرنا پڑا -اس کومت کی سخت گیری اور نجتِ نفرکے باتھوں بہودی ستیعل کی تباہی وورانی ،ان کے بینکل کی بربا دی اوران کی سخت گیری اور نجی نفرک باللہ کے باتھوں کی تباہی وورانی ،ان کے بینک کی بربا دی اوران کی اکثریت کی محک باللہ کو مبلا وطنی کا تیجہ یہ ہوا کہ بہود کی ایک جاعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آبسی کے

دور اردور اس وقت شردع ہوتا ہے جب ٹائیٹس روی کی زیر قیادت سے ہیں روٹیوں
نے فلسطین پر قبضہ کیا ۔ اس موقع پر روٹیوں کے باتھوں یہود ایوں کی داروگیراوران کے بہلی کی بربادی
کا نتیجہ یہ ہُوا کہ متعدد یہودی قبیلے جازیجاگ آئے اور نیڑب ، خیشر اور تیما سیس آباد ہوکر یہاں اپنی
باقاعدہ بستیاں بالیں اور قلعے اور گرطھیاں تعمیر کرلیں ۔ ان تارکین وطن یہود کے در لیعے عرب باشدل
میں کسی قدر یہودی نہب کا بھی رواج ہوا اور اسے بھی ظہورِ اسلام سے پہلے اور اس کے ابتدائی
دور کے سیاسی جوادث میں ایک قابل دکر چیٹیت عال ہوگئی ۔ ظہورِ اسلام کے وقت مشہور یہودی
قبائل یہ تھے ۔ خیر کر، نفیش ، مصطلق ، قرین کے اور قینفاع ۔ شمہودی نے وفار الوفا حالا میں ذکر
کیا ہے کہ یہود قبائل کی تعداد ہیں سے زیادہ تھی کے لیے

یہوڈیت کوئین میں بھی فروغ عاصل ہوا۔ یہاں اس کے پھیلنے کا سبب تبان اسعد ابوکر بھا۔ پہنے کہ دیوی الوکر بھا۔ پہنے دیاں بہودیت قبول کرئی اور ہنو قُرُلِظِہُ کے دویوی علماء کواپنے ساتھ میں ہے آیا اور ان کے ذریعے یہودیت کوئین میں دسعت اور پھیلاڈ عامل ہوا۔ ابوکرب کے بعد اس کا بٹیا یوسف ذونواس مین کا عالم ہواتواس نے یہودیت کے جوشی میں نظران کے عیما بئوں پہنے اور انہیں مجبورکیا کہ میہودیت قبول کریں، گرانہوں نے انکارکڑیا۔ اس پر فونواس نے فندق کھ دوائی اور انہیں میں آگ طواکر بوٹے ہے ، نیکے مردعورت سب کو بلا تمیزاگ کے الاؤ میں مجبوبک دیا۔ کہا جا تا ہے کہ اس عادثے کا شکار ہونے والوں کی تعداد میں سے جالیں ہزار کے درمیان تھی۔ یہ اکتو برسات می کا واقعہ ہے۔ قرآنِ مجید نے سورہ بروجی یہ اسی دلقعے کا ذکر کیا ہے شیا

بہاں کے عیدائی خرب کا تعلق ہے تو با دِعرب میں اس کی آمر مبشی اور روی قبضه گیروں

لا تلب جزیرة العرب من ۲۵ سے ایضا ایضا ایضا ایضا کے ایضا کی ایضا کی میں ایک ۲۵ میں تغییر سورة بروجی کا این بنام ۱۲۰٬۲۲٬۲۱٬۲۰٬۳۰۰ سازی این بنام ۱۲۰٬۳۰۰ سازی این بنام ۱۳۵۰ سازی این با این بنام ۱۳۵۰ سازی این با این بنام ۱۳۵۰ سازی این با این

اور فاتحین کے ذریعے ہوئی ہم تباچکے ہیں کہ بمن پر جشیوں کا قبضہ پہلی بار بہتاء میں ہوا۔ اور میں ہوا کے بین کام کرتا رہا۔ تقریبا اُسی زمانے میں ا باب مستجاب الدعوات اور صاحب کرا مات زا ہر کانا فیمیون تھا، نجران بینجا اور دہاں کے بازندوں میں عیبائی مرتب کی تبلیغ کی ۔ اہلِ نجران نے اس کی اور اس کے دین کی سجائی کی کی الیسی علایا کہ کہ وہ عیسائیت کے علقہ بگوش ہوگئے ہے۔ وہ عیسائیت کے علقہ بگوش ہوگئے ہے۔

پھرڈولواس کی کارروائی کے رُدِعمُل کے طور پر جنٹیوں نے دوبارہ مین پر قبضہ کیا اور اُرْمُهُرُ نے مکومتِ مین کی باگ ڈور اسینے ہاتھ میں لی تواس نے برطے جوش وخروش کے ساتھ بڑے یہ بیما نے برعیب ائیت کو فروغ دسنے کی کوشش کی۔ اسی جوش وخروش کا نتیجہ تھا کہ اس نے بم بی ایک عبہ تعمیر کیا اور کوشش کی کہ ایل عرب کو در کمہ اور بریت اللہ سے بروک کر اسی کا جج کہتے اور کھے بہت اللہ شرلیت کو ڈھا دے۔ لیکن اس کی اس جرآت پرالٹہ تعالی نے اسالیبی مزادی کہ اولین وآخرین کے لیے عبرت بن گیا۔ اولین وآخرین کے لیے عبرت بن گیا۔

دوسری طرف رومی علاقوں کی ہمسائیگی کے سبب آلِ غُسّان ، بنوتَنلْب اور بنوطُی دغیرہ قبائل عرب میں بھی عیسایئٹ بھیل گئی تھی۔ بلکہ جیڑہ کے لبض عرب با دشا ہوں نے بھی عیسا ئی خرہب قبول کر لیا تھا۔

جمال یک مجوسی نربهب کا تعلق ہے نواسے زیادہ زاہل فارس کے ہمایہ عربوں میں فروغ ماصل ہوا تھا۔ ان کے علاوہ ماصل ہوا تھا۔ ان کے علاوہ میں برفارسی قبطنے کے دوران وہاں بھی اکا 'دکا افراد نے مجوسیت قبول کی۔

باتی رہا صابی نرمب توعراق وغیرہ کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جوکتبات برآ مر ہوئے میں ان سے بتا چلتا ہے کہ بیر حضرت ابرا ہیم علیہ اسلام کی کلدا نی قوم کا مذہب تھا۔ دُورِ قدیم ہیں تنام و بین کے بہت سے باشند سے بی اسی مذہب کے بیر وُ تھے ، لیکن جب میہ ویت اور پیرعیبات کا دُور دُورہ ہوا تو اس مذہب کی بنیادیں ہل گئیں اوراس کی شمیع فروزال گل ہوکر رہ گئی۔ تاہم مجوں کے ساتھ فلط ملط ہوکر یا ان کے بیروس میں عواق عرب اور فیلیج عوبی کے سامل براس ندہب کے کھے نہ کھے نہ کے کہ اور کا دیا تی ہے۔

یہودی ندہب کا حال یہ تھا کہ وہ محض ریا کاری اور تحکم بن گیا تھا۔ یہودی بیٹیوا اللہ کے بجائے نود رب بن بیٹیطے تھے۔ لوگوں پر اپنی مرضی چپلاتے تھے۔ اور ان کے دلول میں گرز سنے والے نے بال در ہونٹوں کی حرکات یک کا محاسبہ کرنے تھے۔ ان کی ساری توجر اس بات پرمرکوز مخصی کر کسی طرح ال وریاست حاصل ہوء خواہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو اور کفر والحاد کوفروغ ہی کیوں نہ ہو اور کفر والحاد کوفروغ ہی کیوں نہ ہو اور کفر والحاد کوفروغ ہی کیوں نہ بڑتا جائے جن کی تقدریس کا اللہ تعالیے نے بی شخص کو حکم دیا ہے۔ اور جن برعمل درآمد کی ترغیب دی ہے۔

ر س سایت ایک ناقابل فہم بُت پرستی بن گئی تھی۔ اس نے اللہ اورانسان کوعجیب طرح سے ملاط کر دیا تھا رکھر جن عربی اس دین کو انعت بیار کیا تھا ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر مذخط ملط کر دیا تھا رکھر جن عربی سات ان کے الوت طرز زندگی سے میل نہیں کھا تی تھیں اور وہ اپنا طرز فرز کر گئی جھوڑ نہیں سکتے تھے۔

زندگی چھوڑ نہیں سکتے تھے۔

ر مد ی پور ، یں سے۔ باقی ادیانِ عرب سے ماننے والو ل کاحال مشرکین ہی جیسا تھا کیونکہ ان کے دل کیسا ل عقائد ایک سے تھے' اور رسم ورواج میں ہم آئنگی تھی ۔

## جاملى معائشر كى چند حجلكيال

جنیرتہ العرب کے سیاسی اور مذہبی حالات بیان کر لیننے کے بعد اب وہاں کے اجتماعی' اقتصادی اور افلاتی حالات کا خاکہ مختصراً پیش کیا جار یا ہے۔

اجماعی حالات ایست دیاده مختلف طبقات پڑشن تھی اور ہر طبقے کے حالات ایک اجماعی حالات ایک دوروت در سے بہت زیادہ مختلف کتھے۔ بینانچ طبقہ اَشْران میں مردعوت كاتعلى فاصاتر تى بإفته تقا- عورت كومبهت كيجه خو دمخارى حاصل تقي-اس كى مان ما ني جاتى تقي. اوراس كا آننا احترام اور شخفظ كيا جا ما تها كهاس راه مين تلوارين تحل بير تي تقييں اور خوزريزيا ب ہوجاتی تقیں۔ آدی حب اپنے کرم وشجاعت پر جے عرب میں برا بلندمقام ماصل تھا اپنی تعربیت کرنا چاہتا تو مموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا .بسااو قات عورت جاہتی تو قیائل کرصلے کے یے اکٹھا کردیتی اور چاہتی توان کے درمیان جنگ اور خوزیزی کے شیلے پھڑ کا دیتی ، لیکن ان سب کے باوجود بلا نزاع مرد ہی کو خاندان کا سرراہ مانا جاتا تھا۔ اور اس کی بات فیصلہ کن ہواکرتی تھی۔اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد بھاح کے ذریعے ہوتا تھا، اور ین کاح عورت کے اولیا۔ کے زیر بھرانی انجام پاتا تھا۔ عورت کو بیری نہ تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر لینے طور پر اپنا نکاح کر ہے۔ ایک طرف طبقه انتران کا به عال تھا تو دوسری طرف دوسرے طبقوں میں مرد وعورت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں ابدکاری وبے حیاتی اور فحش کاری وزنا کاری کے سوا كوتى اونكا نهيب ويا جاسكنا بحضرت عائشة رضى التأذنعا لل عنها كابيان بيه كه جا بلبيت بين مكاح كي جار صور تیل تھیں۔ ایک تو وہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں رائج ہے کہ ایک آ دی دوسرے آدی کواس کی زیرِ ولایت لڑکی کے بیے نکام کا پیغام دیا۔ پھر منظوری کے بعد مبردے کراس سے نکاح كركيتا - دوسرى صورت برتقى كه عورت جب يض من ياك بوتى تواس كا شوم ركبتا كه قلا ستخص کے پاس پیغام بھیج کراس سے اس کی شرم گاہ حاصل کرو ربینی زنا کراؤی اور شو مرخود اس سےالگ تخلک رہتا اوراس کے قریب نہ جا آ پہال کک کہ واضح ہوجا آما کرحیں دمی سے شرمگاہ عال

کی تھی دمینی زناکرایا تھا ، اس سے عمل تھ ہر گیا ہے ۔حب عمل واضح ہوجا تا تو اس کے بعدا گرشو ہر عاشا تواس عورت مے پاس جا ما۔ ایسان لیے کیا جا ماتھا کہ لا کا شریف اور پا کمال بیدا ہو۔ اس شکاے کوئکارے اِستبصاع کہا جا تا تھا۔ داوراسی کوہندوستان میں نیوگ کہتے ہیں۔، نکاح کی میری تور یر تھی کہ دس ادمیوں سے کم کی ایک جماعت اکمٹھا ہوتی ۔سب کےسب ایب ہی عورت کے یاس جانے اور برکاری کرتے رجب وہ عورت حاملہ ہوجاتی اور بحیر پیا ہوتا تو بیدائش کے چند رات بعدوه عورت سب كوبلامجيتي اورسب كواً نا پرانا عبال نه التي كه كوئي نه آئے-اس كے بعدوه عور کہتی کہآپ لوگوں کا جومعاملہ تھا وہ تو آپ لوگ مبلنتے ہی ہیں اور اب بیرے بطن سے بحیہ پیدا ہواہے اور ليے فلال وہ تمهارا بیٹیائے۔ وہ عورت ان میں سے جس کا نم جاہتی ملے میتی اور وہ اُس کا لڑ کا مان لیا جاتا۔ پوتھا نکاح یہ تھا کہ بہت سے اوگ اکٹھے ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے۔ وہ اپنے باس کسی آنے والے سے انکار نہ کرتی۔ یہ رنٹر ہاں ہوتی تقبیں حوابینے درواز و ں پر جھنڈ بال کاڑے رکھتی تھیں تاکہ یہ ن نی کاکام دے اور حران کے پاس جانا جاہے بے دھول چلا جائے بحب ایسی عورت عاملہ ہوتی اور بچہ بیدا ہوماتوسب سے سب اس سے پاس جمع ہوتے اور قیافہ شناس کوبلا تے۔ قیا فرسٹناس اپنی رائے کے مطابق اس لاکے کوکسی بھی شخص کے ساتھ ملحق کر دیتا۔ بھر یہ اسی سے مربوط ہوجاتا اور اس کا لط کا کہلاتا۔وہ اس سے انکارنہ کرسکتاتھا ۔۔ جب اللہ تعالیٰ نے محستہ عَلَىٰ الْكِلَالَةُ كُومِعوتْ فَرَاياتُ حَامِلِيت كَدِساكِ مِن اللهِ مَن كُلِيتَ حِرف اللهِ مِن كاح ما في إجراح والجرسية عرب میں مرد وعورت کے ارتباط کی بعض صورتیں الیے بھی تھیں جو تلوار کی دھارا ورنیزے کی نوک پر وجود میں تی تقیں معنی تبائل سنگوں میں غالب آنے والا تبییام غلوب تبییلے کی عورتوں کو قید کرے لینے عرم میں داخل کرلیا تھا ،لیکن الیسی عورتوں سے پیلا تھنے والی اولاد زندگی مجرعار مسوس کرتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں کسی تحدید کے بغیر متعدد ہیویاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی۔ لوگ لیمی دوورتیں ہی بیک وقت نکاح میں رکھ لیتے تھے جو آبس میں سگی بہن ہو تی تھیں ۔ باپ کے طلاق دینے یا و فات پانے کے بعد میں اپنی سوتیلی ماں سے بھی بھاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کو تی صرفیتن نرتھی ہے

الى مى مى مى مى خارى: كتاب الدى كار ، باب من قال لا بكاح الالولى ٢٩/٢ دو الوداؤد : باب وعوه التكاح -كه ابوداؤد ، نسخ المراجعة بعدالتطليقات الثلاث ، نيز كتب تفيير تتعلقه الطّلاق مرّ أن

جاہمیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا۔ کچھ توالیے تھے ہو کہتے تھے ۔ اِسَّمَا اَوْ کَادُنَا بَیْسَنَا اَدُیْ کَادُنَا بَیْسَنَا اَدُیْ کِی اَلْاَضِ " ہماری اولاد ہمارے کلیج ہیں جو روکئے زمین پر چیلتے بچرتے ہیں ؟

لیکن دوسری طرف کچھ الیے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اورخرج کے نوف سے زندہ دفن کرنے تے عقصے اور بچوں کو فقر وفاقہ کے ڈرسے ارڈ النتے تھے لیے لیکن یہ کہنا شکل ہے کہ یہ سنگ دلی بیسے بیمانے پر رائج متنی کیونکہ عرب اپنے دشمن سے اپنی حفاظت سے لیے دوسروں کی برنبت کہیں نیادہ اولاد کے متاج تھے اور اس کا احساس بھی رکھتے تھے۔

جہاں کک سکے بھائیوں بچیرے بھائیوں ،اور کنیے قبیلے کے لوگوں کے باہمی تعلقات کامعاملہ ہے تو یہ فاصی بختہ اور فنہ بوط تھے کیونکہ عرب کے لوگ قبائلی صبیت ہی کے سہارے جیلئے اور اسی کے بہارے جیلئے اور اسی کے بیار تھے۔ قبیلے کے اندر باہمی تعاون اور اجتماعیت کی روح پوری طرح کار فرا ہوتی تھی۔ جیسے عصبیت کا جذبہ مزید مد آلثہ رکھتا تھا۔ در تھیقت توی عصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماعی نظام کی نبیا دیجا۔ وہ لوگ اس شل پر اس کے لفظی معنی کے مطابق عمل پراٹھے کہ اُنٹھ نے اُلے طَالِلاً

على صيى بخارى ٢ / ٩٩٩ ، ١٥٩ ، ابوداؤد: الوكريلفر اش ك تران مجيد ٢ : ١ - ١ - ١ : ٥ ، ٥ ٥ - ١ : ١١ - ١٠ . ٨

اُومَ خُلُوماً راپنے بھائی کی مدد کرونواہ ظالم ہویا مظلوم )اس مثل کے معنی میں انھی وہ اصلاح نہیں ہوئی تھی جو بعد میں اسلام کے دریعے کی گئی بعنی ظالم کی مددیہ ہے کہ اُسے ظلم سے بازر کھاجگئے۔ البتہ شرف و مرداری میں ایک دوسرے سے آگے تھل جانے کا حب نہ بہت سی دفعہ ایک بھی خس سے وجود میں آنے والے قبائل کے درمیان جنگ کا سبب بن جایا کر ڈانتھا جیسا کہ اُدس فنور کئی منظن و ذُر بیان اور میجرد تنفل و غیرہ کے واقعات میں دکھا جاسکتا ہے۔

جہاں کہ مختلف قبائل کے ایک دوسرے سے تعلقات کا معاملہ ہے تو بہ بچری طرح شکتو رہے تھے۔ قبائل کی ساری توت ایک دوسرے کے خلاف جنگ بیں فنا ہور ہی تھی، البتہ دین اور خراف نوا فات کے آمیزے سے تبارشدہ بعض رسوم دعادات کی بدولت بسا او قات جنگ کی جدت و شرقت میں کہ آئی تھی اور بعض ما لات میں مُولاہ ، علمت اور تا بعداری کے اصولوں رخیت فرائل کیا ہوجاتے تھے علاوہ ازیں عرام میلینے ان کی زندگی اور صولِ معاثی کے لیے سرائی رحمت و مدوقے۔ قبائل کیا ہوجاتے تھے علاوہ ازیں عرام میلینے ان کی زندگی اور صولِ معاثی کے لیے سرائی رحمت و مدوقے۔ فلصہ یہ کہ اجتماعی عالت شعف و بے بصبہ رتی کی بہتی میں گری ہوئی تھی ، جہل اپنی طنا بیں تا فرائل میں تا اور خرافات کا دور دورہ تھا۔ لوگ جا نوروں عبی زندگی گذار رہے تھے۔ عورت بیجی اور جریدی جا تھا۔ تو م کے باہمی تعلقات کمزور جا تی تھی اور بحق اور قات اس سے مٹی اور تیجر بیب اسلوک کیا جا تا تھا۔ تو م کے باہمی تعلقات کمزور جا تی تھی ہوئے تھے۔ اور حکومتوں کے سارے بے زائم اپنی رعایا سے خودا نے بجر نے باغیالغین پر فوج کھی کہ نے کہ محدود تھے۔

اقتصادی حالت معاش برنظر و النے سے ہوسکتا ہے کہ تجارت ہی اس کا اندازہ عرکے ذرائع افتح ماس کا اندازہ عرکے ذرائع افتح ماس کے نزدیک خروریا معاش برنظر و النے سے ہوسکتا ہے کہ تجارتی آمد ورفت امن وسلامتی کی فضا زندگی ماصل کرنے کاسب سے اہم ذریعے تھی۔ اور معلوم ہے کہ تجارتی آمد ورفت امن وسلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہیں اور جزیرتہ العرب کا عال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہدنوں کے امن وسلامتی کی کہ بین وجہ ہے کہ صرف حرام مہدنوں ہی میں عرب کے مشہور بازار عماظ، ذی المجاز اور عَباظ، ذی المجاز و خور میں کے مشہور بازار عماظ، ذی المجاز و اور عَبالله فی میں عرب کے مشہور بازار عماظ، ذی المجاز و

جہاں کے صنعتوں کا معاملہ ہے توعوب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے کیٹر سے کی بنائی اور چرطے کی دباغ شق وغیرہ کی شکل میں جوجبد صنعتیں پائی بھی جاتی تھیں وہ زیادہ تر لم بن چرہ اور شام کے متصل علاقوں میں تھیں۔ البتنہ اندرون عرب کھیتی باڑی اور گلّہ بانی کا کسی قدر رواج تھا۔

ساري عوب عورتین سوت کاتتی تقیس میکن شکل پیقی کرسادا مال و متناع بهیشه ارطا بیول کی ز د میرستها تھا۔ فقراور بھوک کی ویا عام تھی اور لوگ صروری کپٹروں اور نباس سے بھی بڑی عدیک محروم سنتھے۔ يه تداينى عُكَمْتُلَمْ سبح سي كدا إلى عاجليت مين خُينس ورُ ذِيل عادتين اور وعِدان و احسن لاق المعداور عقل سليم كے خلات بايس بائى جاتى تىس كىكن ان بى ايسے پنديده افلاتِ فاصله على تصحبنين ديكوكرانيان دنك اورشتشدره عا ماي مثلاً. ا- کرم وسخاوت -- یه ابل جابلیت کا ایها وصعت تقابس میں وہ ایک دوسرے سے آگے تكل جانے كى كرشش كرتے ستھ اوراس براس طرح فخركرتے ستھے كر عرب كے آ دھے اشعار اسی کی نذر ہوگئے ہیں واس وصعت کی بنیا د برکسی نے خود اپنی تعربین کی ہے ذکسی فیکی در کی۔ حالت ینقی کرسخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر کوئی مہمان آجا آ اوراس کے پاس اپنیاس ایک او منی کے سوائے منہ ہوتا جواس کی اور اس کے کینے کی زندگی کا واحد ذریعہ ہوتی تو بھی۔ ایسی تنگین حالت سمے با وسیم دے۔ اس پر سخاوت کا جوش عالب آجا تا اوروہ اٹھ کراپینے مہمان کے کے بیسے اپنی اونٹنی ذریح کر دیبا . ان کے کرم ہی کانتیجہ تھا کہ وہ بڑی بڑی دیت اورا فی داریاں اس ایتے اور بل طبح انسانوں کو بطابی اور خوزری سے بھاکر دوسے کمیوں ادر سرداروں کے مقابل فو کرتے تھے۔ اسی کرم کا نتیجہ تھا کہ وہ شراب نوشی پر فو کرتے تھے ،اس لیے نہیں کہ یہ بذات عود کوئی مخركى بجيزتني بكداس يلي كريركم وتخاوت كوأسان كردتبي تقي كيونك فين كالت ميس ال الثانا ان نی طبیعت پرگران نہیں گزرتا اس لیے یہ لوگ آگور کے درخت کو کرم اور انگور کی شراب کو بنت الكرم كهت متص عابل اشعار كي دُوا دِين بِهِ نظر ولي قديد مرح دفيخ كا ايك اسم باب نظر كي كا-

> ركدالهواجربالمشوف المعسلم قرنت بأزهربالشمال مفدم مالى، وعرضى وافرل ويكلم وكماعلمت شمائلي وتكرمي

ولقدشويت من المدامية بعيد مسا

عننزه بن شداد عبسی اینے معلقه میں کتباہے :۔

بزجاجة صفراء ذات أسسرة

فناذ انسويت فسأنسني مستهلك

وإذاصحوت فمااقصعنندى

" بیں نے دو پہر کی تیزی رکنے کے بعد ایک زرد رنگ کے دھاری دار جام بوریں سے ہوبائیں مانٹ رکھی ہوئی آ بناک اور مند نبدخم کے ساتھ تھا ، نشان ملگی ہوئی صاف شفاف شراب پی . اور جب میں

پی لیتا ہوں تو اپنا مال لٹا ڈالتا ہوں ۔ لیکن میری آبرو بھر لوپر رہتی ہے اس پر کوئی چوٹ نہیں آئی۔ اور جب میں ہوش میں آتا ہوں تب بھی سخاوت میں کوٹا ہی نہیں کرتا اور میرا افلاق وکرم جیسا کچھ ہے تمہیں معلوم ہے "

ان کے کرم ہی کا نیتجہ تھا کہ وہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا، یا نفع حاصل کرنے والوں کے حصے سے جو کچھ فاضل بچے رہتا اسے کمینول کو دے دیتے تھے۔ اسی لیے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا انجار نہیں کیا لیکہ یہ صند را یا کہ ورا اُنہ ہُما اَ کے بھر مِن نَفیم ما (۲۱۹:۲) ان دولوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھرکر ہے ؟

او اُنہ ہُما اَ کے بھر مین کو رہا ہمیت کے افعاتی فاضلہ میں سے ہے۔ عہد کوان کے نز دیک دین کی عینیت حاصل تھی جس سے دہ بہرحال جھٹے رہتے تھے۔ اور اس راہ میں اپنی اولا دکا نون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی بیچ سے جوئے تھے۔ اور اس راہ میں اپنی اولا دکا نون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی بیچ سے تھے۔ اسے سے جوئے کے لیے بانی بن سود تیکیا نی بسمال بن عادیا اور حاجب بن زرار ہ کے واقعات کا نی بی ۔

سا۔ نوداری وعزت نفس — اس پر قائم رہنا اور ظلم وجربر داشت نرکرنا می جا ہلیت کے معروف افغات ہیں سے تھا۔ اس کا تیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت وغیرت حدسے بڑھی مہو نی تھی۔ وہ نورا گھوطک اعظم تھے اور ذرا ذراسی بات برجس سے ذلت وا ہانت کی بوآتی شمشیروسان اٹھا لیتے اور نہایت خور برزجتگ چھیر دیتے۔ انہیں اس راہ میں ابنی جان کی قطعا پر وا نہ دہتی۔

ہ - عزائم کی تحمیل - اہلِ جاہلیت کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ حب دہ کسی کام کو مجدوا نتخار کا ذریعہ سمجھ کرانجام دینے پرٹل جاتے تو پیمرکوئی رکا دیا انہیں روکنہیں کتی تھی۔ وہ اپنی جان رکھیل کراس کا ) کوانجامے ڈلسانتے تھے۔

۵۔ جلم و بُرو باری اور سنجیدگی --- بیر سمی اہل جاہلیت سے نز دیک قابلِ شائش نوبی تھی ، مگریہ ان کی حکمت برا ھی ہوئی شجاعت ادر جنگ کے لیے ہمہ وقت آما دگی کی عادت کے سبب نادر الوجو دنتی ۔

۷- بُرْدِی سادگی - بینی تمدّن کی آلائشوں اور داؤیچے سے نا وا تفیت اور دُوری -اس کانیجریه نما کمان میں سے دولاد رُتَنَنِقْر تھے ۔ کمان میں سے دولاد رُتَنَنِقْر تھے ۔

ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرہ العرب کوساری دنیا سے جو مغرافیا نی نبیت حاصل تھی اس کے علا وہ ہی وہ قیمتی افغات تھے جن کی وجسے اہل عرب کوبنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت عامّہ کا بوج واُٹھانے

كے ليے منتخب كيا كيا كيونكريوافلاق اكريو بعض اوحت ات شروفاد كاسب بن جاتے تھے اوران کی وجہ سے المناک ما ونات بیش آجاتے تھے لیکن یہ فی نفسہ بڑے قیمتی افلاق تھے۔ جو تھوڑی سی اصلاح کے بعدانیانی معاشرے کے لیے نہایت مفیدین سکتے تھے، اور یہی کام اسلام نے انجام دیا۔ غالباً أن اخلاق مين بھي ايفاتے عهد كے بعد عزت نفس اور پينتگئ عزم سب سے گرال قيمت ا ورنفع بخش جو سرتها - كيونكه اس توتِ قاسره اورع بمُصْمِم ك بغير شُرّوف ادكا غاتمه اورنظام عدل كاقياً

ا ہل حابلیت کے کیچھ اور بھی افلاق فاضلہ تھے لیکن بہاں سب کا احاطہ کرنامقصود نہیں۔

## . خاندان ئېرسىت

نبی فیلی الله الله کا سلما اسب کا اتفاق ہے۔ یہ عدنان کا کشتہ ہوتا ہے۔ دوسرا صدیحی ہی اہل سی سیر کا اختفات ہے۔ یہ عدنان کا کشتہ ہوتا ہے۔ دوسرا صدیحی ہی اہل میک سیر کا اختفات ہے کئی نے توقف کیا ہے۔ اور کوئی قائل ہے۔ یہ عدنان سے اوپر ابرا ہیم علیا اسلام ک منتہی ہوتا ہے۔ یہ مانان سے اوپر ابرا ہیم علیا اسلام کا منتہی ہوتا ہے۔ یہ مانان ہیں یہ صریت ابرا ہیم علیا اسلام سے اوپر صفرت آدم علیا اسلام سے اوپر صفرت آدم علیا الله کا منتہی ہوتا ہے۔ اس کی جانب اشارہ گذر چکا ہے۔ ویل میں تینوں صفول کی قدر تینوسیل پیش کی جا رہی ہے۔ کس جانا ہے۔ اس کی جانب اشارہ گذر چکا ہے۔ ویل میں تعنوں کی قدر تینوسیل پیش کی جا رہی ہے۔ کس جانا ہے۔ اس کی جانب اشارہ گذر چکا ہے۔ ویل میں تعنوں ہوتا کی حدوث ویلی تو گئر اس کی ماروں ہی کی طرف قبیارہ قراریش کی السام منتوں ہوتا کہ اللہ بن فرز دانہ کا لقب قرایش تھا اور ان ہی کی طرف قبیارہ قراریش منسوب ہے، بن مالک بن نظر وقیس ) بن کنانہ بن فرز کی میں مدرکہ رعام ) بن الیا س بن مضر بن نز اد بن محمد من مؤر ان میں موز بن قبوال بن آئی ووسرا حصر ہے عدمان سے اوپر لیعنی عدنان بن آور بن میسے من سلامان بن عوص بن بوذ بن قبوال بن آئی ووسرا حصر ہے عدمان بن قبول بن آئی ووسرا حصر ہے عدمان بن قبول بن آئی میں میں منان بن آور بن میسے من سلامان بن عوص بن بوذ بن قبوال بن آئی ووسرا حصر ہے اور بن قبول بن آئی ورسرا حصر ہوسے اس کو میں بن بوز بن قبوال بن آئی ووسرا حصر ہوسے کی میان میں آدر بن میسے من سلامان بن عوص بن بوذ بن قبوال بن آئی

ووسرا مصله اعدنان سے اوربینی عدنان بن أدبی بهیست بن سلامان بن عوص بن بوز بن تموال بن أبی بن عوام بن ناخش بن ناخش بن ناخش بن عنفض بن عبقر بن بن عالی بن ناخش بن ناخش بن ماخی بن عبیض بن عبقر بن عبید بن الدعا بن عمدان بن سنبرین بیر بی بن کیمز ن بن کیمز ن بن کیمن بن أرعوی بن عیض بن دیشان بن عیصر بن أفناد بن أبهام بن مقصر بن ناحث بن زاره بن سمی بن مزی بن عوضه بن عوام بن قیدار بن اسماعیل بن ابرا بهم علیدالسلام میلیه

موسرا حصم المحصم المواجم على الدائم على الدائم المائم بن تارح وآزر) بن ناحور بن ساره ع دياساد ع مي الدائع بن ماعو بن فامخ بن عابر بن شالخ بن ادفحضر بن سام بن نوح عليه السلام بن لا مك بن متوشلخ بن اخوخ و كها عاباً بن ماعو بن عابر بن شائع بن ايو بن مهلائيل بن قينان بن الذشر بن شيث بن ادم عليه السلام

نی مین المان کافاداده اینے عَدِاعلیٰ باشم بن عبد مناف کی نسبت سے فا دواده باشم کے نام ما اوران کے بعد کے بعض فراد ما کے مختصر مالات بیش کر دیئے جائیں۔

ا۔ کا انتہ ، ہم بنا چکے ہیں کرجب بنو عبر مناف اور بنو عبر الدار کے درمیان عہدوں کی تقیم پر مصالحت ہوگئی تو عبر مناف کی اولا دیں ہاشم ہی کوستاً یہ اور برفا دہ بینی جہاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میز بانی کرنے کا منصب عاصل ہوا۔ ہشم بڑے معز ذاور مالدار تھے۔ یہ بیلے تحض ہیں جنہوں نے کے یہ ماجیوں کوشور باروٹی سان کر کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام عُرُوٹھا کیکن روٹی تور کر شور ہے یہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا کیونکہ ہاشم کے معنی ہیں تور شنے دالا۔ توری ہاشم کے معنی ہیں تور شنے دالا۔ تھریبی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں کے قریش کے لیے گرمی اور جا ڈے کے دوسالا نہ تجارتی سفول کی بنیاد رکھی ان کے بارے یہ شاعر کہتا ہے :

عروالذى هشم الثريد لقوم على مسنتين عات سنت اليه الرحلتان كلاما سفل الشتاء ويحلة الأصيات

" یو تروی بی جنہوں نے تعط کی مادی موتی اپنی لائو قوم کر کم میں روٹیاں تو ڈکر شور الے میں سوگر کھی اور جا اور کری کے دولوں سفروں کی نبیاد رکھی ا

ان کا ایک ہم داقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشرفین کے گئے ۔ داستے میں مدیم

ہنچے تو وہال قبیلۂ بنی نجار کی ایک فاتون سُلُی بنت عُرُوسے شادی کر لی اور کچھ دنوں وہی تھہرے

رہے ۔ پھر بیوی کو حالتِ ممل میں میکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہوگئے اور وہاں جا کر فلسطین

کے شہر غُزُہ میں انتقال کرگئے ۔ اوھر سُلُی کے بطن سے بُحیۃ پیدا ہوا ۔ یہ ہے کہ کی بات ہے چو تکر نیچے

میس کے بالوں میں سفیدی تھی اس لیے ملی نے اس کا نام شیئبہ کر کھا اور شِرْب میں اپنے میکے ہی کے

اندراس کی پرورش کی آگے جل کر میں بچے عبد المُطلِّب کے نام سے شہور ہوا ۔ عرصے تک فائدان

ہاشم کے کسی آدی کو اس کے وجود کا علم نہ ہوسکا۔ ہاشم کے کل چار بیٹے اور پاننی بیٹیاں تھیں جن

ہاشم کے کسی آدی کو اس کے وجود کا علم نہ ہوسکا۔ ہاشم کے کل چار بیٹے اور پاننی بیٹیاں تھیں جن

ام یہ جیں ۔ اسد ، ابوسیفی ، نفسلہ ، عیدا مُنظیب سے معلوم ہو جیکا ہے بشفا یہ اور دِفاد وکا فلام

ابن بشام الرعوا رحمة للعالمين - الر٢٦/٢-١/٢١ . ه ايفام الرد ١٠١٠

ا جم کے بعدان کے بھائی مظلیب کوملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی واعزاز کے مالک تھے۔ ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کالقب فیاص رکھ جھے ڈاتھا جب شیک ب یعنی عیدالمُطَّلِبْ ۔۔۔ دس ہارہ برس کے ہوگئے تومُطَّلِبْ کوان کا علم بُوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ مُوئے جب شرب کے قریب پہنیے اور شیبہ پر نظے رہے ی تواشکبار ہو گئے انہیں سینے سے لگالیا اور پھراپنی سواری پر پیچھے بٹھاکر کمتہ کے لیے روانہ ہوگئے ۔ مگرشی بہنے مال کی اعبازت کے بغیرماتھ مانے سے اتکادکر دیا۔ اس لیے مُطّلُبُ ان کی ماں سے امازت کے طالب ہوئے گریا لئے اجازت نه دی - اخرمُطَّلِب نے کہا کہ ہواپنے والدکی حکومت اور التٰدیے حرم کی طرف جارہے ہیں۔ اس ير مال سف اجازت دے دى اور مُطّلِب انہيں اپنے اُونٹ پر سِمُعاكر مكر ہے آئے . نكتے دا لول نے وکھا تو کہا یہ عبدالمُطّلِب ہے مین مُطّلِب کا فلام ہے مُطّلِب نے کہانہیں نہیں۔ یرمیرا بھتبا یعنی میرسے بھائی ہاشم کالڑکا ہے۔ پھر شُینبہ نے مُطَلِبْ سے پاس پہ ورش یا نی اورجوان ہُوئے ۔ اس کے بعد مقام ردمان دیمن میں مطلّب کی دفات ہوگئی اور ان کے چیورٹے بوئے مناصب عبدالمُظْلِب كوماصل بوست عبدالمُطْلِب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف واحراز ماصل كياكدان كے آباروا جلاد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکاتھا۔ قوم نے انہیں دل سے چا ہا اوران کی بڑی عوت وقدر کی ب

حید مُطَلِّب کی دفات ہوگئی تو نونل نے عبدالمُطَّلِی کے صن پر فاصبا نہ قبضہ کر لیا یعبدالمُطَّلِ نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چھا کے خلاف مدد عیا ہی لیکن انہوں نے یہ کہر معندت کر دی کہم تہا ہے اور تمہارے چھا کے درمیان دخیل نہیں ہوسکتے ۔ آخرعبدالمُطَّلِبُ نے بنی نجّار میں اپنے مامول کو کھا تھا کھو چھیجے جس میں ان سے مرد کی درخواست کی تقی ۔ جواب میں ان کا ماموں ایو سعد بن عدی اُنٹی سوار کے کہروانہ ہوا ۔ اور کیے کے قریب اُنظِ میں اتراء عبدالمُطَّلِ نے دہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان! گھر تشرکیف سے میں ہواں ۔ اس کے بعد تشرکیف سے میں ہواں ۔ اس کے بعد ابوسی سے بور فونل کے مراہ بیٹھا تھا البوسی میں مثالِح قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا البوسی نیوار بیٹھا تھا البوسی نیوار بیٹھا تھا البوسی نیوار بینام کرتے ہوئے کہا تا اس کھر کے دب کی قسم اِنگر تم نے میرے بھانچے کی ذمین واپس نہ کی قسم اِنگر تم نے میرے بھانچے کی ذمین واپس نہ کی قسم اِنگر تم نے میرے بھانچے کی ذمین واپس نہ کی تو یہ تو یہ توار تمہارے اندر پیوست کردوں گا ۔ نوفل نے کہا ایجھا ابو میں نے واپس کردی ۔ اس پر ابوسعد نے تو یہ توار تمہارے اندر پیوست کردوں گا ۔ نوفل نے کہا ایجھا ابو میں نے واپس کردی ۔ اس پر ابوسعد نے تو یہ تو ایس کردی ۔ اس پر ابوسعد نے تو یہ توار تمہارے اندر پیوست کردوں گا ۔ نوفل نے کہا ایجھا ابو میں نے واپس کردی ۔ اس پر ابوسعد نے تو یہ تھا تھا۔ ابوسی نے دواپس کردی ۔ اس پر ابوسعد نے تو یہ تو یہ تھا تھا۔ اندر پیوست کردوں گا ۔ نوفل نے کہا ایجھا ابو میں نے دواپس کردی ۔ اس پر ابوسعد نے تو یہ تو یہ تو یہ تو یہ تو یہ تھا تھا۔ اندر پیوسٹ کردوں گا ۔ نوفل نے کہا ایجھا ابو میں نے دواپس کردی ۔ اس پر ابوسعد نے دواپس کردی ۔ اس پر ابوسعد نے دواپس کی تو ابوس کے دواپس کردی ۔ اس پر ابوسعد نے دواپس کی تھا تھا۔ نوفل کو کو کے دواپس کردی ۔ اس پر ابوسعد نے دواپس کردی ۔ اس پر ابوسعد کی دواپس کردی ۔ اس پر ابوسول کی دواپس کردی ۔ اس پر ابوسول کردی ۔ اس پر ابوسول کی دواپس کردی ۔ اس پر ابوسول کی دواپس

مثائِ قریش کو گواہ بنایا بچرعبالمُظَلِب کے گھرگیا اور تین وزمقیم رہ کوئم ہ کرنے کے بعد مدنیہ وابس جلاگیا۔

اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلات بنی عشمِ سے ابھی تعاون کاعہدو بیمان کیا۔ اوھر بُنو خوالونے و کھاکہ بنو نُجّار نے عبدالمُظَلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبدالمُظَلب جی ط تمہاری اولادہ ہے ہماری بھی اولادہ ہے۔ لہذا ہم پر اس کی مدد کائی زیادہ ہے ۔ اس کی وجہ یہ تقی کرعبہ مِنان کی مال ببید فرزاعہ ہی سے تعلق رکھتی تھیں سے چنانچہ بنوخز اعد نے وارالنّدوہ میں جاکہ بنوعبیشمیں اور بنو نُوفل کے خلاف نبو ہاشم سے تعاون کا عہدو پیمان کیا۔ بہی بیمان نھا ہم آگے جبل کر۔ اسلامی دور میں فتح کہ کا سبب بنا یقصیل اپنی عگر آر ہی ہے ہے۔

بیت اللہ کے تعلق سے عبدالمُظَّلب کے ساتھ دواہم واقعات بیش آئے، ایک جاہِ زُمْزُم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسیا فیل کا واقعہ -

چاہ زُمرَم کی کھارٹی کی کھارٹی کی کھارٹی کا کنوال کھودنے کا عکم دیاجارہ اسے اور نواب ہی میں انہیں اس کی جگہ سے تائی گئی۔ انہوں نے بیار ہونے کے بعد کھوائی شروع کی اور زفتہ زفتہ وہ چیزب برامر ہوئیں جونو برائم کی جگہ انگل انہوں نے بیار ہونے کے بعد کھوائی شروع کی اور زفتہ زفتہ وہ چیزب برامر ہوئیں جونو برائ علی المگل الملک المگل الملک الم

کھواتی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنوال نمودار ہوگیا تو تریش نے علیولین سے جبگرہ اخروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھوائی میں شریک کرلو یو بالکھ لیب تے کہا میں ایسانہیں کرسکتا یمیں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں ، نیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے ۔ یہاں ناک کو فیصلے کے لیے بنوسعہ کی ایک کا ہمنہ مورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روا نہی ہوگئے نسیکن ماستے میں اللہ تعالی نے انہیں ایسی علامات و کھلائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المظّلِب کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے داستے ہی سے بلیسٹ آئے ۔ ہی موقع تھا جب عبد المظّلِب نے ندر مانی کہ اگر اللہ نے کو کعبہ کے پاس قربان کرویں گئے ۔ کہ ان کا بجاؤکر کئیں تو وہ ایک لوکے کو کعبہ کے پاس قربان کرویں گئے ۔

عد مختصرييرة السول الشيخ الاسلام محدين عبدالواب نجدي ص ابه ٢٠١٠ ه ابن بشام ١٢١١ تا ١١٨

ا و رقبل دوسرے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اُ بُرُبَہُ صباح مبشی نے دجونجاشی باد شاہِ مبشی کی طر وقعہ میں سے من کاگی زیروں ت سے بین کاگورز جزل تھا، جب دیکھاکہ اہلِ عرب فانہ کعبہ کا حج کرنے ہیں نوصنع ا میں ایک بہت بڑا کلیشا تعمیر کیا۔ اور جا ہا کہ عرب کا جج اسی کی طرف بھیر دسے مگرجب اس کی خبر نبوکنا نہ کے ایک آ دمی کو بُونی تواس نے دات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پائنانہ ہوت دیا۔ اُبْرَبُهُ کو پتاچلا توسخن برہم ہوا۔ اور ساٹھ ہزار کا ایک شکر بڑار ہے کر تھیے کو ڈھا نے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔اس نے اپنے بیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا لیٹ کر میں کل نویا تیرہ ہاتھی تھے۔ار ہم یمن سے بیغاد کرتا ہوا مُغَسَّ بینجا اور وہاں اپنے شکر کو ترتیب دیکراور ہاتھی کو تیار کرکے مگے میں اضلے کے لیے میل بڑاجب مُزْدَلِفهُ اور منی کے درمیان وادئ مُحَسِّریں بہنجاتو ہاتھی بیٹھ کیا اور کیان برمضے کے لیے کسی طرح نا اٹھا - اس کا رُخ شمال جنوب یامشرق کی طرف کیا ما آ تو اٹھ کر دوڑنے مگتا کیکن کیے کی طرف کیا جا تا تو بیٹھ حاتا ۔ اسی دوران اللہ نے چیٹایوں کا ایک مُجند بھیج دیا جس نے تشکررٹھیکری جیسے تیھرگرائے اورالٹرنے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بیس کی طرح بنادیا - پرٹیال ا بابیل اور قمُری عبیسی تقییں، ہرحیاً یا کے پاس تین تین کنکریا ں تھیں ،ایک پیوننچ میں اور دو پنجوں مرکز کیاں چنجینی کی گئیں کو لگ جاتی تھیں اس کے اعضار گٹنا نٹروع ہوجانے تھے ادروہ مرعا آتھا۔کینکیاں برا دمی کونهیں لگی تھیں، لیکن شکر میں ایسی بھکڈ دھی کہ ہرشخص دوسے کوروندیا گیاتیا کرتا پڑتا کھا کا جاگ ا تھا۔ میر معلکنے وللے ہرداہ یرگردے تھے اور ہر چشے درمردے تھے۔ ادھراً بُرَبَهُ بِواللّٰد نے السي آفت بهيمى كه اس كى انگليوں كے پور حجرط كئے اور صُنْعاً رپنيچتے پنجيتے جُوزے مبيا ہوگيا۔ بھراس كاسيية بھيٹ كياء دل إبركل آيا اوروه مركيا -

اُرْزَ ہمرکے اس محلے محد قع رینگتے کے باشندے جان کے نوٹ سے گھاٹیوں میں کبھرگئے تھے اور بیاڑ کی چیٹیوں پر جاچھیے تھے جب تشکر پرعذاب نازل ہوگیا تواطمینان سے لینے گھرس کو میٹ آئے لیے یه واقعہ — بینترا ہل سبرُ کے تقول —نبی مُنْلِقَاتُهُ اُنْ کی پیدائش سے صرف بچایس پانچیین دن پہلے اہ محرم میں پیش آیا تھا لہذا برائے ہے کی فروری کے اوا خریا ماری کے اوائل کا واقعہ ہے یہ درحقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی حوالٹارنے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے لیے طاہر فرمانی تھی کیوکھ ت بیت المقدس کود کیھئے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باست ندھے کمان

تھے۔ اس کے باوجود اس پرالٹد کے ڈسمن بعنی مشرکین کا تسلط ہوگیا تھا جیسا کو بخت نظر کے عملہ ک<sup>یم ہون</sup> گا اور اہل رو ما کے قبضہ (سنگ میڑ) سے تلا ہر ہے۔ لیکن اس کے بفلان کعبہ پر عیسائیوں کونسٹُط عَال نہ ہوسکا، حالا نکہ اس وقت بہی مسلمان تھے اور کھیے کے باشندے مشرک تھے۔

پھریہ واقعہ الیے عالات میں بیش آیا کہ اس کی خبراس وقت کی متمدّن دنیا کے بیشتر علاقو الینی روم و فارس میں آنا فانا پہنچے گئے۔ کیونکہ عبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا اور دوسری طرف فاربوں کی نظر رومیوں پر بلر رہتی تھی اور وہ رومیوں اور ان کے ملیغوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیتے رہتے ہتھے ۔ یہی وج ہے کہ اس واقعے کے بعد اہلِ فارس نے نہایت تیزی سے مین پرقبطند کر لیا۔ اب بچونکہ یہی دو کوئر تیں اس وقت متمدن دنیا کے اہم جصے کی نمائدہ تھیں۔ اس لیے اس واقعے کی وج سے دنیا کی نگاہیں فانہ کعبہ کی طرف متوج ہوگئیں۔ انہیں بریت اللہ کے نشرف معلمت کا ایک کھلا ہوا فعل تی نگاہیں فانہ کعبہ کی طرف متوج ہوگئیں۔ انہیں بریت اللہ کے نشرف معلمت کا ایک کھلا ہوا فعل تی نشان و کھلاتی پڑگیا۔ اور یہ بات دلوں میں انجی طرح بیٹھ گئی کہ اس گرالٹ نی تقدیس کے بیاض تھا ہو کہ اس کہ بادی سے کسی انسان کا دعوی نہو ہوگئی ہوت کے ساتھ انتخااس واقعے کے قاضے کے عین مطابق ہوگا۔ اور اس فعل نی تحکمت کی تفیہ ہوگا ہو کے ساتھ انتخااس واقعے کے اہل ایمان کے فعل ف مشرکین کی مدد میں پرشیدہ تھی۔

عبدالمطلب كى ك دس بيليظ تقيين كام يه بين: حارِث ، وُبيْر ، ابوطالب ، عبالتير حمر وَ أَن ابوطالب ، عبالتير حمر وأن الولائب ، عبالا المحر وأن الولائب ، عبدالله المحر والكائل المحر والكائل المحر الكائل المحبل المحبل الكائل المحبل الكائل المحبل الكائل المحبل الكائل المحبل المحبل الكائل المحبل الكائل المحبل المحبل الكائل المحبل الكائل المحبل الكائل المحبل الكائل المحبل الكائل المحبل المحبل الكائل المحبل المحبل المحبل المحبل الكائل المحبل المحب

سا- عَبُلُ اللّٰهِ صَوْدُ وَ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَالَمُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰلّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُلْمُ

اله معقى الفيوم ص ١٠٥ رحمة اللعالمين ١١٧٥ ، ٢٧

وہ بچاؤ کھنے کے لائق ہوگئے۔ توعید المطّلب نے انہیں اپنی نذرسے آگاہ کیا۔ سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد عبدالمطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام مکھے ۔۔۔ اور مُبلُ کے قبیم کے حوالے کیا۔ قبیم نے تیروں کو گردش دے کر قرعہ نکالا تو عبداللّٰہ کا نام بکلا عبدالْمُقَلِبْ نے عبداللّٰہ کا ہاتھ پڑوا، چھری کی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے۔ لیکن قریش اور خصوصاً عبالتّعد کے ننہیال والے بینی بنومخزوم اورعبداللہ کے بھائی ابوطالب آداے آئے بعبدالمُظَّلِثِ نے کہا تب میں اپنی نذر کاکیا کروں ؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عُرآ فہ کے پاس مباکر حل دریا فت کریں۔ عبدالمُطَّلِبُ ایک عَرًّا فَه کے پاس گئے۔اس نے کہا کہ عبداللہ اور دس اونٹول کے درمیان قرعه اندازی کریں، اگر عبداللہ کے نام فرعہ نکلے تو مزیر دس ا دنٹ بڑھا دیں ۔اس طرح اونرٹ بڑھاتے جائیں'اور قرعداندازی کرتے جائیں، یہاں یک کداللہ راضی ہوجائے بچرافٹول کےنام قرعہ کل آئے توانہیں ذہے کہ دیں .عبدالمُظَلِبْ نے واپس اکرعبداللہ اور دس اونٹوں کے درمبان قرعہ اندازی کی مُکرقرعہ عبداللی کے نام بھلا -اس کے بعدوہ دس وس اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ اندازی کرتے گئے مگر قرعه عداللہ کے نام ہی تکلنا رہا۔ جب سواونٹ پورے ہوگئے تو قرعدا فرانوں کے نام نکلا۔ اب عبدالمُطَلِثِ نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیااور وہیں چھوڑ دیا بسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نه تھی ۔ اس واقعے سے پہلے قرایش اور عرب میں خون بہا ددیت ، کی مقدار دش اونٹ تھی گراس اقعے کے بعد سواونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس تقدار کو برفرار رکھا نبی بیٹا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آپ کا بیرار نشا دمروی ہے کہ میں دو ذبیج کی اولا د ہوں ۔ ایک حضرت اسماعیل علیالسلام اوردوسر ات کے والدعیداللہ لله

عبدالمُظَلِبْ نے اپنے صاجزادے عبداللہ کی ثنادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا ہو دہب بن عبدِمنا ف بن زمرہ بن کلاب کی صاجزادی تھیں اور نسب اور رہتے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین فا تون شمار ہوتی تھیں ۔ ان کے دالدنسب اور شرف دولوں جبٹی ہے بنوزیرہ کے سردار تھے ، وہ مکہ ہی میں خصرت ہوکر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں مگر تھوٹ ہے حصل جسک عبداللہ کوعبداللہ کوعبداللہ کوعبداللہ کوعبداللہ کوعبداللہ کوعبداللہ کوعبداللہ کوعبداللہ کے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کرگئے ۔

لله ابنِ بشام ۱۱۱۱، ۱۵۵ رحمة للعالمين ۹۰، ۹۰، و متصرببرة الرسول سني عبدالله نجدى صريا، ۲۲،۲۲، ۲۳،۲۲،

بعض اہل سیرکہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ٹاک شام نشریت ہے گئے تھے ۔ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ وابس آتے ہوئے بیار ہوکہ مدینہ ازے ۔ اور دہیں انتقال کرگئے ۔ تدنین تابغہ حُبُقدی کے مکان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمریجیس برس کی تھی ۔ اکثر مُوَرَضین کے بقول بھی تابغہ حُبُقدی کے مکان میں ہوئی ۔ اس وقت ان کی عمریجیس برس کی تھی ۔ اکثر مُوَرَضین کے بقول بھی رسول اللہ مِیلِی بیدا نہیں ہوئے تھے ۔ البتہ بعض اہل سیرکہتے ہیں کہ آپ میلی اللہ اللہ بیوائش اللہ بیا ہوئی تھی سلے ہوئی تھی سے دوماہ پہلے ہوئی تھی سلے ہوئی تھی سے دوماہ پہلے ہوئی تھی سلے ہوئی تھی سے دوماہ پہلے ہوئی تھی سے دوماہ سے دو

عفاجانب البطحاء من ابن هاشم وجاور لحداخار جافى الغماغم دعته المنايا دعوة وناجابها وماتركت فى الناس مثل ابن هاشم عشية راحوا يحملون سُريس قاوره اصحابه فى التزاحم فان تك غالته المنايا وربيها فقد كان معطاء كثير التراحم

عله ابن بشام ۱۷۱۱ ۱۵ ، ۱۵ فقه البيره از محدغوا لي صفح ، رحمت وللعالمين ۱۷۱۷ عله البيره از محدغوا لي صفح ، رحمت وللعالمين ۱۷۱۷ عله طلع طلع المراه و المنافع المنافع الله وم صفح مراه و المنافع المنافع الله وم صفح مراه و المنافع المنافع الله وم صفح مراه و المنافع المنافع الله و الله و المنافع الله و الله و الله و المنافع المنافع الله و المنافع المنافع

## ت ب ت اور خیاطیبه جاسان

ابنِ سُوْر کی روایت ہے کہ رسول السَّر عِیْلِیں اَللَّهُ عِیْلِیْنَ اللَّهِ عَلَیْلِیْنَ اللَّهِ عَلَیْمِ اللَّهُ عَلَیْلِی اللَّهِ عَلَیْمِ اللَّهِ عَلَیْمِ اللَّهُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلِیْمُ عَلَیْمُ عَلِیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلِیْمُ عَلِیْمُ عَلَیْمُ عِلَیْمُ عَلِیْمُ عَلِی مُعْمِعُونِ مُعْمِعُونِ مُعْمِعُونِ مُعْمِعُونِ مُعْمِعُونِ مُعْمِعُلِمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلِیْمُ عَلِیْمُ عَلَیْمُ عَلِیْمُ عَلِیْمُ عَلِیْمُ عَلِیْمُ عَلِیْمُ مِنْ عَلِیْمُ عَلِیْمُ مِنْ عَلَیْمُ عَلَیْمُ عَلِیْمُ عَلَیْمُ عَلِیْمُ عَلَیْمُ عَلِیْمُ عَلَیْمُ عَلِی

بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پش خیمے کے طور پڑطہور نپریہ ہُوئے ، بینی ایوان کسریٰ کے چودہ کنگولے گرگئے ۔ مجوں کا آتش کدہ ٹھنڈا ہوگیا۔ بیجہ و ساوہ خثک ہوگیا اور اس کے گرجے منہدم ہوگئے ۔ یہ بیہتی کی روایت ہے ہے کیاں محدغزالی نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا لکھیے ۔

ولا دت کے بعد آپ کی والدہ نے عبالمُطَّلِبُ کے پاس بیتے کی نوشخبری ججوائی۔ وہ شادا ل د فرحاں تشریف لائے اور آپ کو فانہ کعبہ میں لے جاکرالٹہ تعالیٰ سے دعا کی ، اسس کا شکرادا کیا اور آپ کا نام مست میں تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا۔ پھر عرب وستور کے مطابق ساتویں دن فتنہ کیا جھ

ملے تاریخ خصری ا را ۲ رحمة للعالمین ارمس، ۹ سراپلی کی اریخ کا اختلاف عیسوی تقویم سے اختلاف کا تیجہہے -

ي مخصاليرة شيخ عيالله صلا، اين سعد ارس ٢٠

شله ايضاً مختصابيرة صرال

س ويجهي فقد البيرة محد غزال صليم.

کے ابن ہنام ۱۹۰،۱۵۹ تاریخ خضری ۱۹۲۱ ایک قول پیھی ہے کہ آپ مختون (فتنہ کئے ہوئے) پیدا ہوئے تھے - دیکھیے تلقیج الفہوم صریم کم ابن قیم کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی تابت عدیث نہیں دیکھتے زاد المعاد المرا

آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابولہب کی لونڈی توکیب وودھ پلایا۔ اس و اس کی گودیں جو بچہ تھا اس کا نام مسروُّے تھا۔ تُویبُرُّنے آپ سے پہلے حضرت ثمر، ہ بن عبدالمُظَلِبُ کو اور آپ کے بعد ابوُسلمہ بن عبداللاسد مخزومی کو بھی دو وھر بلایا تھا لیے

عرب کے شہری باشندوں کا دستورتھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دوریکھنے

بنی سعد میں

کے لیے دو دھ بلانے والی بُدُوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے عسم طاقتورا وراعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے فالص اور تھوس عربی زبائی کیلیں۔

اسی دستور کے مطابق عبدالمُظَلِبُ نے دو دھ بلانے والی دایہ تلاش کی اور نبی ﷺ کو مفرت ملیم شربیت ابی دُویش سے معدبی بکرکی ایک فاتون تھیں ۔ان کے شوم کانا ممار بنت ابی دُویش سے مولے کیا ، یہ فبیلہ بنی سعد بن بکرکی ایک فاتون تھیں ۔ان کے شوم کانا ممار بن عبدالعُن کی اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے نعلق دکھتے تھے۔

عارت کی اولا دک نام یہ جی جورضاعت کے تعلق سے دسول اللہ یظافیک کے بھائی بن ۔
تقے: عبداللہ انیس ، عذا فہ یا بذامہ ، انہیں کا تقب شیارتھا اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئیں ۔
یہ دسول اللہ یظافیک کو کو دکھالیا کرتی تھیں ۔ ان کے علاوہ ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب جی رہواللہ یظافیک کے بھی بھائی تھے وہ بھی حصرت ملکمہ کے داسطے سے آب کے دضاعی بھائی تھے ۔ آپ طلافیک کے بھی بنوسعد کی ایک عورت کے طلافیک کیا بھی دودھ بلا نے کے لیے بنوسعد کی ایک عورت کے حول کے کئے گئے ۔ آپ مول اللہ یکھی کے دوسے اس مورت کے باس مورت کے بات کو دودھ بلا دیا ۔ اس طرح آپ اور مصرت میں و دوجرے رضاعی بھائی ہو گئے ایک تورید کے باس مورت کے تعلق سے کے تعلق سے دودھ بلا دیا ۔ اس طرح آپ اور مصرت کو تعلق سے کے تعلق سے دودھ بلا دیا ۔ اس طرح آپ اور مصرت کے تعلق سے کے تعلق سے دودھ بلا دیا ۔ اس طرح آپ اور مصرت کے تعلق سے کے تعلق سے دودھ بلا دیا ۔ اس طرح آپ اور مصرت کے تعلق سے کے تعلق سے دودھ بلا دیا ۔ اس طرح آپ اور مصرت کے تعلق سے کھی کے تعلق سے دودہ دودہ بلا دیا ۔ اس طرح آپ اور مصرت کے تعلق سے کے تعلق سے دودہ دودہ بلا دیا ۔ اس طرح آپ اور مصرت کے تعلق سے کے تعلق سے دودہ دودہ بلا دیا ۔ اس طرح آپ اور مصرت کے تعلق سے کھی کے تعلق سے دودہ بلا دیا ۔ اس طرح آپ اس عورت کے تعلق سے کے تعلق سے دودہ بلا دیا ۔ اس طرح آپ اور مصرت کے تعلق سے کے تعلق سے دودہ بلادیا ۔ اس طرح آپ کو تعلق سے کے تعلق سے دودہ بلاد دودہ بلادہ بلادہ کے تو تو میں کو دودہ بلادہ بلادہ

تھے۔ نہ میرے سینے میں بچد کے لیے بچھ تھا۔ نہ اُونٹنی اس کی نوراک نے کئی تھی ۔ بس ہم بارش اور نوشالی کی آس لگائے بیسیٹے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دوسلے بن کے بب اتنی سست رفتار تکلی کہ پورا قافلہ تنگ آگیا ۔ نبر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پیننے والے بچول کی تلاش میں مکہ پہنچے گئے ۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت الیسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ میٹلا المائی کوئیش نہ کیا گیا ہو گرجب اسے بتا یا جا آگا کہ آپ یٹلا المائی گئی تیم میں تو دہ آپ کولینے سے انکار کر دیتی ، کیونکہ ہم بچے کے دالدسے داد و دہش کی اُمیدر کھتے تھے ۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے جالا اس کی بیوہ ماں اور اس کے داداکیا دے سکتے ہیں ۔ بس سی دھ تھی کہ ہم آپ کولینا نہیں چا ہتے تھے۔

ادھر متبی عورتیں میرے ہمراہ آئی تقین سب کو کوئی نہ کوئی بچتر را گیا صرف مجھ ہی کو نہ السکا جب دالیہ کی باری آئی تو میں نے اپنے شو ہر سے کہا فعالی قسم المجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو نیچے سے کے کر جائیں اور تنہا بی کوئی بچتہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جاکراسی تیمے نیچے کو لیے لیتی ہوں۔ شو ہرنے کہا کوئی حرج نہیں ایمکن ہے الٹراسی میں ہمار سے لیے برکت دہے۔ اس کے بعد میں نے جاکر بچے سے لیا ادر محض اس بنا پر سے لیا کہ کوئی اور بچے نہ مل سکا۔

بھر ہم بنوسَعد میں اپنے گھرول کوآگئے ۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللّٰہ کی رویتے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زبادہ تحط ز دہ تھٹ بیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں پرنے جاتیں تو تهسوده حال اور دو دهست بهر بوروا بس آتیں - هم دوستے اور بینے بحبکه کسی اور انسان کو دو دھ کاایک . قطره بجی نصیب نه ہوتا - ان کے جا بو رول کے تصنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا۔ حتی کہاری قوم کے شہری اپنے چرو اہوں سے کہتے کہ کم نجتو! جا نور وہی چرانے سے جایا کر وجہاں ابو ذویب کی بیٹی کاچروا نا ہے جا تاہے ۔۔۔لیکن تب بھی ان کی مکریاں بھو کی واپس آئیں۔ان کے اندلا بک قطره دودهه نه ربتنا جبکه میری بکریان آسوده اور دو ده سے بھرلوربلٹتیں۔ اس طرح ہم اللّٰہ کی طر سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہرہ کرتے رہے ۔ یہاں یک کراس نیچے کے دوسال پوڑ ہے ہو گئے اور میں نے دو دھ چھڑا دیا۔ یہ بچردوسرے بچول کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ دوسال پیدے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور کٹھیلا ہو عیلا۔اس کے بعد سم اس بیچے کو اس کی والدہ کے پاکس ہے گئے ۔لیکن ہم اس کی جوبرکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجسے ہماری انتہائی خواہش ہی تھی کر وہ ہمارے پاس رہے رچنانچرہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی ۔ میں نے کہا : کیوں نہ آپ لینے بچے كوميرك باس مى رسمنے ديں كه ذرامضبوط موجائے، كيونكه مجھےاس كے تعلق كم كى دبار كاخطرہ ہے۔ توض ہمارے مسلسل اصرار ہے انہوں نے بچرہمیں والی دے دبایث مرق تبہ رر اس طرح رسُول اللّه ﷺ من رضاعت ضم ہونے کے بعد بھی بنوسَعَد رسیبنه مبارک چاک کئے جلنے ) کا واقعہ بیش آیا۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسُول اللّٰہ مِیّلا اللّٰهِ مِیّلا اللّٰهِ مِیّلاً کے پاس حضرت جبریل علیہ انسانام تشریف لائے۔ آپ بچول کے ساتھ کھیل رہے نتھے مصرت جربل نے آپ کو بکیٹ کر اٹمایا اورسینہ چاک کرکے دل نکالا پیردل سے ایک بوئقر انکال کر فرمایا یہ نم سے شیطان کا حصہ ہے پھردل کو ایک طشت میں زمزم کے یا نی سے دھویا اور پیراسے حوارکراس کی حبکہ لوٹا دیا۔ ادھربیے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دایہ کے پاپ پہنچے

شه این شام ۱ ۱۹۲۷ ، ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ -

کے عام سیرت بھاروں کا بہی فول ہے لیکن ابن اسحاق کی روایت سے معلوم ہوناسہے کہ بر وافعہ تیسرے سال کا ہے دیکھتے ابن مشام الربہ 1 ، ۱۹۵ -

اور کھنے لگے: محرقل کر دیا گیا مان کے گھرکے لوگ جھٹ پٹ پنچے، دیجھا تو آپ کا دنگ اڑا ہواتھا۔

مال کی اعوش محمدت میں اس واقعے کے بعد طبیمہ کوخطرہ محسوس ہُوا اور انہوں نے آپ مال کی اعوش محمدت میں کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا بینانچہ آپ چھرسال کی عرک والدہ ہی کی آنونش محبت ہیں دہے لیے

ادهرحضرت آمنه کاارا ده هُواکه وه اپنے مُتو فی شوہر کی یادِ وفا بیں نَثْرِب عاکران کی قبر كى زيارت كرين - چنانچە وە اپنے تيمير بيچە خَصْحُكُنْ عِلْاللَّهِيكَان اپنى خادمە أُمِّ أَيمن اور اينے سرریست عبدالمطلب کی معبت میں کوئی یا نجے سوکیاوئیٹر کی مسافع کے کیے مدینہ تشریب ہے گئیں اور وہاں ایک ماہ کک قیام کرکے واپس ہوئیں ،لیکن ابھی ابتداء راہ میں تقبیں کہ بیماری نے آلیا۔ پھریہ بیماری شدت اِنتیار کر تی گئی بیها*ن تک کرمکه اور مدینه کے درمی*ان مقام اُ بُوار میں بہنچ کر رصل*ت گئی*ں كيونكداب اسدايك نياج كالكاتها جس نے رائے زخم كريد دينے تھے۔ عبد المُطَلِب كے مذبات بي پوتے کے لیےایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی صُلبی اولا دمیں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی جیا کجبر قىمت فى آپ كوننها فى كى مى صحابيس لا كھ اكبابھاء المُطلِب اس ميں آپ كوننها جيوڑ نے كے ليے تبارنه تھے بلکہ آپ کواپنی اولا دسے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کرعبرالمُطَّلِبْ کے بلیے فانہ کعبہ کے سائے میں فرش بجھایا جا تا -ان کے سامے لا کے فرش کے اردگر دبیڑھ حاتے ، عبدالمُطَّلِبْ تشریف لاتے تو فرش رہیٹے ۔ ان کی عظمت کے شیار کل ان كاكوتى لاكا فرش يرنه بيشاً كيكن رسول الله عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّه آپ کم عمریجے تھے۔ آپ کے جیاحضرات آپ کو مکڑ کرا تار دیتے . لیکن حب عبدالمُطَّلِبُ انہیں ایساکرتے دیکھتے توفرواتے ،میرے اس بیٹے کوچھوڑ دو بخدا اس کی ثنان زالی ہے بھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرق پرسٹھالیتے ۔اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل دحرکت دیکھ کرخوش ہوتے ش<sup>ل</sup> آپ کی عمرابھی ۸ سال دومیسنے دس دن کی مہوئی تھی کہ دا داعبدالمُقَلبْ کا بھی سایشفقت اُٹھ

نله صحیح لم باب الاسرار ۱۷۲۱ - لله تلقیح الفهوم صلحه - ابن مبشام ۱۷۴۱ -ملله ابن بشام ۱۸۸۱ تلقیح الفهوم صلحه تاریخ خضری ار۹۴ فقدالبیرة عزالی صف سلله ابن بشام ۱۷۸۸۱

گیا-ان کا انتقال مکر میں ہوا اور وہ وفات سے بہلے آپ میلیٹ ایکی کے چیا ابوط اب کو سے و آپ میلیٹ ایکی کے جیا ابوط اب کو سے و آپ کے والد عبداللہ کے سکے بھاتی تھے ہوا ہی کھارت کی وُصیّت کریگئے تھے بھالھ

ابرطالب نے اپنے بھنیجے کاحق کھالت بڑی نوبی سے ادا کی مقلیحے کاحق کھالت بڑی نوبی سے ادا کی مقلوت کے کامی کھالت بڑی کو اپنی اولا دیبی شامل کیا، بلکدان سے بھی بڑھ کرما نا۔ مزیداعزا ذواحترام سے نوازا ۔ جالیس سال سے زیادہ عوصے تک توت بہنچا نگابنی حمایت کا سایہ درازر کھا اور آپ ہی کی بنیا دیر دوشتی اور ڈیمنی کی مزید وضاحت اپنی حکمہ آرہی ہے۔

رور و مراک بسے فیضان باراں کی طلب کی کے کہ میں مکہ آیا۔ لوگ تحط سے دو

عاری و قرایش نے کہا : ابوطالب! وادی قحط کا شکار ہے ۔ بال بیے کال کی زد میں ہیں ۔ چلئے بارش کی دعا کی جے ۔ ابوطالب ایک بچر ساتھ نے کر را مد موسے ۔ بیچر ابر ابود سورج معلم ہوتا تھا ۔ جس سے گئا یادل ابھی ابھی چھٹا ہو۔ اس کے ار دگر داور بھی نیچے تھے ۔ ابوطالب نے اس نیچے کا ہاتھ بکو گلاس کی بیٹھے کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی و نیچے نے ان کی انگلی بکڑر کھی تھی ۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ابک مکٹرا نہ تھا ۔ لیکن دور کیھتے دیھتے ، ادھرا دھر سے بادل کی آمر شروع ہوگئی اور ایسی دھوال دھا باش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آگیا اور شہر و بیا بال شاداب ہوگئے ۔ بعد میں ابوطالب نے اسی واقعے ہوئی کی طرف اشادہ کرتے ہوئے محمد طلاح المجھٹے کی مدے میں کہا تھا ۔

وابیض نُسْتَسْقَی الغمامُ بوجهه به کُمال الْیَتَامی عِصْمَةٌ للأرامِلِ هُهُ وابیض نُسْتَسْقَی الغمامُ بوجهه به شمال الله عضمی الله می الله می

بعض روایات کے مطابق ۔۔ بن کی استنا دی حیثیت مشکوک ہے۔ جب کی کی استنا دی حیثیت مشکوک ہے۔ جب کی کی آرا میں بازہ برس دو مہینے دی دی اللہ ایک کی محرف اور میں اور ایک تفصیلی قول کے مطابق بارہ برس دو مہینے دی دی ہوگئی توابوطالب آپ کو ساتھ ہے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بھری ہینچے۔ بھڑی سٹ م کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرہ العرب کے سے

اس کے بعد بُحیرُ ا را بہ نے ابوطالب سے کہاکہ انہیں والیسس کر دو ملک شام نربے ماؤ کیونکہ بہودسے نحطرہ ہے۔ اس پر ابوطالب نے بعض علاموں کی معیست یں آپ کومکہ وابس بھیج دما کچلے

کل مختصرہ المیرۃ شیخ عبراللید صلا ، ابن ہشام ۱۸۰۱ تا ۱۸۳ ، تر مذی وغیرہ کی روایت میں مذکور ہے کہ آپ کو حضرت بلال تو اُس وقت غالباً پیلا بھی نہیں ہوئے سے حضرت بلال تو اُس وقت غالباً پیلا بھی نہیں ہوئے سے اوراگر پیلا ہوئے تھے تو بھی ہرحال ابوطالب یا ابو بحراث کے ساتھ نہ تھے ۔ زاد المعاد ۱۷۱۱ - ملے ابن بشام ۱۸۲۱ تا ۱۸۲۲ قلب جزیرۃ العرب صفح سے این بشام ۱۸۲۱ تا ۱۸۲۲

بنی زہرہ بن کلّاب اور بنی نئیم بن مُرّہ نے اس کا اہتمام کیا ۔ برلوگ عبداللّٰہ بن مُحِدُ عان تُممَى کے مکان پر مجع ہوئے ۔۔۔کیونکہ وہ سِن وشرف میں مثاز تھا ۔۔ اور آپس میں عہد و یہان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظرآئے گانے واہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا بیسب اس کی مدد اور حمایت میل کھ کھڑسے ہوں گئے۔ اور اس کاحق دلواکہ رہیں گے۔ اس اخباع میں رسول اللہ ﷺ کا بحق تشریب نھے اور بعد میں شرنِ رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرما یا کرتے تھے" میں عبداللہ بن مُبْرَعُان کے مکان پر ایک ایسے معاہرے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سُرخ اُونٹ بھی بیند نہیں اوراگر دور) اسلام میں اس عہدو پیمان کے لیے مجھے مبلا یا جاتا تو میں ببک کہنا گیا اس معاہرے کی روح عصبتیت کی تہ سے اٹھنے والی جا ہلی حمیتت کے منا فی تھی ۔ اس معاہر كالبيب يه بتايا ما تا يه كرزبيد كاليك آدمي سامان كركمه آيا اورعاص بن وائل في است سامان خربدا - لیکن اس کاحق روک بیا -اس نے صلیعت قبائل عبدالدار ،مخزوم ،جمح ،سُہُم اور عُدِثی سے مرد کی درخواست کی لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔اس کے بعد اس نے جَبُل او قُبُیْس پر چوط ه کر ملبند آواز سے چنداشعا ر برط ہے ۔ جن میں اپنی داشانِ مظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر زہیر بن عبدالمُطَّلِبْ في دورُ دهوب كي اوركها كه يشخص في يار ومردگاركيول سه و ان كي كُوسْس سے اویر ذکر کینے ہوئے قیائل جمع ہو گئتے۔ بیلے معاہرہ طے کیا اور پیرعاص بن وائل سے اس زبيدي كاحق دلايانيك

ولے این بہنام ارسیس، ۱۳۵۰ مخصرانسیرة مشیخ عبدالله صن<u>یا ۳۱ -</u> نیک ایضاً مخصرانسیره صنیعی اس سالی این بهشام ۱۲۱۱ -میلی صیح بخاری مالاجارات، باربعی الغنم علی قرار لیط ۱۲۱۱ -

رسول الله على الله على المت كوئن المانت اور مكارم اخلاق كا علم ہوا توا منہوں نے ایک بیغام کے ذریعے بیشا می گلب ان كا مال ہے كر سجارت كے ليے ان كے غلام ميشر و كے ساتھ ملك شام تشریف سے جائيں۔ وہ دوسرے تاجروں كو جو كھے ديتى ہيں اس سے بہتر اجرت آپ كو ديں كى آپ نے يہ بيش کش قبول كرلى - اور اُن كا مال ہے كران كے غلام ميشر و كے ساتھ ملك شام تشریف ہے گئے بیلے

حضرت فریخ برضی الدین الدی الدی الم دالین تشریف لات اور صفرت فدیر بحرف الدی الدی الم میں الدی المانت و برکت دکھی ہواس سے بیلے کھی نے اور کھی تھی اورا دھران کے فعلام مُیں مُرہ نے آپ کے تئیری افعلاق ، بلند پا یہ کردار موزول انداز فکر الداز کی الداز فلا الدی کے تو حضرت فدیج کو اپنا میں میں ان سے کم گئے تھی است کے والم الدی کے خواج الدا ور دیس ان سے منابع الدی کے خواج الدی تھے ۔ لیکن انہول نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا ۔ اب انہول نے لینے دل کی بات ابنی سبیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہی اور نفیسہ نے جاکو نہی میں بات کی ۔ انہول نے حضرت فدیر ہوگئی ۔ آپ میں بات کی ۔ انہول نے حضرت فدیر ہوگئی ۔ آپ میں بات کی ۔ انہول نے حضرت فدیر ہوگئی ۔ آپ کے جات میں بات کی ۔ انہول نے حضرت فدیر ہوگئی ۔ نکاح میں بنی ہاشم اور دو سائے میں فیکر شرک ہوئے ۔

یہ ماکبِ شام سے واپسی کے دو جہینے بعد کی بات ہے۔ آپ طلائظ یہ نے مُہر میں بہیں اُونے

دیئے۔ اس وقت حضرت فدیر جُہر کی عمر جالیس سال تقی اور وہ نسب و دولت اور سوجہ لوجہ کے لحاظ
سے اپنی قوم کی سب سے معززا ورافضل خاتون تقییں۔ یہ بہلی خاتون تقییں جن سے رسول اللہ
میں نے شادی کی اور ان کی وفات یک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی پہلا ہے
میں کے علاوہ رسول اللہ میں نام کی بقیہ تمام اولا داُنہی کے بطن سے تقی ۔ سب سے
بہلے قاسم بیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کی کئیت ابوالقاسم بڑی یہ بھرزیز بٹ ، رقیع ، اُم کلتو مُنْ

فاطمة اورعبرالله بيدا بُوتے عبرالله كالقب طبيب اورطام رتھا -آپ ينظين الله عليه كاس على الله الله الله الله الله

علي ابنِ شام ار ۱۸۸،۱۸۷ -

ملك ابن شام اروم ١، ١٩٠ فقر البيرة صفي تلقيح الفهوم صك

بچین ہی میں انتقال کرگئے البتہ بچیوں میں سے ہرایک نے اسلام کا زمانہ پایا جسلمان ہوئی اور ہجرت کے شرف سے جوئی کین صفرت فاطمہ رضی الندعنہا کے سوابا قی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہوگیا ۔ صفرت فاطمہ کی وفات آپ کی رملت کے چھوا ہ بعد ہوئی ہے گئے میں کر نزدگی ہی میں ہوگیا ۔ صفرت فاطمہ کی وفات آپ کی رملت کے چھوا ہو بعد ہوئی ہے کہ معیم راور محجر اسبود کے نثار بحد کا فیصله اسلام کے دو بیر بھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھاونچی جہار دیواری کی شکل میں تھا ۔ صفرت اسماعیس علیالسلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی ہو باقع تھی اور اس پرچیت زتھی ۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر اس اس کے اندر دیکھا ہوائز انہ چرا لیا — اس کے علاوہ اس کی تعمیر پرایک طویل زمانہ گذر چھاتھا ۔ عمارت نظی کا ٹرک رہونچی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں ۔ ادھا سیال ایک نور دار سیاب آبا ہے س کے بہاؤ کا ڈرخ خانہ کعبہ کی طرف تھا ۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی طرف تھا ۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی طرف تھا ۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی طرف تھا ۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی طرف تھا ۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی طرف تھا ۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی طرف تھا ۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی طرف تھا ۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی طرف تھا ۔ اس کے نتیجے میں خانہ کو بھی کے دھر سکتا تھا ۔ اس بیے قریش مجبور ہوگئے کہ اس کا مرتبہ وہ تھا م برقرار رکھنے کے لیے است از سرو تھی کی کے دھر سکتا تھا ۔ اس بیے قریش مجبور ہوگئے کہ اس کا مرتبہ وہ تھا م برقرار رکھنے کے لیے است از سرو تعمیر کریں ۔

اس مرطے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ فائڈ کعبہ کی تعییر میں صرف ملال رقم ہی استعال کریے گئے۔
اس میں دنڈی کی اُجرت، سُود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعال نہیں ہونے ہے۔
(نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھا ناخروری تھا، لیکن کسی کو ڈھانے کی جرآت نہیں ہوتی تھی بالآخ ولیدین نغیرہ مخزومی نے ابتدا کی جرب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں اُوٹی تو باقی لوگوں نے مجمی ڈھا نا شروع کیا اور جب تواحد ابراہیم بک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر شروع ہوئی۔ باقوم نامی کا مصدم تقررتھا اور ہر قبیلے نے علیمہ ہ علیمہ ہ بھر کے ڈھیر لگا کہ کے تھے۔ تعمیر شروع ہوئی۔ باقوم نامی کا حصد مقررتھا اور ہر قبیلے نے علیمہ ہ علیمہ ہوئی۔ باقوم نامی کی جگہ رکھنے کا شرف وامتیاز کسے عاصل ہو۔ یہ جبکڑا چار بانچ روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر کی جگہ رکھنے کا شرف وامتیاز کسے حاصل ہو۔ یہ جبکڑا چار بانچ روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر نامتیار کیا کہ معلوم ہوتا تھا سرز مین حرم میں سخت خون خوا یہ ہوجائے گا۔ لیکن ابوائم یّہ مخزوجی نامید نامید نامید کی ایک معلوم ہوتا تھا سرز مین حرم میں سخت خون خوا یہ ہوجائے گا۔ لیکن ابوائم یّہ مخزوجی نے پہلے خال ہولیے بیانے خال ہولیے بیائے خال ہولیے نامی کی ایک مورت بیدا کردی کہ مجرح م میں سخت خون خوا یہ ہوجائے گا۔ لیکن ابوائم یہ خوالے بیا کی ایک مورت بیدا کردی کہ مجرح م میں سخت خون خوا یہ ہوجائے کا ۔ لیکن ابوائم یہ والے لینے یہ کہ کر فیصلے کی ایک مورت بیدا کردی کہ مجرح م میں حدت خوت دن جوست پیلانے خال ہولیے لینے

ابن شام ار ۱۹۰، ۱۹۱ فقة السرة مسنل فتح البارى دره ۱۰، تاریخی مصادر می قدر سے اختلات می میرے زدیک جوراج ہے بی نے اسی کودرج کیا ہے۔

لله تفصیل کے بیے ملاحظہ ہوا بن ہشام ار ۱۹۲ تا ۱۹۷ فقہ البیروصطلا ، ۱۳ مصح بخاری باب فضل کمة ونبیانها الر ۱۹۳ می تخضری ار ۲۵، ۲۵ ...

وسید و تقصد کی در تنگی سے تنظی وافرعطا ہوا تھا۔ آپ مینا شکھی ان اپنی طویل فاموشی سے اسل غور و نوش ، دائی تفکیر اور تن کی کر بدیں مدد لیستے تھے۔ آپ مینا شکھی ان اب تنا داب عقل اور وشن فطرت سے زندگی کے صحیفے ، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا اور جمن خوافات میں بیسب لات پت تھیں ان سے سحنت بیزاری محسوس کی۔ بینانچہ آپ مینا شکھی گئی نے ان سب سے دامن کش لیہ تنا پہر سے گؤری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا بعنی لوگوں کا جو کام انجھا ہو اگاں میں شرکت فرمانے ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف بیٹ جائے جہانچہ آپ مینا شکھی گئی نے شارب کو میں منہ نہ لگایا ، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا اور شوں کے لیے منا نے جانے اوالے تہوار اور میوں شمیلوں میں کھی شرکت نہ کی ۔

آمِ کوشروع ہی سے ان باطل معبو دول سے آئی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظریں کوئی چیز مبغوض نہ تھی حتیٰ کہ لاکت وعُرِّ کی کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا کیکے

اس میں شبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ چنا نچر جب بعض دنیاوی تمثیعات کے حصول کے لیے نفس کے جذبات منٹوک ہُوئے یا بعض ناپیندیدہ رسم وروائ کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہوئی تو عنایت ربا نی ذخیل ہوکر رکا وٹ بن گئی ۔ ابن اثیر کی ایک روایت ہے کر وُل اُلّٰ میٹا فی دو دونعہ کے علادہ کہی ان کا خیال نہیں گذرا لیکن مان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالی نے میرے ادراس کام کے درمیان رکا وٹ ڈال دی اس کے بعد پر کہوئی محیداس کا خیال زگر ایہاں نک کہ اللہ رفعہ اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا۔ ہوا کہ ورمیان رکا واللہ بھی اس میٹا کیوں نہم میری کی مول اور میں مکہ جاکہ دوسر سے جوانوں کی طرح دہاں کی سے بازتھہ کوئی کی مفل میں شرکت کہ اور ایس سے کہا تھیک ہے ۔ اس کے بعد میں مکلا اورائی مکہ کے بیطے ہی گھر کے باس بنیجا تھا کہ باجہ کی اواز من کی بیاس بنیجا شادی ہے ۔ اس کے بعد میں مکلا اورائی مکہ کے بیطے ہی گھر کے باس بنیجا شادی ہے ۔ میں سننے بیٹے گیا اورائی دیا ہوا کان بندکہ دیا اور میں سوایہ بی گورے نے اس کے نوجھنے پر میں نے تعامی اس میا گیا ۔ اس کے پوجھنے پر میں نے تعامی کہ اور میں اپنے ماتھی کے باس واپس جیا گیا ۔ اس کے پوجھنے پر میں نے تعامی کوا تعد سے میں میں کھی کے وہ میں نے موری کیا ہوں جیا گیا ۔ اس کے پوجھنے پر میں نے تعامی کان بندکہ دیا اور میں ہوئے تو بھی بر میں کی طرے کوا قعمی اس کے بوجھنے پر میں نے تعامی کوا تعد کیا دور میں اپنے میں واپس جیا گیا ۔ اس کے پوجھنے پر میں نے تعامی کوا تعد کیا دور میں اپنے میں واپس جیا گیا ۔ اس کے پوجھنے پر میں نے تعامی کوا تعد کیا دور میں اپنے کہا کوا تعد سے میں میں کیا گیا ۔ اس کے پوجھنے پر میں نے تعامی کورے کوا قدم کیا تو تو تعامی کیا ہوئی ۔ اس کے بوجھنے پر میں نے تعامی کیا کہا تو تی کھی ہوئی کورے کوا تعامی کی طرح کوا واقعہ سے میں میں کیا گیا ۔ اس کے بوجھنے پر میں نے کوری کیا کو تعامی کیا کیا کیا کیا کہا کیا کہا کہا کو کیا کو کے کوری کیا کیا کیا کیا کہا کہا کوری کیا کہا کہا کوری کے کوری کے کوری کیا کیا کہا کیا کہا کہا کوری کیا کہا کہا کوری کیا کیا کہا کیا کیا کہا کیا کہا کوری کیا کہا کوری کیا کیا کوری کیا کہا کوری کیا کیا کہا کوری کیا کہا کیا کہا کوری کیا کہا کیا کیا کہا کیا کہا ک

ارم المرابع المرم المرابع المرابع المرم المرابع المرابع المرم المرم المرابع المرم المرم المرم المرم المرابع المرم المرم

پیش آیا اور اسکے بعد پھر کھبی غلط ارا دہ نہ ہوائے۔

## مبوّت وسالت كي حياؤل من

رُسُول اللّه طلائطَةِ فَي عمر شربعِت حب جاليس برس کے قريب ہوجلی — اور عارِ حراك اندر اس دوران آب عَيْشْفَيْكُ كَابِ مُك كَ أَمَّلُات فِي وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلِيكُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا كا ذہنى اور فكرى فاصلىبېت وسىع كر دباتھا \_\_\_ نواپ مَيْلاللهُ عَلِيكُ كُرْنَهَا فَي مُجِوُب ہُوكَئَى سِينانچہ ايپ ﷺ ستواور ما نی ہے کہ مکہ سے کوئی دومیل دور کو ہ جزار کے ایک غارمیں جارہتے ۔۔ برایک مختصر ساغار ہے جس کا طول جارگزاور عرض ہونے دو گزہے۔ برنیچے کی جانب گہرانہیں ہے بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اور کی جیانوں کے باہم ملنے سے ایک کوئل کی مکل افتیار کئے ہوئے ہے. \_ آپ عَلَيْهُ عَلِينَا لَكُ حِب بِهِ ال تَشْرِيفِ لِي جانب توحضرت فد بجيرٌ بهي آپ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كهمراه عاليس اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتیں ۔ آپ میٹلاشکیٹائی رضان بھراس غامیں قیل فرط نے ۔ <u>آ زجازوا ہے</u> کیپینوں کو کھانا کھلاتے اور بفیلاقات اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت مِیں گذارتے ، کائنات کے شاہداوراس کے پیچھے کافرما قدرت نادره پغور فرواتے آپ ملاف علی کا بنی قوم کے پیراوی شرکیعفائد اور وا بہات صورات پر بامکل اطمینان نرتها میکن آپ میلان المیکا کے سامنے کوئی واضح راستہ معین طریقہ اور افراط وتفریط سے بی ہوئی کوئی الیبی راہ نہ تھی حب بہآپ طلائ اللی المینان وانشراح فلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے لیے نبي مَيْلا الْفَلِيَّةُ لَى بَيْنَهَا فَي بِندى فِي درتقيقت التُّدتعالى كى تدبير كاليك حصد تعي -اس طرح للم تعالی آب کو آنے والے کارعظیم کے لیے تبار کرر ہاتھا۔ در تقیقت ص روح کے لیے بھی پیمقدر ہوکہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پرا اُڑا نداز ہوکر ان کا رُخ بدل ڈلے اس کے لیے صردری ہے کہ زمین کے مشاغل زندگی کے شور اورلوگول کے چھوٹے چھوٹے ٹہم فِخم کی دنیاسے کٹ کرکھے عوصے کے لیے الگ تھاگ اورخلوت نشین رہے ۔

تھیک اسی سنّت کے مطابق جب اللہ تعالی نے محد طّلیہ اللہ کو امانتِ کبری کا بوجھ اللہ اللہ تعالی میں میں اللہ تعالی نے دمہ داری عامّد کنے دمین کو بدلنے اور تُحظّہ تاریخ کو موڑنے کے لیے تبارکہ تا چا با تورسالت کی ذمہ داری عامّد کنے

م ومير المعالمين الريم ابن مشام الرهم ، ٢٣٦، في ظلال القرآن بإره ٢٩ مر١٩٧٠ -

ولائل وقرائن پرایک جامع نگاه ڈال کرحضرت جبریل علیاسلام کی تشریف آوری کے اسس واقعے کی تاریخ معیّن کی جاسکتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی ۲۱ رتاریخ کو دوشنبہ کی لات ہیں بیش آیا۔ اس روز اگست کی ارتاریخ تھی اورسٹانی تھا۔ قمری حساب سے نبی عَیْلِیْلُهُ عَلِیْلُهُ کی عمر طِالِیس سال چھر مہینے بارہ دن اورشمسی حساب ہے ۲۹ سال تین مہینے ۲۲ دن تھی سے

آیے اب ذرا محفرت عائشہ رضی الدّیونها کی زبانی اس واقعے کی تفصیبلات سُیں۔ یا نوارلاہوت کا ایک السات علمتھا جس سے کفروضلات کی نادیکیاں چھٹتی جا گئی کئیں، بہاں تک کوزندگی کی دفتار بدل کئی اور ثاریخ کا دُرخ بلٹ کیا۔ حضرت عائت رضی النّہ عنہا فرباتی ہیں، دسُول اللّه ﷺ پر وحی کیا بعد نیسی میں الله عنواب سے ہُوئی آب جو چھی نواب دیکھنے تھے وہ بسیدہ صبح کی طرح نمو دار ہوتا تھا۔ چراہی کو تنہا نی مجبوب ہوگئی ۔ چہانچہ آب غارج را میں فلوت اختبار فرماتے اور کئی کئی دات گھرتشر لیف لا کے بغیر مصروب عبادت رہے۔ اس کے لیے آپ توشہ ہے جاتے ۔ پھر توشختم ہونے پر بھرتش نویل کے بغیر مصروب عبادت رہے۔ اس کے لیے آپ توشہ ہے جاتے ۔ بہاں تک کہ آپ کے پاس میں ہیا اور آپ غالر جوامیں مصروب عبادت رہے اس کے بیات کے باس میں ہوں۔ باس دائیں ہے کہا پڑھو ایک غالر جوامیں مصروب کے باس میں ہوں۔ اس نے بھر گور اس نے کہا پڑھو ایک کہ ایک کہ آپ کے بھر جھوڑکر کہا ہو اس کے باس فرائے کہ بھر جھوڑکر کہا ہو جھو ایس نے بھر کہا ہو اس نے بھر کھوڑکر کہا ہو جھو ایس نے بھر کھو ایس نے بھر کہا گرائے کہائے کھوٹو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہائے کہا

ربقیہ فرشگذشت صفر ) دوسرے قول کی ترجیح کی ایک دحیہ بیر بھی ہے کرسرُ ایس رسول اللّٰد مِنظِ الْفِلِيَّانَ کا قبام ماہ دمضان میں ہواکر آتا تھا، اور معلومہے کرحصزت جبر بل علیالسلام حماسی میں تشریف لائے تھے۔

جولوگ دمضان مین زول دمی کے آغاز کے قائل بہن میں پھراختلات ہے کواس دن رمضان کی کونسی تاریخ محقی بعض سات کہتے ہیں، بعض سنرہ اور بعض اٹھارہ (دیکھتے مختصرالیرہ صصف رحمتہ للعالمین اروم می علام زمزی کااصرار سے کہ برسترھویں ناریخ نفتی - دیکھئے رہار پنے خضری اروا راور ناریخ الدینتہ بلع الاسلامی صف المنامی الموں

مِنْ عَلَقٍیْ اِقْلُ وَرَبُّكَ الْاَکْرُمُونَ "بِرُّهُوابِنِي رب كِ نام سے جب نے پيدا كيا،انسان كو وقتر سے پيدا كيا، انسان كو وقتر سے پيدا كيا ۔ برُ هواور تمہارارب نہايت كريم ہے ؟

ان آبات كى ما تقدر سُول الله مِنْ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ كَا دل وُهَك وُهك كرر ما تقار حضرت فَه رُحِيج بنت مُو بُلِدِ كے پاس تشریف لات اور فرطا یا محجے جا در اوڑھا دو ، محجے جا در اوڑھا دو ۔ انہوں نے آپ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ كُو جَا در اوڑھا دی بیال تک کنون جا تا رہا ۔

طبری اور این ہشام کی روایت سے معلوم ہو ناہے کہ آپ اجانک وی کی آمدے بعد غالر

ع اتن علَّم الْإنسان ماكم كيكم كانل بوني تعين ١٠٩٦)

الله صیح بخاری باب کیف کان برّالوی ۲/۱ ، ۱۳ ، الفاظ کے تفور سے سے اختلات کے ساتھ بر روابت صیح کے بخاری بار میں کا برا میں کاب میں کا برا میں ک

رح ارسے تکلے تو پیرواپس آکر اپنی بقیہ مدت قیام بُیری کئاس کے بعد مکہ تشریف لائے۔ طبری کی روایت سے آپ کے نکلنے کے مبدب پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ روایت یہ ہے ،

رسُول اللَّه ﷺ منظلة الله الله على الله على الله كا تذكره كرنته بُوستَ فرمايا "اللَّه كي مخلوق ميں شاعرادر پاگل سے بڑھ کرمیرے نز دیک کوئی قابلِ نفرت نہ نھا۔ (میں شدّتِ نفر ﷺ)ان کی طرف دیکھنے کی مناب نەركھنا تھا- (اب جو وى آئى تو) بىس نے داسپنے جى مىں) كہاكريە ناكارہ — يعنى نود آپ — شاعریا پاگل ہے ہمبرے بلے میں قوش ایسی بات بھی نہ کہتکیں گے بئیں ہیاڑ کی چوٹی پر جار ہا ہوں وہا سے لينيآب كونييح لاهكادول كالورايناغاتمه كرلول كالوريميشه كيلئة راحت بإعباؤتكارات فرماتي فرمات بيركوس بيي سوى كرنكلا بحب بيج ببار يهنيجا تواسمان سمايك وازسانى دى المصرار ميلان فيكان تم الدكر يول مو اورس جرايون آپ كہتے ہيں كرئيں نے اسمان كى طرف اپناسراٹھا يا۔ ديجھ آوجبر بن ايك آدى كى شكل ميں اُ فق كے اندر پاؤل جمائے كھڑے ہیں اور كہدرہے ہیں: كے محمّد! مَثْلَاللّٰهُ ثَمّ اللّٰهِ كَاللّٰهِ اللّٰهِ كَاللّٰهِ اور تَي جبریل ہوں' آپؓ فرماتے ہیں کہ ئیں وہیں ٹھہرکرجٹریل کو دیکھنے لگا اور اس شغل نے محیے میر طاف ہے سے غافل کر دیا۔اُب میں نہ آگے حار ہاتھا نہ تیجھیے ۔ البتہ اپنا چیرہ آسمان کے افق میں گھا رہا تھا اور اس کے حب گوشے ربھبی میری نظر بٹرتی تھی جبریل اسی طرح دکھائی دیتے تھے۔ میں سلسل کھڑا رہا۔ نہ آگے بره وربانها من سجهي يهال يكفئ خريجة في ميري ملاش مين اپنے قاصد بھيج اوروه مكة تك جاكر بليث ا سئے بیکن میں اپنی ملکہ کھڑا رہا ۔ پھر جبریان چیلے گئے اور میں بھی اسپنے اہل فانہ کی طرف پلے آیا اور خدیجی کے پاس پہنچ کران کی ران سے پاسس انہیں پرٹیک اٹکاکر بیٹھ گیا ۔انہوں نے کہا، ابوالقاسم! آپ کہاں تھے ہِ بخُدا! میں نے آپ کی تلاش میں آدی بھیجےاور وہ مکہ یک جاکر دالیس آ گئے راس کے جواب میں، میں نے جو کھے دیکھاتھا انہیں تبادیا۔ انہوں نے کہا: چیا کے بیٹے!آپ نوش ہوجا بیئے اورآپ نابت قدم رہئے۔اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اُمیدکرتی ہول کہ آپ اس اُمت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعدوہ ورقدین نوفل کے پاکس گئیں۔ انہیں ماجرا سُنایا۔ انہوں نے کہا قدوس ، قدوس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے ان کے باس دہی ناموسِ اکبرآ باہے جومٹوسٹ کے پاس آیا کرنا تھا۔ بیاس اُمت کے نبی ہیں۔ ان سے کہو ثابت قدم رہیں۔اس کے بع*د حصزت خدیجہ شنے واپس آکہ آپ کوو*ر قمر کی بات بتائی۔ بھرجہ بے والت ﷺ نے حِرا میں اپنا فیام بورا کرلیا اور رمکہ، تشریب لائے تو آپ سے درقہ نے ملاقات کی اور آئِ کی زبا نی تفصیلات سُن کرکہا اس ذات کی قسم جس کے باتھ میں میری جان ہے آئِ اِس اُمُت کے نبی میں میری جان ہے آئِ اِس اُمُت کے نبی میں۔ آئِ کے پاس وہی ناموس البرآ یا ہے جوموسی کے پاس آیا تھا کے

ری یہ بات کہ وی کتنے دنوں کک بندرہی تواس سلطے میں ابن سعد نے وی کتنے دنوں کک بندرہی تواس سلطے میں ابن سعد نے وی کی بندش ابن عباس سے کہ یہ بندش بندش یہ دنوں کے بید دنوں کے بید تھی اور سارے مہاوؤں پر نظر ڈا گئے کے بعد مہی بات را جح بلک تقینی معلوم ہوتی ہند دنوں کے بید وی اور سارے مہاوؤں پر نظر ڈا گئے کے بعد مہی بات را جح بلک تقینی معلوم ہوتی ہیں۔ البتہ ہے اور یہ جوشہوں ہے کہ وحی کی بندش تین سال یا ڈھائی سال کک رہی تو یہ قطعاً مصبیح نہیں۔ البتہ بہاں دلائل پر بحث کی گنجائش نہیں ہیں۔

وی کی اس بندش کے عرصے میں رسُول ﷺ حزین وَعمکین رسبے اوراَب پرحیرت واستعجاب طاری رہا بنیانچہ صحیح سجاری کتاب التعبیر کی روایت ہے کہ:

"وی بند ہوگئی جس سے رسول اللہ عظافی آلا اس فدر عمکین ہوئے کہ کئی بار ملبند و بالا پہاڑ کی چڑا ہے۔
پرتشریف ہے گئے کہ و ہاں سے لڑھک جائیں لیکن جب پہاڑی چوٹی پر منجھنے کہ لینے آپ کولڑھ کا لیس
توصفرت جبریل نمو دار ہوتے اور فرماتے " لیے محمد اعظافی آپ اللہ کے رسول برحق ہیں" اوراس
کی دور سے آپ کا اصطراب تھم ما آ ۔ نفس کو قرار آ ما آ اور آپ واپس آ جائے ۔ پھر حب آپ پر وی بندین طول پکڑ جاتی ہو اسی جیسے کام سے لیے نکلتے لیکن حب پہاڑ کی چوٹی پر بنیجت توسفرت جبریل نمو دار ہوکر پھروہی بات و ہرات ہوئے

کے طبری ۲۰۷۱رابن ہشام ار ۲۲۰۷ ، ۲۲۳۷ ، آخر کا تھوٹا ساحصہ ملخص کردیا گیا ہے ہمیں اس روابت کی بیان کردہ تفصیلات کی سحت کے بیان کردہ تفصیلات کی سحت کے بیان اور اس کی متعد روایات کے تفایل کے بعد ہم اس تیجے پر پنچین کہ کہ کی طرف آٹ کی والیسی اور حضرت ورقہ سے ملاقات نزول وی سے بعد اسی دن بھوگئی تھی۔ اور بجر باقی ماندہ قبام جرا کر کی تھیل آپ نے مکہ سے بلیٹ کر کی تھی۔

ش تقوری می توضیح حاشید نمراایس آرسی ہے۔

و صیح بخاری کما البتعبیر باب اول ما بدئی بررسول الله طلائفی الدویا الصالحة ۱۰۳۴ نگ فتح الباری ار ۲۰

اور آپ کے پاس جوشفس آیا تھا وہ وی کاسفیب راور آسمانی خبرکا ناقل ہے اور اس طرح وی کے لیے آپ کاشوق وانتظاراس بات کا صامن ہوگیا کہ آئدہ وی کی آمد پر آپ تابت تدم رہیں گے اوراس دجھ کواٹھالیں گے، تو صفرت جبریل ووبارہ تشریف لائے صحیح بناری میں صفرت جارین عبدالتلاشے مروی ہے کہ انہوں نے دسٹول التلہ عظیفہ کے آبانی بند ش دی کا داقعہ شنا آپ فرمارہ تنے:

مروی ہے کہ انہوں نے دسٹول التلہ عظیفہ کے آبان سے ایک آواز ثنائی دی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ التحاق تو کیا جارہ ہوئی کے درمیان ایک اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرمت تہ جو میرے پاس جزئا ہیں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کسی پیمیٹھا ہے۔ میں اس سے خوت زدہ ہوکر زمین کی طرف جا جھکا ۔ پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آگر کہا جھے جاورا وڑھا دو۔ انہوں نے مجھے جا درا وڑھا دو۔ انہوں نے مجھے جا دراوڑھا دی ۔ اس کے بعدالتہ تعالی اللہ تیز وسے آگر کہا تی جھے جا دراوڑھا دو، مجھے جا درا وڑھا دو۔ انہوں نے مجھے جا دراوڑھا دی ۔ اس کے بعدالتہ تعالی اللہ تیز کی دوری، وی میں گرمی آگئی اوروہ بیا ہے نازل ہونے گئی لیم،

لا قرشة آپ كودكلائى بيے بغير آپ كے ول ميں بات وال ديا تھا، مثلاً بى ﷺ كا ارتار ؟؟
 الله كُورَة كَالْهُ كَالْهُ كَالْهُ كَالْهُ كَالْهُ كَالْهُ كَالُهُ كَالُهُ كَالَى الله كَالِهُ كَالْهُ كَالُهُ كَالُهُ كَالُهُ كَالله كَالَهُ كَالله كَاله كَالله كَاله كَالله كَالله كَالله كَالله كَالله كَالله كَالله كَالله كَاله كَالله كَاله كَالله كَا

لله صحیح بخاری کتاب التفسیر باب والرحز فا ہجر ۲ رسوس

اس روایت کے بیعض طرُق کے آغاز میں یہ اصافہ ہے ہے کہ آپ نے فرایا: بیں نے جوا کیں اعتکان کیا۔ اور حبب اپنا اعتکان پردا کرجیکا تو نیجے اترا ۔ بھر حبب میں بُطن وادی سے گذر رہاتھا تو مجھے بیکارا گیا۔ میں نے دائیں بین آگئے سیجھے دیکھا ، کچھ نظر نہ ہیا۔ اُوپر نگاہ اُٹھا ئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ . . . . النح اہل بسر کی تمام روایات کے مجموعے سے بربات معلم ہم تی ہے کہ آپ نے تین سال حرام میں ماہ رمضان کا اعتکا ف کیا تھا اور ترول وی والا وضان تیسرایعنی آخری رمضان تھا اور آپ کا کوسست ورتھا کہ آپ رمضان کا اعتکا ف محمل کر کے بیلی شوال کوسوریت ہی کہ آجاتے تھے۔ نہ کورہ دوایت کے ساتھ اس بات کوجو ڈنے سے یہ نیجہ نکلتا ہے کہ آپا گیا اُٹھ تُوٹ والی وی بہلی دی کے دس دن بعد بھی شوال کونا ذل ہُوئی تھی بینی بندش وی کی کُل مُرّت دس دن تھی۔ والتُواعلم .

عَلَى أَنْ تَطْلُبُونُ مُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَإِنَّ مَاعِنْدَاللهِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطَاعِيهِ.

رد رُوح القدس نے میرے دل میں یہ بات پیُونکی کہ کوئی نفس مرنہیں سکتا بیہاں تک کہ اپنا رزق پیُرا پُورا حاصل کرنے بیس التّدسے ڈرواور طلب میں اچھائی اخت بیار کرو اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات بِآبادہ نرکرے کُرِنم اُسےاللّٰہ کی معصبیت کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللّٰہ کے پاس جو کچھ سبے دہ اس کی اطاعت کے بغیر عاصل نہیں کیا عباسکتا ؟

س- فرشة نبی طلایک این کے لیے آدمی کی شکل افتیار کرکے آپ کو مفاطب کرتا پھر جو کچھ وہ کہا اسے آپ یا دکر لیتے ۔اس صورت میں کبھی صحافیہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔

ہ ۔ آپ کے پاس وحی گھنٹی کے ٹن ثنانے کی طرح آتی تھی ۔ وی کی بیسب سے تخت صورت ہوتی تھی ۔ اپ کے باس وحی گفتی کے ٹن ثنانے کی طرح آتی تھی توسخت جاڑے ہے اس صورت میں فرشنہ آپ سے ملتا تھا اور وی آتی تھی توسخت جاڑے ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک کی بیٹیا تی سے بیسنہ کھوٹ بڑتا تھا اور آپ اوٹائی اوٹائی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک باراس طرح وی آئی کہ آپ کی ران حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی ، توان پر اس قدرگراں بار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا ران کیل جائے گی۔

۵۔ آپ فرشنے کواس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تنھے اور اسی مالت میں وہ التا تعالیٰ کی حسبِ شیت آپ کی طرف وحی کرنا نھا۔ بیصورت آپ کے ساتھ دو مرتبہ بیش آئی بجس کا ذکرالتّد تعالیٰ نے سورۃ اننجم میں فرایا ہے۔

۷- وہ وی جوآپ پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں الله تعالی نے اس وقت فرمائی ، حب آپ آسمانوں کے اور تھے۔

ے۔ فرشتے کے واسطے کے بغیراللہ تعالیٰ کی آئیے حجاب میں رہ کربرہ راست گفتگو جیسے اللہ تعالیٰ نے مولی علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی برصُورت موسلی علیہ السلام کے لیے نقس قرآنی سقطعی طور رہز نابت ہے۔ لیکن نبی ﷺ کے لیے اس کا نبوت رقرآن کی بجائے معراج کی صدیت ہیں ، معراج کی صدیت ہیں ، بعض لوگوں نے ایک آٹھوں شکل کا بھی اضافہ کیا ہے۔ بعنی اللہ تعالیٰ رُو در رُولِغیر حجاب کے گفتگو کرے بیکن بیر الیہی صورت ہے جس کے بارسے میں سلف سے لے کر خلف تک الختالاف جلاآیا ہے۔ جاتے ہے۔

الله ناد المعاد ١٨/١ بهلي اوراً شعوي صورت كے باين من اصل عبارت كے اندر تصور مى مخيص كروى كئى سب -

تبلیغر ٹھکم اورائن کیے ضمرا میں کامم اورائن کیے ضمرا

سورة المدرُر كى ابتدائى آيات ﴿ يَا يَنْهَا الْمُدَّنِّنُ سِ وَلِرَبِكَ فَاصْبِرُ كَكَ مِن بَى يَالِيْهَا الْمُدَّنِّنُ سِ وَلِرَبِكَ فَاصْبِرُ كَك مِن بَى يَالِينُهَا لَهُ كُورَنَ مِن بَى يَالِينُهَا لَهُ كُورَ مَن بَى يَالِينُهَا لَهُ كُورَ مَن بَي عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ا۔ اِنْدَار کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی عیل رہا ہواسے اس کے دل میں کے خطر انجام سے آگاہ کر دیا جائے اور وہ بھی اس طرح کہ عذاب اللی کے خوف سے اس کے دل مراغ میں بھیل اور انھل تیجل مجے جائے۔

۲- رُبُ کی بڑائی وکبڑیائی بجالانے کی آخری منزل یہ ہے کدرُوئے زبین بریمسی اور کی کبریائی برقرار نہ سے کدرُوئے زبین بریمسی اور کی کبریائی برقرار نہ مہتے دی جائے۔ بلکہ اس کی شُوکَت توڑدی جائے 'اوراسے اُلٹ کر رکھ دیا جائے بہاں تک کہ روئے زبین برضرف الٹدکی بڑائی باقی لہے۔

س - کیرے کی پاکی اور گذرگی سے دوری کی آخری منزل برہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور تمک شرک اُن واکن اُن واکن اُن کے سلطے میں اس مد کمال کو کہنچ جائیں جواللہ کی رحمت کے گفتے سائے میں اس کی حفاظت وگہداشت اور ہدایت ونور کے تحت ممکن ہے ، یہاں تک کوانسانی معاشرے کا ایساا علیٰ ترین نمونہ بن جائیں کہ آپ کی طرف تمام قلب سلیم کھنچتے چلے جائیں اور آپ کی معاشرے کا ایساا علیٰ ترین نمونہ بن جائیں کہ آپ کی طرف تمام قلب سلیم کھنچتے چلے جائیں اور آپ کی بیکریت و عظمت کا احساس تمام کم خودوں کو ہوجائے اور اس طرح ساری دنیا موافقت یا مخالفت میں آپ کے گروم تکی ہوجائے۔

ہم۔ اصان کرکے اس برکٹرت نہ چا ہنے کی آخری منزل بیہ ہے کہ اپنی جد وجہدا ور کا رناموں کو بڑائی اور اہمیّت نہ دیں بلکہ ابیب کے بعد دوسرے عمل کے لیے جد وجہد کرتے جائیں یہ اور بڑے بیانے پر قربانی اور جبد و مشقت کرکے اسے اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ یہ ہمارا کوئی کا تا ہے بیعنی اللّٰہ کی یا داور اس کے سامنے جوا بہ ہی کا احساس اپنی جُہد ومشقت کے اصاس بین عالیہ کے ۔ آخری آئیت میں اثبارہ ہے کہ اللّٰہ کی طرف دُعوت کا کام شروع کرنے کے بعد معاندین کی

جانب سے خالفت، استہزار، ہنسی اور معتقے کی شکول میں ایذارسانی سے کے کہ آپ کواورآئیکے ساتھیوں کوقتل کرنے اور آپ کے کر دجمع ہونے والے اہل ایمان کونیست ونالود کرنے ناک کی ساتھیوں کوقتل کرنے اور آپ کوان سب سے سابقہ پیش آئے گا۔ اس صورت میں آپ کوبڑی پھر لورگوششیں ہوں گی اور آپ کوان سب سے سابقہ پیش آئے گا۔ اس صورت میں آپ کوبڑی پامردی اور نیج گی سے مبرکرنا ہوگا۔ وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس صبر کے بدلے کسی حظّ نفسانی کے حصنول کی توقع ہو۔ بلکہ محض اپنے رب کی مرضی اور اس کے دین کی سرطبندی کے لیے۔ (وَلِلَ بِبِكُ فَاصْدِیْنَ اللّٰهُ الل

ان ہی مذکورہ آیات میں دعوت و نبلیغ کا مواد بھی موجود ہے۔ اِندار کا مطلب ہی یہ ہے کہ بنی اوم کے کچھا عمال ایسے ہیں جن کا انجام بڑا ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا ہیں کو گول کو نہ تو ان کے سارے اعمال کا بدلہ دیا جا تاہے اور نہ دیا جا سکتا ہے ، اس لیسے اِندار کا ایک قاضا نہ تو ان کے سارے اعمال کا بدلہ دیا جا تاہی ہونا چا ہیئے جس میں ہر عمل کا پورا پورا اور ٹھیک یہ بونا چا ہیئے جس میں ہر عمل کا پورا پورا اور ٹھیک میں بدلہ دیا جائے۔ بہی دیامت کا دن ، جزار کا دن اور بدلے کا دن سبے۔ پھراس دن بدلہ فیلیک بدلہ دیا جائے کہ بھر دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے علا وہ بھی ایک نندگی ہوت حیث جانے کا لاز می تقاضا ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے علا وہ بھی ایک نندگی ہوت بھیہ آیات میں بندوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ توحید خالص آخت میار کریں۔ اپنے سات معاملات اللہ کو سونب دیں۔ اور اللہ کی مرضی پیفس کی خواہش اور لوگوں کی مرضی کو تیجے دیں۔ اس طرح دعوت و تبلیغ کے مواد کا خلاصہ بیہ ہوا :

رالف) **توحید** 

, ب<sub>)</sub> يوم آخر*ت پرايمان* 

رج ، تزکیۂ نفس کا اہتمام بینی انجام بزنگ ہے جانے والے گندے اور فحش کامول سے پرہنے؛ اور فضائل و کمالات اور اعمال خیر ر پکار بند ہونے کی کوشش ۔

رد) اپنے سارے معاملات کی اللہ کوحوالگی وسپردگی۔

. ( ۷ ) پھراس سلسلے کی آخری کڑی ہیاہے کہ بیرسب کیچھ نبی ﷺ کی رسالت پر ایمان لاکہ آپ کی باعظمت قبادت اور رشد و ہوا یت سے لیر یز فرمودات کی روشنی میں انجام دیاجائے۔

بیمران آیات کامُطْلَعُ اللّہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندار پرشتمل ہے ہیں ہیں

نبی ﷺ کو اس عظیم وعلیل کام کے لیے الطف اور نیند کی چادر پڑی اور برتر کی گری سے نکل کر جہاد
وکھانے اور می موققت کے میدان میں آنے کے لیے کما گیاہے۔ آیاتی اللّہ اللّہ بڑوں قُمْ فَا نَذِرْ ن (۱۰،۲۷) المعالی ہے۔

ایجادر پوش اٹھ اور وُل اگویا یہ کہا جارہا ہے کہ جے لیے بینا ہے وہ توراحت کی زندگی گزار سکتا ہے۔

لیمن آپ ، جواس زبروست بوجہ کو اٹھا رہے ہیں ، نو آپ کو نیندسے کیا تعلق ، آپ کو راحت سے
لیمن آپ ، جواس زبروست بوجہ کو اٹھا رہے ہیں ، نو آپ کو نیندسے کیا تعلق ، آپ کو راحت سے
کیا واسطہ ہ آپ گھ جائے اس کا بعظیم کے لیے جائے کا منتظر ہے۔ اس بارگول کے لیے جائی کی
کی فاطر تیار ہے۔ اُٹھ جائے جبدوشقت کے لیے ، تکان اور محنت کے لیے اٹھ جائے اکم
اُٹ بینداور راحت کا وقت گزر دیکیا، اب آج سے ہیم بیلاری ہے اور طویل و ٹر شقت جہاد
اُٹ بینداور راحت کا وقت گزر دیکیا، اب آج سے ہیم بیلاری ہے اور طویل و ٹر شقت جہاد

ب اُٹھ جائے تے اور اس کام سے لیے متعداور تیار ہو جائیتے۔

بی بڑاعظیم اور ٹر ہیں ہے کلم ہے۔ اس نے نبی مظافیکائی کوٹر کون گون گون کون گون اور زیم افوش اور زرم

یہ بڑاعظیم اور پُر ہمیبت کلمہ ہے۔ اس نے نبی ﷺ کوئیسکون گھر، گرم آغوش اور زرم بشرسے کھینچ کر تندطوفا نوں اور تیز مجکوطوں کے درمیان اتھاہ سمندر میں پھیدنک دیا اور لوگوں کے ضمیراور زندگی کے متقائق کی کشاکش کے درمیان لاکھڑا کیا .

## وعوت کے اُ دُوار و مُراحب ل

ہم نبی ﷺ کی بینمبرانہ زندگی کو دوحصوں میں تقبیم کرسکتے ہیں جوایک دوسے سے سے محل طور پر نمایاں اور متماز تھے۔ وہ دولؤں حصے یہ ہیں:

١٠ کٽي زندگي \_\_\_تقريباً تيروسال

۲- مرنی زندگی \_\_ دسس سال

پھران میں سے ہر حصد کئی مرحلول پیشتل ہے اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور متناز مہیں۔ اس کا اندازہ آپ کی پیغمیراندندگی کے دونوں حصول میں پیشیں آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے مبائزہ لیسنے کے بعد موسکتا ہے۔

## کی زندگی نین مرحلوں بیہ شمل تھی

ا۔ پس پر دہ دعوت کا مرحلہ۔۔۔ تبن برس \_\_\_

۲- اہلِ مکہ میں گھلم کھلا دعوت تبلیغے کا مرعلہ ہے چوتھے سال نبوت کے آغازہے دسویں سال کے اواخر تک۔ سال کے اواخر تک۔

س - کمرے باہراسلام کی دفوت کی مقبولیت اور تھیلاؤ کا مرحلہ \_\_\_ دسویں سالِ نبوت کے اواخرے ہے۔ اواخرے مرینہ تک ،

مدنی زندگی کے مراحل کی فصیل اپنی حبکہ آرہی ہے۔

كاۋر تنبليغ

یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا، بہاں کعبہ کے خمیر وعوت کے نمین سال ایسان بھی تھے اور ان تبوں کے نگہبان بھی جنہ بیں پر اعرب تقدیس کی نظر سے دیکھتا تھا، اس لیے کسی دورا فقادہ مقام کی برنبت مکہ بین مقصد اصبلاح کک رسائی فرا زبا دہ وشوار تھی۔ یہاں ایسی عزیمت درکار تھی جے مصائب وشکلات سے چھٹے اپنی جگہ سے نہ ہلاسکیں۔ اس کیفیت کے بیش نظر حکمت کا تھا ضاتھا کہ بیلے بیل دعوت و تبلیغ کا کام بس پر دہ انجام دیا جائے تاکہ اہل کمہ کے سامنے ایا تک ایک بیجان خیز مصورت حال نہ تاحائے۔

الولیس را مروان الم بین الم روان الله میش کرتے جن سے آپ کاسب سے گہرا ربط وتعلق تھا،

یعنی اپنے گورکے لوگوں اور دوستوں پر رپنیانچہ آپ نے سب سے پہلے انہیں کو دعوت دی ۔

اس طرح آپ نے ابتدامیں اپنی جان بہان کے ان لوگوں کوئی کی طرف بلایا جن کے بہول اس طرح آپ بیانی کے آزاد کھی بھی طرب بان بی بیانی کے آزاد کھی بھی دوسلاح سے واقعت میں ۔ پہر آپ نے جہری اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ابنی جاعت نے موجو بھی رسول اللہ میں اپنی جان کی عظمت ، جبلات نفس اور سپائی پر شبہ ندگذرا تھا، آپ کی دعوت قبول کرلی ۔ پر اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہیں ۔ ان میں سرفہرت قبول کرلی ۔ پر اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہیں ۔ ان میں سرفہرت آپ کی ہوی اگر کہ اور آپ کے بیاری خارش نیک کے بیاری طالب بچواہی آپ کے ذیر کھالت بن خوشیل گھڑی ہو آپ کے زیر کفالت بن خوشیل گھڑی ہو آپ کے بیاری خورت ابو کمرضی اللہ عنہ ما جمعین ہیں ۔ پر سب کے سب بیلے ہی دن سلمان ہوگئے تھے لیے اس کے بعد ابو کمرضی اللہ عنہ ما شعین ہیں ۔ پر سب کے سب پہلے ہی دن سلمان ہوگئے تھے لیے اس کے بعد ابو کمرضی اللہ عنہ ما شعین ہیں ۔ پر سب کے سب کے بید ابو کمرضی اللہ عنہ ما شعین ہیں ۔ پر سب کے سب کے بید ابو کمرضی اللہ عنہ ما شعین ہیں ۔ پر سب کے بید ابو کمرضی اللہ عنہ ما شعین ہیں ۔ پر سب کے بید ابو کمرضی اللہ عنہ ما شام کی تابین ہیں سرگر میں ابولی میں تو میں میں میں میں میں کہ اسلام کی تابین ہیں میں گوئی ہو ہوں کی میں تو میرکونیا میں بالیے سکتے تھے۔ بعد میں صفرت ضدیج ان کی مالک (باقی کھٹو کو بالوظ کو را

ہوگئے۔ وہ بڑے ہردلعزیز رم خو، پیندیدہ خصال کے حادل با اخلاق اور دربا دل تھے ،ان کے پاس ان کی مروت ، دورا ندستی ، تجارت اور حن عجبت کی وجہ سے لوگوں کی آ مدور فت لگی رہتی تھی ۔ جنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کوابل اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی ۔ ان کی کوششش سے تصرت عثمانی تعمر تریش خصرت عثمانی تعمر تریش خصرت عبدالرج ن بن عوف می حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید التر مسلمان نہوئے۔ یہ برزرگ اسلام کا ہراؤل دستہ تھے۔

شروع شروع میں جولوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال میشی جی ہیں ان کے ابنی میں حضرت بلال میشی جی ہیں ان کے بعد امین اُمرت حضرت ابو عبیدہ عامر بن حرائے ، ابوسکمہ بن عبدالاسدا اُر قم می اُن ابن الارقم عمان بن طلع و اور ان کے دولوں بھائی قُدامہ اور عبداللہ ، اور عبد ہن عار ت بن طلب بن عبد منا ، سخید بن زید ، اور ان کی بیوی لینی حضرت مُر کی بہن فاظمہ بنت خطاب اور خیا کب بن اُرت ، عبداللہ بن سعود اور دور مرب کئی افراد مسلمان ہوئے ۔ یہ لوگ مجموعی طور بر فریش کی تمام شانول سے تعلق رکھتے تھے ۔ ابن بشام نے ان کی تعلق و ابدین میں شمار کرنا محل نظر ہے ۔ دوکھتے اردم م

ابنِ اساق کابیان ہے کراس کے بعد مرواور عور تب اسلام میں جماعت درجاعت درخاعت درخان ہوئے ہے۔ یہاں کا کہ مرب اسلام کا ذکر بھیل گیا اور لوگوں ہیں اس کابیر جا ہوگیا ہے کہ یہ لوگ جھیب جھیا کر ہمان ہوئے تھے اور دسول اللّہ ﷺ کھی جھیب جھیا کہ ہمان کی دہنا فی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی کالنظر دی کی دہنا فی اور دینی تعلیم کے اور میں جھیوٹی آیات کے بعد وحی کی آمد بور ہے تعلی اور کرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی ۔ اس دُور میں جھیوٹی جھوٹی آیتیں نازل ہوری تھیں ۔ ان آیتیں گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی ۔ اس دُور میں جھیوٹی جھوٹی آیتیں نازل ہوری تھیں ۔ ان آیتیں

ربتی ذشہ پھیاسنی ہوتی اور انہیں رسول اللہ طلان کی کو ہمبر کر دیا ، اس کے بعد ان کے والداور چیا انہیں گھر لے جانے

کے لیے آتے لیکن انہوں نے باب اور چیا کو جھیوڑ کر رسول اللہ طلائے بھی کے ساتھ رہتا پیند کیا ، اس کے بعد آپ نے در ہے ایس کے بعد آپ نے در ہے ہوگئی کے ساتھ رہتا پیند کیا ، اس کے بعد آپ نے در ہے بال کے درستور کے مطابق انہیں اپنا مُشکنی رہے بالک ) بنالیا اور انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا بہاں میں کہ اسلام نے اس رسم کا فاتمہ کر دیا ۔

الم رحمة للعالمين ارده على سيرت ابن بشام الر٢٩٢

کافاتمہ کمیاں قسم کے بڑے گرشش الفاظ پر ہوتا تھا اوران میں بڑی سکون نجن اور جاذبالب اخمکی ہوتی تھی ۔ بھران آبتوں میں افعمکی ہوتی تھی ۔ بھران آبتوں میں تذکیۂ نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں ست بہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں اور برخت وجہنم کانقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہیں ۔ ہیر آبتیں اہل میان کواس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی بیرکراتی تھیں ۔ کواس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی بیرکراتی تھیں ۔ آبتدا گر جو کچھے نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ مُقارِّن بن بیلمان کہتے ہیں ۔ مُعالَی سے ابتدائے اسلام میں دورکعت صبح اور دورکعت شام کی نماز فرض کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارتبادہے :

ابن جحر کہتے ہیں کہ نبی ﷺ اوراسی طرح آپ کے صحابہ کوام واقعة معلی سے پہلے وقع معلی سے پہلے قطعی طوریہ نماز پڑھتے تھے، البتہ اس میں انقلاف ہے کہ نماز نبیج گا نہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں ؟ کچھوگوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک ایک نماز فرض تھی۔

عاریّ بن اُسامهُ نے ابنِ لَہیْعهٔ کے طریق سے موسولاً مصرت زید بن عار تہ سے بعدیّ روابت کی ہے کہ رسول اللہ میں اللہ میں اُسامہ کے طریق سے موسولاً مصرت زید بن عار تہ سے بعدی روابت کی ہے کہ رسول اللہ میں اللہ میں اُسامہ اور آب کو وضو کا طریقہ سکھایا جب وضو سے فارغ ہوئے توا یک مُیتو با فی کیرشر مگاہ پرجھینٹا مارا۔ ابنِ ماجہ نے بھی اس مفہوم کی مدیث روابت کی سے برار اُس عازب اور ابنِ عباسٌ سے بھی اس طرح کی مدیث مروی ہے۔ ابنِ عباسٌ کی حدیث بیں بیھی مٰد کورہے کہ یہ رنمازی اولین فرائفن میں سے تھی ہے۔ مروی ہے۔ ابنِ عباسٌ کی حدیث بیں بیھی مٰد کورہے کہ یہ رنمازی اولین فرائفن میں سے تھی ہے۔

ابن ہشام کابیان ہے کنبی ﷺ اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیول میں جیلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھئپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بارابوطالب نے نبی طالان کا اور حضرت مُلی کو نماز پڑھتے دیکھ دلیا۔ پوچھاا ورحقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر بر قرار رہیں ہے۔

که مخصرالمیره انگیخ عبدالنوست هه ابن بهشام اره۴۲

محفر الی کصفے ہیں کہ پینج بی خیس، کی کئی بیٹی جی خیس، کیکن قرنش نے انہیں کوئی اہمیت ندی۔
غالباً انہوں نے محمد ظِلا اللہ اللہ کو بھی اسی طرح کا کوئی دبنی آ دی سمجھا جوالو سہبت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ جیسا کہ اُمیّیہ بن ابی اسلات قس بن سابع اور زیدبن مُروین نُفنگل و بغیرہ نے کیا تھا۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کے بصیلا و اور از کے بڑھا و سے کچھا ندیشے صزور جوس کئے تھے اور ان کی نگا ہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کی خبر کے بصیلا و اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھیں ہے۔
اور ان کی نگا ہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھیں ہے۔
تین سال تک تبلیغ کا کا مختبہ اور انفرادی رہا اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تبار ہوگئی ہو انتقال تھی۔ انتقال میں انتقال میں النہ کا اپنی توم کو کھا کھی اور سے کوائی کو سکھنے کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھا کھی لائی کی دورت دیں۔ انتقال سے بعد وی الی نازل ہوئی اور رول اللہ ظِلا اللہ ایکا کے دی کے ایکے اور اس کی دوت دیں۔ انتحے باطل سے کوائی اور ان کی حقیقت واشکان کریں۔
کوشاں تھی ۔ اس کے بعد وی الی نازل ہوئی اور رول اللہ ظِلا اللہ کی انتقال کی ایک کوائی دورائی کی دوت دیں۔ انتحے باطل سے کوائی اور ان کی حقیقت واشکان کریں۔

## دوسرا مرحله:

## كُفُلِي تَبْلِيغِ

اظہار عوت کا بہلام کی عشیری آگا اللہ تقریب سے پیلے اللہ تعالی کا یہ قول نازل ہُوا وَانْدِدُ الْمَهُارِ عُوت کا بہلام کی عشیری آگا اللہ تقریب بن (۲۱۲:۲۱) آپ اپنے نزدیک ترین قرابدار اللہ کو رعذاب اللہ سے ورایئے " یہ سورہ شعراء کی آیت ہے: اور اس سورہ میں سب سے بہلے صرت مولی علیالہ لام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے لیہ بی ایر اللہ کی نیٹون کا آغاز ہُوا بھر آخری انہوں نے بیالہ لام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ مطرح مضرت مولی علیالہ لام کی نیٹون کا آغاز ہُوا بھر آخری انہوں نے بیالہ اللہ کی ایر انہوں نے بیالہ ورفو مون اور قوم فرعون سے صرت مولی علیالہ لام ، فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گذر سے صفرت مولی علیالہ لام ، فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گذر سے صفرت مولی علیالہ لام ، فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گذر سے تھے ۔

میراخیال ہے کہ حب رسول اللہ طالع الله طالع الله کا پنی قوم کے اندر کھٹل کر تبلیغ کرنے کا عکم دیاگیا تو اس موقعے پر حصرت موسلی علیالسلام کے واقعے کی یہ فصیل اس بیے بیان کر دی گئی تاکہ کھٹلم کھٹلا وعوت دینے کے بعد حس طرح کی تکذیب اور ظلم وزیادتی سے سابقہ پیش آنے والانتھا اس کا ایک فیونہ آپ اور صحابہ کرائم کے سامنے موجود رہے ۔

دوسری طرف اس سورہ میں بینمبروں کو عبلانے والی اقوام مثلاً فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح ہوں کے علاوہ قوم نوح ہوں کا جی ذکر ہے۔ اس کا مقصد غالباً بہ ہے کہ جولوگ آپ کو عبٹلا ئیں انہیں معلوم ہوجائے کہ تکذیب براصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کے موافقہ ہے دوچار ہوں گئے۔ نبزا بل ابمان کو معلوم ہوجائے کہ احجا انجام انھیں کا ہوگا، جھٹلانے والول کا نہیں مورائی ہوں گئے۔ نبزا بل ابمان کو معلوم ہوجائے کہ احجا انجام انھیں کا ہوگا، جھٹلانے والول کا نہیں مورائی ہوں گئے۔ نبزا بل ابمان کو معلوم ہوجائے کہ احجا انجام انھیں کا ہوگا، جھٹلانے والول کا نہیں مورائی ہوں کے نبزول کے بعد نبی ﷺ نے ببدلا کام پر کیا کہ نبی ہوں گئے۔ نبرا ہوگا ہوں کے ساتھ بنی مُظّل بن عبدمناف کی بھی ایک جماعت تھی ۔ کل نبیالیس آدی سے ایک ناور ہولاً "دیکھو یہ تمہارے جیا اور چھرے بھائی ہیں۔ بات کرو لیکن ناوانی جبوڑ دو اور یہ جھراؤ کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی ناب نہیں گھٹا کرو لیکن ناوانی جبوڑ دو اور یہ تھولو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی ناب نہیں گھٹا

اس کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ جمع کیا اورار شادفرایا "ساری حمدالندکے لیے ہے بیال کی حمد کرتا ہوں اوراس سے مدد چاہتا ہوں اس پر ایمان رکھتا ہوں اسی بر پھر دسا کرتا ہوں اور بر کو اللہ کے سواکوئی لائی عبا دت نہیں ۔ وہ نہا ہے ۔ اس کا کوئی نٹریک نہیں " بھر آپ نے فرایا : "بہنا اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا ۔ اس خدا کی ضم جس کے سواکوئی مونو نہیں میں تمہاری طرف خصوصا اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کارشول دفرستا دہ ) ہوں بخدا انم لوگ نہیں میں تمہاری طرف خوا اللہ کارشول دفرستا دہ ) ہوں بخدا انم لوگ اسی طرح موت سے دو جار ہوگے جیسے سوجاتے ہو اور اسی طرح اٹھائے جاؤ کے جیسے سوکر جائے ہو اور اسی طرح اٹھائے جاؤ ہے جیسے سوجاتے ہو اور اسی طرح اٹھائے جاؤ ہے جیسے سوکر جائے ہو اور اسی طرح اٹھائے کے جیسے سوکر جائے ہو اور اسی طرح اٹھائے کے جیسے ہو اور اسی کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جہنے ۔ بیا ہمیشہ کے لیے جہنے ۔

اس پر الوطالب نے کہا رنہ پرچیوں ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پندہے! تمہاری نصیحت کس فدر قابل قبول ہے والد کا فالوادہ فدرقابل قبول ہے والد کا فالوادہ بمری جانتے ملنتے ہیں اور بہتم ہمہارے والد کا فالوادہ بمع ہے واور میں بھی ان کا ایک فر و ہول فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پند کی تمیل کے لیےان سب سے بمیش بیش ہوں، اہذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو یجد الایس تمہاری ملسل حفاظت اعات کرتا رہوں کا ۔ البتہ میری طبیعت عبد للطّلَب کا دین جھوڑ سنے بیر لاحنی نہیں۔

خدا کی توحید ٔ اپنی رسانت اور پوم آخرت رہا بیان لانے کی دعوت دی ۔ اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح نجاری میں ابن عباس فنی اللوعنہ سے اس طرح مروی ہے کہ:

جب وَ أَنْذِدُ عَشِيرَ مَكَ الْاَقْرَبِ بِنَ نازل بُونَى تُونِي مِثِلِثُهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهِ كريطون قراش كوآوازنگانی شروع كى كے بنی فہراكے بنی عدری إيهاں تك كرسب كے سباكھا ہوگئے بہتی کہ اگر کوئی آ دمی خود نبجا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد جیجے دیا کہ دیکھے معاملہ کیاہے ؟ غرض قرنِش آگئے ۔ابولہب بھی آگیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایاً :تُم لوگ یہ نباؤ!اگر میں بہنجر دوں *کہ ادھر* وادی میں شہواروں کی ایک جماعت ہے جوتم رہے اپ مارنا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سیّا مانو گئے ؟ لوگوں نے کہا ' ہاں! مہے نے آپ پر بھے ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، تومیں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے ضردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں ۔ اس پر الولمبُنِ نے کہا، توسایے دن غارت ہو تو نے بہیں اسى ليتبع كباتها اس بيسوره مَبيَّتُ يَدَّا أَبِي لَهَبِ نازلُهُ فَيُّ الِالْهِ فَي وَلُولٍ إِلْهَ عَارِت بول اوروه وحود عارت ہو ﷺ اس داقعے کا ایک اور مگڑا امام مسلم نے اپنی صحح میں ابو ہریہ ہ رضی النّدعنہ سے روایت کیا ہے۔ وه كهت بين كرحب آيت وَأَنْ فِي رُعَتِ مِنَاكَ الْأَقْرَ بِينَ نَازِل هُو بَيْ تَوْرِسُول للله طلايقا عِنْ نے پچار لگائی۔ یہ ٹپکار عام می تھی اور خاص میں یہ آپ نے کہا الے جماعت فریش الینے آپ کو جہنم سے بچاؤ - اے بنی کعب إلینے آپ کوجہنم سے بچاؤ - اے محت کے بدی فاطمہ الینے آپ کوجہنم سے بچا کیونکه مین نم لوگوں کوالٹد دکی گرفت ، سے ربچانے کا ) کچھ بھی اختیار نہیں رکھنا۔ البتہ نم لوگوں نسب وقرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باتی اور ترو ّ ہا زہ رکھنے کی کوشش کر وں گاہے 

تھا کہ اب اس رسالت کی تصدیق ہی پر تعلقات موقوت میں اور جس نسلی اور قبائلی عصبدیت پر حوب ۔ قائم ہیں وہ اس ضرائی إنڈار کی حرارت میں تھیل کرختم ہومکی ہے۔

عن كا واسكا صاعلان اورسرين كارقيل اس اواز كي كونج البي كمي كے اطرات من كا واسكا صاعلان اور سرين كارقيل ايساني ہى دے دہي تھى كہ الله تعالىٰ

كاليك اورحكم نازل ہوا:

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَآغِرِضٌ عَنِ الْمُثْبِرِكِينَ ۞ (٩٢:١٥)

" آپ کوجوعکم ملاہے اسے کھول کر بیان کر دبیجئے اور مشرکین سے ڈخ پھیرلیجیئے ؛' اس کے بعدرسُّول اللّٰہ ﷺ نے تشرک کے خرافات وا باطیل کا پر دہ چاک کرنا اور مُبتو ل

من سے بعدروں مند فیون منطقہ مصف مرف سے عراقات وابا یں اوپردہ پال رہا اور بھوں کی حقیقت اور قدر وقیمت کو واشکا ن کرنا شروع کر دیا ۔ آپ مثالیں دیے دیے کر سمجھاتے کر کی تقار عاجز وناکارہ بیں اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جوشخص انہیں بوجتا ہے اور ان کو اپنے اور الٹارکے

درمیان وسلہ نا آ ہے وہ کس قدر کھی ہوئی گرا ہی میں ہے۔

الگر، ایک ایسی اواز سُن کرمس میں مشرکین اور بت ریستوں کو گراہ کہا گیا تھا، احساس غضر بیت کیسٹ بھا۔ اور سندیغم و غضہ سے پیچ و تاب کھانے لگا، کویا بجلی کاکڑ کا تھا جس نے پُرِسکون فضا کو ہلا کر رکھ دبا تھا۔ اسی بینے قریش اس اچا نکسس کھیٹ پڑنے والے "انقلاب" کی جرا کا طفتے کے بینے اُٹھ کھڑے ہوئے کہ اس سے کُیٹ تبینی رسم ورواج کا صفایا ہوا چا ہتا تھا۔

تریش اُٹھ پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیرالٹ کی اُلوئہیّت کے انکا راور رسالت وآخرت
پرایمان لانے کامطلب یہ ہے کہ اینے آپ کو کمل طور پراس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اوراس
کی ہے بچن وچراا طاعت کی جائے ، بینی اس طرح کہ دُوسرے تو در کنا رخود اپنی جان اور اپنے مال تک
کے بارے میں کوئی اختیار نہ لیج اوراس کے معنی یہ تھے کہ کہ والوں کو دینی دنگ میں اہل عوب پرجو بڑائی اور سرداری حال تھی اس کا صفایا ہوجائے کا اور اللہ اور اس کے رشول کی مرضی کے مقابل میں انجیس اپنی مرضی ہوئے کا افتال میں انحیس اپنی مرضی پھل برا ہونے کا افتیار نہ دہے گا ، بعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مرفا کم رفا مکھ تھے۔ اور جسے و شام جن بُرائیوں میں گٹ بُٹ رہنے تھے۔ ان سے دشکش ہوتے ہی بنے گی۔ قریش اس مطلب کو اچھی طرح ہجے دہ جسے اس لیے ان کی طبیعت اس رسواکن "پوزلشن کو قبول کینے قریش اس مطلب کو اچھی طرح ہجے دہ جسے اس لیے ان کی طبیعت اس دسواکن "پوزلشن کو قبول کینے کے لیے تیار نہ تھی ، لیکن کی شرف اور فیر کے بیش نظر نہیں۔ بکل ٹیریڈ الا نسا اُر لیف جُس اُما کہ کہ اُئدہ ہی بُرائی گرتا رہے ۔ "

قرین برسب کچیم مجھ سے تھے لیکن شکل برآن بڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایساشخص تھا ہوں میں ایک ایساشخص تھا ہوں تھا انسانی اُقدار اور مُکارم افلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا اور ایک طویل عرصے سے اُنہوں نے لینے آباؤ اعداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دکھی تھی اور نہشنی - آخراس کے بالمقابل کریں توکیا کہ بالمقابل کریں توکیا کریں توکیا کریں توکیا کہ بالدیں میں اس کی تھا۔

کافی خوروخوض کے بعدایک راست متمجھ میں آیا کہ آپ کے بچیا ابوطالب سے پاس جائیں

اورمطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں۔ پھرانہوں نے اس مطالبے کوتیقت واقعیت کاعامہ پہنانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبوُدوں کوچیوڑنے کی دعوت دینااور ببکہنا کہ بیعبوُد نفع ونقصان پنبچانے یا اور کیچکرینے کی طاقت نہیں رکھتے درتقیقت ان معبو دوں کی بحت تو ہین اور بہت بڑی گالی ہے اور بہ ہمارے ان آباؤا جدا دکواحمق اور گمراہ قرار فینے کے بھی ہم معنی ہے چواسی دین ریگزر میکے ہیں ۔۔۔ قریش کوہی راستاسمجھ میں آیا۔ اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر

*یلنا شروع کر*دیا۔

قرييش الوطالب كى فدمن مين ابن اسحاق كهتة بين كه أشراب قريش سے چند آد وابعا کے پاس گئے اور بولے! کے ابوطالب آیا ہے بھتیجے نے ہمارے فداؤں کویڈا بھلا کہاہے ہار دین کی عیب بینی کی ہے ہماری عقلوں کو حماقت زوہ کہاہے ، اور ہمارے یاب دا داکو کمراہ قرار ویاہے۔ لہذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں ، یا ہمارے اوران کے درمیان سے ہے سے عائیں کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے ختلف دین پر ہیں۔ یم ان کے معاملے میں آپ کے لیے تھی کا فی رہیں گئے۔"

اس کے جواب میں ابوط الب نے زم بات کہی اور را زدارا ندلب دلہجے افتدیار کیا۔ جنانچہ وہ داہی عِلے گئے۔اوررسول اللّٰہ ﷺ اپنے سابقہ طریقے پررواں دواں رہتے ہوئے اللّٰہ کا دین پہیل<sup>تے</sup> اوراس کی تبلیغ کرنے میں مصروت نہے ہے۔

جر می معامل ان ان ای دنون قریش کے سامنے ایک اور شکل آن کھڑی نجاج كور التي في المحكس سبوري موني بيني الجي كُلُم كُلُا نبليغ رِبْيِد بي مهيني كُرْرے تھے کر موسم کج قریب آگیا۔ قریش کومعلوم تھاکہ اب عرب سے وفود کی آ مدشروع ہو گی۔ اس لیے دہ صروری سمجھتے شکھے کہ نبی ﷺ کا سکتعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر ہ کپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنا بجہوہ اس بات پرگفت وشنید کے لیے ولیدبن مغیرہ کے پاس کٹھے بہُوئے - ولیدنے کہا اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے افتیاد کر لوتم میں باہم کوئی اختلات نہیں ہونا چاہیئے کرخو د تمہارا ہی ایک آ دمی دوسرے آ دمی کی نگذیب کر دے اورایک کی بات دوسے کی بات کوکاٹ دے۔ لوگوں نے کہاآپ ہی کہئے۔اس نے کہا' نہیں تم لوگ کہو، میں سنوں کا اس پرجیت دلوگوں نے کہائیم کہیں گے دہ کا ہن ہے کولید نے کہا، نہیں بخدا دہ کا ہن نہیں ہے ہم نے کا ہنوں کو دیکھا ہے۔اس خص کے اندر نہ کا ہنوں جیسی گنگناہٹ ہے ۔نہ ان کے جیسی قافیرگوئی اور ٹیک بندی۔

اس بر اوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ولید نے کہا، نہیں، وہ پاگل بخہیں۔ ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی۔ان شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دُم کھنے کی یفیت اوراُنٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ ان کے جیسی بہلی ہائیں -

لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعرہے ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں۔ ہمیں رُجُز، ہجر ، قرایش ، مقبوض ، میسوط سارے ہی اصنا فِ سخن معلوم ہیں ۔ اس کی بات بہر حال شعر نہیں ہے۔
لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گئے کہ وہ عا دو گرہہے۔ ولید نے کہا، شیخص جادو گر بھی نہیں بہم نے عادوگر اور ان کا جا دو بھی د کیجا ہے ، شیخص نہ توان کی طرح حجا اڑ مجبون کر اہے نہ گرہ لگا تہے۔
عادوگر اور ان کا جا دو بھی د کیجا ہے ، شیخص نہ توان کی طرح حجا اڑ مجبون کر اہے نہ گرہ لگا تہے۔
لوگوں نے کہا، تب ہم کیا کہیں گئے ہو ولید نے کہا، خدا کی قسم اس کی بات بڑی شیری ہے۔
اس کی برط پائیدار ہے اور اس کی شاخ مجلوار تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے البتہ اس کی بارے میں سب سے مناسب بات بر کہہ سکتے ہو کہ وہ جا دو گر ہے ۔ اس نے ایسا کلام ہیش کیا ۔
اس کے بارے میں سب سے مناسب بات بر کہہ سکتے ہو کہ وہ جا دو گر ہے ۔ اس نے ایسا کلام ہیش کیا ۔
اس کے بارے میں سب سے مناسب بات بر کہہ سکتے ہو کہ وہ جا دو گر ہے ۔ اس نے ایسا کلام ہیش کیا ۔
اس کے بارے میں سب سے مناسب بات بر کہہ سکتے ہو کہ وہ جا دو گر ہے ۔ اس نے ایسا کلام ہیش کیا گئی شو ہر بوری اور کنیے قبیلے میں میٹو وط برٹر جا تی ہے۔
اس کے بارے بر بر تمفق ہو کہ وہاں سے زصمت ہوئے گئے۔

به رئید و بین بین بین تین بین ندگوری که کوریت که در به در ایند نیستان کوگول کی ساری تجویزی روکویی تولوگوں نے کہا کہ بھرآپ ہی اپنی ہے داغ رائے بیش کیجئے ۔ اس پر ولیدنے کہا: فراسوج لیلنے دو۔ اس کے بعد دہ سوچتار ہا سوچیا رہا یہال تک کہ اپنی مذکورہ بالارائے ظاہر کی کیے

اسی معلطے میں ولید کے متعلق سورہ گذرتہ کی سولہ آبات (۱۱ تا ۲۷) نازل ہو میں حب میں سے چند آبات کے اندراس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینجا گیا چنانچارشاد ہوا:

َ إِنَّهُ فَكَرَّ وَقَدَّرَ ﴾ فَقُتِلَكَيْفَ قَدَرَ هُ ثُمَّ قُتِلَكَيْفَ قَدَرَ فُمُّ قُتِلَكَيْفَ قَدَرَ فُثُمَّ نَظُرَ فُمُّ عَلَى اللَّهُ فَكَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِمْحُرَّ يُّؤُنُو ۖ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِمْحُرُّ يُّؤُنُو ۖ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِمْحُرُّ يُّؤُنُو وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُولُ الْلَبَشَرِ ۚ (١٨:١٥-٢٥)

له ابن شام ارا٢٤ ك في ظلال القرآن بإره ٢٩/٨٨١

" اس نے سوجا اور اندازہ لگایا۔ وہ غارت ہو۔ اس نے بیا اندازہ لگایا، بچرغارت ہواس نے کیسا اندازہ لگایا! پھر نظر دوٹرائی۔ بچر پیشانی سیکٹری اور منہ بسورا۔ بچر بیٹا اور نگر کیا ۔ آخر کار کہا کہ یہ نرالا جا دو ہے جو پہلے سے نقل ہو آ آر ہا ہے۔ یہ محض انسان کا کلام ہے ؛

بہرعال بی قرار دا دسطے یا جی تو اسے جائم عمل بینانے کی کارر دائی تثروع ہوتی۔ کچوگفارِ مکا اپن حج کے مختلف راستوں بیبیٹھ گئے اود ہاں سے ہرگذرنے دالے کواپ کے خطرے 'سے آگاہ کرتے ہُوئے آپ کے متعلق تفصیلات تبانے لگے ہے۔

اس کام میں سب سے زیادہ پیش پیش اولکہ بنے تھا۔ وہ جے کے ایام میں لوگوں کے ڈروں اور محکاظ ، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازار وں میں آج سکے پیچھے استار تہا۔ آپ الٹرکے دبن کی تبلیغ کرتے اور الولہ ب پیچھے پیچھے بیکہا کہ اس کی بات نماننا یہ حجوٹا بر دین ہے ہے۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ بہ ہواکہ لوگ اس جے سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے توان کے ملم میں یہ بات ابنی کھی کہ آپ سے دعوٰ تی توق کیا ہے اور بوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں یہ بات ابنی کھی کہ آپ سے دعوٰ تی توق کیا ہے اور بوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ کاچر جا بھیل گیا۔

معادانی کے مختلف اور اجب قریش نے دیکھاکہ محد طلافی کا کوئیدین دین سے دوکئے معاداری کے مختلف اور اور احب محاد کارگرنہ میں ہورہی ہے توایک بار کھرانہوں نے عور دخوض کیا ادر آپ کی دعوت کا قلع قمع کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیا دکئے جن کافلام میں ہے۔

ا- بنسی، مسلم استجرار اور تکذیب اس کا مقصد به تقاکه مسلمانوں کو بدول کرکے ان کے حوصلے توڑ دیئے عائیں - اس کے لیے مشرکین نے نبی ﷺ کوناروا تہمتول اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا۔

جِنائِجِه وه كَبِی آبِ كُوبِا كُل كَهِتْ عِيباكدار شاوب. وَقَالُوْا يَايَّهُا الَّذِي نُزِّل عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجَنُونُ ( ٢٠١٥) "ان كُفَار نِي كَهاكد ك وَ فَي عَض مِن بِقرآن ناذل هُوا توبقينا بُا كُل ہے ؟ اور كبھی آپ بِرجا دوگراور مُجُوبْ مِن كالزام لگاتے بِنانچہ ارشاد ہے ؟ وَعِجِبُولَ اَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكُفِرُونَ هٰذَا سِحِرُّ كَذَّابُ (٢:٢٨) "انهیں حیرت ہے کہ خود انہیں میں سے ایک ڈرانیوالا آیا اور کافرین کہتے ہیں کریہ جادوگرہے جھوٹلہے " یہ کُفّار آپ کے آگے پیچھے بُرِغضرب منتقانہ نگا ہول اور بھڑ کتے ہوئے خدیات کے ساخھ چلتے تھے۔ارشادہے:

وَإِنْ تَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِٱبْصَارِهِمِ لَمَّا سَمِعُوا الدِّكَرَ وَيَقُولُوْنَ إِنَّهُ لَكَبُنُونَ ۞ (١٠:١٨)

و اور حب کُفار اس قرآن کوسنتے میں توآپ کوالیسی نگاہوں سے دیکھتے میں کد کھیاآ کیجے قدم اکھاڑ دیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ پیریقینا ً یا گل ہے ''

اورجب آپ کسی مگر تشریف فرما ہوتے اور آپ کے اردگر دکم زور اور تظلوم صحابہ کرام شم موجد ہوتے تو انہیں دیکھ کرمشرکین استہزا سرکستے ہوئے کہتے:

.. أَهَوُ لَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا ﴿ ( ٥٣: ٢ )

«اچھاہی حضرات ہیں جن پر التٰدنے ہمارے درمیان سے احسان فرایا ہے!"

جوا ياً الله كاارشا دسے:

اَلَيْسَ اللهُ بِاَعْلَمُ وَإِللَّهِ كُلُوا لللهِ كَرِينَ (۵۳،۶) محادلة تُسُركذارون كوسب سے زیادہ نہیں میانتا ؟"

عام طور ریشکین کی کیفیت وہی تفی حس کانقشہ ذیل کی آیات میں کی بنچا گیا ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِيْنَ اَمَنُوا يَضْعَكُونَ أَ وَإِذَا مَتُوا مِنَوْا يَضْعَكُونَ أَ وَإِذَا مَتُوا مِنَ الَّذِيْنَ اَمَنُوا يَضْعَكُونَ أَ وَإِذَا الْقَلَبُولَ إِلَى الْهُلِهِمُ الْقَلَبُولَ فَكِمِ بُنَ أَ وَإِذَا الْقَلَبُولَ اللهِ الْهُلِهِمُ الْقَلَبُولَ فَكَمِ بُنَ أَ وَإِذَا الْقَلَبُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

«جومجرم نضے وہ ابہان لانے والوں کا خاق اڑاتے تھے۔ اور حب ان کے باس سے گذرتے نوآنکھیں مارتے تھے اور جب اسپنے گھروں کو بلٹٹے تو لُطف اندوز ہوتے ہُوئے بلٹتے تھے۔ اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ ہی گمراہ ہیں ، عالانکہ وہ ان پرنگران بناکہ نہیں بھیجے گئے تھے ''

رم) معاقرآرا نی کی دُوسری صُورت ایپ کی تعلیمات کومنے کرنا شکوک نوبهات بیدا کرنا جھوٹا پر دیپگنڈہ کرنا تعلیمات سے بے کرشخصیت یک کو دا ہمایت اعتراضوں کا نشانہ بنانا وریہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کاموقع ہی نہ مل سکے ۔ جنا پر مرتبرکن تبہ نے تعلق کہتے تھے ، قرآن کے تعلق کہتے تھے ،

. اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ کُتَبَهَا فَهَی تُمُنلی عَلَیْهِ بُکُرُةً وَاَصِیْلًا ( ۱۲۵ ه )

« یه بهلول که افعانے میں جنہیں آپ نے لکھوالیا ہے۔ اب یہ آپ پر صبح وشام تلاوت کئے جاتے ہیں ؟

.. إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا إِفْكُ الْفَتَرِٰلَهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ اخْرُونَ ٤٠:٥) " يومض حُبُوتْ ہے جیاس نے گھڑایا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پراس کی اعانت

کی سیسے یٰ

بمشركين برمجي كهته تنفي كه

.. إِنَّكُمَا يُعُكِيُّهُ بَشَكُرٌ ﴿ (١٠٣:١٦)

ير (قرآن) توآب كوايك انسان سكھانا ہے يا،

رسُول اللّه مِينَّالِينْ عَلِينَا بِهِ ان كا اعتراض بيه نها:

.. مَا لِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَتَمْشِي فِي الْأَسُواقِ ط ( ٢٠٢٥) يهيارسُول ہے كه كھانا كھانا ہے۔ اور بازاروںِ میں جیلتا پھرنا ہے!

فرآنِ شریف کے بہت سے مقامات بر مشرکین کار دیمی کیا گیا ہے کہیں اعتراض نقل کر کے اور کہیں نقل کے بغیر -

س- محافرارایی کی تعمیری صورت چنانچرنفر بن عارث کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا" قریش کے لوگ ! فعالی قشم چنانچرنفر بن عارث کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا" قریش کے لوگ ! فعالی قشم تم پرالیسی افتاد آن بڑی ہے کہ تم لوگ اب یک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے ۔ محمد تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے پندیدہ آدی تھے۔ سب سے زبادہ سپھ اور سب سے بڑھ کرامانت وار تھے۔ اب جبکہ ان کی کیٹیوں پر سفیدی وکھائی پڑتے کو ہے ربعنی ادھیرط ہو چلے ہیں ) اور وہ نمہار سے پاس کچھ باتیں سے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ عبا دوگر ہیں! نہیں بخدا وہ عبا دوگر نہیں۔ ہم نے عبادوگر دیکھے ہیں ۔ ان کی جھاڑ بھونک اور گرہ بندی بھی تھی ہے۔ اور نم لوگ کہتے ہو وہ کا ہن ہیں بنہیں ک

بخدا وہ کامن بھی نہیں ۔ ہم نے کا من بھی دیکھے ہیں ، ان کی اُنٹی سیدھی ترکنیں بھی دیکھی ہیں اوران کی نفزه بند بار همي سُني مبن تيم لوگ کهته هووه شاع مبن پنه بين سخدا وه شاعرهمي نهين ،مم نے شعر هج يكھا ہے اوراسکے سامے میا ن ، ہجز ، رجز ، وغیرہ سنے ہیں ۔ تم لوگ کینتے ہو وہ پاگل ہیں۔ نہیں ، بخاوہ پاکل بھی نہیں، ہمنے پاکل بن بھی دیکھاہے ۔ یہاں نہاس طرح کی گھٹن ہے نہ وہی ہی ہائیں اور نهان کے بیسی فریب کاراند گفتگو ۔ قریش کے لوگو اِسوجو اِ ضداکی قسمتم پر زیر دست افعاً دان پڑی ہے " اس کے بعدلَضْر بن حارث جیرہ گیا ، وہال بادشاہوں کے واقعات اور رستم و إِسْفَنْد يار کے تصحيطه بجروابس آيا توجب رسول التدطلان فليتين كسي حكم ببيط كرالتدكي باتيس كريت اوراس كي كرفت سے لوگوں کو ڈراتے نوائٹ کے بعد شخص وہاں پہنچ جا نااور کہا کہ سخدا ! محدٌ کی ہاتیں مجھ سے ہتر منہیں ۔ اس کے بعدوہ فارس کے بادشا ہوں اور اُستَم واستفند بارکے قصے سانا پیرکہا: آخرکس بنا رہے مگر کی بات مجسسے بہر سے ابنِ عباس کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نصر نے چند نونڈ ہاں خرید رکھی تھیں اور جب وه کسی ادمی کے متعلق سنسا کہ وہ نبی ﷺ کی طرف مائل ہے تواس برایک لونڈی مُسلّط کردیتا، جواسے کھلاتی بلاتی اور گلنے ساتی سال کا کہ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باتی نہ رہ جا آاسی سلے ميں ب*ه ارشادِ اللي نازل ب*ُوا<sup>لك</sup>

وَمِزَالنَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَالُحَدِيْثِ لِيُضِلُّ عَنْسَبْلِ للَّهِ.. (٦١٣١) " کیچھولوگ لیسے میں جوکھیل کی بات خریرتے میں ناکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں ؟ (ا۳- ۲)

اسودے بازیاں جن کے دریعے مشرکین کی پر کوششش ربیم بر می رق اور این کی جو می صور این بادر این کی جو می صور این کی که اسلام اور ما بلیت دونوں بینی رائے میں ایک کئی سے

سے عاملیں یعنی کچھ لوا در کیجھ دو کے اصول براہنی لعض باتیں مُشکین چھوڑ دیں اور لعض باتیں نبى مَلِينَهُ عَلِينًا حَيْمُورُ وبي مقرآن ماك مبن اسى كَ تعلق ارشا دهب:

وَدُّوْا لَوْ تُذُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ (٩:٦٨)

« وه عِاسِت بي كرآپ ديسيل پڙعابين تو وه هي دُهيل پڙعابين ي

پنانچہرا بن جریر اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسُول اللّٰہ ﷺ کو بہتجونر

ك ابن شام ۱/۱۹۹، سر، ۸ هم مختصر السيروث يخ عبدالله ۱۱، ۱۱، لك فتح القدر المشوكاني مهر ١٣٠٧ و دلكركت تفسر.

پیش کی کدایک سال آپ ان سے معبودوں کی پوجاکیا کریں اور ایک سال وہ آپ سے رب کی عباد کیا کہ یں گئیڈ کی ایک روایت اس طرح بے کہ مشرکین نے کہا اگر آپ ہمارے معبودوں کو قبول کرلیں تو ہم بھی آپ سے فداکی عبادت کریں گئے بلکھ

این اسمان کا بیان ہے کہ رسُول اللّٰہ ظِلْفَظِیّا نا نادکھباطوان کر رہے تھے کہ اُسُو دہم اللّٰہ بن اُسکان کا بن عبدالغزی ، ولید بن غیرہ ، اُمیّۃ بن فُلْف اور عاص بن وائل شہی آپ کے سلمنے آگے یہ بیں۔
یرسب ابنی قوم کے بڑے لوگ تھے۔ بولے ! لے محمد آاؤ جیسے تم پوجتے ہواسے ہم کھی ہو جیس۔
اور جیسے ہم پوجتے ہیں اسے تم مجی پوجو۔ اس طرح ہم اور تم اس کام میں شترک ہو عبا بیں۔ اگر تمہا دامعبو دہما رہے معبود سے بہتر ہوائی تمہاں سے اپنا حصہ عاصل کر چکے ہول گے اور اگر ہما را معبود تمہارے معبود سے بہتر ہوائی تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ قُلُ یَا یُٹھے الْ الْکُونُ وَلَ اللّٰ اللّٰ لِنَا لَٰ فَرِا فَى رَجِسِ مِن اعلان کیا گیا کہ ہوگئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ قُلُ یَا یُٹھے اللّٰ کیا گیا ہے والے اللہ تعالیٰ کیا گیا ہے کہ اس سود سے بازی کی کوشش کی جواکا ط دی گئی۔ روایتوں میں اختلاف غالباً اس بیے ہے کہ اس سود سے بازی کی کوشش باریار کی گئی۔

ال نتح القدريللشوكاني ٥/٨٠٥، على ابن بثام ١٣٩٢/ ٢٠٠٥ ملك وي بثام ١٣٩٢/ ٢٠٠٥ ملك وين بثام ١٣٩٢/

مشركين نے بير قرار دا دسطے كركے اسے رُو بُرعمل للنے كاعز مِم صمّم كر نيا يمسلما نوں اورخصوصاً کمزور سلمانوں کے اعتبار سے نوبہ کام بہت آسان تھا ، نیکن رسول اللہ ﷺ کے لحاظ سے بڑی مشکلات تھیں باپ ذاتی طور پر ٹیکوہ ، ہا د قارا ورمنفر ڈشخصیت کے مالک تھے۔ دوست شمن سبی آپ کونظیم کی نظرسے دیکھتے تھے۔آپ میں شخصیت کا سامنا اکرام واحترام ہی سے کیا جاسکتا تھا اور آپ کے خلاف کسی نیچ اور ذہبل حرکت کی جرائت کوئی رفیل اور احمق ہی کرسکتا تھا۔اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ کو ابوطالب کی حمایت وحفاظت بھی حاصل تھی اور ابوطالب کتے کےاُن گئے بیٹنے لوگوں میں سے تھے جواپنی ذاتی اوراجتماعی دونوں حیثیتیوں سے اتنے باغلمت تنفی کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خانوا دے پر ہانھ ڈالنے کی جیارت نہیں کر سکتاتھا۔ اس صورت عال نے قریش کوسخت قلق بریشانی اور شمکش سے دومیار کر رکھا تھا۔ گرسوال بہے کرچودعوت ان کی ندیمی مبیتیوا ئی اور دنیاوی سررایهی کی جرا کا طه دینا چایمنی تفی آخراس رپه اتنالمها صبر كب بك بالآخرشركيين ني الولهب كى مرابى مين عن الله المين المالون فيلم وحوركا أغاز كر دبا ورتقيقت نبي بنی اینم کی محبس میں جو کچھ کیا ، پیر کو وصفار پرو حرکت کی اس کا ذکر کچھیلے صفحات میں اس جیکا ہے ۔ بعض روا یات میں پر بھی مذکورہے کہ اس نے کو وصفًا پر نبی ﷺ کو مار نے کے لیے ایک تپھر بھی اٹھا یا تھا ا بعثت سے پیلے ابولہب نے اپنے دوہیٹوں عُتبہ اور عُتیبہ کی شادی ہی میلاندہ کی دوہراواں رقيٌّ اورام كانوسم سع كي هي ليكن لعشق لعداس في نهايت سختي اور درشتي سيان وولون كوطلاق دبوا دی کیله

اسی طرح حب نبی ﷺ کے دوسرے صاحبزادے عبدالٹار کا انتقال ہواتوالولہب کواس قدر نتوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفعاً کے باس بینجا اورانہیں بیٌ خوشخبری منائی کیمسد اللائظیہ ابتر (نسل بیدہ) ہوگئے ہیں کیلے

ہم یہ بھی ذکر کرچکے ہیں کہ ایام ج میں الولہب نبی ﷺ کی تکذیب کے لیئے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے پیچھے سے معلوم ہوتا

شله ترمذی - کله فی طلال القرآن ۲۸۲/۳۰ ، تفهیم القرآن ۲/۲/۵ -کله تفهیم القرآن ۲/۰۹۷ -

ہے کہ یشخص صرف گذیب ہی ریس نہیں کر اتھا بلکہ تچھر بھی مارتا رہتا تھا جس سے آپ کی ایڈیا ں نون آلود ہموجاتی تھیں شکھ

شلہ جامع التربذی ۔ ولے مشرکین مبل کرنبی طلائظیان کومٹ تند کے بجائے مُرَمَّم کہتے تھے جس کا معنی محت بند کے معنی کے بالکل برعکس ہے محتمہ: وہ شخص ہے جس کی تعرفیف کی عبائے ۔ فرقم : وہ شخص ہے جس کی تعرفیف کی عبائے ۔ فرقم : وہ شخص ہے جس کی ندرت اور بڑائی کی عبائے ۔ منتہ ابن ہشام ار ۳۳۹، ۳۳۵

ابولہب اس کے باوجود بیساری حرکتیں کررہا تھا کہ رسول اللہ عظاہ کا بجا اور بڑوسی نھا۔
اس کا گھرآئ کے گھرے تصل تھا۔ اس طرح آپ کے دوسرے بڑوسی بھی آپ کو گھر کے اندر تسان تھے۔
ابن اسحان کا ببیان ہے کہ جوگروہ گھر کے اندر رسول اللہ عظاہ اُنگا کو اُذیت دبا کہ ناتھا وہ بہ تھا۔ ابولہب ، مکم بن ابی العاص بن اُمیّہ ، عقّبہ بن ابی مکیشط ، عکر ثی بن حمراً اِنقی ، ابن الا صدام هُنگ کی۔
تھا۔ ابولہب ، مکم بن ابی العاص بن اُمیّہ ، عقّبہ بن ابی مکیشط ، عکر ثی بن حمراً اِنقی ، ابن الا صدام هُنگ کی۔
بیسب کے سب آپ کے بڑوسی تھے اور ان میں سے حکم بن ابی العاص کے علاوہ کوئی بھی سلمان
یہ بہوا۔ ان کے سنانے کا طریقہ یہ تھا کہ حبب آپ نماز بڑھتے تو کوئی تخص کمری کی بچہ دانی اس طرح
مریک کی بچہ دانی اس طرح بھین کے کوئی تھی کہ بیا نامی جواصاتی جاتی تو بچہ دانی اس طرح بھینکتے کو سیدھے
انٹری میں جاگرتی۔ آپ نے مجبور کوکرایک گھروندا بنالیا ناکہ نماز بڑھتے ہوئے ان سے نے سکیں۔

بہر حال حب آپ پر برگندگی بھینکی جاتی تو آپ اسے لکھیں پر سے کہ نکتے اور درواز ہے۔

پر کھڑے ہوکر فر ماتے: "لے بنی عبر منا ن ابہ کسی ہمائگی ہے ہوراسے راستے ہیں ڈال بہتے۔

وُقَه بن ابی مُعیمُط اپنی برنجی اور خباشت ہیں اور بڑھا ہوا نھا۔ بچنا نجے چیچے بخاری میں مصرت
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے موی ہے کہ نبی عَلِیہ اللہ کا بیت اللہ کے پاس نماز بڑھ رہے تھے۔

ادر ابوہ بل اور اس کے کچھ رفقا ربیٹھے ہوئے تھے کہ استے ہیں بعض نے بعض سے کہا کون ہے جو ان اور اوجہ لاکر انتظار کرنے اللہ کون ہے جو اس بنی فلاں کے اُونٹ کی اوجھڑی لاتے اور حب محمد عِلِیہ اُلہ کے اُس اور اوجہ لاکر انتظار کرنے لکا جب
اس پر قوم کا برنجت ترین آ دی ۔ عقبہ بن ابی معیم اللہ اور اوجہ لاکر انتظار کرنے لکا جب
نبی عِلیہ اُلہ اُلہ کے اُس کے درمیان ڈالہ با

حضرتُ ابنِ مُسوَّة فراتے ہیں کواس کے بعد وہ بنسی کے مارے ایک دوسرے برگرف لگے۔
اور رسُول اللّٰہ ﷺ معربے ہی میں بڑے رہے رہے۔ مُرنہ اُٹھایا بیال کا کئے فاطر ہُمّا میں اور اَپ کی بیٹھ سے اَوجھ ہٹا کر بیٹ کی بیٹھ سے اوجھ ہٹا کر بیٹ کی بیٹ کے سُر اُٹھا یا بھر تین بار فرایا اَللّٰہ سُت کو اُل گذری کیونکہ ان کا مقید اُسے اللّٰہ تو قریش کو بکڑے یہ جب آہے نے بد دعا کی نوان بر بہت گرال گذری کیونکہ ان کا مقید تھا کہ اس شہر میں دعا بین فبول کی جاتی ہیں ۔ اس کے بعد آہے نے نام لے لے کہ بددعا کی: اے

الله یه اُمُوی خلیفه مردان بن مکم کے باپ ہیں ۔ کلی این ہشام ارواہ ، مسلم سلم میں مسلم اسلام ۔ سلم ملک ملک مسلم مسلم خوصیح منجاری ہی کی ایک دوسری روایت میں اس کی صراحت آگئی ہے۔ دیکھنے ارس ہم ۵۔

الله إلا الرحبل كو كرشك اور عتب بن رَبْعَه ، فنيسب بن رُبْعَه ، وُلبد بنُ عَنْمَه ، أُمْسِبَ بن فَلف اورعُقْبرُن ابی مُعَبِط كو كرشك \_\_\_

انہوں نے سانویں کا بھی نام گذیا۔ لیکن راوی کو یادند رہا۔۔۔۔ ابنِ سعود وضی اللہ عند فرماتے

ہیں اس ذات کی قسم ہیں کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسٹول اللہ

عظامہ اللہ نے گئی کر لیے تھے بسب کے سب بدر کے کنویں میں مقبول بڑے ہوئے تھے ہیں اسی کے

ائمیّہ بن فلف کا وطیرہ تھا کہ وہ حب رسول اللہ طلائے ہیں کو دیکھتا تولعن طعن کرتا۔ اسی کے

متعتق یہ آیت نازل ہوئی۔ ویُلُ لِنُکُلِ هُمَزَةً لِنُمُولُ اللہ طلائے ہیں کو میں اور ہرائیاں کرنے والے

متعتق یہ آیت نازل ہوئی۔ ویُلُ لِنُکُلِ هُمَزَةً لُنُمُولُ اللہ علی اور انہیں اور ہرائیاں کرے والے

ائمیّہ کا بھائی اُئی بن فلف نہ مُقیمہ بن ابن مُعیط کا گہرادوست تھا۔ ایک بار مُقیہ نے نبی ﷺ

ائمیّہ کا بھائی اُئی بن فلف نہ مُقیمہ بن ابن مُعیط کا گہرادوست تھا۔ ایک بار مُقیہ نے نبی ﷺ

کے بیس میٹے کہوں ۔ اُبن کو معلم ہُوا تو اس نے عقبہ کو سے شرعی کے اور انہیں اللہ علی اور اس سے

مطالبہ کیا کہ وہ حاکم دسُول اللہ علیہ ہو اتو اس نے عقبہ کو سے اس کے میں میں بھوزی کررسُول اللہ عظیہ اللہ کی طون میں جھوزی کررسُول اللہ عظیہ اللہ کی طون اللہ علیہ اللہ کیا ہو کہ کو اللہ کا کہ کو اللہ کی سے انہیں میں بھوزی کررسُول اللہ عظیہ اللہ کی طون اللہ علیہ کیا ہو کہ کو اللہ کی کیا تھا کہ کو اللہ کی کا اللہ علیہ کیا ہو کہ کی کو اللہ کی کیا تھا کہ کے کہ کو اللہ کی کیا تھو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کیا گھائے کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کو کہ کو کر کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ

اُفْنَس بِن شُرِیْق تُقَفِی بھی رسُول اللّٰہ ﷺ کے شانے والوں میں تھا۔ قرآن میں اس کے نواوصات بیا ین کئے گئے ہیں جس سے اس کے کروار کا اندازہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہے ،

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مِّهِ يُنٍ لَى هَمَّا زِ مَّشَّا عِ بِنَمِينَهِ ۚ مَنَّاعِ لِلْغَيْرِ مُعْتَدٍ اَشِيْرِ ٥ عُتُلِ بَعُدَ ذَٰلِكَ زَنِيْمٍ ۞ (١٨: ١٠- ١٣)

وَ تَهُ مِن بِاتٌ نَهُ مَا نُو كُسَى قَهِمَ كِمَا فِي وَالْبِي وَ وَلِيلِ كَى حَوِلَعَنْ طَعَنَ كُرْنَا ہِمِتِ ، بِغِلْبِياں كُھا نَا ہے ـ بھلا تى سے روكتا ہے ، صد درحبہ ظالم ، برعمل اورحفا كارہے - اور اس كے بعد براصل بھى ہے،"

ابوجبل می کبھی رسُول الله مِیْلِیْنْ عَلِیْنْ عَلِیْنْ عَلِیْنْ عَلِیْنْ عَلِیْنْ عَلِیْنَ کے پاس آکر قرآن سنیاتھا کیکن بس سنیا ہی تھا۔ ایمان و اطاعت اورا دبخشیت اختیاد نہیں کرتا تھا۔ وہ رسُول الله مِیْلِیْنْ عَلِیْنَا کَا اِنْتُ کِوابِنی بات سے اذبیت

سم مي صبح البخاري كتاب الوضور باب ا ذا القى على المصلى قذر الوُحبِيفَة الرسس - المسلى قذر الوُحبِيفَة الرسس - و على ابن مشام ١/١ ٣٩٧ ، ٢٥ - المسلم الر٣٩١ ، ٣٩٢ - ابن مثنام ١/١٣ ٣٩٢ -

اس خص نے پہلے دن جب نبی عظیم کو نماز پڑھتے ہوئے وہ ماز پڑھتے ہوئے دیکھا تواسی دن سے آپ
کو نماز سے روکست ادیا - ایک بارنبی عظیم کے اس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تواسی دن سے آپ
کاگذرہوا۔ دیکھتے ہی بولا' مُحرِّ اکبا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا ، ساتھ ہی دی ۔
کاگذرہوا۔ دیکھتے ہی بولا' مُحرِّ اکبا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا ، ساتھ ہی دی کے کاب
رسول اللّہ علیم کے اور کہ وانٹ کرسختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا۔ لے مُحرِّ اِ مجھے کاب
کی دھم کی نے ایسے ہو، دکھو اِ فُدا کی قسم اِس وادی در کمنی میں میری عمل سب سے بڑی ہے۔ اس پر
اللّہ تعالی نے یہ آبیت نازل فرائی : فلیک عُنا دِیا ہے ہے اِ آو وہ بلائے اپنی محفل کو رہم بھی منزا کے فرٹ توں کو بلائے دیتے ہیں۔)

اَوْلَىٰ لَكَ فَاَوْلَىٰ أَنْ تُوَلِّى اَلَٰ اَلَٰكَ فَاَوْلَىٰ أَنْ اللَّهِ فَاَوْلَىٰ أَنْ اللَّهِ المَّاسِ

" ترب ليے بہت ہى موزول ہے - تيرے ليے بہت ہى موزول ہے ،"

اس برالله کا بر دشمن کہنے لگا ! لے مُحدِّ اِ مجھے دھمکی نے سہے ہو ، فُداکی قسم نم اور نمہارا اِدِد کار مراکبے نہیں کر سکتے میں نکتے کی دولوں بہاڑیوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سے زبادہ معزّ زبول کیے

بہرمال اس ڈانٹ کے باوجود ابوجہل ابنی حماقت سے باز آنے والا نہ تھا بلکہ اس کی برنجتی میں کچھا وراضافہ ہی ہوگیا، چنا بخے صحیح مشلم میں ابو ہر ریہ رضی التٰدعنہ سے مروی ہے کہ را یک بار سرداران قریش سے) ابوجہل نے کہا کہ محمد آپ حضرات کے ڈو برٹو ابنا چہرہ خاک آلود کر تا ہے جہواب دیا گیا۔ ہاں! اس نے کہالات وعُرّ کی تھیم!اگر میں نے راس حالت میں) اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن روند دول گا۔ ادراس کا چہرہ مٹی پررگڑ دول گا۔اسکے بعداس نے رسُول اللّہ میں اللّٰ کو نماز پڑھتے ہوئے۔

جُورُوتُم کی بیکاردوائیاں نبی مظافیلی کے ساتھ ہوری تھیں اور واص کے نفون یں آب کی منفر قرضی تن کاجو دقار واحزام تھا اور آپ کو مکتے کے سب سے محزم اور قطیم انسان ابول اب کی جو جمایین وحفاظت حاصل تھی اس کے باوجود ہور ہی تھیں۔ باتی رہیں وہ کاردوائیاں جوسلما نوں اور حصوصاً ان میں سے بھی کمزور افراد کی ایذارسانی کے لیے کی جارہی تھیں تو وہ کچھ زیادہ ہی نگین اور تلخ تھیں۔ بہ قبیلہ ابنے مسلمان ہونے والے افراد کو ظرح طرح کی مزائیں دے رہا تھا اور حرش خص کا کوئی قبیلہ نہ تھا جہیں ہونے والے افراد کو طرح کی مزائیں دے رہا تھا اور حرش خص کا کوئی قبیلہ نہ تھی جہیں ہونے کہ ایسے جوروستم روا رہے تھے جہیں سُن کر مضبوط انسان کا دل بھی بیومین سے ترمیب لگا ہے۔

ابرجہل جب کسی معزز اورطاقتور آدمی کے سلمان ہونے کی خبر سنما تواسے بُرا کھلا کہتا ذہباق رسواکتا اور مال دعاہ کو سخت خسارے سے دو جار کرنے کی دھمکیاں دیبا اورا کہ کوئی کمزورادی مسلمان ہوتا تواسے مارتاا ور دوسروں کو بھی برانگیخته کرتا اللہ

سمان ہو با واسع اور اور اور اور الرائی اللہ عند کا بچا انہیں کھجور کی جٹائی میں لیبیٹ کرنیجے سے هوال تیا معنی میں اللہ عند کا بچا انہیں کھجور کی جٹائی میں لیبیٹ کرنیجے سے هوال تیا معنی میں میں بیانی حضرت مُصف ب بن مُمیر رضی اللہ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانہ بانی بذکر دیا اور انہیں گھرسے نکال دیا۔ بر بڑے ناز ونعمت میں بیلے تھے۔ حالات کی تبدت سے دو جار ہوئے تو کھال اس طرح ادھراگئی جیسے سانپ کیلی جھوٹر تا بہتے ہے۔

تضرت بلال ، ائمبتہ بن ملف مجمی کے غلام تھے۔ ائمبتہ انکی کردن میں رسی ڈالئ لوکوں کو و کے دیتا تھا اور وہ انہیں کھے کے بہاڑوں میں گھاتے بھرتے تھے بہال کک کردن برسی کا نشان بڑجا تا تھا نحود اُئمبتہ بھی انہیں با ندھ کر ڈنڈ سے سے از تا تھا اور چلجلا تی دھوپ ہیں جبراً بھائے رکھا تھا۔ کھانا بانی بھی نہ دیتا بلکہ بھو کا پیاسار کھتا تھا اور اس سے کہیں بڑھ کر بیظلم کرنا تھا

نسله صبح مسلم - الله ابن شام ا/۳۲۰ الله دیمة للعالمین ا/۵۵ الله ایضاً ارده و تلقیح قهم ابل الاثر ۲۰

کہ جب دوہ ہرکی گرمی تباب پر ہوتی تو مکہ کے پھریلے نکروں پر لٹاکر سینے پر بھاری پخفر رکھوا دیا۔
پھرکہا فداکی ضم اِ تو اسی طرح پڑا رہے گا بہاں مک کرم جائے ، یا محرکے ساتھ گفر کرے حضرت
بلال اُس مالت میں بھی فرماتے اُفکہ اُفکہ ۔ لیک روز میں کارروائی کی جارہی تھی کہ الو کمر شاکا گذر ہوا۔
انہوں نے حضرت بلاّل کوایک کا لے غلام کے بدلے ، اور کہا جا تا ہے کہ دوسو درہم (۳۵) کہ ام جا ندی ) یا دوسوائسی درہم دایک کیا ہے نا کہ جا ندی ) کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا ہے

حضرت عمّارین یا سروضی الله عنه بنو نخروم کے غلام تھے۔ انہوں نے اوران کے والدین نے اسلام قبول کیا توان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشکوئن جن ہیں ابوجہل بیتی بیتی تھا سخت دھوپ کے وقت انہیں تیھر بلی زمین پر نے جاکراس کی تیش سے سنا و بیتے۔ ایک با را نہیں اسی طرح سنادی جارہی تھی کہ نبی بیٹ تھر بلی کا گذر ہُوا۔ آپ نے نے فرما یا "آپ یا سرصبر کرتا۔ تمہارا ٹھکانا جنت ہے "آخوا یا بر ظلم کی تاب نہ لاکروفات باگئے اور شمیتہ و جو صفرت عمار شکی والدہ تھیں ،ان کی شرمگاہ میں ابوجہل یا بر ظلم کی تاب نہ لاکروفات باگئے اور شمیتہ و جو صفرت عمار شکی والدہ تھیں ،ان کی شرمگاہ میں ابوجہل نے نیزہ مارا ،اور وہ دم تو ٹر گئیں۔ یہ اسلام میں بہی شہیدہ ہیں حضرت عمار تر بھی کا مند جاری را ہمیں مشکوین کہتے تھے کہ جب یک تم محمد کو گائی نہ دو گے یا لات وعم زن کے باد سے میں کلمہ فیرنہ کہو گے مرائی میں جو وٹر نہیں میٹو ان کے باس نے بال میں بیات مان کی بات مان کی۔ بھر نبی میٹو ان کے باس نوئے اس بر بر تریت مان کی بات مان کی۔ بھر نبی میٹو ان کے باس نوئے اس بر بر تریت مان کی بات مان کی۔ بھر نبی میٹو ان کے باس نوئے اس بر بر تریت مان کی بات مان کی۔ بھر نبی میٹو ان کے باس نوئے اس بر بر تریت مان ل ہوئی :

مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهَ إِلاَّ مَنْ ٱلْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَدِنَ بِالْإِيمَانِ .. (١٠٦:١٦) جس نے اللّه برایان لانے کے بعد گفر کیا داس براللہ کا عضب اور عذا مِنْ کِی سی کی کسی جسے مجبور کیا جائے اور اس کاول ایمان رَبِطْمَنَ ہو داس برکوئی گرفت نہیں ہے

حضرت کیکہ جن کا نام اُفکح تھا ، بنی عبدالدار کے علام تھے ۔ان کے یہ مالکان ان کا پاؤں سی سے باندھ کر انہیں زمین پر کھیٹے تھے ہے۔

مصرت خُبَّاتِ بن اُرتَّ ، قبیله خُزاعَه کی ایک عودت اُمِّ اُنما رکے فعلام تھے مِشرکین انہیں طرح طرح کی مزائیں دیتے تھے ۔ ان کے سرکے بال نوچتے تھے اور سختی سے گردن مروث تے

سي رجمة للعالمين ار٥٥ تلقيح فهوم صلا ابن بشام ١٧/١، ٣١٠-

سے این شام ۱۱ ۳۲۰، ۱۱ فقدائیرہ محد غزالی کا معرفی نے ابن عباس سے اس کالبعض کھواروایت کیا ہے۔ دیکھنے تعلق میں ا تفیدابن کثیرزیرایت مذکورہ سے مسلم رحمۃ للعالمین ۱/۷۵ بحوالد اعجاز الستزیل صسم کے

تھے۔ انہیں کئی بار و کہ مکتے انگاروں پر لٹاکراو پرسے پنجر رکھ دیا کہ وہ اُٹھ نہ سکیں جسے

زیش و اور نہ ڈیڈ اور ان کی صاحزادی اور اُم عبیس یسب و نڈیاں تھیں ۔ انہوں نے اسلام

قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں اسی طرح کی شکین سرّا وّں سے دوچار ہوئیں عن کے چند نمونے ذکر

کئے جاچکے ہیں۔ قبیلہ نبی عکری کے ایک فا نوا دے بنی مول کی ایک نونڈی ملمان ہوئیں تو انہیں خرار کے علی عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ۔ اس قدر
عروت کی وجہ سے نہیں ملکہ محض ) تھاک عبانے کی وجہ سے چھوٹر اسے لیے میں نے تجھے رکھی مروت کی وجہ سے جھوٹر اسے لیے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میں نے تجھے رکھی مروت کی وجہ سے نہیں ملکہ محض ) تھاک عبانے کی وجہ سے چھوٹر اسے لیے اس کو بیا ہے۔

مروت کی وجہ سے نہیں ملکہ محض ) تھاک عبانے کی وجہ سے چھوٹر اسے لیے لیے کی وجہ سے جھوٹر اسے لیے لیے کئی وجہ سے نہیں ملکہ محض ) تھاک عبانے کی وجہ سے جھوٹر اسے لیے لیے کہوں کو بھی خرید

مشرکین نے سزاکی ایک شکل بر بھی افتبار کی تھی کہ بعض بعض صُمّا بر کو اونٹ اور گائے کی کچھال میں لیپیٹ کر دھوپ بیں ڈالدینے تھے اور بعض کو لوہ ہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے بچھر پر بٹا دیتے تھے لیے درخقیقت اللّٰہ کی راہ بین ظلم وجور کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے اور بڑی تکلیف دہ بھی۔ عالت بیتھی کہ جس کسی کے سلمان ہونے کا پہتر جل جاتا تھا مشرکین اس کے دُرہے آزار ہوجاتے تھے۔

وارار فی ان تم را نبول کے مقابل حکمت کا نقاضا یہ تھا کہ رسوائی فیلی اللہ مسلمانوں کو قولاً اور علا اور ار می اور ان کے ساتھ نفیہ طریقے پر اسلام کے اظہار سے روک دیں اور ان کے ساتھ نفیہ طریقے پر اسلام کے اظہار سے روک دیں اور ان کے ساتھ نفیہ طریقے پر اسلام کے اظہار کے ساتھ نفیہ کا کہ اس کے تذکیبہ کا بیا کہ حکمت کے کام میں یقینا گرکا وسط ڈلسلتے اور اس کے نتیجے میں فرلقین کے در مبان تصادم ہوسکتا تھا جس کی نفیبل یہ ہے کہ صحابہ کرام کھا ٹیول میں اسلام تھا بھوتے تھا بلکہ عملاً سے میں اور اور اور اور اور اور کی جمالے میں ہوئی جبا تھا جس کی نفیبل یہ ہے کہ صحابہ کرام کھا ٹیول میں اسلام میں بہایا گیا ہے ایک بار کفار قرائی سے کے لوگوں نے دیکھولیا تو کا لم کلوچا اور لوا ائی جمالے یہ اس کا خون بہ پڑا اور یہ بیانوں تھا جو اسلام میں بہایا گیا ہے۔ اور اسلام میں بہایا گیا ہے۔ اور اسلام میں بہایا گیا ہے۔

کتے رحة المعالمین ۱۷۵ تلقیح الفہوم صن شک ختیرہ بروزن شکیبند، بعنی ذکوزیرا وراؤن کوزیرا ورائتندید میں رحمة المعالمین ۱۷۵٫۱ بن بشام ۱۹۹۱ - ختک ابن بشام ۱۹۰۸ ۱۹۰۳ الک رحمة المعالمین ۱۷۸۵ - سم البن بشام ۲۹۳۷ متصرالییره محد بن عبدالو باب صن السلام

یہ واضح ہی ہے کہ اگر اس طرح کا محراؤ باربار ہونا اور طول مکیر عبا تا تومسلمانوں کے خاتمے کی نوبت سرسكتى فى لهذا حكمت كاتقاضابيى تفاكه كام بس برده كبا جائے بنیانچه عام صحابر كرام ا بنااسلام ابني عبادت اپنی تبلیغ اوراپنے ہاہمی اجتماعات سب کچے اس پر دہ کرتے تھے۔البنۃ رسُول التّديمُلِللهُ عَلِيمَان تبلیغ کا کام بھی مشکین کے رُوررُ وکھلم کھلاانجام دیتے تھے اور عبادت کا کام بھی۔ کوئی چیز آپ کو اس سے روک نہیں کتی تھی 7 ماہم آپ بھی سلمالوں کے ساتھ نٹو دان کی مصلحت کے مبیش نظر خفيه طورسے جمع بهوتے تھے۔ ادھراَ ( قَمَّ بُن ابی الاً رَفَمَ مُخْرِ بُومی کا مکان کو وصفا برسرکشول کی نگاہوں اوران کی مجلسوں سے دورانگ تھاگ واقع تھا۔اس بیے آپ نے بانچوں نہ نبوت سے اسی میکا *ن کواپنی دعوت اورمسلمانوں کے ساتھ*اسینے اجفاع کا مرکز بنالیا میکھ مہلی ہمجرت حبیث ہے ۔ پہلی ہمجرت حبیث جوروشم کا مُرکورہ سلسلہ نبوت کے چیے تھے سال کے درمیان یا آخر میں شروع ہُواتھا اورا بتدائبہممہ لی تھا گردن بدن اور ماہ بماہ پڑھتا گیا یہاں یک کذنبوت کے پانچویں سال کا وسطآتے آتے اپنے شاب کو پہنچ گیا جنی کو سلمانوں کے لیے مکرمیں رہنا دو بھر ہوگیا۔ اور انہیں ان ہیم سنم رانیوں سے نجات کی تدبیر سویتے کے لیے مجبور ہوجا نایرا۔ ان ہی سنگین اور تاریک عالات میں سورة كہف نازل ہوئى۔ به اصلاً تومشركین كے پیش كردہ سوالات كے جواب میں تھی کیکن اس میں حرتین واقعات بیان کئے گئے ان وافعات میں اللہ تعالی کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے تنقبل کے بارے میں نہایت بلیغ اثنارات تھے جنا بچراصحاب کہمن کھ واقعےمیں بیر درس موجو دہے کہ حبب دین وا پمان خطرسے میں ہوتو کفروظلم کے مراکز سے ہجرت کے يين برتقدريكل برنا جائية ارشادس،

وَاذِاعُتَزَلْتُمُوْهُمُ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّاللَّهَ فَأَوَّا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرَلَكُمُ رَبُّكُمُ مِنْ اللَّهِ فَأَوَّا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرَلَكُمُ رَبُّكُمُ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْكَهْفِ يَنْشُرَلَكُمُ رَبُّكُمُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

" اورجب تم ان سے اور اللہ کے سوال کے دوسروں مبدو ول سے الگ ہوگئے تو غاربیں بناہ گیر ہوجاقہ، تہاں رہ تہارے لیے الگ ہوگئے تو غاربیں بناہ گیر ہوجاقہ، تہاں رہ تہارے لیے نہاری سہولت کی جزیم ہیں ہماکیگا، تہاں رہ تہارے کا اور تمہارے کا اور تمہارے کا اور تمہارے کا اسلام کے واقعے سے بہات ثابت ہوتی ہے کہ نیا تجے سمین ظاہری حالا کے مطابق نہیں ہونے بلکہ بیااوقات ظاہری حالات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں لہذا اس اقعے

من مخصراليره محد بن عبدالو باب سالا .

میں اس بات کی طرف لطیعت اثنارہ پنہاں ہے کہ سلمانوں کے فلات اس وقت بخطلم وتشد درباہہے اس کے نتائج بائٹل برعکس تحلیں گے اور پر برکش شرکین اگر ایمان نہ لائے نو آئدہ ان ہی تقہور و مجبور مسلمانوں کے سامنے سرگوں ہوکر اپنی فیمت کے فیصلے کے لیے بیٹیں ہوں گے۔ ذُوالعَّرْفِیْن کے واقعے ہیں چند خاص باتوں کی طرف اشارہ ہے۔

ا۔ یہ کہ زمین اللّٰد کی ہے۔ وہ اپنے نبدول میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا تا ہے۔

م به که فلاح و کامرانی ایمان می کی راه میں ہے ، کقر کی راه میں نہیں ۔

۳- بیرکدالٹر نعالیٰ رہ رہ کراپنے بندوں میں سے ابیے افراد کھڑے کر ا رہما ہے جومجور ومقہور انسانوں کواس دُور کے باجوج وماجوج سے نبیات دلانے ہیں ۔

م - بیر که الله کے صالح بندے ہی زمین کی وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔

پھرسورہ کہفٹ کے بعد سورہ زُمْر کا نزول ہوا اور اس میں بجرت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور تبایا گیا کہ التٰد کی زمین کنگ نہیں ہے :

لِلَّذِيْنَ آحَسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَهُ الْوَالْفِي وَاسِعَةُ وَانَّمَا يُوَفَّى الصَّبِرُونَ آجُرُهُ مُ مَ بِغَيْرِ حِسَابِ٥ (١٠:١٠)

رُرِ جِن لِوگوں نے اس دنیایں اچھائی کی ان کے لیے انچھائی ہے اورانٹر کی زمین کثادہ ہے صبر کرنے والوں کوان کا اجر بلا حساب دیا جاتے گا ؛

ادھررسول النّه عِلَا اس بیے آپ نے ملمانوں کو تکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے کسی پہلم نہیں ہوتا اس بیے آپ نے ملمانوں کو تکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے بیشہ ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد ایک طے نندہ پروگرام کے مطابق رجب ہے۔ نبوی میں خاک کے پہلے گروہ نے بیشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں بارہ مرداور چار عور تیں تھیں یہ حضرت نال اس محضرت رقیہ بی تھیں معنوں ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ رسمول النّد میں فرایا کہ حضرت ادا ہے موال النّد میں فرایا کہ حضرت ادا ہی حضرت تو طامیہ السلام کے بعد یہ بہلا گھرانہ ہے جس نے النّد کی راہ میں ہجرت کی سے میں فرایا کہ حضرت اور اس کے جس نے النّد کی راہ میں ہجرت کی سے میں فرایا کہ حضرت اور اس کے جس نے النّد کی راہ میں ہجرت کی سے میں فرایا کہ حضرت اور اس کے جس نے النّد کی راہ میں ہجرت کی سے میں فرایا کہ حضرت اور اس کے جس نے النّد کی راہ میں ہجرت کی سے میں فرایا کہ حضرت کی سے میں فرایا کہ میں ہورت کی سے میں فرایا کہ میں ہے در سے میں فرایا کہ میں ہورت کی سے میں فرایا کو میں ہورت کی سے میں فرایا کہ میں ہورت کی سے میں فرایا کی میں ہورت کی سے میں فرایا کہ میں ہورت کی سے میں فرایا کی میں ہورت کی سے میں فرایا کی میں ہورت کی سے میں فرایا کہ میں ہورت کی سے میں ہورت کی ہورت کی

یرلوگ دات کی ماریجی میں جیکیے سے محل کر اپنی نتیمنزل کی جانب روا نہوستے۔ دازداری

ريه منتصرانسبيره شنج عبدالله صلاق وادالمعاد الربهم رحمة للعالمين الراد ·

کامقصد بہ تھاکہ قریش کواس کاعلم نہ ہوسکے۔ رُخ بحراحمر کی بندرگاہ شعید کی جانب تھا نیوش قسمتی سے دہاں ہ و تباری گنتیاں موجود تھیں جوانہ بیں اپنے دامن عافیت میں ہے کہ سمندر پار مبنشہ جاگی بن قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روائلی کاعلم ہوسکا۔ تاہم انہوں نے بیچھیا کیا اور ساحل تک پہنچے کین صحائب کرام آگے جا چکے تھے ' اس لیے نامراد وابس آتے ۔ ادھر مسلما نول نے مبنشہ پنچ کر براے جبین کیا سانس ہیا ہے۔ اسی سال رمضان شرایت میں یہ واقعہ بپنی آیا کہ نبی مظاہد ایک بارترم تشریب کیا سانس ہیا ہے۔ اسی سال رمضان شرایت میں یہ واقعہ بپنی آیا کہ نبی مظاہد ایک بارترم تشریب لیے کے ۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا ۔ ان کے سردار اور بڑے بڑے لیگ جمع تھے ۔ آپ نے ایک دم اجا کہ کھڑے ہوکہ سورہ تران کے تشروع کر دی ۔ ان کفار نے اس سے پہلے عمواً قران سے الفاظ میں یہ تھا کہ:

لَا تَسْتَمَعُولَ لِلْهَذَا الْقُرَّانِ وَالْغَوْلِ فِيْدِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (٢٦:٢١) القُرَّانِ وَالْغَوْلِ فِيْدِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ الْهُونَ الْمُعْدِدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

ایکن حب بی طلای ایک اس سوره کی ملاوت شروع کردی- اوران کے کالزن میں ایک نوائی کے کالزن میں ایک ناقابل بیان رعنائی و دکشی اور عظمت لئے ہوئے کلام الہی کی آواز بڑی توانہیں کچھ ہوش نزرہا۔
سب کے سب گوش بر آواز ہوگئے کئی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہ آیا۔ یہال مک کے حب آپ سب کے سب کوئی اور خیال ہی نہ آیا۔ یہال مک کے حب آپ نے سورہ کے اواخر میں دل ہلا دبینے والی آیات تلاوت فراکر التٰدکا یہ کیم سایا کہ:

فَاشْجُدُوْ لِللهِ وَاعْبُدُوْ وَالْ ١٦٢:٥٢١) مَا اللهِ كُولُوا (١٢:٥٢١) مَا اللهِ كُولُونُ

اوراس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا توکسی کواپنے آپ برتبالونہ رہا اورسب کے سب سجیسے میں گر رہے ہے تا ہے۔ اس موقع رہن کی رعنائی وعلال نے تنگیرین وُشئر بین کی بہٹ وھری کا رہوہ عاک کر دیاتھا اس بیے انہیں اپنے آپ برتا بونہ رہ گیا نھا اور وہ بے انتہار سحدے میں گر رہے ہے گئے۔

بدیں جب انہیں اصاس ہوا کہ کلام اللی کے عبلال نے ان کی لگام موڑ دی-اوروہ شیک دہی کام کر بیٹھے جے مٹانے اور حتم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی سے جوٹی یک کا زور لگاڑھا

هم رحة للعالمين اراد ، ذا دالمعاد ارسم

سے کسی سے ایک درجہ ہے۔ اس میں میں اس سیسے کا واقعہ ابنِ معود اورابنِ عباس شنی اللہ عنہما سے مخصراً موتی کا باتی انگلے صفہ ملاطانوائیں

تھا اوراس کے ماتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرکین نے ان پر ہرطرف سے عتاب اور ملامت کی بوجھاڑ شروع کی تو ان کے ہاتھو کچے طوطے اُڑگئے۔ اور انہوں نے اپنی جان چیڑانے کے بیے رسُول اللّٰہ ﷺ نے بیافزار پر دازی کی اور بیر مجبوٹ کھڑا کہ آپ نے ان کے بتوں کا ذکر عزّ ن و احترام سے کرنے ہوئے یہ کہا تھا کہ :

تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلْى، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَدُنْ تَجَلَى " لِلْكَ الْعُرَانِيْقُ الْعُلْمَةِ لَكُنْ تَجَلَى " يَلْنَدَ بِلِيهِ وَلِيانِ بِينَ- اوران كَي شَفَاعَتْ كَى الْمُيدَى مَا تَى ہے "

مالانکہ بیصری مجبوط تفاجو محض اسس بلیے گرط لیا گیا تھا تا کہ نبی ﷺ کے ساتھ سجدہ کرنے لیا گیا تھا تا کہ نبی ﷺ کے ساتھ سجدہ کرنے کی سونے کا مجبورے کا مجبورے کی سونے کی سونے کی سونے کیا ہے گائے گئی کے لیے اس طرح کا مجبورے کی سونے کی

بہرمال شکین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر عبشہ کے مہاجرین کو بھی معام ہوئی لیکن اپنی اصل صورت سے بالکل بہط کو بعنی انہیں یہ معام ہوا کہ خریث سلمان ہوگئے ہیں۔ بینا بنجانہوں نے اوشقال میں مکہ والیسی کی راہ کی لیکن جب اشنے فریب آگئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو تقیقت حال اشکارا ہوئی۔ اس کے بعد کچھوگ تورید ہے جبشہ بلٹ گئے اور کچھوگ حجیب جبیا کہ ماتھ کے اور کچھوگ کے میں داخل میں

ورمری جرت بین اس کے بعدان جہاجرین پنصوصاً اور المانوں بیغرماً قراش کا ظلم و تشد د کورتیم اور برھ گیا اوران موری جرت بین کے فاندان والوں نے انہیں جوب شایا کیونکہ قرایش کوان کے بما تو نجاشی کے خاندان والوں نے انہیں جوب شایا کیونکہ قرایش کوان کے بما تو نجا برکوا می کو بھر بجرت بعشر مخری کی اس بیروہ نہا بیت بیس بجبیں ہے ۔ نا چار رسٹول اللہ مقابل اپنے وامن میں زیا وہ شکلات لیے جُوئے کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت بہلی ہجرت کے بالمقابل اپنے وامن میں زیا وہ شکلات لیے جُوئے نقی ۔ کیونکہ اب کی بار قریش بیلے سے ہی چوکنا تھے اور ایسی کسی کوشش کو ناکام بناتے کا تنہید کئے ہوئے تھے ۔ لیکن سلمان ان سے کہیں زیا دہ متعدثا بت ہُوئے اور اللہ نے ان کے بلیر نقراسان بنا دیا جہائج وہ قریش کی گرفت میں آنے سے بیلے ہی شاہ عبش کے پاس بہنچ گئے۔

رگذشتہ سے بیرست، ویکھنے باب سجدۃ المنج اور باب سجو دالمسلمین والمشکین ابرام میں اورباب مالقی النبی ﷺ داصحار بمگارام ۵ عملے مقعین نے اس روایت سے نمام طرق سے تعلیل و تحرز سے سے بعد بینی تیجرا خذکیا ہے۔ مملے زاد المعاد الربه ۲۰۱۷ مهم ، ابن ہشام الربه ۲۰۱۷ -

اس دنعہ کل ۲ ۸ یا ۹۴ مردول نے ہجرت کی رحضرت عمار کی ہجرت ختلف قبہ ہے) ادراعقارہ یا انیس عور توں نے میں ملام منصور اوری تے بقین کے ساتھ عور نوں کی تعدادا ٹھا ہ کھی ہے تھے بمشركين كوسخت قلق تحا كرمسلمان ابني حان گئے ہیں۔لہذا انہول نے عَمْرُو بَیْن عاص اورعبداللّٰدین رَثیعُہ کو حِرکہری سُوجِھ کُوجِھ کے مالک تھے اوراہجی مسلمان نہیں بوئے تھے ابک ہم مفارتی مہم کے لیے نتخب کیا اوران دونوں کو نجاشی اوربطر نفول کی غدمت میں پیش کرنے کے لیے بہتر ب<sup>ن ت</sup>حفےا ور مہیے دے کرعبش روا نہ کیا ۔ ان دولوں نے پہلے مبش پہنچ كريطِرلقِوں كو تحالف بيش كئے۔ بچرانہ بيں اپنے ان دلائل سے آگاہ كيا بن كى نبيادىي وہ ملانوں كومبشے بحلوانا چاہتے تھے جب بطریقوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ وہ نجانشی کومیلما نوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گے توبید دولوں نجاشی کے مضور عاضر ہوئے اور شخفے تحالف میں کرکے ابنا مُرّعا پورع رض کیا: « اے بادشاہ ! آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں ۔ انہوں نے اپنی قوم کا دہن جھوڑ دیا ہے لیکن آب کے دین میں تھی داخل نہیں ہوئے ہیں بلکہ ایک نیا دبن ایجاد کیا ہے جے نہ ہم ملنتے ہیں نہ آپ ہمیں آپکی خدمت میں نہی کی بابت ان کے والدین جائز ل اور کینے قبیلے کے ممائدین نے میجا ہے۔ مقصدیہ ہے کہ آپلے نہیں ان کے پاس واپس جیمیریں کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی بگاہ رکھتے ہیں اور ان کی فامی اور عمّاب کے اسباب کو بہتر طور رہے مجھتے ہیں " جب به دولؤں اپنا مدعاء ص کر بیکے تو بطریقول نے کہا: "بادشاہ سلامت ایر دونول شمیک سی کہہ رہے ہیں ۔آپ ان جوانوں کوان دونوں کے حوالے کر دیں ۔ ب<u>ہ</u> دو**ن**وں انہیںان کی قوم اوران کے ملک میں واپس بہنچادیں گے " لکین نجاشی نے سوچا کہ اس تضیبے کو گہرائی سے کھنگا ان اور اس کے تمام ہیلوؤں کوسننا ضروری ہے ۔ چنانچہاس نے مسلمانوں کو ہلا بھیجا ۔مسلمان بہتہیتہ کرکے اس کے درہار میں

لین نجاشی نے سوچا کہ اس قضیے کو گہرائی سے کھنگا نا اور اس کے تمام ہیلوؤں کو سنتا ضروری ہے۔ چنا نچہ اس نے مسلمان کو بلا بھیجا۔ مسلمان بہتہتہ کر کے اس کے دربار میں اسے کہ ہم سچ ہی بولیس کے خواہ نتیجہ کچھی ہو۔ جب مسلمان آگئے تو نجاشی نے پوچھا یکونسا دین ہے۔ بی نیان میرے دین میں بھی دین ہے۔ دین میں کھی داخل نہیں ہوتے ہو۔ اور مذان ملتوں ہی میں سے سی کے دین میں داخل ہوئے ہو ۔ والی مسلمانوں کے ترجان حضرت مجففہ بن ابی طالب رضی اللّه عذفے کہا: "اسے بادشاہ اہم البی مسلمانوں کے ترجان حضرت مجففہ بن ابی طالب رضی اللّه عذفے کہا:"اسے بادشاہ اہم البی

الم المعادارم ارمة للعالمين ارا ه ه ايضار مة للعالمين -

قوم تھے جوجا ہلیّت میں مبتلاتھی۔ ہم سُبت پوہتے تھے، مُروار کھاتے تھے ، بدکاریاں کرتے تھے۔ قرابتدا روں سے تعلق توڑتے تھے 'ہمیا یوں سے بدسلو کی کرتے تھے اور ہم میں سے طافتور کمز ورکو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی ہیں سے ایک رسول جیجا اس کی عالیٰ سبی، سیّا تی، امانت اور پا کدامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللّٰد کو مانیں اور اسی کی عباوت کریں اوراس کے سواجن تبھروں اور متوں کو ممارے باپ دادا پوجنے تھے ' انہیں جھوڑ دیں۔اس نے ہمیں سے بولنے، امانت ا داکرنے، قرابت جوڑنے ، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اورحرام کاری و خوزیزی سے بازر ہنے کا حکم دیا۔ اور فوانش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، متیم کا مال کھانے ا وریا کدامن عور نول پرجبو کی نتیمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں پرہبی حکم دیا کہ ہم صرف النَّد کی عبادت کریں ۔ اس کے ساتھ کسی کونٹر مکی یہ کریں ۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زكاة كالحكم ديا" \_\_\_ اسى طرح حضرت جعفرضى الشعنه نے اسلام كے كام كنتے ، پوركها : "ہم نے اس سیمبرکوسیا مانا، اس برایان لائے ،اوراس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی بیروی کی - چنا پنجر ہم نے صرف اللّٰہ کی عبادت کی ' اس کے ساتھ کسی کو نٹر بک نهیں کیا اورجن باتوں کو اس پغیر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا اورجن کوحلال بتایا انہیں حلال جانا۔اس پرہماری قوم ہم سے بگو گئی۔اس نے ہم پرظلم وستم کیا اور ہمیں ہما اے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤل سے دوجار کیا۔ ماکرہم اللّٰد کی عبادت جھوڑ کرئبت پرستی كى طرف بيٹ جايئں - اور جن گندى چيزوں كوحلال سمجھتے نتھے انہيں بھرحلال سمجھنے لگيں ہجب ا ہنول نے ہم پر بہت قہر وظلم کیا، زمین تنگ کردی اور ہمارے درمیان اور ہمالے دین کے درمیان روک بن کر کھرطے ہوگئے تو ہم نے آپ کے ملک کی را ہ لی۔ اور دوسروں برآپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی بناہ میں رہنا ہے۔ کیا-اوریہامید کی کہ اے بادشاہ اآپ کے یاس ہم پرظلم نہیں کیا جائے گا۔" نجاشی نے کہا! 'وہ پینمبر جو کھولائے ہیں اس میں سے کھ تہارے یاس ہے ؟

حضرت جعفرنے کہا! ہاں! نجاشی نے کہا " درامجھے بھی پڑھ کرساؤ۔" حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات ملاوت فرمائیں۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہوگئی۔ نجاشی کے تمام اسفف بھی صفرت جعفر کی تلاوت سن کر اس قدر رفتے کہ ان کے صحیفے تر ہوگئے۔ بھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جوصفرت عیسلی علیہ الت لام کے رائے تھے۔ دونوں ایک ہی شمع دان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے محرُوبن عاص اور عبداللہ بن کر بئی کہ و خاطب کرکے کہا کہ تم دونوں جلے جاؤ۔ بین ان لوگوں کو تمہارے دوالے بہیں کرسکتا اور مذیبال ان کے ضلاف کوئی جال جی جائے۔ بین ان لوگوں کو تمہارے دوالے بین کرسکتا اور مذیبال ان کے ضلاف کوئی جال جی جاسکتی ہے۔

اس علم بروہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ لیکن پھر عمرُ وہن عاص نے عبداللّٰہ ہن رُبعُیر سے کہا "فدا کی قسم اکل ان کے منعلق ایسی بات لاؤل گا کہ ان کی ہر ما یی کی جوط کاٹ کر رکھ دول گا۔ عبداللّٰہ بن رُبعہ نے کہا" بہیں۔ ایسا نہ کرنا۔ ان لوگوں نے اگر جہیمارے خلاف کیا ہے۔ لیکن ہیں بہرحال ہمارے اپنے ہی کنے قبیلے کے لوگ ۔ گرعمرُوبن عاص اپنی رائے ، رر ائے ہے۔ لیکن ہیں بہرحال ہمارے اپنے ہی کنے قبیلے کے لوگ ۔ گرعمرُوبن عاص اپنی رائے ، رر

اگلادن آبا نوعمرُوبی عاص نے نجاشی سے کہا "اے بادشاہ! یہ لوگ عبلی بن مرممُ کے بارے میں ایک بڑی ہے بارے میں ایک بڑی ہے بارے میں ایک بڑی ہے ہیں۔ اس پرنجاشی نے میں اول کو پھر بلا بھیجا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیلے علیہ انسلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس و فیمسلمانوں کو گھبراہمٹ ہوئی۔ لیکن انہوں نے طے کیا کہ سچے ہی بولیں گے نینجہ خواہ کچھ بھی ہو۔ چنا نچے جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاض ہوئے اور اس نے سوال کیا تو حضرت جعفر رضی الشرعنہ نے فرمایا:

"ہم عیلے علیہ السّلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی ﷺ کے کہائے ہیں۔ بینی حضرت عِسُّلے اللّٰہ کے بندے ، اس کے رسول ، اس کی رُوح اور اس کا وہ کلہ ہیں جسے اللّٰہ نے کنواری پاکدامن حضرت مربم ملیہاالسّلام کی طرف القاکیا تھا۔"

اس پر نجانشی نے زمین سے ایک تنگہ الطایا اور بولاً: فداکی قسم اِجو کچھے تم نے کہا ہے حضرت عیسے علیہ السلام اس سے اس تنگے کے برا برنجی بڑھ کرنہ تھے ۔ اس پربطر تقوں نے "ہونہ" کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کہا! اگر چہتم لوگ مہونہ "کہو۔

اس کے بعد نجاشی نے مسلما نول سے کہا ''جا وّ اِتم لوگ میرے قلمرو میں امن وا مان سے ہو۔ جو تمہیں گالی دے گا اس پر 'نا وا ن لگایا جائے گا۔ مجھے گوا را نہیں کہ تم میں سے میّں کسی آدمی کو شاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑیل جائے."

اس کے بعداس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے نحاطب ہوکر کہا ، ان دونوں کوان کے بربے واپس کرد و۔ جھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ۔ فدا کی قسم ! اللہ تعالے نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کرمیں اس کی راہ میں رشوت لوں ۔ نیزاللہ نے مبرب بارے میں لوگوں کی بات ما نول ۔ "مبرب بارے میں لوگوں کی بات ما نول ۔ "مبرب بارے میں لوگوں کی بات ما نول ۔ "مبرب بارے میں لوگوں کی بات ما نول ۔ "مبرب بارے میں اللہ عنہا جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے ، کہتی میں اس کے بعد وہ دونوں اپنے بربے نے بے بے آبر وہوکرواپس چلے گئے اور سم نجانشی کے باس ایک اپھے ملک میں ایک اپھے بڑوسی کے زیرسایہ تقیم رہے ۔ راھے

یدا بن اسحان کی روایت ہے۔ دوسرے سیرت نکا روں کا بیان ہے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت عمرو بن عاص کی حاصری جنگ بررکے بعد ہوئی تھی۔ بعض لوگوں نے تطبیق کی بیصورت بیان کی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص نجاشی کے دربار میں سلما نوں کی واپسی کے لیے دومر تبہ گئے نئے 'لیکن جنگ بدر کے بعد کی حاضری کے شمن میں حضرت جعفر رضی اللہ عند اور نجاشی کے درمیان سوال وجواب کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ نقریباً وہی ہیں ہو ابن اسحانی نے بہر ہون صوالات کے ابن اسحانی نے بہرون سوالات کے ابن اسحانی نے بہرون عوالات کے مضامین سے واضح ہونا ہے کہ نجاشی کے باس یہ معاطم ابھی پہلی بارمیش ہوا تھا ، اس بلیے ترجیح اس بات کو حاصل ہے کہ ملمانوں کو واپس لانے کی کوششش صرف ایک بارہوئی تھی۔ اور وہ ہم جرب عبشہ کے بعد تھی ۔

بہرحال مشرکین کی چال ناکام ہوگئی اوران کی سمجر میں آگیا کہ وہ اپنے جذبہ عداوت کو اپنے دائرہ اختیار ہی میں آسو وہ کرسکتے ہیں بلیکن اس کے نیتجے میں انہوں نے ایک نوفناک بات سوچنی شروع کر دی۔ درحقیقت انہیں اچھ طرح احساس ہوگیا تفا کہ اس مصیبت سے بات سوچنی شروع کر دی۔ درحقیقت انہیں اچھ طرح احساس ہوگیا تفا کہ اس مصیبت کے تبین نمٹنے کے لیے اب ان کے سامنے دوہی راستے رہ گئے ہیں، یا تورسول اللہ طافقی کو تبین سے بزورطا قت روک دیں یا بھرآئی کے وجو دہی کا صفایا کر دیں ۔ لیکن دوسری صورت صدر رجمشکل تھی کم بوکم ابوطا لب آپ کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے صدد رجمشکل تھی کم بوکم ابوطا لب آپ کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے

آئنی دلوار بنے ہوئے نفے - اس بے بہی مفید جھاگیا کہ ابوطالب سے دو دو ہاتیں ہوجائیں۔

البوطالب کو قریس کی حکی
اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابوطالب بات ہمائے اندر
البوطالب کو قریس کی دمی میں ہم نے آپ سے گذارش کی کہ اپنے بھتنجے کو روکئے۔

سن و شرف اور اعزاز کے مالک ہیں ہم نے آپ سے گذارش کی کہ اپنے بھتنجے کو روکئے۔
لیکن آپ نے ہیں روکا - آپ یا در کھیں ہم اسے برداشت ہنیں کرسکتے کہ ہمارے آبا و اجداد
کو کا لیال دی جائیں، ہماری عقل وقہم کو جاقت زدہ قرار دیا جائے اور ہمار سے خدا و اس کی جائے کہ ایک کی جائے کہ ایک فرائن سے الیہ جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فرائ کا صفایا ہو کر دیے گا۔"

ابوطالب براس زور دار دهمی کا بهت زیاده اثر بهُوا اورا بهول نے رُول الدُّر عَلَیْ الله عَلَی الله عَلَیْ الله عَلْی الله عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَ

یرس کررسول النّد ﷺ سنے سما کہ اب آپ کے چیا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔اور وہ بھی آپ کی ماتھ چھوڑ دیں گے۔اور وہ بھی آپ کی مدوسے کمزور بڑگئے ہیں۔ اس بیلے فرط یا: "چیا جان! حدا کی قسم! اگریہ لوگ میرے داہنے باتھ میں سورج اور بائیں باتھ میں چاند رکھ دیں کرمیں اس کام کواس مذبک پہنچائے بغیر چھوڑ دول کہ یا تو النّد اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہوجاؤں تو نہیں جھوڑ کسکتا۔"

اس كے بعد آپ كى آئھيں اللكبار ہوگئيں ۔ آپ روپڑے اور اُلط كے ، جب والبر ہونے گئے تو ابوطالب نے بكارا اور سائے تشریف لائے تو كہا " بھتیج اِجاؤ جوچا ہو كہو ، خداكی قسم میں تہمیں كہری كھی وجہ سے چوڑ نہیں سكت ۔ لائے اور یہ الشعار كے ، خداكی قسم میں تہمیں كھی وجہ سے چوڑ نہیں سكت ۔ لائے اور یہ الشعار كے ، وَلِیْنُ اللّٰهِ لَنْ يَصِلُواْ اِلَيْكَ بِجَمْعِهُمْ حَتَّى اُو سَدَ فِي اللّٰهِ لَنْ يَصِلُواْ اِلَيْكَ بِجَمْعِهُمْ حَتَّى اُو سَدَ فِي اللّٰ اِللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهُ

مٹی میں دفن کر دیا جا وّں۔ تم اپنی مات کھلم کھلا کہو۔ تم پر کوئی قدعن نہیں ، تم نوش ہوجاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے تھنڈی ہوجا بیّں "

قرين ايك بارىجرالوطالب كے سامنے فرين ايك بارىجرالوطالب كے سامنے غرور ايك بارىجرالوطالب كے سامنے

اپنا کام کئے جا رہے ہیں تو ان کی تجد میں آگیا کہ ابوطالب رسول اللہ ﷺ کو کھوڑنہیں سکتے، ملکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول لینے کو تیا رہیں جنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لئے کھیاڑہ کو ہمرا ہ لے کرا بوطالب کے پاکس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا :

"اے ابوطالب! یہ فرش کاسب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے۔ آپ لسے
لے لیں۔ اس کی دست اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے۔ آپ اسے اپنا لڑکا بنالیں۔
یہ آپ کا ہوگا اور آپ اپنے اس بھتیج کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آبار و
اجدا د کے دین کی مخالفت کی ہے ، آپ کی قوم کا شیراز ہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی
عقلوں کو جاقت سے دوچار تبلایا ہے۔ ہم اسے قتل کریں گے بس یہ ایک آدمی کے برلے
ایک آدمی کا حساب ہے۔ "

ا بوطانب نے کہا: فراکی فسم اکتنا بُراسو داہے جتم لوگ مجھ سے کررہے ہو!تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہوکر میں اسے کھلاؤں بلاؤں۔ بالوں بوسوں اور میرابی مجھ سے طلب کرتے ہوکہ اسے قبل کردو۔ خداکی قسم! برنہیں ہوسکتا۔"

اس پرنو فک بن عبر مِنَاف کا پوتامُطَعِم 'بن عبری بولا ! خدا کی سم! اے ابوطالب! تم سے تہاری قوم نے انصاف کی بات کی ہے۔ اور جوصورت تہیں ناگوارہ اس سے بیخے کی کوشش کی ہے۔ اور کو تم ان کی سی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ '' کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں دیکھا ہوں کرتم ان کی سی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔'' جواب میں ابوطالب نے کہا،''بخدا تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے بکرتم میں میراسا تھ چھوٹر کرمیرے مخالف لوگوں کی مرد پر شکے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے جو چا ہو کرو'' میں کے

براسا کھ جھوڑ کرمیرے محالف لولوک کی مدد پرسکے بیستھے ہو کو تھیات ہے جو چا ہو کرو۔ سے سیرت کے ماغذ میں کھیلی دونوں گفتگو کے زمانے کی نعیبین نہیں ملتی کیکن قرائن وشوا ہر سے ظاہر ہونا ہے کہ یہ دونوں گفتگوست پنبوی کے وسط میں ہوئی تقیں اور دونوں کے زمیان فاصلہ مختصر ہی تھا۔

نبی صلّی الله علیفی سیل کے فرق کی جوری ان دونوں گفتگووں کی ناکامی کے بعد قریش کا مند کر مند کروں میں صلی اور ایزار ان کی دونوں کی جوری کا جذبہ جورو تم اور بھی بڑھو گیا اور ایزار ان کی مند سی مند کی مند کے دونوں تر اور سخت تر ہوگیا۔ ان ہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دونا غربی نبی ایک تجویز اور یہی سختیاں کر کے جانبازوں میں سے دونا در وَرُو کار سرفروشوں ' نینی حضرت مُحرُزُ و بن عبدالمطلب رضی الله عندا در حضرت عربی خطاب رضی الله عندا کے اسلام کلنے اور ان کے در سے دونا در وَرُو کار سرفروشوں ' نینی حضرت مُحرُزُ و بن عبدالمطلب رضی الله عندا در حضرت عربی خطاب رضی الله عند کے اسلام کلنے اور ان کے در سے دونا در وَرُو کار سرفروشوں ' نینی حضرت مُحرُزُ و بن عبدالمطلب رضی الله عندا کا سبب بنگیں۔

احتیاطاً لوگوں نے عُتینُهٔ کواپنے اورجانوروں کے گھبرے کے بیچوں بیچ سلایا ۔ میکن رات کوشیر سب کو بھلاگا ہُواسیدھا عُتینہ کے پاس ہنجا۔اورسر کمڑ کر ذرح کر ڈالا ۔ ہے۔ سب کو بھلاگا ہُواسیدھا عُتینہ کے پاس ہنجا۔اورسر کمڑ کر ذرح کر ڈالا ۔ ہے۔

ایک بارعُقْبَر بن ابی مُعَیُط نے رسول اللہ ﷺ کی گردن حالتِ سجدہ میں اس زور سے رُوندی کرمعلوم ہونا تھا دونوں آنکھیں تک اس میں گی ۔ لاھ

ا بن اسحاق کی ایک طویل روایت سے بھی قریش کے سرکشوں کے اس ارادے پر

۵۵ منتقرالسيرة شيخ عبدالله ص ۱۳۵،استيعاب، اصابه، دلائل النبوة ، الروض الانف که ايضاً مختصرالسيره ص ۱۱۳

روشنی پڑتی ہے کہ وہ نبی ﷺ کے خاتمے کے چکرمیں ننے، جنا بجمراس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک یا روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بارا بوجہل نے کہا:

"برادران قریش! آپ ویکھتے ہیں کہ خمتہ طلق اللہ اسے دین کی عیب جینی ہمائے ابار و اجدا دکی بدگوئی، ہماری عقلول کی تخفیف اور ہمارے معودول کی تذبیل سے باز نہیں آئا۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہول کہ ایک بہت بھاری اور مشکل اُسٹے والا پتھر کے کہ ملیٹھول کا اور جب وہ سجدہ کرے گا نواسی بتھرسے اس کا سرکچل دول گا۔ الباس کے بعد چاہے تم لوگ مجھ کو ہے بارو مدد گار تھپوڑ دو، چا ہے میری حفاظت کرو۔ اور بنوعبز نبان بھی اس کے بعد جوجی چاہے کریں "۔ لوگوں نے کہا!" نہیں واللہ سم تہدیں کبھی کسی معلی میں بے یا رو مدد گار نہیں جھوڑ سکتے۔ تم جو کرنا چاہتے ہو کرگر دو"

صبح ہوئی توابدہ لویا ہی ایک پیتھر کے درسول اللہ علیہ ہی کہ انتظاریں بیٹھ ۔
گیا۔ رسول اللہ علیہ ہی اپنی عبسول میں آپ کے بیجے۔ اور الوجہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر سے قریش بھی اپنی اپنی عبسول میں آپ کے بیجے۔ اور الوجہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر سے جب رسول اللہ علیہ ہی جسے میں تشریف ہے گئے تو الوجہل نے پیتھرا کھایا۔ پھر آپ کی جانب بڑھا۔ لیکن جب قریب بہنیا توشک سے خوروہ عالمت میں والیس بھاگا۔ اس کی وارش کی فوروں یا تھ بیھر پرچپک کردہ کو رنگ فت تھے۔ وہ مشکل یا تھ سیھر بھینیک سکا۔ اوھر قریش کے کچھول کا اُٹھر کراس کے یا س کے تھے۔ وہ مشکل یا تھ سیھر بھینیک سکا۔ اوھر قریش کے کچھول کا اُٹھر کراس کے یا س استے اور ایک اور بھی ایکن جب اس کے قریب بہنیا تو ایک اونٹ آٹرے آگیا۔ بخدا میں فی وہی کرنے جا دیا تھی وہی کرنے جا دیا گئی۔ جب اس کے قریب بہنیا تو ایک اونٹ آٹرے آگیا۔ بخدا میں نے کہا جا تھی ہی کہنیں۔ وہ مجھے کی ویسی کھورٹری ویسی گھورٹری ویسی گودن اور ویسے دانت ویکھے ہی نہیں۔ وہ مجھے کہا جا تھا ۔ گھاجا نا جا تھا تھا۔ "

مرو وضی الندعنہ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی یفسیل اور ہی ہے۔
جہال کر قربی کے دوسے برمعاشوں کا تعلق ہے توان کے دلوں میں بھی نبی
طیافی کے خاتمے کا خیال برابر پک رہا تھا، چنا نچہ حضرت عبداللہ بن عروبی عاصل سے
ابن اسحاق نے ان کا بیربیان نقل کیا ہے کہ ایک با ارشر کیوں طیم میں جمع تھے۔ یس بھی موجود تھا۔
مشر کمین نے دسول اللہ طیافی کیا ہے کہ ایک با در کہنے گئے اکس شخص کے معاطم میں ہم نے
مشر کیا ہے اس کی مثال نہیں۔ ورضیقت ہم نے اس کے معاطم میں بہت ہی بڑی بات
بیرصبر کیا ہے ۔ یہ گفتگو جل ہی دہی تھی کہ دسول النہ طیافی کیا نے موراد ہوگئے۔ آپ نے تشرین
لاکر پہلے جمراسود کو بچو ما بھر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے باس سے گذرے ۔ انہوں نے بچھ
کہ کرطعنہ ذنی کی حس کا افریس نے آپ کے بہرے پر دیکھا۔ اس کے بعدجب دوبا رہ آپ کا گذر
ہوئواتومشر کین نے بھراسی طرح کی نعن طعن کی۔ میں نے اس کا بھی افر آپ کے جہرے پر دیکھا۔
اس کے بعد آپ سہا رہ گذرے تومشر کین نے بھر آپ پر بعن طعن کی۔ اب کی بارا پ مظمر
اس کے بعد آپ سہا رہ گذرے تومشر کین نے بھر آپ پر بعن طعن کی۔ اب کی بارا پ مظمر
سے اور فرماما:

"قریش کے لوگوائن رہے ہو؟ اس دات کی قسم سسے ہاتھ میں میری جان ہے! میں تمہارے پاکس (تمہارے) قتل و نوئے (کا حکم) لے کر آیا ہوں "
ایٹ کے اس ارشا دیے لوگوں کو بکر لیا ، ران پر ابیا سکتہ طاری ہُوا کہ) گویا ہرا دی کے سر پرچڑیا ہے ، یہاں تک کرجو آپ پرسب سے زیا دہ سخت نفا وہ بھی بہترسے بہتر لفظ ہو پا مکتہ نفا ہو ہے ، یہاں تک کرجو آپ پرسب سے زیا دہ سخت کے لگا کر ابوا لقاسم إواپس جلئے ۔
مکتا تفا اس کے دریعے آپ سے طلب گار رحمت ہوتے ہوئے کہنے لگا کر ابوا لقاسم إواپس جلئے ۔
خدا کی قسم باسے کہی بھی تا دان نہ تھے "

دوسرے دن فرلیس پھراسی طرح جمع ہوکر آپ کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ نمو دار ہوئے۔ ویکھتے ہی سب ریکجان ہوکر) ایک آدمی کی طرح آپ پر پل پڑے اور آپ کو گھیرلیا۔ پھریش نے ایک آدنی کو دیکھا کہ اس نے گلے کے پاس سے آپ کی چا در بکڑ لی۔ داور بُل دینے لگا۔) ابو بکر آپ ہے بچاؤیں لگ گئے۔وہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے: آ تقت لُون کر جُسادٌ اَن یُقُول کَرِی الله جُ کیا تم لوگ ایک آدمی کو اس ہے قتل کر دہے ہو کروہ کہتا ہے میرارب اللہ ہے ؟ اس کے بعد وہ لوگ آپ کو چھوٹ کر ملیٹ گئے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ یہ سب سے سخت ترین ایذارسانی تقی جو میں نے قریش کو کمبھی کرتے ہوئے کے دمکیمی ۔ 42 استہی ملخصا

صیح بخاری میں حضرت عُرُوہ بن زُبیرُ رضی اللّہ عنہ سے ان کا بیان مروی ہے کئیں نے عبد اللّہ بن عروب عاص رضی اللّہ عنہ اسے سوال کیا کم شرکین نے بنی ﷺ کے ساتھ جو سب سے سخت ترین برسلوکی کی تھی آپ مجھے اس کی نفصیل تباہے ہے۔ انہوں نے کہا کہ شبی عظیم علی میں نما زیڑھ رہے نفے کہ عُقْتِهُ بن ابی مُعیُطاً گیا۔ اُس نبی عظیم علی نازیڑھ رہے نفے کہ عُقْتِهُ بن ابی مُعیُطاً گیا۔ اُس نے اُس کے دونوں کنہ سے بی ساتھ آپ کا گلا گھونا۔ اسے بی ابو برش آپ بنچے۔ اور انہوں نے اس کے دونوں کنہ سے بی گر کردھکا دیا اور اسے نبی عظیم اُلگا۔ اُس کے دونوں کنہ سے بی گر کردھکا دیا اور اسے نبی عظیم اُلگا ہوئی اور کی ایک آدی اس کے دونوں کنہ سے بی گر کردھکا دیا اور اسے نبی علیہ اُلگا ہوئی کو ایک آدی کو اس بے دونوں کو ایک آدی اللّہ بھی اُلگا ہوگا ہوں کو ایک آدی کو اس بے دونوں کو ایک آدی اللّه بھی لوگ ایک آدی کو اس بے میرارب اللّہ ہے "اُلگا ہوں کے اُلگا ہوں کو اس بے میرارب اللّہ ہے "اُلگا ہوں کو ایک آدی کو اس بے میرارب اللّہ ہے "اُلگا ہوں کو ایک آلگا ہوں کو ایک کو

حضرت اسماری روایت میں مزیرتفسیل ہے کہ حضرت الو کروشکے باس بیرینی پہنچی کم اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ وہ جَبُط ہمارے پاس سے بحلے۔ان کے سر برچار چوٹیاں تضیں۔ وہ یہ کہتے ہُوئے گئے کرا کی قُٹ کُلُون کر جُٹ لا اُن بیکٹول کر بِنّ اللّٰهُ ؟ تم لوگ ایک آونی کو حض اس بیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہنا ہے میرارب اللہ ہے۔مشرکین نبی ﷺ کو چپوڑ کرا بو کرنے پربل پوٹے۔ وہ واپس آئے تو حالت بینفی کہ ہم ان کی چوٹیوں کا جو بال بھی چوتے متحے، وہ ہما ری رحیکی ) کے ساتھ حیلا آتا تھا۔ نگ

من ابن نشام ۲۹۰٬۲۸۹ ملے صبح بخاری باب ذکرمالقی النبی طَلِقَلْعَلَیْکُلُ مَن ۲۹۰٬۲۸۹ الله عَلِقَلْعَلَیْکُلُ مَن الم

خامون رہے ، اور کچھ بھی نہ کہا کین اس کے بعد اس نے آب کے سریر ایک بتی وہ کا مرائی میں مار انہمیں سے الین چوٹ آئی کرخوں برنکا۔ کچروہ خانہ کعبر کے پاس فریش کی بیس میں جا بیٹھا۔ عبد اللہ بن حُرُعُ کان کی ایک لونڈی کو و صُفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ دہی تھی۔ حضرت جمزہ رضی اللہ عنہ کمان حاکل کئے شکارسے والیس تشریف لئے تواس نے ان سے ابوجہل کی ساری حرکت کہرسائی ۔ صفرت کمزرہ غضے سے بعوط کو اُسٹھے ۔ یہ قرین کے سب سے طاقتورا و رصف وط جوان تھے۔ ماجراسن کر کہیں ایک کمحدر کے بغیر دولئت ہوئے اور یہ تہیں گئے بگوئے آئے کہ حُول ہی ابوجہل کا سامنا ہوگا، اس کی مرمن کردیں گے۔ پینا پنج مسجد حرام میں داخل ہو کرسید سے اس کے سریر جاکھ طب ہوئے اور اور ہے ۔ او مربی پرخوشبو پینا پنج مسجد حرام میں داخل ہو کو گالی د تباہیے حالا بھر ہیں بھی اس کے دین پر ہوں ۔ اس کے بعد کان سے اس زور کی مارماری کہ اس کے سریر برزین قسم کا زخم آگیا۔ اس پر ابوجہل کے قبلے بنو ہا شم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھوک کے قبلے بنو ہا شم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھوک اس کے بیتھے کو بہت بڑی گالی دی تھی ۔ لگ

ا تدارٌ حضرت مُن وضى الدُّعنه كا اسلام محض اس حميت كے طور پر نفا كران كے عزیز كی توبین كيوں كی گئی۔ میكن بچرا لند نے ان كاسينه كھول دیا۔ اور انہوں نے اسلام كاكر امنبوطی سے تھام لیا علقہ اور مسلمانوں نے ان كی وجہ سے بڑی عزیت و قوت محسوں كی ۔

حضرت عمر كا فجول اسلام معنیان كے سیا ، با دلوں كی اسی محسیر فضا میں ایک اور برق آباں كاجلوہ نمودار مجواحب

کی چیک پہلے سے زیا دہ خیرہ کن تھی، بینی حضرت عمر رضی الدعند مسلمان ہوگئے۔ان کے اسلاکا واقتہ لئے منہ بینی حضرت عمر رضی الدعند مسلمان ہوئے تنصے النے کا واقتہ لئے منہ بینی کا ہے۔ تاہے۔ وہ حضرت مُحَرَّرُہُ کے صرف تین دن بعد مسلمان ہوئے تنصے اور نبی میں النے کے لیے دُعاکی تھی۔ جینا نچہ امام تر مذی نے ابنی مسلوث سے روایت کی ہے۔ اور اسے بیمے بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابنی مسلوث

ا ورحضرت أسس سے روایت کی ہے کرنبی طِلْفَلِیکانی نے فرمایا:

ٱللَّهُ عَرَّا لِإِسُلَامَ بِاَحَبِّ الرَّجُكَيْنِ اِلْبَكَ بِعِمْ الخطاب اَوْبِا بِيُ جهل بن هشامٍ .

دولے اللہ!عمر بن خطاب اور الوجہل بن ہشام میں سے جوشخص نیرے زد بک زیا دہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوتت پہنچا۔''

التُّدِنْ بِهُ دعا قبول فرما تَی اور حضرت عرضمسلمان ہوگئے التُّدِکے نز دیک ان دونوں میں زیاد ہ محبوب حضرت عمرضی التُّدعنہ تھے۔ کالنے

حفرت عمرضی التعنه کے اسلام لانے سے تعلق جملہ روایات پرنجوی نظرہ النے سے واضح ہوتا ہے کہ ان روایات پرنجوی نظرہ النے سے واضح ہوتا ہے کہ ان روایات ہوتا ہے کہ ان روایات کا خلاصہ پنیں کہنے سے پہلے صفرت عمر رضی النّدعمۃ کے مزاج اور جنریات و احساسات کی طرف مجی مختصراً اشارہ کردیا جائے۔

مع حضرت عمرص الشرعة كحالات كايرتجز بيشيخ محر عزالي في كياسه وفقد السيروص ٩٣٠٩٢

الحاقہ کی ملاوت فرمارہے نفے۔حضرت عمر رضی الٹرعنہ فران سننے گئے اور اس کی تا لیف پر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا "فدا کی قسم یہ تو شاعرہے جیبا کہ قرین کہتے ہیں" لیکن اتنے میں آپ نے بہ آئیٹ تلاوٹ فرمائی۔

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَنِيرٍ فَ وَمَا هُو بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيْلًا مَّا تُؤُمِنُونَ ﴿ ١٩٠٠ ١٩٨)

"يها كي بزرگ رسول كا قول ہے - يكسى شاعر كا قول نهيں ہے - تم لوگ كم ہى ايمان لات ہو؟

حضرت عرضى الدّعنه كہتے ہيں مين نے \_\_\_\_ اپنے جى ميں \_ كہا: راوہو)" يہ توكائن ہے ۔ يكن اتنے ميں آہے نے يہ آئيت ملاوت فرمائى -

وَلَا بِقُولِ كَاهِنٍ \* قَلِيُلَا مَّا تَذَكَّرُونَ ۞ تَنُزِيُلُ مِنْ رَبِّالُعْ لَمِيْنَ۞ (٢٢،٢٩) وَلَا بِقُولِ كَاهِنٍ \* قَلِيُلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۞ تَنُزِيُلُ مِنْ رَبِّالُعْ لَمِيْنَ۞ (٢٢،٢٩) وَلَا بِقُولُ لِللهِ الْخُوالْسُورَةُ ﴾

وریکسی کابن کا قول بھی نہیں۔ تم لوگ کم ہی نصیحت فبول کرتے ہو۔ یہ التدرب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔''

#### د اخیرسورهٔ یک )

حضرت عررضی التہ عنہ کا بیان ہے کہ اکس وقت میرے ول میں اسلام جاگئیں ہوگیا۔

یہ بہبلا موقع تھا کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کا بہج پڑھا، لیکن ابھی ان

کے اندرجا ہلی جذبات، تقلیدی عصبیت اور آبار واجدا دکے دین کی عظمت کے احساس
کا چیلکا اتنا مصنبوط تھا کہ نہاں خانۂ دل کے اندر نجینے والی حقیقت کے مغز پر نا اب رہا، اس
لیے وہ اس چیلکے کی نہ میں چینے ہوئے شعور کی پروا کئے بغیرا پنے اسلام وشمن عمل یں
سرگرداں رہے۔

ان کی طبیت کی سختی اور رسول اللہ طلابطی سے فرطِ عدا وَت کا یہ حال تھا کہ ایک روزخود جناب محدر سول اللہ ظلافی کا کام تمام کرنے کی نبت سے نموار سے کرکل بیٹے

الله تاریخ عُربی الخطاب لا بن الجوزی ص ۱- ابنِ اسحاق نے عطار اور مجاہد سے بھی نقریباً یہی بات نقل کی ہے۔ البنة اس کا آخری محکولا اس سے مختلف ہے۔ دیکھے سبرة ابنِ بشام ۱۳۲۸،۳۲۸، سام ۱۰ دیکھے سبرة ابنِ بشام ۱۳۲۸،۳۲۸، سامی کے قریب نوایت نقل کی ہے لیکن اور خود ابنِ جوزی نے بھی حضرت جابر رصنی اللہ عنہ سے اسی کے قریب نوایت نقل کی ہے لیکن اس کا آخری حسّہ بھی اِس روایت سے ختلف ہے۔ دیکھے قاریخ عُربی الخطاب ص ۱۰-۱

لکن ابھی راستے ہی میں تھے کرنٹیم بن عبداللہ النام عدوی سے یابنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملافات ہوگئی۔ اُس نے نبور دیکھ کر لوچیا "عمر! کہاں کا ارادہ ہے 'جانہوں نے بنوزبره سے کیسے بیج سکو کے ؟ حضرت عمرضی الله عنه نے کہا "معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا کچھیلادین چھوڑ کر ہے دین ہو چکے ہو'۔اس نے کہا جمرخ دایک عجیب بات نہ بتا دوں انمہاری بہن اور مہنوئی بھی تمهارا دین چھوٹ کر ہے دین ہو چکے ہیں'۔ برمسن کر عمر غصے سے بے سے ابو ہو گئے ا ورسید سے بہن بہنوئی کا دُخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خبّات بن اُرُت سورہ طار پرشتمل ایک صحیفہ ربٹیصار ہے نتھے اور قرآن بٹیصانے کے لیے ویل آنا جا ناحصرت خبّا ہے کامعمول تھا۔جب حضرت خبّارثِ نےحضرت عرض کی انہرط سنی تو گھرکے اندر کھیپ گئے۔ادھرحضرت عراط كهن فاطرن نے صحیفہ چھیا دیا؛ ليكن حضرت عراظ گھركے قریب پہنچ كرحضرت خبّا ب كى قراوت سن چکے تھے ؛ چنا کچہ یو جھاکہ پرکسی دھیمی دھیمی سی اوا زخفی جو تم لوگوں کے یاس میں نے سنی تقى ؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کیبس ہم آبس میں باتیں کررہے تھے یصفرت عمرضی اللہ عنہ نے کہا:" غالبًا تم دونوں بے دبن ہو چکے ہو؟ بہنوئی نے کہا ،" چھا عمر إیه تباؤ اگر حق تمہا ہے دبن کے بجائے کسی اور دین میں ہوتو ؟ حضرت عرض کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ منتھے اور اُنہیں بڑی طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لیک کر اُنہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کوابیا جانیا مارا کرچیرہ خون آلود ہوگیا۔ ابن اسحاق کی روابت ہے کہ ان کے سرمیں چوٹ آئی۔ بہن نے جوشِ غضب میں کہا: "عمر الگرتیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین بری ہوتو ؟ اَشْهَادُ اَنْ لَّا اللهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله مِنْ شهاوت ويتى بول كوالله كَ سواكوئي لائق عباوت نهين اورمين شهاوت ديتي هول كه محتر يَنْ اللهُ عَلِيَّا اللهُ كارسول مِنْ. یرسُن کر حضرت عرض پر مایوسی کے با دل جھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دمکیر کر شرم و ندامت بھی محسوس ہونی۔ کہنے لگے وا اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی بڑھنے کودو۔

کی یہ ابن اسحان کی روایت ہے۔ دیکھے ابن مشام ۱/۲۲ س اسلنے یہ حضرت انس رصٰی الترعنہ سے مروی ہیں۔ دیکھے آدیخ عُربن الخطاب لا بن الجوزی، ص ۱۰ و مختصرالسیرۃ ازمشیخ عبد اللہ ص ۱۰۳ سفلنے یہ ابن عبامس رصٰی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ دیکھئے مختصرالسیرۃ ایضاً ص ۱۰۲

حضرت خبّابِ حضرت عرش برفق من كراندرسه بابراً گئه . كهنه كله إعمر خش برجاؤ. مجهد اميده كه رسول الله عليفظيك في مجمعوات كى دات تنهادك متعلق جود عاكى تفى دكه الله! عرب خطاب يا الوجبل بن بشام كه ذريع اسلام كوثوت بهنيا) يه و به سهد اور اسس وقت رسول الله عليفظيك كوه صفاكه باس واله مكان مي تشريف فرما مين -"

ا شہد ان آلا الله الا الله و إنك رسول الله -" مَن گواہى ديا ہول كر يقينًا الله كے سواكوئى لائقِ عبادت نبي اوريقينًا آپ الله كے رسُول ہيں " يدسُن كر گھر كے اندر موجود صحب برضنے اسس زور سے يحبير كهى كرم مجدحرام والول

امام ابن جوزی نے صفرت عمرضی اللہ عذہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص کمان ہوجاتا تولوگ اس کے پیچھے پر جمانے۔ اسے زدو کوب کرتے۔ اور وہ بھی انہیں مارتا اس لیے جب میں سلمان بُواتو اینے مامول عاصی بن ہاشم کے پاس گیا اور اُسے خردی۔ وہ گھر کے اندرگھس گیا۔ پھر قرمیش کے ایک بڑے ادبی کے پاس گیا۔ شاید ابوجہل کی طرف اشارہ ہے ۔۔۔ اور اسے خبردی وہ بھی گھرکے اندر گھس گیا۔ ٹا

ابن ہشام اورا بن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عرف مسلمان ہوئے توجیل بن معرجی کے
پاس گئے۔ بیٹ خص کسی بات کا ڈھول بیٹنے میں پورے قرلیش کے اندرسب سے زیادہ متاز تھا۔
حضرت عرض نے اسے تبایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس نے سنتے ہی نہایت بلندا وازسے چنخ
کر کہا کہ خطاب کا بیٹیا ہے دین ہوگیا ہے۔ حضرت عرض اس کے پیچھے ہی تھے۔ بوئے،" برجوٹ کہتا
ہے۔ بیٹ مسلمان ہوگیا ہوں " بہر حال لوگ حضرت عرض پر ٹوطے بوطے اور ماربیط شروع ہو
گئی۔ لوگ حضرت عرض کو مار رہے تھے اور حضرت عرض لوگول کو مار رہے تھے یہاں تک کہ سوئی

ن تاریخ عرب الخطاب ص،۱۰۱۰ مختصر اسیروشن عبد الله ص ۱۰۳،۱۰۳،۱۰۳،۱۰۳،۱۰۳ ما ۱۳۲۳ ما ۱۳۲۳ ما ۲۳۲۳ ما ۲۳۳۳ ما ۲۳۲۳ ما ۲۳۳۳ ما ۲۳۲۳ ما ۲۳۳۳ ما ۲۳۲۳ ما ۲۳۳۳ ما ۲۳۳ ما ۲۳۳۳ ما ۲۳۳ ما ۲۳ ما ۲۳

سر رہا گیا اور حفرت عرض تھا کے میٹھ گئے ۔ لوگ سر پرسوار تھے ۔ حضرت عرض کے کہا جو بن بڑے کے اور حفرت عرض کی اس ب کر لو۔ خداکی قسم اگر ہم لوگ تین سوکی تعدا دمیں ہوتے تو بچر کھتے میں یا تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے ۔ ساتھ

اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے صفرت عمر دضی المدعنہ کے گھر پر ہُر بول دیا کہ
انہیں جان سے مارڈ الیس ، چیا بچھ سے بخاری میں صفرت ا، بن عمر دضی المدعنہ سے مروی ہے کہ
حضرت عرضوف کی حالت میں گھر کے اندر نے کہ اس دوران ابو عُرُوعا ص بن وائل ہمی آگیا .
وہ دھاری دارمینی حادر کا جوڑا اور رشی گوٹے سے آراستہ کُرتا ذیب تن کئے ہوئے تھا۔ اس
کا تعلق قبیلہ ہم سے تھا اور یہ قبیلہ جا ہلیت میں ہمارا حلیف نشا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے ؟
صفرت عرض کے کہا میں مسلمان ہوگیا ہوں ، اس لیے آپ کی قوم مجھے تن کرناچا ہی ہے ۔ عاص نے
کہا ، "یہ مکن نہیں" عاص کی یہ بات سن کر مجھے اطبینان ہوگیا۔ اس کے بعدعا صوبل سے نکلا اور
لوگوں سے ملا۔ اس وفت حالت یہ تھی کر لوگوں کی بھیڑسے وادی کھیا تھے بھری ہوئی تھی ۔ عاص
نے پوچھا کہاں کا اراد ہ ہے ؟ لوگوں نے کہا یہی خطاب کا بلیا مطلوب ہے جو بے دین ہوگیا ہے ۔
عاص نے کہا : "اس کی طرف کوئی را ہ نہیں"۔ یہ نسختے ہی لوگ واپس چھے گئے بیک ابن اسحان کی
ایک روایت میں ہے کہ والشد ایسا گھا تھا گویا وہ لوگ ایک کیڑا شے جسے اس کے اوپر سے جسک

سی ایضاً ص ۸ - ابنِ ہشام ۳۲۸/۱ ۳۲۹ ۷۲ صبحے بخاری باب اسلام عمرٌ بن الخطاب ۵۲۵/۱

حفرت عراض ہے ہیں کہ تب میں نے کہا کہ بھر جھیں ناکیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ
مبدوث فرہا یا ہے ہم ضرور با ہز تکلیں گے ۔ چنا نچہ ہم دوصفوں میں آپ کو ہمراہ نے کر با ہر آئے ۔ ایک
صف میں حمزہ نے اور ایک میں مئیں نفا ۔ ہما دے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہا کا ہلے کا غبار اُڑ
د باتھا ہم یہاں نک کہ ہم سجد حرام میں داخل ہوگئے ۔ حضرت عمرہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمرہ کا موان کے دلول پر ایسی چوٹ گلی کہ اب نک نہ گلی تھی۔ اسی دن رسول اللہ ﷺ نے فیصلے میرا لقب فاروق رکھ دیا ۔ لئے

حفرت ابنِ مسعود رضی الله عنه کاار شاد ہے کہ ہم خانۂ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ نظے۔ یہاں تک کہ حضرت عرشنے اسلام قبول کیا۔ کئے

حضرت صُبُرِّب بن بن ان رُومی رضی الله عنه کا بیان سے کہ حضرت عمر رضی الله عنه مُلمان ہوئے تو اسلام پر دے سے باہرآیا۔ اس کی علانیہ دعوت دی گئی۔ ہم صفے لگا کر بہت اللہ کے گر دہلیجے بہالیہ کا طواف کیا ،اور سب نے ہم پر بختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بیض نظالم کا جواب دبا۔ شکہ حضرت ابن سعود وضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عرش نے اسلام قبول کیا تنب سے ہم برا برطاقتور اور باعر تت رہے۔ گئے

فريش كانما منده رسول الترصَلَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِّمْ كَ حَضُور مِن اللهِ عِلى عِلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلى اللهِ اللهِ اللهِ عَلى اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

یعنی حفرت حمزہ بن عبدالمقلب اور حضرت عمر بن الخطّاب رضی الله عنها کے مسلمان ہوجانے کے بعد بندظلم وطفیان کے بادل جھٹنا نثروع ہوگئے اور مسلمانوں کو جُوروتم کا تختہ مشق بنانے کے بیا مشرکین پرجو بمرستی جھائی تھی اس کی جگہ سوجھ بوجھ نے بینی نثروع کی۔ جنا پنچه مشرکین نے برکوشش کی کہ اس دعوت سے نبی ﷺ کا جومنشا اور مقصود ہوسکنا ہے اسے فراواں مقدار میں فراہم کرنے کی بیٹ کرکے آپ کو آپ کی دعوت و تبلیغ سے با ذر کھنے کے بیے سود سے بازی کی جائے کی دعوت کے میں ان ان عزیبوں کو بہتہ نہ تھا کہ وہ پوری کا مُنات جس پر سورج طلوع ہو تا ہے ، آپ کی دعوت کے منابل کی دعوت کے منابل پرکاہ کی چیشیت بھی نہیں رکھتی اس بیے انہیں اپنے اس منصوبے میں ناکام و نامراد ہونا پڑا۔

کئے تاریخ عُمِّرین الخطاب لابن الجوزی ص ۲٬۶ کئے مختصرالہیرہ للشخ عبداللّہ ص ۱۰۳ کئے تاریخ عَمِّرین الخطاب لابن الجوزی ص ۱۳ کئے صبحے النحاری: باب اسلام عُمْرین الخطاب ۷۵/۱ ۵

مترکین نے کہا الوالولیدا آپ جائے اوران سے بات کیجئے۔اس کے بعد عتبہ اُکھا اور اور جوبلند پایدنسب ہے وہ تہیں معلوم ہی ہے۔ اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کرکئے ہوجس کی وجہ سے تم نے ان کی جاعت میں تفرقہ ڈال دیا ، ان کی عقبول کو حماقت سے دوچار قرار دیا ۔ان کے معبودوں اوران کے دین کی عبیب جینی کی۔اوران کے جوایا قاَجْدا دگذر پیکے ہیں انہیں كافر تظهرا يا- لهذا ميرى بات سنو إملي تم پر چند بانبي پيش كرد با بهون ، ان پر غوركرو ـ بهوسكتا ب ـ كونى بات قبول كراو" وسول الله يَنْ الله عَيْنَ الله عَنْ الله الله الله الوليد كموا مين سنول كا" ابوالوليد في كما ا " بھتیج ایرمعاملہ جیے تم ہے کہ آئے ہواگراس سے تم یہ چا ہتے ہوکہ مال حاصل کرو نوہم تہارے یے اتنامال جمع کئے دیتے ہیں کرتم ہم میں سب سے زیا دہ مالدار ہوجا ؤ؟ اور اگرتم یہ چاہتے ہوکاعزازو مرتبه صاس كروتوهم تهين إنا سردار بائ بيتي بين يهان تك كرنمهار بينيكسي معامله كافيصله بن كرين گے ؛ اور اگر تم چاہتے ہو كہ ہا د شا ہ بن جا وَ تو ہم تہبیں اپنا ہا د شا ہ بنائے بیتے ہیں ؛ اور اگریہ جو تہارے پاس آتا ہے کوئی جن میگوت ہے جسے تم دیکھتے ہولیکن اپنے آپ سے دفع نہیں کرسکتے تو م مہارے میاس کاعلاج ملاش کئے دیتے ہیں اور اس سید میں ہم اینا اتنا مال خرج کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفایاب ہوجاؤ ؛ کیونکہ تھی کھی ایسا ہو تا ہے کرجِن تھیوت انسان برغالب اجاناہے اور اس کاعلاج کروا نا پٹر آ ہے ۔"

عُتُبهُ يه باتين كتباروا وررسول الله عَلِيهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

کہا: ٹھیک ہے بسنوں گا۔ آب نے فرمایا و بشہ الله الرّحمٰن الرّحیٰت فِ

حُمْ ۞ تَنْزِيْكُ شِنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۞ كِتْكُ فُصِّلَتُ الْتُكُ قُلْنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعَلَمُوْنَ۞ بَشِيْرًا قَنَذِيْرًا ۚ فَاعْرَضَ ٱكْثَرُهُمُ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۞ وَقَالُوا قُلُوٰيُنَا فِيَ ٱكِنَّةٍ مِّمَّا تَدُعُونِنَا اللَّهِ .. (٣) : ١- ٥)

"م. یہ رحمٰ ورحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتائیے جس کی آتیں کھول کھول کربیان کردی گئی ہیں۔
عربی قرآن ان لوگوں کیلیے جوعلم کھتے ہیں ۔ بشارت دینے والا اور ڈرلنے والا ہے کیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور
و سنتے ہیں ۔ کھتے ہیں کرجس چیز کی طرف تم ہمیں طبتے ہو اس کیلیے ہمارے بول پر پردہ پڑا ہُواہے۔ ابز"
رسول اللہ ﷺ آگے پڑھے نامی ارہ سے جارہے تھے۔ اور عتب اپنے دونوں ما تھے بیچھے زمین پر
شیکے چیپ چیا پ سُنتا جا رہا تھا ۔ جب اب سبحدے کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سبحدہ کہا بھون وایا!
"ابوالولید! تمہیں جو کچھ سُننا تھا سن چکے اب تم جا نواور تمہارا کام جانے."

مُتُنْهُ اللّ اورسیدها این ساتھیوں کے پاس آیا۔ اُسے آنا دیکھ کرشکین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا: فراک قسم! ابوالولید تنہارے پاس وہ چہرہ لے کرنہیں آرہا ہے جو چہرہ لے کر کیا تھا۔ بھرجب ابوالولید آکر مبیلے گیا تو لوگوں نے پوچیا: "ابوالولید اپیچے کی کیا جرہے ؟ اس نے کہا: "سیچے کی خبر ہہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سناہے کہ ویسا کلام والٹیویں نے کبھی نہیں شا۔ خدا کی قسم وہ نہ شعر ہے یہ جادو، نہ کہا نت، قریش کے لوگو! میری بات ما نواور اس معاملے کو مجد پرچپوڑ کو اس کے حال پرچپوڑ کر الگ تھا کہ مبیلے دہور خدا کی قسم میں وہ دور میری دائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پرچپوڑ کر الگ تھا کہ بھرا گر اس شخص کو عوب نے اس کا جو قول کن ہے اس سے کوئی زبر دست واقعہ رُو نما ہوکر دہے گا۔ پھرا گر اس شخص عوب پر نے مارڈ الا تو تھہ س کا اور اگر می خوب بر ایک موسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا۔ اور اگر یہ خض عوب پر اس کی فارڈ الا تو تھی اس کی بادت ہوگا: اور اس کی عرب ت تہاری عرب نے اس کا وجو دسب سے بڑھ کر تہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا! ابوالولید اخدا اس کی خوب کی نے اس کی ذبان کا جا دوچل گیا۔ مُتنبہ نے کہا! اس شخص کے بارے میں میری دائے یہی اس کی ذبان کا جا دوچل گیا۔ مُتنبہ نے کہا! اس شخص کے بارے میں میری دائے یہی سے اب تہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو۔ نہ

ایک دوسری روایت میں بیرندکورہے کہ نبی طالت کیا نہ نے جب تلاوت سروع کی توعُنیم کیا ہے جب تلاوت سروع کی توعُنیم کی چیپ جاپ سنتا رہا ، جب آپ اللہ تعالیے کے اس تول پر پہنچے ؛

فَانُ اَعْهَمُواْ فَقُلُ اَنُذَرُتُكُو طَعِقَةً مِّشُلَ صَعِقَةِ عَادٍ قَ ثَمُوْدَ ۞ (١٣:٣١) بين اگروه روگردانی کرین توتم کهرو کوئي تهبين عادو ثمودکی کُرُک جبين ايک کرنگ کے خطرے سے آگاه کرد ما ہول۔

توعننیہ تقرّا کر کھڑا ہوگیا اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتند رسول اللہ ﷺ کے منہ پر رکھ دیا کوئیں آپ کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دتیا ہوں رکہ ایبا نہ کریں) اسے خطرہ تھا کہیں یہ ڈرا وا آن یہ رہے۔ اس کے بعدوہ قوم کے پاس گیا اور مذکورہ گفتگو ہُوئی ۔ لاکے

رفتاربدل المعرف المربني مُطَلِّب كوجمع كرتے أبيل المان كى رفتاربدل البوطالب بنى ماشم اور بنى مُطَلِّب كوجمع كرتے أبيل

کے ماحول میں فرق آنچکا تھا ، کین الوطالب کے اندیشے بر فرار تھے۔ انہیں مشرکین کی طرف
سے اپنے بھینے کے متعلق برا برخط ہمیوس ہور ہاتھا۔ وہ پچھلے وا فعات پر برا برغور کر رہے تھے۔
مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی وظمل دی تھی۔ پھران کے بھینے کوعمارہ بن ولید کے عوض عاصل مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی وظمل دی کوشش کی تھی۔ ابوجہل ایک بھاری تپھرلے کر ان
کے بھینے کاسر کچھنے اٹھا تھا۔ عُقَبہ بن ابی مُعینط نے چا در لیپیٹ کر گلا گھونٹنے اور مارڈ النے کی کوشش کی تھی۔ ابوجہل ایک بھاری تپھرلے کر ان
کی بھینے کاسر کچھنے اٹھا تھا۔ عُقَبہ بن ابی مُعینط نے چا در لیپیٹ کر گلا گھونٹنے اور مارڈ النے کی کوشش کی تھی۔ خطاب کا بیٹیا تموار لے کر ان کا کام تمام کونے نکلا تھا۔ ابوطالب ان واقعات پر غورکرتے تو انہیں ایک ایسے ملکین خطرے کی بُومیوس ہوتی جس سے ان کا دل کانپ المٹنا۔ انہیں فورکرتے تو انہیں ایک ایسے مگلین خطرے کی بُومیوس ہوتی جس سے ان کا دل کانپ المٹنا۔ انہیں اور لے تو انہیں ایک ایسے کرگئے ہیں اور لئی کام دے سکے گا،
ان حالات میں خدانخواسند آگر کوئی مشرک اچا بھی ہر ٹوٹ پڑا تو تھرزہ یا عرضا یا اور کوئی شخص کیا کام دے سکے گا،

اشاره ہے:

104

آمْ أَبْرَمُوْا آمْرًا فَإِنَّا مُنْرِمُوْنَ ٥ (٩٩:٩٣)

أن كاساتق ديا - الك

''اگرانبوں نے ایک بات کا تہیہ کر رکھا ہے توہم بھی تہیہ کئے ہوئے ہیں ؟'
اب سوال یہ تفاکہ ان حالات میں ابوطانب کو کیا کرنا چاہیے ! انہوں نے جب دیکھا کہ قریش مرحانب سے ان کے بھیتے کی مخالفت پرٹل بڑے ہیں توانہوں نے اپنے بُرِّاعلی عبرِناف کے دوصا جزا دوں ہا شم اور مُطَّلِب سے وجو دہیں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعق دی کہ دوصا جزا دوں ہا شم اور مُطَّلِب سے وجو دہیں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعق دی کہ مارٹ میں اُب کہ ایک ایس اُس کے دوصا جن اور کا خوالات و حاست کا جو کام ننہا انجام دیتے رہے ہیں اُب میں اُب کے سارے سے اور کا فرافراد نے قبول کی ۔ البت حرف ابوطانب کا بھائی ابولہب ایک ایسا فرو کے سارے سے منظور ند کیا اور اور انہاں سے خالا اور اور اور انہاں سے جا اللہ اور اور اور انہاں اور اور انہاں کے دوسا سے الگ ہو کرمشرکیوں قریش سے جا اللہ اور اور اور انہاں اور اور انہاں سے الگ ہو کرمشرکیوں قریش سے جا اللہ اور

### متحل بانتكاك

صرف چار بیفتے یااس سے بھی کم مرت بین شرکین کوچار بڑے دھیجکے لگ چکے تھے، بعنی تفرت جمزہ فی نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت عمرہ مسلمان ہوئے، پھر محقد ﷺ نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت عمرہ مسلمان ہوئے، پھر محقد ﷺ مسترد کی، پھر قبید بنی ہاشم و بنی مُطلّب کے سارے ہی سلم و کا فرافراد نے ایک ہوکر نبی طلق کے ایک کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا۔ اسس سے مشرکین حکوا گئے اور انہیں جگرا نا ہی چا ہیئے تھا کیونکہ ان کی حفاظت میں مکتہ کی کی حفاظت میں مکتہ کی می مشرکین کے نبی کی خلاف کے اور انہیں جگرا نا ہی جا ہیئے تھا کیونکہ ان کی سمجہ میں آگیا کہ اگر انہوں نے نبی کی خلاف کی ایک اقدام کیا تو ان کی محفاظت میں مگتہ کی وا دی مشرکین کے نون سے لالہ زار ہوجائے گی۔ مبکر مکن ہے ان کا محل صفایا ہی ہوجائے، اس سے انہوں نے قبل کا منصر و محبور ٹر کو طلم کی ایک اور را ہ تجویز کی ۔ جوان کی اب تک کی نام ظالمانہ کارروا بیوں سے زیادہ مشکین تھی۔

فلک و م کا بیمان کیا کہ نہ ان سے تنا دی بیا ہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گئی نہ نہ ان کے اندرجمع ہوئے اور انہیں ہیں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے فلاف بیع ہدوہمیان کیا کہ نہ ان سے تنا دی بیا ہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اُٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں ہیں جا میں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے بنہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں ہیں جا میں گے، نہ ان کے وہ دسول اللہ میں انگیا کہ دیں ۔ مشرکین نے اس بائیر کاٹ کی دت اور کے طور پر ایک صحیفہ لکھا جس میں اس بات کا عہدو ہیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنی ہاشم کی طرف سے کبھی بھی کسی علی کی بیش کش قبول نہ کریں گے نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مُروّت بر تیں گے جب یک کہ وہ دسول اللہ میں انتی کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کوئیں۔

ابن قیم کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ مصحیفہ منصور بن عکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا اور لبیض کے نزدیک نضر بن حارث نے لکھا تھا' لیکن صحیح ہات یہ ہے کہ کلھنے والا لبنیض بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول الله عَلِينَ عَلِينَ عَلَيْ لَ فَي اس بِر مِردُ عَاكَى اوراس كا ما تفشل موكيا- ك

بہرحال یہ عہدویمیان طے پاگیا اور صحیفہ خانہ کعبہ کے اندر لظادیا گیا۔ اس کے نتیجہ یں ابولہب کے سوابنی ہاشم اور بنی مُطَلِّب کے سادے افراد خواہ مسلمان رہے ہوں یا کافرسمٹ مثا کرشع کی اب طالب میں محبوس ہو گئے۔ یہ نبی مُطَلِّفَ کی بعثت کے ساقوی سال محرم کی چاند رات کا واقعہ ہے۔

مین سال شعب ابی طالب میں سنگین ہوگئے۔ غیقہ ورساہ ان خور و نوش سنگین ہوگئے۔ غیقہ ورساہ ان خور و نوش کی آ مدبند ہوگئی کیونکہ کیے میں جو غلّہ یا فروختنی سامان آ نا تفااسے شرکین لیک کر فرید ہیں تھے۔

اس لیے محصورین کی عالت نہایت بہا ہوگئی۔ انہیں پتے اور چپڑے کھانے پڑے ۔ فاقد کشی کا عال یہ تفاک کیکوکہ سے جگتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آ وازیں گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تغییں۔

ان کے پاس میشکل ہی کوئی چیز پہنچ یانی تھی، وہ محبی پیس پردہ ۔ وہ لوگ حرمت والے بہینوں کے علاوہ باتی آیام میں اشیائے صرورت کی خرید کے لیے گھاٹی سے باہر نکلتے تھی مذہتے ۔ وہ اگر چپ قافلوں سے سامان خرید سکتے تھے جو باہر سے مکہ آتے نئے سکین ان کے سامان کے دام بھی جو جو باہر سے مکہ آتے نئے سکین ان کے سامان کے دام بھی جو جو باہر سے مکہ آتے نئے کہوں کی جے فیے خرید نامشکل ہو جاتا تھا۔

اس قدر بڑھا کر خرید نے کے لیے تیار بہو جاتے تھے کہ محصورین کے لیے کچھ خرید نامشکل ہو جاتا تھا۔

محبی من حزام جو حضرت خدیجہ وضی الشرع نہا کا بھیتیجا نفا کھی کھی اپنی کھی دیجی کے لیے کہو کہوں کے مالے کہوں کے مالے کہوں کے دائے کہوں ابوالبختری نے مالیتہ بڑگیا۔ وہ غلر دو کئے پراڑگیا لیکن ابوالبختری نے مالئے دیا۔

کی اور اسے اپنی بھو بھی کے پاس گیہوں بھی خانے دیا۔

کی اور اسے اپنی بھو بھی کے پاس گیہوں بھی خانے دیا۔

کی اور اسے اپنی بھو بھی کے پاس گیہوں بھی خانے دیا۔

اس محصوری کے با وجود رسول اللہ طلابط الله اور دوسے مسلمان جے کے آیام میں باہر کھتے

تھے اور جے کے لیے آنے والوں سے مل کرانہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اسس موقع پر
ابولہب کی جو حرکت مجوا کرتی تھی اس کا ذکر کھیلے صفحات میں آچکا ہے۔

ان حالات پر پورے تین سال گذر گئے۔ اسس کے بعد
صحیفہ جاک کیا جا ما ہے

عرم سنا۔ نبویہ تھے میں صحیفہ جاک کئے جانے اور اس

دس میں بنوی کے جو میں ان در قرمش سول تا کی وجر تھی کیشوں عری سے قریش کے کھے

دس میں بنوی سے قریش کے کھے

ظالما بذعهد وپیمان کوختم کئے جانے کا واقعہ پش آیا - اس کی وجہ یہ تھی کرنٹروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اسس عہد و بیمان سے راضی تھے تو کچھ نا راض بھی تھے اور ان ہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی تاک و دُوکی .

اس کا اصل مُحرک قبیله بنوعامرین لوٹی کا ہشام بن عمرو نامی ایک شخص تھا۔ بیرات کی تاریکی میں چکے چکے شعب ابی طالب کے اند زغلہ بھیج کر نبو ہاشم کی مدد بھی کیا کر تا تھا۔ یہ زہیری ابی امیر مخزومی کے پاس پہنچا۔۔(زہبیر کی ماں عالیکہ،عبدالمطلب کی صاحبزادی بینی ابوطانب کی ہن تھیں ٠) اوراس سے کہا " نُرَبُیرُ اِ کیا تہیں یہ گوارا ہے کہتم قومزے سے کھاؤ، پیواد رتمہارے ماموں کا وہ حال ہے جے تم جانتے ہو ؟ زُبِیرُنے کہا! افسوس ایس تن تنہاکیا کرسکتا ہوں ؟ وال اگرمبرے ساتھ كونى اوراد مى بوما تومي اس صحيف كوبها رئے كے ليے يقيناً اُسْھُر لِيْمَا - اُس نے كہا اچھا توايك آدمی اور موجود ہے۔ پوچھا کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ زُبُیرنے کہا اچھا تواب نیسراً ادمی ظاش کرو۔ اس پر بہنام ، مُطَعمُ بن عُدِی کے پاس گیا اور بنو ہاشم اور بنومُطّلِب سے جو کہ عبدِمِناف کی اولاد تھے مطعم کے قریب بی تاتی کا ذکر کرے اسے ملامت کی کہ اس نے اس کلم پر قریش کی مہنواتی کیونکری ؟ \_\_\_\_ بادرہے کمطِعم بھی عبدِمناف ہی کینسل سے تفامُلعم نے كها: افسوس إمين تن تنهاكيا كرسمنا بهول "بشام نے كها ايك آ دمى اور موجود ہے مطعم نے پوچھا كون ہے؛ شام نے كهائي مطعم نے كها اچھا ايك تمير الدمى الماش كرو- سشام نے كها: يرتفي كرچيكا ہوں ۔ پوچھا وہ کون ہے ؟ کہا زہیرین ابی امیہ مطعم نے کہا اچھا تواب چوتھا اُ دی ملاش کرو۔اس کے اس کی دلیل ہیہ ہے کہ ابوطالب کی وفات صحیفہ بھیاڑے جانے کے چھے ماہ بعد ہوئی ۔اور مجمع بات بہہے کہ ان کی موت رجب کے مہینے میں ہوئی تھی ۔اورجولوگ یہ کہتے ہیںان کی وفات رمضان میں ہوئی تھی وہ یہ تھی کہتے ہیں کہ ان کی وفات صحیفہ بچا اڑے جانے کے جیوا ہ بعد نہیں مبکہ اکٹواہ اور چند دن بعد ہوئی تھی۔ دونوں

صورتوں میں وہ مہینہ جسب میں صحیفہ بھاڑا کیا ، محرم نابت ہوما ہے ۔

پرہشام بن مُرُو، الوالبختری بن ہشام کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی جیسی طعم سے
کی تھی۔ اس نے کہا بھلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے ؟ ہشام نے کہا ہاں۔ پوچھا کون؟ کہا؛
زُہُیرُزِن ابی امیہ مطعم بن عدی اور میں۔ اس نے کہا: اچھا نواب با نچواں اَ دمی ڈھوند و و اس کے لیے ہشام، زَمْعُہُ بن اسو د بن مُطلّب بن اسد کے باس گیا۔ اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابت اور ان کے حقوق یا د دلائے۔ اس نے کہا: بھلاجس کام کے لیے جھے بلارہ بنو ہاشم کی قرابت اور ان کے حقوق یا د دلائے۔ اس نے کہا: بھیلاجس کام کے لیے جھے بلارہ بس ہواس سے کوئی اور بھی متفق ہے۔ ہشام نے اثبات میں جواب دیا اور سب کے نام بنلائے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جون کے پاس جمع ہو کر آبیس میں یہ عہدو پیمیان کیا کہ صحیفہ چاک کرنا میں اس کے بعد ان لوگوں نے جون کے پاس جمع ہو کر آبیس میں یہ عہدو پیمیان کیا کہ صحیفہ چاک کرنا ہیں۔ ذہبر نے کہا: میں ابتدا کہ وں گا بینی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا۔

اس پر زُمُعَه بن اسو د نے کہا ، بخداتم زیادہ غلط کہتے ہو؛ جب بہسحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی سم اس سے راضی مذیخے "

اس پر ابوالبختری نے گرہ لگائی "زمیہ ٹھیک کہدر ہاہے ۔ اس میں جو کچھ کھا گیا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو نیا رہیں " اس کے بعد طعم بن عدی نے کہا : نم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے اس سے بقد سے اور اس میں جو کچھ کھا ہُوا ہے اس سے اللہ کے خلاف کہتا ہے فلط کہتا ہے ۔ ہم اس سے بقد سے اور اس میں جو کچھ کھی ہموا ہے اس سے اللہ کے حضور برارت کا اظہار کرنے ہیں "

پیرمشام بن عُرُونے بھی اسی طرح کی بات کہی۔

یہ ماجرا دنگجھرکرالوجہل نے کہا !' ہونہہ! بیربات رات میں طے کی گئی ہے۔اوراس کامشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیاہے''

اس دوران ابوطالب بھی حرم پاک کے ایک گوشتے میں موجود تھے ۔ ان کے آنے کی وجہ بہ

نفی کوالڈ تعالی نے رسول اللہ ﷺ کواس سیفے کے بارے میں بہ خبردی تھی کواس پرالڈ تعالی اور نے کروے ہیں دیتے ہیں جہوں نے طلم وستم اور قرابت سکنی کی ساری باتیں جیٹ کردی ہیں اور صرف اللہ عزقہ وجل کا ذکر باتی چیوٹرا ہے۔ پھرنبی ﷺ نے اپنے چیا کو یہ بات تبائی تو وُہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھنیجے نے الحسیب یہ اور یہ خبردی ہے اگروہ جھوٹا تا بہت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے بہٹ جائیں گے اور تمہارا ہوجی چاہے کرنا۔ سین اگروہ سی آئا بت ہوا تو تمہارا ہوجی چاہے کرنا۔ سین اگروہ سی آئا بت ہوا تو تمہیں ہمارے بائیکا ہے اور ظلم سے باز آنا ہوگا ۔ جب قریش کو یہ تبایا گیا تو انہوں نے کہا: "آپ انصاف کی بات کہ رہے ہیں "

ادهرابوج اورباقی لوگوں کی لوگ جھونک ختم ہوئی تومطعم بن عدی صحیفہ چاک کرنے سے بیا اٹھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفا یا کر دیا ہے۔ صرف باسم ک اللّٰہ عرباقی رہ گیا ہے اورجہاں جہاں اللّٰہ کا نام تھاوہ بچاہے کا کیڑوں نے اُسے نہیں کھا یا تھا۔ اس کے بعد صحیفہ چاک ہوگیا۔ دسول اللّٰہ ﷺ اور لقبیتم مصرات شعب بی طاب سے نکل آئے اور شرکین نے آپ کی نبوت کی ایک غطیم الشان نشانی دکھی۔ لیکن ان کا دویتہ وہی دیا حبس کا ذکر اس آیت میں ہے :

وَإِنْ يَدَوْ الْيَةَ يُعُرِضُولَ وَيَقُولُولَ سِحْرُ مُّسُتَمِرٌ (٢٠٥٢)

"اگروه كوئى نشانى دىكھتے ہيں تورخ پھيرلية ہيں اور کھتے ہيں كريہ توطیقا پھرتا جادو ہے"

چنائج مشركين نے اس نشانی سے بھی دُخ پھيرليا۔ اور اپنے كفركى راه ميں چند قدم اور
آگے بڑھ گئے ۔ سلے

# الوطالب ومرث من قرنس كااحرى وفد

بهرحال قریش کا به و فدا بوطالب کے پاس پہنچا اور ان سے گفت وشنید کی۔ و فد کے ارکان قریش کے معزّز ترین افراد تھے لینی عُتبۂ بن رُبین کہ سٹنیئہ بن ربعیہ ابوجہل بن بہشام، اُمُیّۂ بن خلف ابوسفیان بن حرب اور دیگر اَشُرافِ قریش جن کی کُل تعداد تقریبًا بجیس تھی۔ ابوسفیان بن حرب اور دیگر اَشُرافِ قریش جن کی کُل تعداد تقریبًا بجیس تھی۔ انہوں نے کہا :

"اے ابوطاب! ہمارے درمیان آپ کا جو ترتبہ و مقام ہے اسے آپ بخوبی جانتے ہیں اور اب آپ بہر جانت سے گذر ہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اندلیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری آیام ہیں۔ ادھر ہمارے اور آپ کے بستیجے کے درمیان جو معاطم چلی رہاہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلا میں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پہمان لیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پہمان لیں اور ہم ان کو ان کے دین پرچھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پرچھوڑ دیں۔ سے دشکش رہیں اور ہم ان میں ہوئے تشریف لائے تو کہا "بھیتے ایہ تمہاری قوم کے میں زلوگ ہیں۔ تہارے ہی لیے برع ہوئے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ تہمیں کچھ جمد و پہمان دے دیل اور آپ تشریف لائے تو کہا "بھیتے ایہ تمہاری قوم کے معرق ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ تہمیں کچھ جمد و پہمان دے دیل اور آپ تشریف اور تم بھی انہیں کچھ جمد و پہمان دے دو۔ اس کے بعد ابوطانب نے ان کی بیپیش کش ذکر کی کہ کوئی اور تم بھی فریق دور ہے سے تعرض نہ کرے۔

جواب میں رسول میں المان کے انداز کیا المان کے انداز کی اس کے اور ان ان ان کو کہ ایک اکریں ایک الیسی بات بیش کرون سے اگراپ فائل ہوجائیں توعرب کے بادشاہ بن جائی اور عجم آپ کے زیر نظیں آجائے تو آپ کی رائے کیا ہوگی ہوجائیں توعرب کے بیز فائل ہوجائیں اور عجم آپ نے ابوطاب کو فاطب کر کے فوالی "میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے بیز فائل ہوجائیں توعرب ان کے ناطب کر کے فوالی "میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے بیز فائل ہوجائیں توعرب ان کے نامی بات کی طرف بلا میں جوالی کے تی میں بہتر ہے! فوالی " پی ان اس کی طرف بلا مان پاسی بات کی طرف بلا میں جوالی کے تی میں بہتر ہے! فوالی " بین ایک ایسی بات کی طرف بلا مان پاسی کی طرف بلا می بات کی طرف بلا میں جائے اور عجم بیان کی ایسی بات کی طرف بلا می جائے اور عجم بیان کی ایک روایت ہے ہو کہ آپ نے فرمانی ایک ایسی بات کی ایک روایت ہے ہے کہ آپ نے فرمانی ایک بارٹ مان بین ہوجائے " بین اسحاق کی ایک روایت ہے ہے کہ آپ نے فرمانی آپ کی اور عجم آپ کے اور عجم آپ کے مون ایک بات مان لیم بس کی مرونت آپ عرب کے بادشاہ بین جائے اور عجم آپ کے اور عجم آپ کے اور عوالی سے کہ اور عجم آپ کے اور خوالی بات مان لیم بس کی مرونت آپ عرب کے بادشاہ بین جائیں گے اور عجم آپ کے اور خوالی بات مان لیم بس کی مرونت آپ عرب کے بادشاہ بین جائیں گے اور عجم آپ کے اور خوالی بین بات میں بات میں

### زیر مگیں اجائے گا۔"

بہرطال جب یہ بات آپ نے ہی تو وہ لوگ کسی قدر توقف ہیں پڑگئے اور سٹیٹا سے گئے۔
وہ جیران سے کھرف ایک بات جواس قدر مفید ہے۔ اسے مسترد کیسے کردیں ؟ آخر کارابوجہل نے
کہا " اچھا بتاؤ تو وہ بات ہے کیا ؟ تہادے باپ کی قسم! ایسی ایک بات کیا دس با تیں بھی پیش
کرو تو ہم ماننے کو تیا رہیں " ہی نے فرطیا" آپ لوگ لا الله الا الله کہیں اور اللہ کے سوا
جو کچھ پوجتے ہیں اسے چھوڑ دیں " اس پر انہوں نے ماتھ پریٹ کرا ور تا ایاں بجا بجا کر کہا ؛
"محد (طلائ کا بیٹے) ؛ نم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگر اس ایک ہی خدا بنا ڈالو ، واقعی تہارا
معاملہ بڑا عجیب ہے۔"

پھرآئیں میں ایک دوسرے سے بولے "ضرائی قسم پیشخص تمہاری کوئی بات مانے کو تیار نہیں - لہذا چپواور اپنے آباؤ اجداد کے دیں پرڈٹ جاؤت پہاں بک کہ اللہ ہمارے اوراس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے " اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی راہ لی- اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی برایات نازل ہوئیں۔

ما سیمغنا بهذا فی الملق الاحرة عن ان هذا الا اختلاق (۱:۱۰۱۰)

"ص، قسم بے نصیحت بحرے قرآن کی۔ بلکر جنہوں نے کفر کیا ہم کوطی اور صند میں ہیں۔ ہم نے کتنی ہی قرمیں ان سے پہلے بلاک کردیں اور وہ چیخے چلاتے لائین اس وقت) جبکہ نیجنے کا وقت نرتھا۔ انہیں تعجم سب کہ ان کے پاس خود انہیں میں سے ایک ڈرانے والا آگیا۔ کا فرکھتے ہیں کر یہ جا دوگر ہے۔ بڑا جبوٹا ہے۔ کہ ان کے پاس فود انہیں میں سے ایک ٹرانے والا آگیا۔ کا فرکھتے ہیں کر یہ جا دوگر ہے۔ بڑا جبوٹا ہے۔ کیا اس نے سارے معبودوں کی جگریس ایک ہی معبود بنا ڈالا! یہ تو بڑی عجمی اسکیم اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلوا ور اپنے معبودوں پر ڈیٹے رہو۔ یہ ایک سوچی سمجمی اسکیم سے سے سے سے کسی اور متن میں یہ بات نہیں سنے۔ یہ صفی گوٹ نت ہے یہ ل

لله ابن بشام ا/۱۴ م م ۱۹۴ م منتصرالسيرو للشخ عبدالله ص ۹۱

غم كا سال

ابرطانب کا مرض بڑھناگیا اور بالآخروہ انتقال کرگئے۔ ان کی وفات شِعَب ابی طانب کی محصوری کے خاتمے

کے چھوا ہ بعد رجب سنگ نبوی میں ہوئی ۔ ملے ایک قول پر بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللّٰہ عنہا کی وفات سے صرف تین دن پہلے ما ہ رمضان میں وفات پائی ۔

میمی بخاری میں حضرت میں شرک سے مردی ہے کہ جب ابوطا ب کی وفات کا وقت آیا تو نبی وظاف کا وقت آیا تو نبی وظاف کا ان کے پاس نشر لیف سے گئے۔ وہاں ابوجہل بھی موجود نفا۔ آپ نے فرطیا 'چیا جان ، آپ لاکھ آلا اللہ کہ دیجے ہے۔ سب ایک کلم حس کے ذریعے میں الٹرک پاس آپ کے بیے جت بیش کرسکوں گا۔ ابوجہل اور عبد الشرین امیہ نے کہا ، ابوطا نب ایک عبد المطلب کی مقت سے رُخ پھر لوگ ، پھر یہ دونوں برابران سے بات کرتے رہے یہاں نک کرآخری بات جو ابوطا نب نے لوگوں سے کہی یہ تھی کہ عبد المطلب کی مقت پر "نبی میں اللہ کی گئے۔ اس پر یہ آپ سے دوک نہ دیا جا قرایا ،" میں جب مک آپ سے دوک نہ دیا جا قرایا ہونی ،

مَا كَانَ لِلتَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوَّا اَنْ يَّسَتَغُفِهُ وَا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوَّا اُولِيَ قُرْلِي مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اَنَّهُمُ اَضْعُبُ الْجَحِيْمِ ۞ ١١٣:٩١)

" نبی ( ﷺ ) اور اہلِ ایمان کے لیے درست نہیں کومشرکین کے لیے دعاتے معفرت کریں.

اگرچهوه قرابتدارې کيول مزېول جبکه ان پرواضع بوحيکا ہے که وه لوگ جبتي جي "

اوريه آيت بھي نا زل ہوئي ۔

إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ آخْبَبْتَ . (١٠٢٥)

" آپ جے پہند کریں ہرایت نہیں دے سکتے ۔"

له سیرت کے مخدمی بڑا اختلاف ہے کا ابوطاب کی وفات کس جمینے میں ہوئی۔ ہم نے رجب کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ بینتر کی خذمی بڑا اختلاف ہے ترجیح دی ہے کہ بینتر کی خذکا اتفاق ہے کہ ان کی وفات شعب ابی طالب سے نکلنے سے چھراہ بعد ہوئی۔ اور محصوری کا آغاز غرم سے نہی کی چانی رات سے ہو اتحاء اس حساب سے ان کی موت کا زمانہ رجب سنلیہ نبوی ہی ہو تا ہے۔ کلی صبح بخاری باب قصة ابی طالب ۱۸۸۱ه یہاں یہ تبانے کی ضرورت نہیں کہ ابوطالب نے نبی ﷺ کی کس قدرحایت وحفاظت کی تھی موہ در حقیقت کے کے بڑول اور احمقول کے حملول سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے یے ایک قلعہ تھے ، نیکن وہ بٰراتِ خود اپنے بزرگ آباؤ ا صِراد کی ملّت پر ّفائمٌ رہے ، اس یے منحتل کا میابی مذیا سکے بیچنانچہ صیحے بخاری میں حضرت عبکس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے مروی آپ کی حفاظت کرتے ہتے اور آپ کے لیے ردوسروں پر) بگڑتے را دران سے نٹاائی مول لیتے) تھے " آپ نے فرمایا ،" وہ جہتم کی ایک جھیلی جگر میں ہیں ۔ اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہتم کے سب سے گہرے کھڑ میں ہوتے۔ ت

ابوسعید خدری رضی النّزعنه کا بیان ہے کہ ایک بارنبی ﷺ کے پاس آپ کے جیا كا مذكره بروا توات نے فرمایا" بمكن ہے نیامت كے دن انہيں ميرى شفاعت فائده يہنيا وے اور انہیں جہتم کی ایک کم گری عگرمی رکھ دیاجائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹخنول مک بېنى كىي. كى

جناب الوطالب كى وفات كے دوما ہ بعد ا يا صرف تين دن بعد \_\_على اختلاف لا قوال

### حصنرت خديجه جوار رحمت

\_\_\_ حضرت أمّ المؤمنين خُدِيجُةُ الكبرى رضى الله عنها بهي رحلت فرما كبّي - ان كي وفات نبوت کے دسویں سال ماہ رمصنان میں ہوئی۔ اسس وقت وہ ۲۵ برس کی تقییں ادر دسول الله میں اللہ عَلَیْنَا اللہِ اپنی عمر کی بچاسویں منزل میں تھے بھے

حصرت خدیجه رصی الله عنها رسول الله مظلین کی الله تعالی کی بطی گرانقد ر نعمت تھیں۔ وہ ایک چوتھائی صدی آگ کی رفافت میں رمیں اور اس دوران رنج وقلق کا وقت ا تا توات کے بیے تڑپ اٹھتی*ں ہنگین* اورشکل تزین حالات میں ایٹ کو قوتت پہنچا تین تبدیغ رسالت میں آپ کی مدد کرتیں اوراس تلخ ترین جہا دکی سختیوں میں آپ کی شریک رہتیں ۔ ا وراینی جان و مال سے آپ کی خیرخوا ہی وغمگساری کرتیں۔ رسول اللہ ﷺ کاارشادہے:

سري ميسيح بخاري باب قصترا بي طالب ا

ست میں جاری باب قصۃ اپی طالب ۱/ ۸۲۸ ہے میں دمضان میں وفات کی صراحت ابی جوزی نے تلفتح الفہوم ص بامیں ادرعلاّ مرمنصور بوری نے رحمة للعالمين ١٩٨٧ مين كى سيئے -

عنی می عنی ایر دونوں الم انگیز عاد نے صرف چند دنوں کے دوران پین آئے۔جس سے بعد قوم کی طوف سے بھی مصابب کا طومار بندھ گیا کیونکہ ابوطانب کی وفات کے بعدان کی جبات بعد قوم کی طوف سے بھی مصابب کا طومار بندھ گیا کیونکہ ابوطانب کی وفات کے بعدان کی جبات برٹھ گئی اور وہ کھل کر آئے کو اذبیت اور تکلیف پہنچانے گئے۔ اس کیفیت نے آئے کے غموالم میں اور اضافہ کر دیا۔ آئے ان سے مایوس ہو کرطائف کی را ہ لی کر ممکن ہے وہاں لوگ آئے میں اور اضافہ کر دیا۔ آئے کو بناہ دے دیں۔ اور آئے کی قوم کے خلاف آئے کی مرد کریں ہیک وہاں نہ کہ آئے انہوں نے سخت او تیت پہنچائی اور اسی برسلو کی وہاں نہ کو تھی۔ انصیال آگے آئی ہو مے آئے اس کی جو را سے مارک برسی برسلو کی مرکوں ہوگی آئے آئی ہوں ہے اور آئے گئی آئے آئی ہو ہے کہ کہ خود آئے گئی قوم کے قبل کی تو م نے وہیں بدسلو کی مذکر تھی۔ انصیال آگے آئی ہو ہے )

یہاں اس بات کا اعادہ بے محل نہ ہوگا کہ اہل کم نے شیس طرح نبی شیل ایک کے خلاف کلم ہو جور کا بازار گرم کر رکھا تھا اسٹی رصورہ آپ کے رفقار کے خلاف بھی تم رانی کاسلہ جاری رکھے ہوئے آپ کے مہدم وہمراز ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کہ چھوڑنے رہجہ وہمراز ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کہ چھوڑنے رہجہ وہو گئے اور حبیث نے ارادے سے تن بہ تقدیر نکل بڑے ، ایکن بُرک غما دیہ نے توابن دعنہ سے ملاقات ہوگئ اور وہ اپنی نیا ہ میں آپ کو کم دوائیں لے آیا۔ شھے رہے ۔ ایکن کرک غما دیہ نے توابن دعنہ سے ملاقات ہوگئ

وہ اپی پیا ہیں آپ بومدوا پر سے ابات ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کرجب البرطالب انتقال کرگئے تو قریش نے رسول اللہ ﷺ ۔

کے مسند احمد ۱ / ۱۱۸ کے صبح نجاری باب تزویج النبی طلاع این خدیجة و فضلها ۱۹۸۱ کے میں اسلام ۱۲۰۱۱ اصل کے ایکن میں این میں این میں این میں این اسلام ۱۲۰۱۱ اصل کے ایکن میری نیس کے ایکن میں این میں این میں این میں این میں این میں این میں میں مرکورہے۔ واقعہ اور میں علی میں مرکورہے۔

کو ایسی ا ذبیت پہنچائی کہ ابوطالب کی زندگی میں کمبی اس کی ارز و کمبی پذکرسکے تقے حتٰی کر قریش کے ا یک احمق نے سامنے آگر آپ کے سر پرمٹی ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گھرتشریف لائے مٹی ر ایٹ کے سرر پرطی ہوئی تھی -ایٹ کی ایک صاحبزا دی نے اُکٹھ کرمٹی دھوئی۔ وہ دھوتے ہوئے رو تی جاربى تقيس اوررسول الله عِيلانظيكان انهين سلى فين محض فرمات عباري منظى! روؤنهين الله تمهادے ایا کی حفاظت کرے گا "اِس دوران آت پر بھی فرماتے جارہے تھے کہ قرلیش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلو کی مذکی جوجھے ناگوار گذری ہو یہاں تک کما بوطا لب کا نتقال ہوگیا کے اسى طرح كے يعے وربيع آلام ومصائب كى بنا پردسول الله وظالله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ لِلللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلِي عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمَانِيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمَانِ عَلَيْنَا عَلِي عَلَيْنِ عَلِيْنَا عَلِيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْ نام عام الحزن تعینی غم کا سال رکھ دیا۔ اور بیسال اسی نام سے نا ریخ میں مشہور ہو گیا۔ مضرت سؤده رضى الدُّعنها سے شادى الله عنها سے شادى الله عنها سے شادى سُوْد که بنت زَمْعُ رضص شا دی کی - بیرا بندایی دُور مین سلمان بوگئی تقیس اور دوسری بجرتِ حبشه کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی۔ان کے شوہر کا نام سکراٹ بن عروتھا۔ وہ بھی فدیم الاسلام تھے اورحضرت سُوُدُه نے انہیں کی رفاقت میں عبشہ کی جانب ہجرت کی تقی کیکن وہ عبشہ ہی میں \_\_\_ اور کہا جا تاہے کہ مکر واس آگر انتقال کرگئے، اس کے بعد جب حضرت سُؤدُو اُل عدّت حتم ہوگئ تونبی ﷺ فیلین کان کوتا دی کاپنیام دیا اور پیرتا دی ہوگئی۔ بیصرت خدیجہ کی وفات کے بعد پہلی بیوی میں جن سے رسول اللہ ﷺ نے تنا دی کی۔ چند برس بعد انہوں نے اپنی

بارى حفرت عائشه رضى التوعنها كوبهمه كردى نفي يزك

## إبتدائي شلمانوا كاصبرتباك اسكاسا بصعوال

یہاں پہنچ کرگہری سوجہ بوجھ اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی جیرت زدہ رہ جا نا ہے اور بڑے بڑے بڑے عقلار دم بخود ہو کر بوچھتے ہیں کہ آخر وہ کیا اسباب وعوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کواس قدر انتہائی اور مجر النہ حد کا بہت فدم رکھا ؟ آخر مسلمانوں نے کس طرح ان بے بایا ان مظام پر صبر کیا جنہیں ٹن کر دو نگلے کھڑے ہوجائے ہیں اور دل لرز اٹھتا ہے۔ بار بار کھٹکے اور دل کی تہوں سے اُبھرنے والے اس سوال کے بیش نظر مناسب معلوم ہو تا ہے کہ ان اسباب وعوامل کی طرف ایک سرسری اثنا دہ کر دیا جائے۔

۱- ان میں سب سے پہلا اور اہم سبب اللّہ کی ذاتِ واحد پر ایمان اور اس کی ٹھیک ٹھیک موفت ہے کہونوت ہے کہونوں سے کموا موفت ہے کہونوں سے کموا موفت ہے کہونوں ہے کہونوں سے کموا موات ہے اور اس کا بلہ بھاری رہتا ہے اور جوشخص ایسے ایمان کی اور ایقین کابل سے بہرہ ور ہو وہ دُنیا کی مشکلات کو نے خواہ وہ جتنی بھی زیادہ ہوں اور جیسی بھی بھاری بھر کم ، خطز ماک اور سخت ہوں ۔ اپنے ایمان کے بالمتقابل کس کائی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا جو کسی بند توڑا ور قامین کی مالائی سطح پر جم جاتی ہے۔ اس بے مون اپنے ایمان کی حلاوت یقین کی ما ذرگی اور اعتقاد کی بشاخت کے سامنے ان شکلات کی کوئی پر وانہیں کرتا کیؤ کم:

فَامَّنَا الزَّبَدُ فَيَذُهَبُ جُفَاءً \* وَامَّنَا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي الْكَيْضِ ﴿ (١٤:١١) وَ « بوجاك ہے وہ توب كار ہوكر اُرُّجا تا ہے اور جو لوگوں كو نفع دينے والى چيزہے وہ زمين ميں يرقرار رہتى ہے۔ "

پھراسی ایک سبب سے ایسے اسباب وجود میں آتے ہیں جو اس صبرو تبات کو توت بخشتے ہیں مثلاً ؛

۲- گرشش قبادت؛ نبی اکرم مینان تلی جو اُمت اسلامیهی نبی بلیساری انسانیت کیسب به دار اور نبی بلیساری انسانی کار م سے بلند پایڈ فائد ورہنما نصے ایسے جمعانی جال، نفسانی کمال، کرمیاند اخلاق، باعظمت کر دارا ورشر نفیاند عادات واطوار سے بہرہ ورتھے کر دل خود بخود آپ مینان کی جانب کھنچے جاتے تھے اور

طبیعنتیں غو د نجود آپ مِیْلِیْ اَلِیَّا اُلِیِّا اُلِیِّالِی بِرنجِها ورہوتی تخییں ، کیونکرجن کما لات پرلوگ جان چھڑکتے ہیں ان ے آپ ﷺ کواتنا بھرلورحصّہ الانتفاکہ اتناکسی اور انسان کو دیا ہی نہیں گیا۔ آپ ﷺ تشرف وعظمنت اودفضل وكمال كى سب سے بلند چوٹی پرجلو ڈگئن نتھے یعفین وامانت ،صدتی وصفا کو بھی آپ ﷺ کی کینائی کا بینائی وا نفرا دبیت پر مہی شک ناکر دا۔ آپ ﷺ کی زبان سے حو بات مکل گئی، دشمنول کو بھی لیتین ہوگیا کہ وہ سچی ہے۔ اور ہو کررسے گی۔ وا قعان اس کی شہادت دیتے ہیں۔ ایک بار قریش کے ایسے تین آدمی اکٹھے ہوئے جن میں سے ہرایک نے اپنے بقتیہ دوسا تقببول سے حجیب جیبا کرتن تنہا قرآن مجید سنا نھا لیکن بعد میں ہرا یک کا را ز دوسرے پر فاکشس ہوگیا تھا۔ ان ہی تبینوں میں سے ایک ابوجہل بھی تھا۔ تبینوں اکٹھے ہوئے تو ایک نے ابوجہل سے وریا فت کیا کم بتاؤتم فی تو کچو محدال الله الفیالی سے سناہے اس کے بارے میں تمہاری دائے کیا ہے؟ الوجبل نے کہا" ئیں نے کیاسناہے ؟ بات دراصل پرسے کہم نے اور بنوعبدِ مناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کامقا بلر کیا ۔ انہول نے رغر با وساکین کو) کھلا یا توہم نے بھی کھلایاً انہوں نے دا دوہش میں سواریا ں عطاکیں توہم نے بھی عطاکیں ، انہوں نے لوگوں کوعطیات سے نوازا توہم نے بھی ایسا کیا کم بہال تک کرجب ہم اوروہ محسنوں گھٹنوں ایک دوسرے کے ہم بلیہ ہوگتے اور ہماری اور ان کی حیثیبت رئیس کے دو ترمقابل گھوٹرول کی ہوگئی تواب بنوعبدِ منا ف مجتے ہیں كب بإسكت بين ؟ خداكي تسم! مم اس شخص ريم ايمان مذ لا ميّن گے، اوراس كى برگر: تصديق ندكريں كيكے. پنانچالوجل كهاكتا نفاد" ب محملة الله الله الله المهم نهيں حجومانهيں كھتے، نيكن تم حركھ لے كرائے ہواس كى مكذيب كرتے ين" اسى مارے ميں الله تعالے نے يہ آيت ازل فرمائي:

فَاِنَّهُ مُ لَا يُكَذِّ بُوْنَكَ وَلِكِنَّ الظَّلِينَ بِالْيتِ اللهِ يَجْحَدُ وَنَ ﴿ ٢٣:٦) مَا اللهِ يَجْحَدُ وَنَ ﴿ ٢٣:٦) "بِي لُكُ آيتُون كا الكاركيت بِي عَبْ اللهِ يَطالم الله كَلَ آيتُون كا الكاركيت بين - "

اس واقعے کی تفصیل گذرجی ہے کہ ایک روزگفار نے نبی طلائطینی کوتین بارلعن طعن کی اور تمیسری و فعرمیں آپ مینلاشلین نے فرایا کہ اے قرلیش کی جاعبت! میں تنہارے پاس ذبح (کاحکم) لیکرآیا ہوں توبیہ بات ان پر اکس طرح افز کر گئی کہ جوشخص عداوت میں سب سے بڑھ کرتھا وہ بھی بہتر سے بہتر جو جملہ پاسک تنا اس کے ذریعے آپ پیلیٹھیٹا کوراضی کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ اسی طرح اس کی بھی تفصیل گذر کی ہے کہ جب حالت سجدہ بیں آپ پیلیٹھیٹا پر او جبری ڈالی گئی، اور آپ پیلیٹھیٹا نے نیراٹھانے کے بعد اس حرکت کے کرنے والوں پر بددعا کی ڈالی گئی، اور آپ پیلیٹھیٹا نے نیراٹھانے کے بعد اس حرکت کے کرنے والوں پر بددعا کی توان کی ہنسی بہوا ہوگئی۔ اور ان کے اندرغم وقلق کی اجر دوڑ گئی۔ انہیں تقین ہوگیا کہ اب ہم بیان سکتے۔

یہ وا قعربھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ ﷺ نے ابولہب کے بیٹے عُیْنہ پر مبردعا کی تواسے بقین ہوگیا کہ وہ آپ ﷺ کی بددعا کی زوسے بچے نہیں سکتا، چپانچہ اس نے مکشام کے سفریں شیر کو دیکھتے ہی کہا '' واللہ محد (ﷺ) نے مدیں رہتے ہوتے مجھے قتل کر دیا'۔ أَبِيّ بن خَلْف كا وا قعرب كه وه بار باراب ﷺ كُلْسُلِكَا كُوتْل كى دهمكيال دياكر ناتها -ایک باراپ ﷺ فی ان شارا یا که رتم نہیں) بلکہ میں تہیں قتل کروں گا، اِن شاکہ اللہ۔ اسکے بعد حب آپ طلای این نے جنگ احد کے روز اُن کی گردن پر نیزہ مارا تو اگر چیراس سے معمولی خراش آئی تھی کئیں آئی برابر ہی کے جار ہاتھا کہ محد میں ایک نے مجد سے مکرمیں کہا تھا کہ میں تہیں قبل کروں گا اس لیے اگروہ مجھ پر تھوک ہی دیتا تو بھی میری جان بھل جاتی۔ رتفسیل آگے آ رہی ہے) اسى طرح ايك بارحصرت سُعْدين معا ذنے كتے ميں أكبيّه بن خلف سے كہد ديا كرميں نے رواللّٰد ﷺ کویہ فرواتے ہوئے سا ہے کوسلمان تہیں قبل کریں گے تواس سے اُمُبّہ پرسخت گھراہے طاری ہوگئی، جوسل قائم رہی چنانچہاس نے عہد کرایا کہ وہ کتے سے باہر ہی مذکلے گا اورجب جنگ بَدُر کے موقع پر ابوجہل کے اصرار سے مجبور ہو کر نکلنا پڑا تو اس نے مجے کا سب سے تیزرو اونٹ خریدا تاکخطرے کی علامات ظاہر ہوتے ہی جُنیئت ہوجائے۔ ادھر حِنگ میں جانے پر آمادہ دیکھ کراس کی بیوی نے بھی ٹو کا کہ ابوصفوان :آپ کے بٹر بی بھائی نے جو کچھ کہا تھا اسے آپ معول سئے ؟ ابوصفوان نے جاب میں کہا کہ نہیں، ملک میں خدا کی قسم ان کے ساتھ تھوڑی ہی دُور

یہ تو آپ ﷺ کے دشمنوں کا حال تھا۔ باتی رہے آپ ﷺ کے صحابہ اور رفقار

حا وّل گا۔ کھ

ل ابن بشام ا/۳۱۷ کے ترمذی : تفسیرسورۃ الانعام ۱۳۲/۲ کے ابن بشام ۱/۲۸ کی صبح بخاری ۵۹۳/۲

فصورته هيولي ڪلجسم آپ کي صورت برجم کا بيُول تھي اورآپ کا وجود بردل کے ليمقناطيس

اس محبّت و فدا کا ری اورجال نثاری وجال بیاری کا نتیجہ به نظا کوصیا به کرام کو یہ گوا را نہ نفا کہ آپ مِیّلِشْفِیکِنَّلْا کے ناخن میں خواش مک آجائے یا آپ مِیّلِشْفِیکِنَّا کے پاؤں میں کا نتاہی چیھے جائے خواہ اس کے بیلے ان کی گردنیں ہی کیول نہ کوٹ دی جائیں ۔

ابک روز ابو برصد بی رضی النُّرعینه کو بری طرح کیل دیا گیا۔ اور انہیں سخت مار ما ری گئی۔ عُنْبہ بن رَبِیْعہ ان کے قریب آگر اتھیں دو پیوند گئے ہوئے جوتوں سے مارنے لگا۔ چہرے کو خصوصیت سے نثانہ بنایا۔ پھر بہیٹ رچوطھ گیا۔ کیفیت یہ تھی کر چرے اور ناک کا پتر نہیں جل رہا تھا۔ پیران کے قبید بنوٹیم کے لوگ انہیں ایک کیڑے میں لیپیٹ کر گھرلے گئے ۔ انہیں بیتین تھا کہ اب یہ زندہ نہ بچیں گے لیکن دن کے ضاتمے کے قریب ان کی زبان کھل گئی۔ داور زبان کھل تریس ا وران کی مال اُمّ الخیرسے یہ کہر کراُ کھ گھڑے ہوئے کرانہیں کچھ کھلا ملا دیں جب وہ تنہا رہ گئیں تو ا نہوں نے ابو بکرشسے کھانے پیلنے کے بلیے اصرار کیا کمین ابو بکر دضی التّدعنہ یہ کہتے رہے کہ دسول التّہ يَنْ الله الله الله الما الموا ؟ آخر كارام النيرن كها المعلم المارك ما تفي كاحال معلوم نهين "الويكروني النّدعة نے کہا "اُتِّ جمیل نبت خطاب کے پاکس جا و اوراس سے دریا فت کرو" وہ اُمِ جمیل کے پاس کمین نے کہا بیں نہ ابو بکڑا کو جانتی ہوں نہ محتربن عبداللہ ﷺ کو۔ البنۃ اگرتم چا ہوتو میں تمہارے سائحة تهادے صاحبزا دے کے پکس چل سکتی ہوں"۔ اُم الخیرنے کہا بہترہے۔ اس کے بعدام عبل ان کے ہمرا ہ آئیں دیکھا تو ابو کرف نتہائی خستہ عال پڑے نتھے۔ پھر قریب ہوئیں توجیح پڑی اور کھنے لگیں جبس قوم نے آپ کی یہ درگت بنائی ہے وہ یقیناً بدتماش اور کافر قوم ہے مجھے امید ہے کہ اللہ آب کا بدلہ ان سے بے کر رہے گا۔ ابو بر شنے پوچھا: رسول اللہ ﷺ کیا ہوئی انہوں نے کہائی آب کی ماں میں رہی ہیں ۔ کہا کوئی بات نہیں۔ بولیں : اب صیح سالم ہیں ۔ پوچھا کہاں ہیں ؟ کہا : ابن ارقم کے گھر میں ہیں ۔ ابو بر شنے فرطیا: اچھا تو پھر اللہ کے بیے مجھ پر عہد ہے کہ میں نہ کوئی کھانا کھاؤں گانہ پانی ہیوں گا یہاں مک کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوجا وَں ۔ اس کھاؤں گانہ پانی ہیوں گا یہاں مک کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوجا وَں ۔ اس کے بعدام النہ وان الجر گھر کی دونوں الو بر گھر کو سول اللہ کے دونان پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور اس طرح انہوں نے ابو بر گھر کو رسول اللہ طلق کھیں۔ وہ ان پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور اس طرح انہوں نے ابو بر گھر کو رسول اللہ طلق کھیں۔ وہ ان پر ٹیک لگائے ہوئے دی ہوئے تھے اور اس طرح انہوں نے ابو بر گھر کو رسول اللہ طلق کھیں۔ وہ ان پر ٹیک لگائے ہوئے دی دونان پر ٹیک سے دوران پر ٹیک سے دوران کی درسول اللہ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ ھ

مجت و جال سپاری کے کچے اور بھی نا دروا قعات ہم اپنی اس کتاب میں موقع برموقع نقل کریں گئے خصوصاً جنگ احد کے واقعات اور حضرت خبیب کے حالات کے ضمن میں ۔

س۔ احساس ذملہ داری ۔ صفح ابر کرام جانتے تھے کہ یہ مشعب خاک جے انسان کہاجا نا ہے اس پر کمتنی بھاری بھر کم اور زبر دست ذمہ داریاں ہیں اور یہ کہ ان ذمہ داریوں سے سی صورت میں گریز اور بپلو تھی نہیں کی جاسمتی کیو کمہ اس گریز کے جونتا تھے ہوں گے وہ موجودہ ظلم و تتم سے میں گریز اور بپلو تھی نہیں کی جاسمتی کیو کمہ اس گریز کے بعب دخود ان کو اور ساری انسانیت کی جو خسارہ لاحق ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ اس ذمہ داری کے نتیجہ میں بیش آنے وال شکلات اس خسارے کے مقابل کوئی چیئیس ہمیں کھتیں۔

اس خسارے کے مقابل کوئی چیئیست نہیں رکھتیں۔

ہے۔ آخریت پرایمان ۔ جوندکورہ احساس ذمرداری کی تقویت کا باعث تھا مے گاہرام اس بات پرغیرمتز لزل یقین رکھتے تھے کہ انہیں رب العالمین کے سامنے کھرائے ہونا ہے پھر ان کے چوٹے برطی اور معولی وغیر معولی ہر طرح کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعدیا تو نعمنوں بھری دائمی جنگ یا عذاب سے بھر اکتی ہوئی جہنم ۔ اس یقین کا نیتجہ یہ تھا کہ صمانہ برام اپنی زندگی امید دہیم کی حالت میں گذارتے تھے بیعنی اچنے پرورد گاری رحمت کی امید رکھتے تھے اور اس کے عذاب کا خوف بھی اور ان کی کیفیت وہی رہتی تھی جواس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ میں بیان کی گئی ہے کہ

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا أَتُوا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ٥٠:٢٣)

« وہ جو کچے کرتے ہیں دل کے اس خوف کے رمائھ کرتے ہیں کر انہیں اپنے رب کے پاس ملیٹ کرجا ناہے'' انہیں اِس کا بھی یقین نقا کہ ڈنیا اپنی ساری نعمتوں اور صیبتوں سمیت آخرت کے مقابل مچھرکے ایک پرکے برا برہمی نہیں۔ اور یہ بقین اتنا پخیۃ تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری شکلا<sup>م</sup> مشقتیں اور تلخیاں ہیج تقیں۔ اس لیے وہ ان شکلات اور ملخیوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ ۵ - ان ہی پرخط مشکل ترین اور تیرہ و ما رحالات میں الیبی سورتیں اور آیتیں بھی نازل ہورہی تقبیر جن میں بیٹے تھوں اور پرکشش اندازسے اسلام کے بنیا دی اصولوں پر دلائل و برا ہین قائم کئے گئے تھے اور اس وقت اسلام کی دعوت ابنی اصولوں کے گردگردش کررہی تھی۔ ان آیتوں میں اہلِ اسلام کوایسے بنیا دی اُمور تبلائے جارہے تھے جن پر الٹر تعالیے نے عالم انسانیست کے سب سے باعظمت اور بررونق معاشرے بینی اسلامی معاشرے کی تعمیرو تشکیل مقدر کر رکھی تھی۔ نیزان آیات میں مسلمانوں کے جذبات و احساسات کو پا مردی ۋابت قدمی پرائبھاراجار ما تھا، اس کے لیے شالیں دی جا رہی تھیں اور اس کی مکتیں بیان کی جاتی تھیں. آمْرَكِسِبْتُمْ آنْ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّشَلُ الَّذِيْنَ خَلَوًا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَتُهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالْغَرَّاءُ وَزُلُولُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُولَ مَعَهُ مَنَّى نَصُرُ اللَّهِ \* أَلَا إِنَّا نَصُرَ اللَّهِ قَرِيْكِ ۞ (٢١٣:٢)

" تم سیمت بر کرجنت میں جے جا و کے حالا کم ابھی تم پران لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جتم سے بہلے گذر ہے جی ہیں۔ وہ سخیتوں اور بدحالیوں سے دو چار ہوئے اور انہیں جبنجور ڈویا گیا یہاں کا کر رسول اور جولوگ ان پر ایمان لائے تھے بول اسٹھے کہ اللّذ کی مدد کرب آئے گی ہنو اللّٰہ کی مدد قریب ہیں ہے ۔ اللّٰہ ہن آئی ہن قائل ہن آئی ہیں ہے ۔ اللّٰہ اللّٰ

اور اپنی کے پہلو بہلوایسی آیات کا زول بھی ہور یا تھا جن میں کفارو معاندین کے اعتراضا کے دندان شکن جواب دیئے گئے تھے۔ان کے لیے کوئی حیلہ باتی نہیں حیوٹراگی تھا اور انہیں

کون لوگ جھوٹے ہیں ۔"

بڑے واضح اور دوٹوک الفاظ میں تبلادیا گیا تھا کہ اگر وہ اپنی گراہی اور عنا دیر مُصِرُرہے تواس کے نتائج کس قدر سنگین ہوں گے۔ اس کی دلیل میں گذشتہ قوموں کے ایسے واقعات اور تا ریخی شوا برچیس کے گئے تھے جن سے واضع ہوتا تھا کہ اللہ کی سنّت اپنے اولیار اور اعدار کے بارے میں کیا ہے۔ بھراس ڈراوے کے پہلوب پہلولطف وکرم کی باتیں بھی کہی جا رہی تھیں اور افہام وَنفہیم اور ارشا دور ہنمائی کائت بھی ا داکیا جا رہا تھا تا کہ باز آنے والے اپنی کھلی گراہی سے باز آسنے والے اپنی کھلی گراہی سے باز آسکیں .

ورحتیقت قرآن مسلانوں کو ایک دو سری ہی دنیا کی سیر کر آنا تھا۔ اور انہیں کا تنات کے مثابد، ربوبیت کے جمال، الوہیت کے کمال، رحمت و رافت کے آثار اور گطف ورضا کے ایسے الیسے جلوئے دکھا تا تھا کہ ان کے جذب وشوق کے آگے کوئی رکا وسط برقسرار ہی نہر رہ سکتی تھی۔

پھر اہنیں آیات کی نہیں مسل نوں سے ایسے ایسے خطا ب بھی ہوتے تھے جن میں پردڑگار
کی طرف سے رحمت و رصوان اور دائمی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کی بشارت ہوتی تھی
اور ظالم و سرکش وشمنوں اور کا فرول کے ان حالات کی تصویر کشی ہوتی تھی کہ وہ رب العالمین
کی عدالت میں فیصلے کے لیے کھوے کئے جائیں گے۔ ان کی تھبلائیاں اور نیکیاں ضبط کہ لی
جا میں گی اور انہیں چہروں کے بل گھیدٹ کریہ کہتے ہوئے جہتم میں پھینک دیا جائے گا کہ
اور انہیں چہروں کے بل گھیدٹ کریہ کہتے ہوئے جہتم میں پھینک دیا جائے گا کہ
اور انہیں جہروں کے بل گھیدٹ کریہ کہتے ہوئے جہتم میں پھینک دیا جائے گا کہ

ا سامیابی کی بشادتیں ۔ ان ساری باتوں کے علاوہ مسلما نول کو اپنی مظلومیت کے پہلے ہیں دن سے ۔ بکد اس کے بھی پہلے سے ۔ معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے معنی پنہیں بی کہ دائمی مصامت اور ہلاکت نیز بال مول سے لی گئیں بلکہ اسلامی دعوت روز اقول سے جاہمیت بہلار اور اس کے ظالما یہ نظام کے فاتھے کے عود اتم رکھتی ہے ۔ اور اس وعوت کا ایک اہم شانہ یہ بہلار اور اس کے ظالما یہ نظام کے فاتھے کے عود اتم رکھتی ہے ۔ اور دنیا کے سیاسی موقف پراس طرح یہ بہلار ہوئے کہ انسانی جو تین اور و نیا کے سیاسی موقف پراس طرح نما لیب آجائے کہ انسانی جمیقت اور اقرام عالم کو الٹدکی مرضی کی طرف سے جاسکے ۔ اور انہیں بنول کی بندگی میں داخل کرسکے ۔ کی بندگی سے نکال کر الٹدکی بندگی میں داخل کرسکے ۔ قران جمیوس یہ بنارتیں ہوئی تھیں ( جینا نے ایک قران جمیوس یہ بنارتیں ۔ کہبی اثبارۃ اور کہبی صراحۃ ۔ نازل ہوتی تھیں ( جینا نے ایک قران جمیوس یہ بنارتیں ۔ کہبی اثبارۃ اور کہبی صراحۃ ۔ نازل ہوتی تھیں ( جینا نے ایک قران جمیوس یہ بنارتیں ۔ کہبی اثبارۃ اور کہبی صراحۃ ۔ نازل ہوتی تھیں ( جینا نے ایک ایک کو ایک کی بندگی ہوئی ہے ایک کے بندگی میں داخل کرسکے ۔

طرف حالات بہے کے مسلما نول پر پوری روئے زمین اپنی سا ری وُسعتوں کے با وجود تنگ بنی ہوئی تھی۔ اور ایبالگاتھا کہ اب وہ پنپ ہزشیں سے بلکہ ان کا بمل صفایا کر دیاجائے گا۔ گر د وسرى طرف ان ہى حوصلىڭكن مالات ميں ايسى آيات كا نزول بھى ہومًا رہتا تھا جن ميں تحفيك انبيار کے واقعات اوران کی قوم کی مکذیب و کفز کی تفصیلات مذکور ہوتی تقییں اوران آیا ہے میں ان کا جونفشتہ کھینچا جا آماتھا وہ بعیبنہ وہی ہو ماتھا جو کتے سے مسلما نوں اور کا فرول کے مابین درہش*یں تھا*؟اں سے بعد رہم بتایا جاتا تھا کہ ان حالات کے نیتیجے میں سرطرح کا فروں اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور الله كے نبيك بندول كو روتے زمين كا وارث بنايا گيا -اس طرح ان آيات ميں واضح اشارہ ہوتا تھا کہ اسکے چل کر اہل مکہ ناکام و نامرا در ہیں گے اورمسلما ن اوران کی اسلامی دعوت کامیابی سے بهكنار مو گى - بچران بى حالات وا بام مى بعض الىيى بھى ايتىن نازل بوجاتى تقيى جن مي صراحت كے ساتھ اہل ايمان كے غلبے كى شارت موجود ہوتى تھى۔ مثلاً الله تعالى كا ارشاد سبے: -وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُوْسَلِيْنَ ۚ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ ٱلْعَلِمُونَ۞ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنِ ۚ وَٱبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبُصِرُونَ اَ فَبِعَذَ إِبِنَا يَسْتَغِيلُونَ ۞ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِتِهُمْ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ۞ ١٤١٠١٢١١ " اپنے ذرآدہ بندوں کے لیے ہمارا پہلے ہی یہ فیصلہ ہوچکا ہے کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی ادریقیناً ہمارا ہی شکرغانب رہے گا، کپ داے نبی مینالشائی آئی )ایک وقت کا کے لیے تم ان سے رُخ پھیراو اور انہیں دیکھتے رہوعنقریب بینود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے عبدی مجا رہے ہیں توجب وہ ان کے صحن میں ازیر کے کا تو ڈرائے گئے لوگوں کی مبعے بُری ہوجائے گی۔"

نیزارشاد ہے۔

یر (رما رحب بر استان کا گور کا گور کا الله کا در در ۱۵ : ۲۵)

سیکھنز کو المجتب کو کست دے دی جائے گا اور یہ لوگ بیٹیر کھیر کر مجا گیں گے "

مجند کی ما گفنالک مَهْزُور کُر مِینَ الْاَحْزَابِ ۱۲۸ : ۱۱)

میاجرین حبشہ کے بارے میں ارشا دیجوا۔
مہاجرین حبشہ کے بارے میں ارشا دیجوا۔

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِاللهِ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُوْ لَنُبَوِّئَنَّهُمُ فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَاَجِنُ ٱلْاَخِرَةِ ٱكْبَرُ مُ لَوْجِكَانُوْا يَعْلَوُنَ ۞ (١١:١٦) سبن لوگوں نے مظلومین سے بعداللہ کی راہ میں ہجرت کی ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھکا نہ عطا کریں گے۔ اور آخرت کا اجربہت ہی بڑاہے اگر لوگ جانیں ۔"

اسى طرح كُفّار نه رسول الله عَيْلِهُ فَلِيكَانَ سے صنرت يوسف عليه السّلام كا واقعه لوچپا تو جواب ميں ضمناً بير آسيت بھي نازل مُونى -

> لَقَدُ كَانَ فِي يُولِسُفَ وَإِخْوَتِهِ الْيَثِي لِلسَّكَابِلِيْنَ ( ٤٠١٢ ) "يوسف اوران كر بِها بَيوں (كرواقع) مِيں پوچھنے والوں كے يلے نشانياں ہيں "

یعنی اہل کر جو آج حضرت یوسف علیہ السّلام کا وا قعہ پوچیدہ ہیں یہ خود بھی اسی طرح ناکام ہوں گے جس طرح حضرت یوسف علیہ السّلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے اوران کی سیراندا ذی کا وہی حال ہوگا جوان کے بھائیوں کا مبُوا نھا۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السّلام اور ان کے بھائیوں کا مبُوا نھا۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السّلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے سے عبرت پکرٹی جا ہیئے کہ ظالم کا حشر کیا ہونا ہے۔ ایک جگر پینمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشا د مبُوا:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنَخْرَجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْلَتَعُودُنَّ فِى مِلَّتِنَا اَوْلَتَعُودُنَّ فِى مِلَّتِنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِى مِلْتِنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِى مِلْتِنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِى مِلْتِنَا أَوْلَكُنَ الظَّلِمِينَ وَلَكُنْ الظَّلِمِينَ وَلَكُنْ الظَّلِمِينَ وَلَكُنْ الظَّلِمِينَ وَلَكُنْ الظَّلِمِينَ وَفَافَ وَعِيْدِهِ (١٣/١٣)١١ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِئَ وَخَافَ وَعِيْدِهِ (١٣/١٣)١١

" گفار نے اپنے پینمبروں سے کہا کہ ہم تہیں اپنی زمین سے صرو زنکال دیں گئے یا یہ کہ تم ہماری مثبت میں واپس انہاؤ۔ اس پران کے رب نے ان کے پاس وہی بھیجی کر ہم ظالموں کو یقیناً ملاک کر دیں گئے۔ یہ او عدہ ا ہے اس شخص کے بیے جرمیرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعیدسے ڈرے ۔"

اسی طرح جس وقت فارس وروم میں جنگ کے شعلے بحر کی رہے تھے اور گفار چاہتے نے کہ فارسی غالب آجا بین کیو کہ فارسی مشرک تھے اور سلمان چاہتے ستھے کہ روئی غالب آجا بین کیو کہ فارسی مشرک تھے اور سلمان چاہتے ستھے کہ روئی غالب آجا بین ، کیو کہ روئی بہرحال اللہ پر، بیغمبروں پر، وحی پر، آسمانی کتابوں پر اور پوم آخرت پر ایمان رکھنے کے دعو بدار نھے ، لیکن غلبہ فارسیوں کو حاصل ہوتا جا رہا نھا تواس وقت النّد نے بیر شخبری ازل فرمائی کہ جند برس بعد رُومی غالب آجا بین گے، لیکن اسی ایک بشارت پر اکتفالہ کی مجمی خاص اس خد فرمائے کا حسب سے وہ نوش ہوجا بین گے، چنا نچہ ارشا دہے ،

. وَيُوْمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

قران کے علاوہ خود رسول اللہ ﷺ کی مسلمانوں کو وقتاً فرقتاً اسس طرح کی خوشخبری سنایا کرتے ستھے؟ چنانچہ موسم جج میں آپ عُکاظ، مجنہ اور ذو المجاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ رسالت کے لیے تشریف لیے جائے توصرف جنست ہی کی بشارت نہیں دیتے تنفی میکہ دو کوک لفظوں میں اس کا بھی اعلان فرمانے تنفیے .

يَايَّهُا النَّاسُ قُولُولَ لاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُولَ وَتَمْلِكُولَ بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِينُ لَكُونُ الْمَالُولَ اللهُ تُفْلِحُولَ فِي الْجَنَةِ . مِنْ الْعَرَبُ مُلُوكًا فِي الْجَنَةِ . مِنْ

یدور مرچے می سیان مرکبی ہے ہے۔ اور آپ میلانگیالی نے جواب میں تھم تنزیل دنیا کی پیشکش کر کے سودے بازی کرنی چاہی اور آپ میلانگیالی نے جواب میں تھم تنزیل انسجدہ کی آیات پڑھ کرمنا میں نوعتبہ کو یہ توقع بندھ گئی کہ انجام کارا پ غالب رہیں گے۔

اسی طرح الوطالب کے پاکس آنے والے قریش کے آخری وفدسے آپ میلانگانی کی جوگفتگانی کی جوگفتگانی کی جوگفتگانی کے بیان تھی اس کی بھی تفصیلات گذر چکی ہیں۔ اس موقعے پر بھی آپ میلانگانی نے پوری صراحت کے ساتھ فرما یا تھا کہ آپ میلانگانی ان سے صرف ایک بات چاہئے ہیں جے وہ مان لیں توعرب ان کا قابع فرمان بن جائے اور عجم پران کی بادشاہت فائم ہوجائے۔

کی کنگھیاں کر دی جاتی تھیں لیکن بیختی بھی انہیں دین سے باز نہ رکھتی تھی " پھر آپ میں انہیں دین سے باز نہ رکھتی تھی " پھر آپ میں انہیں دین سے باز نہ رکھتی تھی " پھر آپ میں انہوں سے آپ نہاں نک کر سوار صنعاء سے ضرعوت میں گئے۔ کہ جائیں گا اور اسے اللہ کے سواکسی کا خوف نہ ہوگا۔ البتہ بجری پر بھیٹے ہے کا خوف ہوگا " کی جائیں گا اور اسے اللہ کے سواکسی کا خوف نہ ہوگا۔ البتہ بحری کر رہے ہوئے یا در ہے کہ یہ ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ ۔ لیکن نم لوگ جلدی کر رہے ہوئے یا در ہے کہ یہ شاری کی طرح کفتار بھی ان سے بشاری کی چھڑے گئے ہوئے انہوں سے کہ خوصت توطعنہ ذنی واقف تھے، چنا نچہ جب اُنو دہن مُطلِب اور اس کے رفقار صحائبہ کوام کو دیکھنے توطعنہ ذنی کرتے ہوئے آپ سے پاس ڈوئے زمین سے بادشا ہ آگئے ہیں۔ بہ جلد کرتے ہوئے آپ سے پاس ڈوئے زمین سے بادشا ہ آگئے ہیں۔ بہ جلد ہی شاہان قبیل کرکھر کی کومغلوب کرلیں گے۔ اس کے بعدوہ سٹیاں اور تا ابال بجاتے ہے۔

بهرصال صحائباً کرام کے خلاف اس و فت ظلم وستم اور مصابّ و آلام کاجو بهرگیرطوفان برپاتھا اس کی حیثیت حسولِ جنّت کی اِن بقینی امیدوں اور تابناک ویُروقار متقبل کی اِن بشار توں کے مقابل اِس با دل سے زیادہ نہ تھی جو ہُوا کے ایک ہی جھکے سے مجر کرنخلیل ہوجا تا ہے۔

## ببرون مله وعوت إسلام

رسول الله مِیْلِیْنْ اَلِیْنْ اَلِیْنْ اِلْمِیْلِیْنْ اِلْمِیْلِیْنْ مِیں کوس دن قیام فرمایا۔ اس دوران اسپ میلان ایک ان کے ایک اسٹی ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف ہے گئة اور ہرایک سے گفتگو کی لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کرتم ہمارے شہرسے کل جاؤ۔ مبکہ انہوں نے اپنے او بانٹوں کوشہ دیے دی۔

ک مولانا بخیب آبادی نے تاریخ اسلام ۱۲۲۱ میں اس کی صراحت کی ہے اور بھی میرے نزدیک بھی را جے ہے۔
کے بدار دو کے اس محاورے سے ملنا جلت کر "اگرتم بینمبر بونواللہ مجھے غارت کرے "مفضود اس بقین کاالمہار سے کہ تیم روست درازی کرنانا ممکن ہے۔
سے کہ تہارا بینمبر بونا ناممکن ہے میں سے میں کھے کے پردے پردست درازی کرنانا ممکن ہے۔

اللهم اليك اشكوضعف قوتى وقلة حيلتى وهَوَافِ على الناس يا ارحم الراحمين، انت ربّ المستضعفين وانت ربّى، الى من تكلنى؛ الى بعيد يتجهمنى ام إلى عَدُوٍ ملكته امرى؛ ان لمريكن بك على غضب فلا ابالى، ولكن عافيتك هى اوسع لى، اعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له الظلات وصلح عليه امر الدنيا والاخرة من ان تنزل بى غضبك أو يجل على سخطك لك العتبى حتى ترضى، ولاحول ولا قوة الابك.

"بادانها! میں تجھہی سے اپنی کروری و بے بسی اورلوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرہ ہوں۔
یاارم الراحمین! تو کروروں کارب ہے اورتُوہی برب ہے۔ تُو مجھے سکے حوالے کر دیا ہے ؟ کیا کسی
بیگانے کے جو برب ساتھ تندی سے پیش آئے ؟ یا کسی دشمن کے حس کو تُونے میرے معاطے کا مالک بنا دیا ہے ؟ اگر
مجھ پرتیراغضنب نہیں ہے تو مجھے کوئی پروا نہیں بسکین تیری عافیت میرے بیے زیا وہ کشادہ ہے۔ یں تیرے
چرے کے اس فورکی پناہ چا ہتا ہو تحس سے تاریکیاں روش ہوگئیں اور حس پردنیا و آخرت کے معاملات ورست

ہوئے کو تو مجھ پر اپنا خضب نا زل کرتے ؟ یا تیرا عناب مجھ پر وار دہو۔ تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں کک کو تو خوش ہوجائے اور تیرے بغیر کوئی زورا ورطاقت نہیں۔"

ا دحرآپ مَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ كُوابِن مِنْ ربيعة في اس عالتِ زارمِين دكيمانوان كے جذبة قرابت مِين حركت پيدا بهوئي اور انبول في اپنے ايك عبسائي غلام كوجس كانام عَداش تھا بلاكركہا كواس انگور سے ايك كچھا لو- اور استخص كودے اكتے جب اس في انگور آپ مَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدمت مِين بيش كيا تو آپ مَيْكِ اللَّهُ ا

عداس نے کہا ہے ہو اور تہارا دین کیا ہے ؟ اس نے کہا یک عیسانی ہوں اور نینوی کاباتہ کہاں کے رہنے والے ہو ؟ اور تہارا دین کیا ہے ؟ اس نے کہا یک عیسانی ہوں اور نینوی کاباشد میوں - رسول اللہ وی الله فیلی نے فرمایا ؟ اچھا ! تم مردصالح یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا "اپ کیلی فیلی نے فرمایا ؟ اچھا ! تم مردصالح یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا "اپ کیلی فیلی نے فرمایا ! وہ میں میں کہا تا اور میں بھی نبی ہوں ۔ بیس کی عداس رسول اللہ میں فیلی ایک یوجیک میرے بھائی سے وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں ۔ بیس کی عداس رسول اللہ میں فیلی ایک یوجیک پڑا اور اس فیلی فیلی نہیں کے سراور ماتھ یا قرال کو بوسہ دیا۔

یہ دیکھ کرربیعہ کے دونوں بیٹول نے اکیس میں کہا او: اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا:" اجی! یہ کیا معاملہ تھا ہا" اس نے کہا میرے آقا! رُوئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور بہیں۔ اس نے جھے ایک الیبی بات بتائی ہے جسے نبی کے سواکوئی نہیں جانتا"۔ ان دونوں نے کہا"، دیکھوعداس کہیں یہ شخص تہمیں تمہارے دین سے پھیریز دے۔ کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔"

تہاری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جن برا کے ساجرات سے میں گھا ٹی کے دن دو چار بڑوا، جب میں نے اپنے آپ کو عُیْدِ یَا کیل بن عُیْدِ گلا ل کے صاجرات پر بین گیا ٹی کا میں اسے ندھال اپنے رُخ پرچل پڑا اور مجھے قران تعالیب پہنچ کر ہی افاقہ بڑوا۔ وہاں میں نے سراطایا تو کیا دکھتا ہوں کہ بادل کا ایک شکڑا مجھے برسایہ گئی سے ۔ میں نے بغور دکھا تو اس میں حضرت جبر بل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکارکر کہا بہ کہ طلای کا بیٹ کی قوم نے آپ سے جو بات کہی اللہ نے اُسٹ سے۔ اب اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ﷺ ان کے بارے میں اسے بوعکم چاہیں دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کو فرشتہ نے جھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا اے موجکم چاہیں دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتہ نے جھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا انہیں دول ۔ تو ایسان کی بیٹ سے اسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی میں عبادت کرے گی اور اس کے راتھ کئی چیکو شرکے بند مجھے الیون کی ہو اس کے اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے راتھ کئی کو شرکے بر کھی اللہ کی اور اس کے راتھ کئی کے بھی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اور اس کے راتھ کئی کی دول ۔ اسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے راتھ کئی کے گئی۔

رسول الله مِنْ اللهُ الله مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

وادئ نُخُدُمیں آپ مِیلِیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ مِیلِیْ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مل اس موقع پرصیح بخاری میں لفظ اخشبین استعمال کیا گیا ہے جومکر کے دومشہور ہماڈوں اُبُوتُنیْس اور قبیقعکان پر لولا جا ہا ہے۔ یہ دونوں ہماڑعلی الترتیب حرم کے جنوب وشمال میں آسمنے سامنے واقع ہیں۔ اُس وقت مگے کی عام آیا دی ان نبی دوپہاڑوں کے بیچ میں تھی۔

لله صبح بخارى كتاب بدم الخلق ا/ ٨ ههم ملم باب مالقى النبى مَيْلِاللَّهُ عَلِيمَالُ من اذى المشركين والمنافقين ١٠٩/١

سورة الاحقاف مير، دوسرك سورة رجن مير، سورة الاحقاف كي ايات يرمين:

" اورجب کریم نے آپ کی طرف جو آپ گروه کو پھیرا کہ وہ قرآن سنیں توجب وہ رقاوت آوان کی جگر پہنچے تو انہوں نے آپ میں کہا کہ چُپ ہوجا وی پھرجب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈر انے والے بن کر پیلے۔ انہوں نے کہا: لے ہما ری قوم ابم نے ابک تناب سنی ہے جو موسیٰ علی مینازل کی گئی ہے۔ اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے حق اور روا و راست کی طرف رہنما تی کرتی ہے میں میں ایسان کے ہماری قوم االٹر کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایسان سے آو اللہ تمہارے گا ، خبش دے گا اور تمہیں در وناک عذاب سے بچائے گا۔"

سورهٔ جن کی آیات به میں ۔۔

قُلُ اُوْجِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرُ مِّنَ الْحِنِّ فَقَالُوَّا اِنَّا سَمِعُنَا قُلْانًا عَجَبًا ۞ يَهُدِئَ اِلَى التُّشْدِ فَالْمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًا ۞ (٢/١: ٢/١)

" آپ کهه دیں: میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے فراُن سٹنا ، اور ہاہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قراَن سا ہے۔ بجورا ہوراست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اپنے رب سے ساتھ کسی کو ہرگڑ شر کیک نہیں کر سکتے ۔ " دیندرھویں آئیت تک )

یرا کیات جواس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہو متب ان کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی میں ان کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی میں ان کے استرار عقول کی اس جاعت کی آمد کا علم نہ ہوسکا تھا جلکہ جب ان آبیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ میں ان آبیات کی اطلاع دی گئی تب آپ واقف ہو سکے۔ برجی معلوم ہونا ہے کہ جنول کی یہ آمد ہیلی بار ہوئی تھی اور احا دیث سے ہتہ حیلتا ہے کہ اس کے بعدان کی آمدورفت ہوتی رہی ۔

رجنوں کی آمداور قبولِ اسلام کا وا فعہ در حفیقت اللّٰہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جواس نے اپنے غیب کنون کے خزانے سے انپنے اسس سٹکر کے ذریعے فرمائی تفی حسِ کا علم الله كے سواكسى كو بہنين بچراس واقعے كے تعلق سے جو آيات نا زل ہو مَيں ان كے بيج ميں بنى عظیاللہ كے سوائل ہو مَيں ان كے بيج ميں افراس بات كى وضاحت بھى كەكائنات بنى عظیاللہ كے دعوت كى كاميابى كى بشارتيں بھى ہیں اور اس بات كى وضاحت بھى كەكائنات كى كوئى بھى طاقت اس وعوت كى كاميابى كى راه ميں حائل بہنيں ہوسكتی خيانچے ارشا دہيے :

وَ مَنْ لاَ يُحِبُ دَاعِى اللهِ فَلْكِنْسَ بِمُعْجِدٍ فِي الْاَرْضِ وَلَكِنْسَ لَهُ مِنْ دُونِينَةَ الْوَلِينَ فَالْمَالِ مَّبِيلُنِ ۞ (٢٢:٢٦)

'' ہو اللّٰہ کے داعی کی دعوت قبول مذکرے وہ زمین میں راللّٰہ کو) ہے بس نہیں کرسکتا، اورا للّٰہ کے سوا اس کا کوئی کارسازہے بھی نہیں۔ اور ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔''

قَانَا ظَنَنَا اَنُ لَنُ نَعُجِزَ الله فِي الْأَرْضِ وَلَنَ نَعُجِزَهُ هَرَبًا ۞ (١٢:٤٢)

« ہماری سجھ میں آگیا ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھبال کر ہی اسے رکپڑنے

سے عاجز کر شکتے ہیں۔ "

اس نصرت اوران بنارتوں کے سامنے غم والم اور جون و ما یوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے جوطا گف سے نکلتے وقت گالیاں اور نالیاں سننے اور پیٹر کھانے کی وجسے آپ ﷺ پیٹھٹی پڑتا ہے۔ اپ پیٹاٹھٹی نا نے عزم مصم فرما لیا کہ اب مگر ببٹن ہے اور نئے سرے سے دعوتِ اسلام اور تبیغے رسالت کے کام میں پتی اور گرمجوشی کے ساتھ لگ جانا ہے۔ ہی موقع نقا جب حضرت زید بن حارث نے آپ طلائے ہیں ہے عض کی کرآپ مگر یکھے جا میں گے جبکہ وال حجب حضرت زید بن حارث نے آپ طلائے ہیں کونکال دیا ہے ؟ اور جواب میں آپ میں اپ میں اپ میں اپ میں اپ میں اپ میں اور خوا یا اس سے کن دگی اور نجات کی کوئی راہ ضور من بائے گا۔ اللہ لیے بنا آپ می موالت دیکھ درہے ہواللہ تعالی اس سے کن دگی اور نجات کی کوئی راہ ضور بنائے گا۔ اللہ لیے بنا آپ فرائے گا۔ اللہ لیے بنا اللہ عن کی کوئی راہ ضور بنائے گا۔ اللہ لیے بنا آپ کی ماد کرے گا۔ اور اپنے نبی کوغالب فرمائے گا۔"

رسول الشرفيظ في الله في الله

لَوُكَانَ الْمُطَعِمِ بِنَ عَدَى حَبِياتُم كَلَمِنَى فَى هُنُولَاءِ النَّتَى لَسْرَكَتَهُم لَه حَدِّ "اكُمْطُم بِنَ عَدَى زُنْرَه بِوَنَا ، پِهِ مِحْدِسِ ان برادِ دار لوگول كے بارے بیرگفتگو كرا توبیراس كی خاطب ر ان سب كوچپورُ دِیّا ۔ "

لی سفرطائف کے واقعے کی بیقفسیلات این مشام ۱۹۱۸ نا ۲۲۴- زا دالمعاد ۲۹/۲ ، ۷۶ مختصرا نسیزہ تنشیخ عبداً مشخص ۱۷۱ نا ۱۷۳ رحمۃ للعالمین ۱/۱۶ نا ۲۸۶ ناریخ اسلام نجیب آبادی ۱۲۳/۱۲۳/۱-۱و رمعروف وعتبر کرتی تفاسیر سے جمع کی گھڑیں۔ محمد صبحے نجاری ۲/۲۶ه

# قبائل ورافراد كوسلام كى دعو

بنوعامرین منعَصعُه، مُعَادِبْ بن حُصُفهُ، فَرُا رَه، عُسّان، مره، عنیفه بُسُکیم، عبس، بنونصر بنوالبیکار، کلب، حادث بن کعب، عذره، حضارمه، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ سکھ

واضح رہے کہ امام زہری کے دکر کردہ ان سارے قبائل پر ایک ہی سال یا ایک ہی موسم حج بیں اسلام پیش نہیں کیا گیا تھا بلکونبوت کے چوتھے سال سے ہجرت سے پہلے کے آخری موسم حج یم یک دس سالۂ مدت کے دوران پیش کیا گیا تھائے

ابنِ اسماق نے بعض قبائل پراسلام کی پیشی اوران کے جواب کی کیفیت کے بھی ذکر کیا ہے۔ ویل میں ختصراً ان کا بیان تقل کیا جارہا ہے:

ا- بسنو کلب - نبی طِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللللْلِمُ الللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّةُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُلِمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللْمُ الل

ر ترندی، مختصرالسیرة للیشخ عبداللّه ص ۱۲۹ کی دیکھنے رحمۃ للعالمین ۱/۲۹

۱- بنوحنیفی آپ ﷺ ان کے ڈیرے پرنشریف ہے۔ انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کوان پرپش کیا ، لیکن ان جیسا برا جواب اہل وب میں سے کسی نے بھی نہ دیا۔
میں سے کسی نے بھی نہ دیا۔

س عامر بن صَعْصَعُم ۔ ابنیں بھی آپ عَلِیٰ اَلِیٰ نے اللّٰہ کی طرف دعوت دی اور اپنے آپ کوان پر پنیس کیا ۔ جواب میں ان کے ایک آ د می بُحیُرُہ بن فراس نے کہا :

"خدا کی قسم اگر میں قرلیش کے اس جوان کو لے لوں تواس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جا دُل گا۔ پھراس نے دریا فت کیا کہ اچھا یہ بتاہتے "، اگر ہم آپ عِلِیٰ اَلْفِیْنَ سے آپ کے اس دین پر بعیت کرلیں پھر اللّٰہ آپ کو مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے تو کیا آپ کے بعد زمام کا رہماں رہے ہوگا ہے۔ آپ عِلِیٰ اللّٰہ کے بعد زمام کا رہماں چا ہے گا۔ اس پر اس شخص نے کہا : خوب! آپ کے فیلیٰ اللّٰہ کی حفاظ میں تو ہماں چا ہے گا رکھے گا۔ اس پر اس شخص نے کہا : خوب! آپ کی خفاظ میں تو ہماں اس بیدائی عرب کے نشانے پر رہے ، لیکن جب اللّٰہ کی خفاظ میں میں تو ہما را اس بیدائی عرب کے نشانے پر رہے ، لیکن جب اللّٰہ آپ کے فیلیٰ اللّٰہ کی خفاظ میں تو ہما را اس بیدائی عرب کے نشانے پر رہے ، ہمیں آپ مِلِیٰ اللّٰہ کے دبن کی ضرورت نہیں ۔ عرض ابنوں نے انکار کر دیا۔

اس کیججب قبیلینوعام اپنے علاقے میں واپس گیا تواپنے ایک بوڑھے آدمی کو جو رکبسنی کے باعث جج میں شریک نہ ہوسکا تھا۔ سارا ما جراسنایا اور تبایا کہ ہمارے پاس قبیلہ فریش کے خاندان بنوعبد المُظّلِبُ کا ایک جوان آیا تھا جس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے۔ اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں : اس کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے میں لے آئی ۔ بیش کر اس بڑھے نے دونوں ما تھوں سے سرتھام لیا اور لولا :" اے بنوعام ایکیا اب اس کی تنافی کی کوئی بیبل ہے ؟ اور کیا اس از دست رفتہ کو ڈھوند ھا جا سکت ہے ؟ اس ذات کی قسم جس کے ما تھ میں فلال کی جان ہے کیسی اسماعیلی نے بھی اس رئبوت کا حجومًا دعویٰ نہیں کیا۔ حس کے ما تھ میں فلال کی جان ہے کسی اسماعیلی نے بھی اس رئبوت کا حجومًا دعویٰ نہیں کیا۔

یقیناً حق ہے۔ آخر تہاری عقل کہا رجلی گئی تھی ہوسے

جس طرح رسول الله يَطْلِقْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ مِنْ قَبَا مَلَ اور ايمان كى شعاعيس كے سے يا مر فرد پر اسلام بيش كيا ،اسى طرح ا فراد اور ا شخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی اور تعبض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھراس موسم جج کے کچھ ہی ع صے بعد کئی ا فرا دیے اسلام قبول کیا۔ ذیل میں ان کی ایک مختصر رُو دا دپیش کی جارہی ہے۔ ا۔ سُوكَيْدُ بن صامت \_ يرثاع تے ـ گرى موجد لوجو كے حال اور يترب ك باتشدے، ان کی خیگی، شعرگوئی اور شرف ونسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کا مل کاخطاب وے رکھا تھا۔ یہ جے ماعمرہ کے بیاے مکہ تشریف لاتے - رسول الله ﷺ نے انہیں اسلام کی دعوت دی کہنے گئے "فالیّا آپ کے پاس جو کھے ہے وہ ویسا ہی ہے جلیا میرے پاس ہے " عَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن كُرو" انهول في بين كيا- أب عَلِينَ اللَّهُ اللّ مکین مبرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے تھی اچھاہیے ، وہ قرآن ہے جو اللہ تعالے نے مجھ پرنازل كياب، وه ہداين اور نورب "اس كے بعد رسول الله ﷺ نے انہيں فرآن براھ كرمنايا. اوراسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کرلیا ۔اوربوسے !" یہ نوبہست ہی انچھا کلام ہے۔" اس کے بعدوہ مدینہ میسط کر آئے ہی تھے کرجنگ بُعان چیم<sup>ط</sup> گئی اوراسی میں قبل کردئے گئے۔ انہوں نے سلسہ نبوی کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا تھے ٢- إياس بن معاد \_يرهي يزب كي باثندك تص اورنوخيز جوان-سلدنبوت میں جنگ بُعاث سے کچھ پہلے اُوس کا ایک وفد خُرْ رُج کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی تلاش میں ملہ آیا نفا۔ آپ بھی اسی کے ہمراہ تشریف لائے نفے ۔ اس وقت بشرب میں ان دونوں نبیاوں کے درمیان عداوت کی آگ بھرطک رہی تھی۔ اور اُؤسس کی تعداد خُزُکُرج سے کم تھی۔

اُن کے درمیان بدیٹھ کر بوں خطاب فرمایا": آپ لوگ حب مفصد کے بیے تشریف لائے ہیں کیا اس

سے ابن مشام الر ۲۲۲، ۲۲۵ کی ابن مشام الر ۲۲۸ - ۲۲۸ وحمد للعالمبین الر ۲۷ کی قابل میں الر ۲۷ کی الر ۲۵ کی الرک کی ترک کی الرک کی کی الرک کی الرک

سے بہتر چیز قبول کرسکتے ہیں؟ ان سب نے کہا وہ کیا چیز ہے ؟ آب ﷺ فیلٹھ نے فرمایا ہمیں اللّٰد کا رسمتے ہیں؟ ان سب نے کہا وہ کیا چیز ہے ؟ آب ﷺ کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللّٰہ کی عبادت کریں۔ اللّٰہ نے مجھ پرکتا ہے بھی امّاری اللّٰہ کی عبادت کریں۔ اللّٰہ نے مجھ پرکتا ہے بھی امّاری ہیں۔ اللّٰہ نے مجھ پرکتا ہے بھی امّاری ہیں۔ اللّٰہ نے بھی آب کے اسلام کا ذکر کیا۔ اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔

ریاس بن معا ذہوہے: اے قوم یہ فداکی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریب لائے ہیں۔ میکن و فد کے ایک رکن ابوالحیسرانس بن رافع نے ایک مٹی مٹی انقا کرایاس کے ممذید دوسرے ہی کے ممذید دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں۔ ایک سے فاموشی اختیار کرلی اور رسول اللہ میں انتقالی بھی انتقالی معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہوسکا۔ اور ایوں ہی ناکام مدینواپس ہوگیا۔

مریز پیلنے کے تقوڑے ہی دن بعدا پاس انتقال کرگئے۔ وہ اپنی وفات کے وقت نہیل و
کمبیاو رحمد و برج کر رہے تھے اس بے لوگوں کو لقین ہے کران کی وفات اسلام پر ہوئی برلئے
سا۔ اجو فہ دینے فاکر تی ۔ یہ بٹرب کے اطراف میں سکونٹ پذیر نتھے جب سُونڈیزی صلا
ا ور ایاس بن معاذکے دریعے بیٹرب میں رسول اللہ ﷺ کی بعثت کی خربینچی تو پہنجر الو ذر
رضی اللہ عنہ کے کان سے بھی کموائی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی کے

ان کے اسلام لانے کا واقعہ جو بخاری میں تفصیل سے مروی ہے ۔ ابن عباس رضی اللہ عند کا بیان ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھی تبیار عفار کا ایک آ دی تھا۔ جھے معلوم ہُوا کہ گئے میں ایک آ دمی نمو دار ہُوا ہے جو اپنے آپ کوئی کہتا ہے ۔ بیک نے اپنے بھائی سے کہا : نم اس آدمی کے پاس جو کہا نہ تم اس آدمی کے پاس اس کی خرلاؤ۔ وہ گیا ، ملاقات کی ، اور واپس آیا۔ میں نے بوچھا ہی جر کھا ہے ہو ؟ بولا: خدا کی قسم میں نے ایک ایسا آ دمی دیمھا ہے جو کھلائی کا حکم دیتا ہے ، اور برائی سے روگا ہے ۔ میں نے کہا بتم نے تشفی نجش خرنہیں دی۔ آخر میں نے خود توشد دان اور فرند اللہ علی اور بھی اور بیا اور بیا اور بھی ایک اور بیا تھا اور بیا اور بیا اور بیا اور بھی ایک ایسا کہ بیجیا نمانہ تھا اور بیا در نہ دار اللہ علی ایک ایسا کہ بیجیا نمانہ تھا اور بیا

للے ابن بشام الر۲۷م، ۲۲۸ کے یہ بات اکبرشا ہ نجیب آبادی نے تحریر کی ہے۔ دیکھتے ان کی مّاریخ اسلام الر۱۲۸

سجى گواراند تھاكە آپ كے متعلق كسى سے پوتھوں - بنيانچە ميں زمزم كا بانى بتياا ورسجد حرام ميں برا رہتا - آخر ميرے بياس سے على كاگذر بُوا - كھنے لگے وار می اجنبی معلوم ہوتے ہو! ئيں نے كہا: جی ہاں -انہوں نے كہا: اچھا تو گھر علیو - میں ان كے ساتھ چل بڑا - ہزوہ مجھ سے كچھ تو چھور سے نقے مزمیں ان سے كچھ پوچھ دیا تھا اور مذانہ بیں كچھ بنا ہى رہا تھا .

صبح ہوئی تو میں اس اراد سے بیم سجر حرام گیا کہ آپ ﷺ کے متعلق دریا فت کرول -لين كوئي نه تها جو مجھ آپ ينالله عليكا كي منعن كچھ تبايا - آخرميرك پاس سے پھر صنرت على رضى الله عنه گذرے ددیکھ کر) بھیے: اس آدمی کو ابھی اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہوسکا ؟ میں نے کہا ، نہیں۔ابنول نے کہا ؛ ا چِھا تومبرے سا تھ چیو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا: اچھاتمہارا معاملہ کیا ہے؟ اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ - میں نے کہا اپ راز داری سے کام لیں تو بناؤں - انہوں نے کہا اِٹھبک ہے میں ابیابی کرول گا۔ بیں نے کہا: مجھے معلوم بڑا ہے کر یہاں ایک آدمی نمو دار بڑا ہے جوایتے آپ کو اللَّهُ كَا نِي تِبَامًا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ ہات کرکے آئے یگراس نے پیٹ کرکوئی تشفی خیش بات رز تبلائی اس بید میں نے سوچا کہ خودہی ملاقات کرلوں مصرت علی رضی اللہ عند نے کہا : تھبئی تم صیمے حکر پہنچے۔ دیکھومیرارخ انہیں کی طرف ہے۔ جہاں میں گھسوں وہاں نم بھی گھس جانا۔اور ہال اگرمین کسی ایستی خص کود مکیموں حس سے تہارے لیے خطرہ سے نو دیوار کی طرف اس طرح جا رہوں گا گویا اپنا جونا ملیک کرروا ہوں لیکن تم راستہ چلتے رہنا ۔ اس کے بعد حضرت علی حتی اللہ عنہ روا نہ ہوئے اور میں تھی ساتھ حیل میڑا۔ یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں تھی ان کے سا تھ نبی ﷺ کے پاکس جا داخل ہوا اورعض پرداز بڑا کر آپ (ﷺ) مجھ پراسلام میں كرير-آب والشاعلة الله ميش فرمايا- اورمين وبين ملان موكيا- اسك بعدآب والشاعلة على نے مجھے سے فروایا: اے الوز را اس معاطے کوئس پردہ رکھو۔ اور اپنے علاقے ہیں واپس چلے جاؤ۔ جب ہمارے ظہور کی خبر طے تو آجا نا۔ میں نے کہا واس ذات کی نسم جس نے آپ کو تی ہے۔ تھ مبعوث فرما یا ہے میں توان کے درمیان بیا نگ دہل اس کا اعلان کرول گا۔ اس کے بعد میں مسجد حرام آیا۔ قریش موجود تھے میں نے کہا ، قریش کے لوگو!

اشهدان لا اله الا الله و اشهد ان محسد اعبده ورسوله « مين شهادت دينا بول كرميّ شهادت دينا بول كرميّ و

يَرُلِينَهُ عَلِينًا لَا اللَّهُ كَ بندك اور رسول مِن -

لوگوں نے کہا: اکھو۔ اس بے دین کی خبر لو، لوگ اُکھ پڑھے۔ اور مجھے استفدر مارا گیا کہ مرحابوں۔

لیکن حضرت عباس رصنی اللہ عنہ نے مجھے آبچا با۔ انہوں نے مجھے جھاک کرد مکھا۔ پھر قریش کی طرف بیٹ کر لیجے ہے انہوں کے مجھے جھاک کرد مکھا۔ پھر قریش کی طرف بیٹ کر لیجے ہے جھاک کرد مکھا۔ پھر قریش کی طرف بیٹ کاہ اور گذرگاہ عفقا رہے ایک آدمی کو مارے دے لیے موج حالا کم تمہاری تجارت کاہ اور گذرگاہ عفقا رہی سے ہوکہ جاتی ہے ! اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر بہٹ گئے۔ دوسرے دن سع مہوتی تو میں پھر وہیں گیا اور جو کھے کی کہ اور جو کھے کل کہا نفوائی ہے دین کی خبر لو۔ اس کے بعد بھر میں ہرے ساتھ وہی ہوا ہوگل ہو چھانے اور آج بھی حضرت عباس رصنی اللہ عنہ ہی جہ رہے کے پھر وہیں ہی بات کہی جیسی کل کہی تھی شیا

ہ ۔ ملفیک بن عمرو و کو کوسی ۔ یہ تربین انسان شاع ، سوجھ بوجھ کے مالک اور قبیلۂ و فوس کے سردار ہے۔ ان کے قبیلے کو بیش نواحی بین بیں امارت یا تقریباً امارت حاصل تھی۔ وہ نبوت کے گیار ہویں سال کر تشریف لائے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت واحر ام سے پیش آئے۔ بھران سے عض پرداز ہوئے کہ الے فیل ایک ہارے شہر تشریف لائے ہیں اور پشخص جو ہما دے درمیان ہے اس نے ہمیں سخنت پیچیدگی میں پھنسا شہر تشریف لائے ہیں اور پشخص جو ہما دا سے درمیان ہے اس نے ہمیں سخنت پیچیدگی میں پھنسا رکھا ہیں۔ ہماری جمیدت بھیر دی ہے اور ہمارا شیراز ہمنتشر کر دیا ہے۔ اس کی بات جاد و کا سا اثر رکھتی ہے کہ آدی اور اس کے باپ کے درمیان اور آدی اور اس کے بھائی کے درمیان اور آدی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے۔ ہمیں ڈور لگتا ہے کہ میں افاد سے ہم دوچا رہیں اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے۔ ہمیں ڈور لگتا ہے کہ میں افاد سے ہم دوچا رہیں اور اس کی کوئی چرز ندسیں ۔

م صیح بخاری باب قصّة زمزم ۱/۹۹۱، ۵۰۰ باب اسلام ای در ۱/۱۲۸ ۵،۵۴۵

بوجر کھنے والا شاعوائدی ہوں، مجھ پر بھلا براچہ پاہنیں رہ سکتا ۔ پھرکیوں نہیں اس شخص کی ہا سے سنوں ہو اگراچی ہوئی تو جور گروں گا۔ برسوجی کر میں اُرک گی اور سجب آپ کھر پلطے تو میں بھی داخل ہوگیا اور آپ میں اُلٹی کھر پلطے تو میں بھی داخل ہوگیا اور آپ میں گھر پلطے تو میں بھی داخل ہوگیا اور آپ کواپنی آمد کا واقعہ اور لوگوں کے خوف دلانے کی سفیت ، پھرکان میں روئی کھونے اور اس کے جوجود آپ کی بیض بائیں من لینے کی تفصیلات بنا میں ، پھرعوض کیا کہ آپ اپنی بات بیش کیجئے۔ آپ میں کی بیض بائیں من لینے کی تفصیلات بنا میں ، پھرعوض کیا کہ آپ اپنی بات بیش کیا۔ اس سے عمده قول اور اس سے نیاد و میں اسلام بیش کیا۔ اور قرآن کی تلاوت فرمائی ۔ فرماگوا ہ ہے ، میں اسلام قبول کر لیا اور قول کی شہادت دی۔ اس کے بعد آپ میں ان کے بات کہ میں میں میں میں میں بات کہ بھی میں اسلام کی دعوت دول گا۔ اہذا آپ میں ان اُس کے بات کہ جا قرائی اور اہنیں اسلام کی دعوت دول گا۔ اہذا آپ میں اُلٹی ہے گئا اور اہنیں اسلام کی دعوت دول گا۔ اہذا آپ میں اُلٹی ہے اُلٹی ہے گئا ہے دُعا فرمائی کے وہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔ آپ میں بیش ہے گئا ہے دُعا فرمائی کے وہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔ آپ میں بیش ہے گئا ہے دُعا فرمائی ۔

حضرت طفیل کو جونشانی عطا ہمیں وہ یہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم کے قربیب پہنچے توالٹہ تعالی نے ان کے چہرے پرچراغ جیسی روشنی پیدا کردی - انہوں نے کہا ، "یا اللہ چہرے کے بجائے کسی اور عبکہ - مجھے اندلیشہ ہے کہ لوگ اسے مثلہ کہیں گے۔ چنا نچے یہ روشنی ان کے ڈونڈے میں ملیٹ گئی۔ پھرا نہوں نے اچنے والدا ور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور وہ دونوں مسلمان ہوگئے؛ بیکن قوم نے اسلام قبول کرنے میں تا خیر کی ۔ گر صفرت طفیل جی مسلسل کوشاں رہے جی کہ عزوہ فو خندتی کے بعد جب انہوں نے ہجرت فرمائی توان کے ساتھ ان کی قوم کے ستر کیا استی منا ندان خندتی کے بعد جسرت طفیل نے اسلام میں بڑے اہم کارنامے انجام دے کریامہ کی جنگ میں میام شہادت فوئی فرما والے دانے اسلام میں بڑے اسلام میں بڑے اہم کارنامے انجام دے کریامہ کی جنگ میں میام شہادت فوئی فرما والی دانے۔

کی بلکم ملح حدیبید کے بعد کیونکر حبب وہ مدمنہ تشریب لائے تو رسول الله ﷺ نظین اللہ علیہ ملے۔ دیکھنے ابن ہشام ۱۸۵/۱ نے ابن ہشام ۱۸۲/۱، ۱۸۵- دحمۃ للحالمین ۱/۸۱، ۸۲- مختصرالسیرہ للیشنج عبدالسّد ص ۱۸۴

بهار پيونك كياكرنا بول، كيا آپ (يَلِيْ الْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ان الحسمد للله منصده ونستعينه من يهده الله فيلا منسل ليه ومن ينسلله في الا هسادى ليه، واشهد ان لا الله الا الله وحده لاشريك ليه واشهد ان محسبتدا عبده ورسوله، اما بعد ؛

"یتناً ساری تعربین اللہ کے بیے ہے ۔ ہم اسی کی تعربین کرنے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ مدایت دے دے اسے کوئی گراہ نہیں کرسکتا اور جسے اللہ بھٹاکا دے اُسے کوئی مدایت بنیں دے سکتا اور ئیں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود بنیں۔ وہ تنہاہے اس کا کوئی شرکیب بنیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد طلائی کے لیے اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد:

گیار ہویں سن نبوت کے موسم حج رحولائی مثالث میں میں اسلامی دعوت کوچند کار آمریج دستیاب

## یزب کی چرسعادت مندروس

ہوئے۔ جو دیکھتے دیکھتے سرو فامن ورختوں میں تبدیل ہوگئے۔ اور ان کی تطبیف اور گفتی چھاؤں میں مبیٹے کرمسلما نول نے برسول طلم وستم کئی پش سے راحت ونجات پائی۔

ا بل ممتر نبی میلین الله میلین الله الله میلانی اور لوگوں کو الله کی را ہ سے روکنے کا جوبیطرااٹھا رکھا تھا اس کے تئیں نبی میلین اللہ کی حکمت علی یہ تھی کہ آپ را نٹ کی تا دیکی بیں قبائل کے باس تشریف نے جاتے تاکم کتے کا کوئی مشرک رکا وٹ رز ڈال سے۔

اسی حکمت علی کے مطابق ایک رات آپ ﷺ حفرت الو کررض الله عنه اورصزت علی رضی الله عنه اورصزت علی رضی الله عنه کومراه مے کر باہر نکطے ۔ بنو ذُہل اور بنوٹ یُنان بن تعلیہ کے ڈیدوں سے گذرے تو اُن سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی ۔ انہوں نے جواجب تو بڑا امیدا فزا دیا سکین اسلام

تبول کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا۔ کس موقع پر حضرت الویکر رضی النّدعنہ اور مبود کہا کے ایک آدمی کے درمیان سلئنسب کے تنعلق بڑا دلچسپ سوال وجواب بھی ہُوا۔ دو نوں ہی ماہر انساب تنفے مثلاً

اس کے بعدرسول اللہ عَلِیْ اَلْمَا مَنی کی گھا ٹی سے گذرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے تا۔
اپ عَلِیْ اَلْمَا کِی اِللّٰہ عَلِیْ اللّٰمِ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰهِ اللّٰہ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّ

رس رافع بن مالك بن عَجلان وتبيية بني زُريْق )

(١) قطب بن عامر بن حديده (قبيلة بني سلمه)

(۵) عقبه بن عامر بن نابی (مید بن عامر بن نابی

(١) حارث بن عبدالله بن ومًا ب، ونبيلة بني عبيد بن غنم )

یدابل فیرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے علیف یہود مدینہ سے مُناکر نے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے اور اب جلدہی وہ نمود از ہوگا - ہم اس کی بیروی کرکے اس کی معیت میں تہیں عادِ اِرُم کی طرح قتل کرڈ الیں گے۔ مہلے

مل دیکھے مخصرالیبرۃ لیشن عبداللہ ص ۱۵۲٬۱۵۰ کا دعمۃ للعالمین ۱۸۲۱ کی ورکمتہ للعالمین ۱۸۲۱ کی ورکمتہ للعالمین ۱۸۲۸ کی ورکمتہ الم

یہ نیرب کے عفلارا لرجال نقے۔ حال ہی میں جوجنگ گذر حکی تھی، اورسس کے دھوں اب يك فضاكوتاريك كي بوت تقر، اس جعك في النيس يُوريوُدكرد يا نفا اس يه النول في بجا طور پربرتوقع قائم کی که آپ کی دعوت، جنگ کے خاننے کا ذریعہ فابت ہوگی، چنا کخرانہوں نے کہا ' ہم اپنی قوم کواس حالت میں جیوڑ کر استے ہیں کہسی اور قوم میں ان کے جیسی عداوت و شمنی نہیں پائی جاتی۔ امیدہے کہ اللہ آپ کے ذریعے انہیں کمجا کردے گا۔ ہم وہاں جا کرلوگوں کو آپ کے تعصد کی طرف بلامیں گے اور یہ دین جوہم نے خود قبول کر لیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے۔ اگرالٹرنے ا ہے ہدان کو مکیا کردیا تو پیرا ت سے بٹر ھر کر کوئی اور معزز نہ ہوگا "

اس کے بعد حبب یہ لوگ مدینہ وابس ہوئے توا پنے ساتھ اسلام کا پیغیام بھی ہے گئے؛ چنا پخہ ولال كوركورسول الله عِلَيْنْ عَلِينَا كَاحِرِ عِلَيْ عِيل كَالْ وَلَا يَعْلِيكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ

رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر چھے بیس نقی۔ بھر ہجرت کے پہلے سال شوّال ہی کے مہینہ میں مدینہ کے اندران کی خصتی ہوئی ۔ اس وفت ان کی عمر نوبرس تھی <sup>لالے</sup>

#### إسرار أورمعراج

نبی ﷺ کی دعوت و تبلیخ ایمی کامیابی او دخلم وستم کے اس درمیانی مرصلے سے گذر رہی تھی اور افق کی دُور درا زیہنا ئیوں میں دھند نے تا روں کی جملک دکھائی پڑنا شروع ہو جکی تھی کہ إسرار اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ معراج کب واقع ہوئی ؟ اس بار سے میں اہل سِبُرکے اقوال مختلف ہیں جو بہ ہیں :

ا- سبسال آپ مِنْ الله الله الله كونبوت دى كئي اسى سال مواج بھي وا فع ہوئي ريطبري كا قول ہے)

۷- نبوت کے پانچ سال بعد معراج بوئی راسے امام نووی اور امام قرطبی نے راجے قرار دیا ہے )

۳- نبوت کے دسویں سال ۲۷ رجب کوہوئی راسے علام مضور لوری نے اختیار کیا ہے۔)

س بجرت سے سولہ مینے پہلے بعنی نبوت کے بار ہویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔

۵۔ ہجرت سے ایک سال دوماہ پہلے مینی نبوت کے بتر ہوی سال محرم میں ہوئی۔

۲- ہجرت سے ایک سال پہلے بینی نبوت کے تبرہویں سال ماہ رہیے الاقول میں ہوئی۔

ان میں سے پہلے تین اقوال اس بیے جو نہیں مانے جاسکتے کہ صفرت فدیجے رضی اللہ عنہا کی وفات نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی اور اس پرسب کا اتفاق ہے کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت معراج کی رات ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صفرت فدیجے رصنی اللہ عنہا کی وفات معراج سے پہلے ہوئی تھی اور معلوم ہے کہ صفرت فدیجے رضی اللہ عنہا کی وفات نبوت کے دسویں سال ماہ رُضان میں ہوئی تھی۔ ہذا معراج کا زمانہ اکس کے بعد کا ہوگا اس سے پہلے کا نہیں۔ یا تی رہے ابخر کے میں ہوئی تھی۔ ہذا معراج کا زمانہ اکس کے بعد کا ہوگا اس سے پہلے کا نہیں۔ یا تی رہے ابخر کے تین اقوال توان میسے کسی کوکسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی دبیل نہ مل سکی ۔ السبۃ سورہ اسرار کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعیہ کی زندگی کے بالکل آخری دکور کا ہے۔ لیے

ائمہ عدسیت نے اس واقعے کی جوتفصیلات روایت کی بین ہم اگلی سطور میں ان کا حاصل کے ان اقوال کی تفصیل کے بیاد ملاحلہ فرما جیتے ۔ زا دالمعاد ۲/ ۹۹- مختصرالسیرق لیشنخ عب داللہ من ۱۲۹ م

بىش كررىپ مېن -

اب قیم محصے میں کو میسے قول کے مطابق رسول اللہ مظل الله مظل الله کا آپ کے جسم مبارک سمیت بُراُق پرسوار کرکے حضرت جربل علیہ السّلام کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس مک سیرکرائی گئی پھر آپ مظل الفی اللہ نے وہاں نزول فرمایا 'اور انبیار کی اہ مست فرماتے ہوئے نماز پڑھائی 'اور بُراْق کو مسجد کے دروا زے کے علقے سے باندھ وہا تھا۔

اس کے بعد اسی رات آپ مینی الفیلی کومیت المقدس سے آسانِ دنیا تک لے جایا گیا۔ جربی علیہ السلام نے دروازہ کھوایا۔ آپ مینی الفیلی کے بیے دروازہ کھواگیا۔ آپ مینی الفیلی کے بیے دروازہ کھواگیا۔ آپ مینی الفیلی کے دروازہ کھواگیا۔ آپ مینی السلام کو دیما 'اورانہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کو ان کے کومرجا کہا۔ سلام کا جواب دیا اور آپ مینی الفیلیک کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ کوان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی رُومیں اور مائیں جانب برنجتوں کی رُومیں دکھلائیں۔

کپر آپ شی آن کریاعلیمااسلام اور صفرت عیسے بن مربم علیہا السّلام کو دیکھا۔ دونوں سے لاقا و ان صفرت یحیلی بن ذکر یاعلیمااسلام اور صفرت عیسے بن مربم علیہا السّلام کو دیکھا۔ دونوں سے لاقا کی اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارک با ددی، اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔

کی اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارک با ددی، اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔

دیکھیا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارک با ددی، اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔

دیکھیا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارک با ددی، اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔

پیر چونتے اسمان پرنے جایا گیا۔ وہاں آپ شکا شکا گئا نے حضرت ادر کیس علیہ السّلام کود کیما اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ کی نبوت کا افرار کیا ۔ پیمر پانچویں آسمان پرنے جایا گیا۔ وہاں آپ شکا شکا گئانے نے حضرت یا رون بن عمران علیہ السّلام

کودیکا۔ اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارک باددی اور اقرارِ نبوت کیا۔

کودیکا۔ اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارک باددی اور اقرارِ نبوت کیا۔

کھر آپ میں ان کے میں میں ان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی طاقات حضرت موسلی بن عمران سے بھرتی آپ میں انہوں نے سلام کیا۔ انہوں نے مرحبا کہا، اور اقرارِ نبوت کیا۔ البنة جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رو نے لگے۔ اُن سے کہا گیا آپ کیوں رورہے ہیں ؟ انہوں نے کہا،

میں اس لیے رور یا ہوں کہ ایک نوجوان جومیرے بعد مبعوث کیا گیا۔ اس کی امنت کے لوگویری امنت کے لوگویری۔

امنت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔

اس کے بعد آپ میں لئے ایک کو ساتویں آسمان پر سے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابرا ہیم علیہ السّلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارک باد دی اور آپ میں الشفیکائی کی نبوت کا اقرار کیا۔

اس سے بعد آپ مظافظ کا کوسِدر و المنتها مک مے جایا گیا۔ پھر آپ کے لیے بیٹِ مُمُور کوظ ہرکیا گیا۔

بهر خدائے جبّار کبل جلالۂ کے درہا رمیں پہنچایا گیا۔ اور آپ مینلا نظیمًا استر کے اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت التُدنے اپنے بندے پروحی فرما نی جو کچوکه و حی فرمانی اور بچاس وقت کی نمازین فرض کیس- اس کے بعد آپ میلان الله الله والیس ہوتے یہاں مک کر حضرت موسی علیہ السّلام کے پاس سے گذرے نوانہوں نے پوچھا کہ اللہ نے "ات کی امّت اس کی طاقت تہیں رکھتی ۔ اپنے پرور د گار کے پاس واپس جائیئے اوراپنی است ك يبي تغينف كاسوال يكيز" آپ مِن الله الله الله المال كرمان جرال عليه السلام كى طرف ديمها كرمان سے متورہ بے رہے ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ بال اگرائی چاہیں۔ اس کے بعد حضرت جبر مل آپ ﷺ کو جبّار تبارک تعالی محصنور لے گئے ، اور وہ اپنی عبَّه تھا ۔ بعض طرق میں صیعے بخاری کا لفظ بہی ہے ۔۔۔اس نے دس نمازی کم کردب اور آپ مِثَلِقَالُهُ عَلَيْكَا فِيْعِ لاتّے کتے۔جب موسلے علیہ السّلام کے پاس سے گذر ہُوا توانہیں خبردی۔ انہوں نے کہا آپ مَطْلَقْلُكُانْ ا پینے رب کے پاس واپس جائیتے اور تخفیف کاسوال کیجئے "اس طرح حضرت موسی علیہ السّلام اوراللّہ عرز وجل کے درمیان آئے کی آ مدورفت برابرجاری رہی یہاں تک کر اللہ عرز وجل فے صرف یا نجے نمازی باتی رکھیں۔ اس کے بعد مجی موسی علیہ السّلام نے آپ ﷺ کو واپسی اور طلب ِتخفیف کا مشوره دیا گر آپ میلان این نے فولیا: اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہورہی ہے - میں اسی بر راضی ہوں اورس بیم نم کرتا ہوں " بھرجب آب مزید کھے دورتشر کیف سے گئے نوندا آ گی کہیں نے اپنا فرلینیہ نا فذکر دیا اور اپنے بندوں سے تخیبف کر دی ہے۔

تبارک تعالے کو دیکھا یا نہیں ؟ پھرام م ابن تیمیہ کی ایک تحقیق ذکر کی ہے ہیں کا حاصل یہ ہے کہ آئکھ سے دیکھنے کارے سے کوئی تبوت نہیں اور ہذکوئی صحابی اس کا قائل ہے ؟ اور ابن عباس سے مطلقاً دیکھنے اور دل سے دیکھنے کے جودو تول منقول ہیں۔ ان میں سے پہلا دو سرے کے منافئ نہیں اس کے بعدامام ابن قیم کھھنے ہیں کہ سور ہ نجم میں اللہ نعالی کا جویہ ارت و سبے نہ شہر شکے دیکا فت کہ نیا فت کہ نیا ہے ۔ شہر دو نریک آیا اور قریب تر ہوگیا ۔"
"مجروہ نزدیک آیا اور قریب تر ہوگیا ۔"

توبیاس فربت کے علاوہ ہے جومواج کے واقعے میں صاصل ہوئی تھی کیونکرسورہ نجم میں جس فربت و نگر تی ہے جیسا کر حضرت جس فربت کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السّلام کی فربت و نگر تی ہے جیسا کر حضرت عائش رضی اللہ عنہا اور ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ نے فرط یا ہے ؟ اور بیاق مجی اسی پر دلالت کر تاہے اس کے بر ضلاف حدیث مواج میں جس فربت و تدلی کا ذکر ہے اس کے بارے میں صراحت ہے کہ یہ رب تبارک و تعالی سے قربت و تدلی تھی ، اور سور ہ نجم میں اس کو سرے سے چھیڑا ہی بہیں گیا ، مکد اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ میں افرائی اور یہ محرب اور یہ مرتب رکھا تھا اور یہ حضرت جبریل شعے ۔ انہیں عجم میں اپنی شکل میں دومرتیہ دیکھا تھا ایک مرتب رمین کے باس و کہا ہیں۔ و اللہ اعلم سے پر اور ایک مرتب سدرہ المنتہ کی کہاس ۔ و اللہ اعلم سے پر اور ایک مرتب سدرہ المنتہ کی کہاس ۔ و اللہ اعلم سے

اس د فعہ بھی نبی ﷺ کے ساتھ شُقِّ صَدر 'رسینہ چاک کتے جانے ) کا واقعہ پیش آیا اورا ہے کواس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئیں ۔

آپ میلین اور میلین اس پر اس بین کئی کے ایک دود مداختیار فرمایا-اس پر اس بر اس

پانی کامنیع جنت سیسے - والسّراعلم )

آپ ﷺ اور مذاس کے چہرے وار نوشی اورابشاشت تھی اک پینالٹھ ﷺ نے جنت وجہنم کھی ۔ نوشی اورابشاشت تھی اک پینالٹھ ﷺ نے جنت وجہنم کھی دکھی ۔

ا کے میں میں میں ان کے ان کو کو کو کھی دیکھا جو بنیموں کا مال طلماً کھاجاتے ہیں۔ ان کے ہون طاون ط کے ہونٹوں کی طرح سنتے اوروہ اپنے مند میں نتی مرکئے کر طوں جیسے انگارے کھونس رہے سنتے جو دوسری جانب ان کے باخانے کے راستے سے نکل رہنے تھے۔

اپ میں ایک میں ایک کے سود خوروں کو بھی د بکھا۔ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی عبگر سے ادھراُ دھر نہیں ہو سکتے تھے اور حب آل فرعون کو آگ پہر پٹیں کرنے کے لیے بے میایا جا تا توان کے ایس سے گذرتے وقت انہیں روندنے ہوئے جاتے تھے ۔

ا پی مینان الگا نے زنا کاروں کو تھی دیکی ۔ اُن کے سامنے تا زہ اور فربہ گوشت تھا اور اِسی

سے پہلو بہ پہلو سرا ہُوا تھی چوا تھی تھا۔ یہ لوگ تازہ اور فربہ گوشت چھوڑ کر سرا ہُوا تھی چوڑا کھا اسب تھے۔

سے پہلو بہ پہلو سرا ہُوا تھی چوڑا تھی تھا۔ یہ لوگ تازہ اور فربہ گوشت چھوڑ کر سرا ہُوا تھی چوڑا کھا اسب تھے۔

سے بیٹا شاہ تھی تھا کے ان عور توں کو دیکی جو اپنے شوہ وں پر دوسروں کی اولا د داخل کر دہتی ہیں۔

ربینی دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں لیکن لاعلمی کی وجسے بچہ ان کے شوہر کا سجھاجا الب اسبی خالف کے شوہر کا سجھاجا الب سے خالف کے ایسے جیجا کر انہیں اسان فرین سے درمیان لشکا دیا گیا ہے۔

کے درمیان لشکا دیا گیا ہے۔

علامہ ابن قیم فواتے ہیں کرجب رسول اللہ میں اللہ علیہ اور اپنی قوم کوان بڑی بڑی افران بڑی بڑی افران بڑی بڑی افران بڑی بڑی نشا بنوں کی خبردی جواللہ عزوج اللہ عزوج کو دکھلائی تعین توقوم کی کمذیب اور اذبیت وضرر رسانی ہیں اور شدیت المقدس کی کیفیت بیان کریں - اس پر اللہ اور شدیت المقدس کی کیفیت بیان کریں - اس پر اللہ نے آپ میں منا اللہ المقدس کو ظاہر فروا دیا اور وہ آپ کی نگا ہوں کے سامنے آگی بینانچہ نے آپ میں کو طاہر فروا دیا اور وہ آپ کی نگا ہوں کے سامنے آگی بینانچہ

لل ما بقبول نيزابن بثام ١ / ٣٩٤، ٢٠٠١ - ٢٠٠٩ اودكتب تفاسير، تفسير سوره اسراء

آپ مِنْ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اَنْ قَوْم کواس کی نشانیاں تبلانا متروع کیں اور ان سے کسی بات کی تردید مزین بڑی ۔

آپ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْلِلْمُ ال

معراج کا فائدہ بیان فرماتے ہوئے جرسب سے تضراور نظیم بات کہی گئی وہ بہت، لِلنَّرِيّاء مِنْ اَيْلِيّاط (۱۱۱۶)

« مَّا كُرْمِم ( النَّدْتُعَا لِيلَ) أب كو ابني كِيمِهِ نشانياں وكھلا ئيں۔"

اور انبیار کرام کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ارثا دیہے ،

وَكَذَٰلِكَ نُرِئَ اِبْرُهِيمَ مَلَكُونِ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ (١٠:٥) وَكَذَٰلِكَ نُوعَ الْمُوتِ اللهُ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِينِينَ كرف والون ورائع من الراسيم كو آسان وزمين كا نظام مطفنت وكعلايا - اوز تاكه وه يقين كرف والون

بی سسے ہو۔،

اورموسی علیه التلام سے قرمایا:

لِنُرِيَكِ مِنْ الْيُتِنَا الْكُبْرِي (٢٣:٢٠)

د تأكر بم تمبيل اپنی كهر بری نشا نیال د كھلائيں۔"

پھران نشانیوں کے دکھلانے کا جومقصود تھا۔ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ارث د وَ لِیکُونُ مِنَ الْسُو قِنِینُ رَاکُ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو) کے ذریعے واضح فرما دیا۔ چنا پخہ جب انبیار کرام کے علوم کو اسس طرح کے مشاہدات کی مندماصل ہوجاتی تھی تواہیں عیالیقین کا وہ مقام حاصل ہوجاتا تھاجس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں کہ" شنیدہ کے بود ما نشد دیدہ" اور یہی وجہ ہے کہ انب یارکرام اللہ کی راہ میں ایسی اسی مشکلات جھیل میتے تھے جنہیں کوئی اور جیل ہی نہیں سکتا۔

کے زادالمعاد ۱/۸۸ نیزدیکھے میے بخاری ۱۸۴/۲ میے مسلم ۱/۱ و ، ابن شام ۱/۹، ۲، ۳، ۲، ۳، ۲، ۳، ۲ میلی ملک ابن شام ۱/۹۹۸

درتقیقت ان کی نگاہوں میں دُنیا کی ساری قوتیں مل کربھی مجھڑکے پُر کے برابر حیثیت ہنیں رکھتی تقییں اسی یے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی شختیوں اور ایذا رسانیوں کی کوئی پروا نہیں کرتے تھے۔

اس واقعهٔ معراج کی جزئیات کے کہیں پردہ مزید جو مکمتیں اور اسرار کارفر واستے ان کی بحث کا اصل متعام اسرار شریعیت کی تابیں ہیں البتہ چند موٹے موٹے حقائق ایسے ہیں، جواس مبارک سفر کے سرچشموں سے بچھوٹ کرسیرت نبوی کے گلٹن کی طرف رواں دواں ہیں اس لیے یہاں مختصراً انہیں قلمبند کی جاریا ہے۔

آپ دیمیس گے کہ اللہ تعالے نے سورہ اسرار میں اسرار کا وا قعرص نایک آبیت ہیں ذکر

کرکے کلام کا رُخ ہیمود کی سیاہ کاربوں اور جرائم کے بیان کی جانب موڑد یا ہے: بھرا بنیں آگاہ کیا

ہے کہ یہ قرآن ہیں راہ کی ہدا بہت دیتا ہے جوسب سے سیدھی اور صحیح راہ ہے۔ قرآن پڑھنے
والے کوب اوفات شہر ہوفا ہے کہ دونوں بائیں ہے جوڑیں لیکن در تقیقت ابسا نہیں ہے ؛ بلکہ
اللہ تعالے اس اسلوب کے ذریعے یہ اشارہ فرما را ہے کہ اب ہیمود کو نوع انسانی کی قیادت سے
مردول کیا جانے والا ہے کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے جرائم کا از سکاب کیا ہے جن سے مؤت ہونے
کے بعد انہیں اس منصب پر باتی نہیں رکھا جاسکہ؛ لہذا اب یہ ضعب رسول اللہ طلائ کے گئی کوسونیا
جاتے گا اور دعوتِ الراہی کے دونوں مراکز ان کے ماشخت کو دیئے جائیں گے ۔ بالفاظ دیگر اب
وقت آگیا ہے کہ دومانی قیادت ایک است سے دوسری اس کو نشت کو نشت کی جوٹیں گے۔ بالفاظ دیگر اب
اسی اس سے زیادہ درست راہ جائے والے قرآن کی دی سے ہمرہ ورہے ۔
ایسی اس سے زیادہ درست راہ جائے والے قرآن کی دی سے ہمرہ ورہے ۔

سکن یہ تیا دن منتقل کیسے ہوگئی ہے جب کہ اس امّت کا رسُول کے کے پہاڑوں میں لوگوں کے درمیان طوکریں کھا تا پھر رہا ہے ؟ اس وقت یہ ایک سوال تھا جو ایک دوسری حقیقت سے بدہ ایک موال تھا دہا تھا اور وہ حقیقت بہتھی کہ اسلامی دعوت کا ایک دُور اپنے خلتے اور اپنی تکمیل کے قریب آلگاہے اور اب ایک دوسرا دُور شروع ہونے والا ہے حب کا دھارا پہلے سے مختلف ہوگا۔اسی ہے سم دیکھتے ہیں کہ بعض آیات میں مشرکین کو کھل وار ننگ اور سخت دھمکی دی گئی ہے۔ ارت دہے:

وَإِذَآ اَرَدُنَآ اَنُ تُهُلِكَ قَرْيَةً اَمَرُنَا مُثَرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرُنْهَا تَدْمِيْرًا ۞ (١٦:١٤)

"اورجب ہم کسی بتی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے اصحابِ تروت کو کھ دیتے ہیں گروہ کھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کر کرتے ہیں۔ کیس اس کبتی پر رتباہی کا) قول برحق ہوجا تا ہے۔ اورہم اسے کچل کرد کھ دیتے ہیں ۔"

وَكُرُ اَهُلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوْجٍ \* وَكَفَىٰ بِرَيِّلِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيْلًا بَصِيْرًا ۞ (١٤:١٤)

"اورہم نے نوح کے بعد کتن ہی تو مول کو تباہ کر دیا ؟ اور تہارا رب اپنے بندوں کے جرائم کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کانی ہے۔"

پھران آبات کے پہلو بہ پہلو کھے ایسی آبات بھی ہیں جن میں سل اول کو ایسے تمدنی قوا عدد طنوا بطاور دفعات ومبادی بتلائے گئے ہیں جن پر آئندہ اسلامی معاشرے کی تعمیر ہونی تھی گویا اب وہ کسی ایسی معرز میں پر اپنا ٹھ کا نا بنا چکے ہیں، جہال ہر ہیلوسے ان کے معاملات ان کے اپنے یا تھ میں ہیں اور ا بنول نے ایک ایسی وحدت متما سکہ بنالی ہے جس پر سماج کی چک گھوا کر تی اپنے یا تھ میں ہیں اور ا بنول سنے ایک ایسی وحدت متما سکہ بنالی ہے جس پر سماج کی چک گھوا کر تی بنا ان آبات میں اثنارہ ہے کہ رسول اللہ میں اللہ عنقریب ایسی جاتے بناہ اور امن گاہ پالیس کے جہاں آپ میں اثنارہ سے کہ رسول اللہ میں انتازہ سے کہ رسول اللہ میں انتازہ سے کہ رسول اللہ میں انتازہ کے درن کو استقرار نصیب ہوگا۔

یہ اسرار ومعراج کے با برکت واقعے کی نہ میں پوشیدہ حکمتوں اور دا زبائے سربستہ میں سے
ایک ایسا راز اور ایک ایسی حکمت ہے۔ اس
ایک ایسا راز اور ایک ایسی حکمت ہے۔ اس کا ہمارے موضوع سے براہ راست تعلق ہے۔ اس
لیے ہم نے مناسب مجماکہ اسے بیان کردیں۔ اسی طرح کی دوبڑی حکمتوں پرننا ڈالنے کے بدیم نے
یہ دلئے قائم کی ہے کہ اسرار کا یہ واقعہ یا توبیعیت عَقَبْهُ اُولی سے کچھ ہی پہلے کا ہے یا عَقَبُهُ کی
دونوں بیتوں کے درمیان کا ہے۔ واللہ اعلم

## بهلى ببعيث عقبه

ہم بتا چکے ہیں کہ نبوت سے گیا رہویں سال موسم جج میں بیٹرب کے چھا دمیوں نے اسلام قبول کر ایا تھا اور رسول اللہ مظافیلی کا دست وحدہ کیا تھا کہ اپنی قرم میں جا کر آپ میلانگیا کی کہ است کی تبییغ کریں گے۔

اس کا نیتجریہ بڑا کہ اگلے سال جب موسم جے آیا رئینی دی الحجبرسلامہ نبوی بمطاباق جولائی ساللہ مئر) تو بارہ آدمی آپ مظافی کا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں حضرت جا ٹرین عبداللہ بن رناب کو حیوڑ کر باتی پانچے وہی متھے جر پھیلے سال بھی آپکے نفے اور ان کے علاوہ سات آدمی

نتے تھے۔جن کے نام پیر ہیں۔

| (خ:رج) | فبيلتربني التجار  | را) منما ذبن الحارث ابن عفراسه (۱)                               |
|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| (")    | ينى دُرَيْق       | رم)      دُرُوان بن عبدالقبيس<br>رم)      دُرُكُوان بن عبدالقبيس |
| (")    | " بنی عثم         | رس عُبَادُه بن صامت                                              |
|        | " بنی عنم کے طبیف | (۴) پزیگر بی تعلیه                                               |
|        | قبييه بنى سالم    | (۵) عبائش بن عباده بن تضله                                       |
|        | ر بنى عبدالاشهل   | ره) الجُّ البيثم بن اليَّيْهُ كَان                               |
| (")    | « بنی عمرو بن عوف | ري عويم بن ساعده                                                 |

ل عَقَبَرَ مع قَدَ بِ تَنْ بِ اللّهِ اللّهُ الله عَقبَرَ مع اللّهُ اللهُ ا

ان میں صرف اخیر کے دوآ دمی قبیلة أوس سے نفے ؟ بقنیرسب کے سب قبیلة خُرارج سے تھے۔ چند ہا توں پر ہمیت کی۔ یہ ہانیں وہی تھیں جن پر آئندہ صلح صریبیہ کے بعد اور فتح کمر کے وقت عورتوں سے بعث لی گئی۔

عُظَّيْهُ كى اس بيعيت كى تفصيل صحيح بخارى مين حضرت عياده بن صامت رضى الترعيز سے مروى ہے وہ بیان کرنے میں کہ رسول اللہ ﷺ فیلٹانگان نے فرمایاہ آؤ! مجھے سے اس بات پر بعیت کرو کہ التُّرك ما نقد كسى چيز كوشر مكِ مذكر وكرم ، چورى مذكر و گرم أذنا مذكر و گرم اپني اولا دكوقتل مذ کرو گئے، اپنے یا تھ یا قرل کے درمیان سے گھرا کر کوئی بہتان نہ لاؤ گئے۔ اورکسی تعبل بات میںمیری نا فرمانی نه کرو گے یے شخص بیساری بانیں بوری کرے گا اس کا اجرا متند پرہے اور چرشخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بلیٹے گا پھراسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی جائے گی تو یہاس کے ليے كفارہ ہوگى- اور جوشخص ان میں سے سی سچیز كا از نكاب كر مبیطے كا پچراللہ اس پر پر دہ ڈال دے کا تواس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے ؟ چاہے گا تومزا دے گا اور چاہے گا توموان کرنے کا "حضرت عبادة فرمانے ہیں کہ ہمنے اس پر آپ مَطَّ الْعَلِیکُلُ سے بعیت کی سے

بیت پوری ہوگئی اورج ختم ہوگیا تونبی میں ان نے ان لوگوں کے مہرا ہ بٹرب میں اپنا پہلا سفیر مبیجا ماکہ وہ مسلما نوں

کواسلامی احکام کی تعلیم دے اور انہیں دین کے درونسٹ سکھاتے اور جولوگ اب مک شرک پر چلے آرہے ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کرے ۔ نبی مظافی کا نے اس سفارت کے بیے سابقین اولین میں سے ایک جوان کاانتخاب فرمایا جس کا نام نامی اور اسم گرا می مُصْعَبُ بن مُمَیّر عَبْدُرِی

صفرت مصعب بن عمیر رضی النّدعة مدینه پہنچے نوحضرت اسعد بن مُرَارُه رضی النّرعة کے گھر نزول فرما ہوئے۔ پھرد ونوں نے مل کر قابل رشڪ ڪاميا بي

ك رحمة للعالمين ا/٨٥، ابن سشام ا/ ١٣١٦ تأ ١٣٣٨

صيح بخارى، باب ببدباب حلاوة الايمان ا/>، باب وفود الانصار ١ / ٥٥ ، ١ ٥٥ رلفظ اسى باب كاسب إب قوله تعالى اذا جاءك المؤمنات ٢/٢/٧، باب الحدود كفارة ٢٠٣/٧٠٠،

اہلی پڑب میں ج ش خوش سے اسلام کی تبلیغ شروع کردی ۔حضرت مُصْعَدُ بِنَّمُ مُقری کے خطاب سے مشہور ہوئے۔ رمُمَنزی کے معنی ہیں پڑھانے والا ۔اس وقت علم اورات اوکومُمَزْی کہتے تھے ، بین پڑھانے والا ۔اس وقت علم اورات اوکومُمَزْی کہتے تھے ، بین نُردار کہ وضی اللہ عندانہیں ہمراہ لے کربنی عبدالاشہل اوربنی ظفر کے محلے میں تشریف ہے گئے اور وہاں بنی ظفر کے ایک باغ کے اندرم تن نامی ایک کنویں پر ببیٹھ گئے ۔ان کے پاس چند ملمان بھی جمع میں خطرکے ایک باغ کے اندرم تن نامی ایک کنویں پر ببیٹھ گئے ۔ان کے پاس چند ملمان بھی جمع میں خطرت الشہل کے دونوں سردار لینی حضرت ستحدین معاؤ اور صفرت المبین بی جمع میں تو تھے بلکہ شرک ہی پر نتھے ۔ انہیں جب خبرہوئی توصرت ستحد نے صفرت البیٹر کی مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ شرک ہی پر نتھے ۔ انہیں جب خبرہوئی توصرت ستحد نے صفرت البیٹر کے ہمارے کمزوروں کو بیو توف بنانے آتے ہیں ، ڈانٹ دو اور ہمارے کمزوروں کو بیو توف بنانے آتے ہیں ، ڈانٹ دو اور ہمارے میں میں نود انجام دے دیا۔

اُس بیٹنے اپنا حربہ اٹھایا-اور ان دونوں کے پاسس پہنچے ۔حضرت اسٹڈنے انہیں آنا دیکھ کر اُسٹیڈنے اپنا حربہ اٹھایا-اور ان دونوں کے پاسس پہنچے ۔حضرت اسٹڈنے انہیں آنا دیکھ کر حضرت مصعب سے كها بيراني قوم كاسردار نمبارے باس أروا ہے - اس كے بارے بين الله سے جاتى اختیار کرنا ۔ حضرت مصعرب نے کہا : اگریہ مبیعا تواس سے بات کروں گا : اُسیُدیہ بینے توان کے پاکس كھۈمے ہوكرسخت مست كينے گئے۔ بولے "تم دونوں ہمارے يہاں كيوں استے ہو ؟ ہمارے كمزوروں کوبیوتوف بناتے ہو ؟ یا د رکھو! اگرنہیں اپنی جان کی خرورت ہے توہم سے الگ ہی رہو۔ حضرت مصعب فشے نے کہا"؛ کیوں مذآپ بیٹھیں اور کھٹ نیں۔ اگر کوتی بات پیندا آجائے توقبول کر لیں پیندنہ ا کے تو چھوڑ دیں "مصرت اُک بیدنے کہا" ہات منصفانہ کہدرہے ہو۔ اس کے بعداین حربہ کاڑ کر میٹھ كئة "اب حضرت مصعر بنب نے اسلام كى بات شروع كى اور قرآن كى فلاوت فرما تى -ان كابيان ہے کر بخدا ہم نے حضرت اُسٹیند کے بولتے سے پہلے ہی اُن کے چہرے کی پیک ومک سے ان کے اسلام كا پته لكا ليا- اس كے بعدانہوں نے زبان كھولى توفرايا" يہ توبرا ہى عمدہ اوربہت بى فوب ترہے تم لوگ کسی کو اکس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا"، اپ غنل کرلیں۔ کپڑے پاک کر لیں۔ پھر ہی کی شہادت دیں بھردو رکعت نماز ٹیصیں ''انہوں نے اٹھ کوشل کیایا کیڑے پاک کتے ۔ کلئ شہادت اداکیا اور دورکعت نماز پڑھی۔ پھرلوسے! میرے بیچھے ایک اور تخص ہے، اگروہ تمها داپېرد کاربن جائے تو اُس کی قوم کا کوئی آ دی پیچھے مذرہے گا، اور میں اس کو انھی تمہا سے پاس بھیج رہا

ہوں۔ راتارہ حضرت سعد بن معاذ کی طرف تھا۔)

اس کے بعد صفرت اُسٹینید نے اپنا حربہ اٹھایا اور بلیط کر صفرت سنگد کے پاس پہنچ - وہ اپنی توم کے سانھ مختل تی شرف فرائقے رحضرت اُسٹید کو دیکھ کر) لیسے "، میں بخدا کہدر ہا ہوں کہ یہ شخص تمہالے پاس جوچرہ لے کہ آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں ہے جسے لے کرگیا تھا۔ پھر حبب صفرت اُسٹید مختل کے پاسس آن کھڑے کہ آ رہا ہے یہ وہ تاریخ ان سے دریا فت کیا کہ تم نے کیا کیا ؟ انہوں نے کہا "، میں نے ان من کردیا ہے ان دونوں سے بات کی تو والٹد مجھے کوئی حرج تونظر نہیں آیا - ویسے ہیں نے انہیں منع کردیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ م وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے ۔

ا در مجھ معلوم ہُواہے کہ بنی حارثہ کے لوگ اسٹاری زُرارُہ کو قبل کرنے گئے ہیں اوراس کی وج
یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسٹار آپ کی خالہ کا لڑکا ہے لہذا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دبی ۔ یہ
سن کر سعر خصتے سے بھر ک اُسٹے اور اپنا نیزہ لے کر سیر صحال دونوں کے پاس بہنچ - دیکھا تودونوں
اطیبان سے بیٹھے ہیں ۔ سجھ گئے کہ اُسٹیکہ کا منشا یہ تھا کہ آپ بھی ان کی با تیں سیں لیکن یہ ان کیا ہا احلینان سے بیٹھے تو کھر سے در میان قرابت کا معامل نہ ہو آ تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے تھے۔ ہما رے
اگر میر سے اور تیرے در میان قرابت کا معامل نہ ہو آ تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے تھے۔ ہما رے
محلے میں آکر البی حرکتیں کرنے ہوج تمہیں گوا دا نہیں "

ا دور صفرت استخد نے صفرت مُصَعَرِث سے بہلے ہی سے کہہ ویا تھا کہ بخدا تمہارے پاس ایک ابسا سردا را را رہا ہے سب سے بیچے اس کی پوری قوم ہے۔ اگر اس نے تمہاری بات مان فی نو پھران میں سے کوئی بھی نو پھرٹ کا اس لیے صفرت مصعد بٹ نے صفرت سعد سے کہا ، کیوں نہ ایپ تشریف رکھیں ادر سنیں۔ اگر کوئی بات پندا گئی تو قبول کر لیں اور اگر پ ندند آئی قرم آپ کی ناپ ندیدہ بات کو آپ سے وُ در رہی رکھیں گے "حضرت سعد نے کہا" انعماف کی بات ہے ہو" اس کے بعد اپنا نیزہ گائو کر بیٹھ گئے یو صفرت مصعد نے کہا" انعماف کی بات ہے ہو اس کے بعد اپنا نیزہ گاؤ کر بیٹھ گئے یو صفرت صعد نے ان پر اسلام کا پینا اور قرآن کی قلاوت کی۔ اس کے بعد اپنا سے کہ بہی حضرت سعد کے بولئے سے پہلے ہی ان کے چہر سے کی چیک دمک سے اُن کے اسلام کا پینا گئے۔ اس کے بعد انہوں نے زیان کھو لی اور فرایا" تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو ہو گئا کہ تا ہوں نے کہا" آپ عن ل کرلیں کیٹر سی پھرت کی شہادت دیں ، پھردو رکھت نماز بڑھیں " بحضرت سعد نے ایسا ہی گیا۔

اس كے بعدا بنانيزه الطايا اورا بني قوم كى مفل ميں تشريف لائے - لوگوں نے ديکھتے ہى كہا : "ہم بخداکہ رہے ہیں کرحفزت سکنڈ جوچیرہ لے کرگئے نفے اس کے بجائے دوسرا ہی چیرہ نے کر پلٹے ہیں ۔پھر جب حضرت سعندا ہل محبس کے پاس آ کررُکے تو بوئے و" اے بنی عبد الاشہل! نم لوگ اپنے اندرمیرا معاملہ کمیسا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے سردار ہیں۔سب سے اچھی سوجھ لوجھ کے مالک بیں اور بہارے سب سے بابرکت پاسان ہیں۔ انہوں نے کہا:" اچھا توسنو! اب تمہارے مردول اورعورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب کک کہتم لوگ الله اور اس کے رسول طلائظ الله پرایمان نه لاؤ۔ ان کی اس بات کا یہ اثر مُوا کرشام ہوتے ہوتے اس تجیبے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نه بچی جومسلمان مذہوگتی ہو۔ صرف ایک آدمی حس کا نام اُصّیرم تھا اس کا اسلام جنگ احد يك بموخ بمُوا- پھرا حدكے دن اس نے اسلام قبول كيا اور سِنگ ميں لڙ ما 'بُوا كام آگيا-اس نے ابھی تصرت مصعرف ، حضرت اسعد بن زرارہ ہی کے گھرمتیم رہ کراسلام کی تبییغ کرتے رہے یہاں یک که انصار کا کوئی گوانه باقی مذبه بچاجس میں چند مرد اورعو رتین مسلمان نه ہوچکی ہوں۔صرف بنی ا میہ بن زیدا و رخطمها دروائل کے مکانات باتی رہ گئے تھے۔مشہورشاعرقبیں بن اسست انہیں کاآ دمی تھا ا وریدلوگ اسی کی بان مانتے تھے۔ اس شاعرنے انہیں جنگ خندق (مصد بیجری) مک اسلام سے روکے رکھا۔ بہرطال اسکے موسم جی لینی تیر ہویں سال نبوت کا موسم مجے آنے سے پہلے صنر بیصعب بن عمیرض الدعنه کا میابی کی شارنیں ایکررسول الله الله الله الله الله کی صدمت میں مگر تشریف لاتے اور آپ دلائن این کو قبائلِ نثرب کے حالات، ان کی حبگی اور د فاعی صلاحیتوں' اور خیر کی لیا قتوں کی تفصيبلات سنابتن

## دُوسری تبعیتِ عُقبَه

نبوت کے تیرہویں سال موسم جے ۔ جون سلالنہ ۔ میں یٹرب کے سترسے زیادہ مسلمان فریفیہ چے کی ادائیگی کے بیلے گر تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک عاجیوں میں شامل ہوکر آئے تھے اور ابھی یٹرب ہی میں تھے دیا گئے کے راستے ہی میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہم کرت مک رسول اللہ طلائے ہی ہی کویوں ہی کے کے بہاڑوں میں جیکر کا شتے ، مطوریں کھاتے اور خوفزدہ کے جاتے جیوائے کو کیوں ہی گئے ؟

پھرجب پیسلمان کر پہنچ گئے تو در پر دہ نبی طلائے ہیں کا اور ساتھ سلسلہ اور را بطر نثر وع کیا اور آخر کا راسس بات پر اتفاق ہوگیا کہ دولوں فراق آیام تشریق کے درمیانی دن۔ ۱۲ زی الحجہ کو۔ منی میں جرم آ اولی، نعین جرم آعفتہ کے پاس جو گھا ن سبے اسی میں جمع جوں اور یہ اجتماع رات کی تاریک میں باکلی خفیہ طریقے پر ہو۔

آسیتے اب اس ما ریخی اجتماع کے احوال ، انصار کے ایک قائد کی زبانی سنیں کر یہی وہ اجتماع سے سیحبس نے اسلام و بہت پرستی کی جنگ میں دفتارِ زمانہ کا رُخ موڑ دیا۔ حضرت کویب بن مالک رصنی الٹرعنہ فرماتے ہیں :

"ہم لوگ جے کے لیے نکلے ۔ رسول اللہ میں اللہ اللہ میں الل

له اه ذي الجه كي كياره ، باره ، تيرو تا ريخوں كو ايام تَشْرُين كهتة بين ـ

كُورَج عُقَب ميں رسول الله يَلِيَّ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

حضرت کوب رضی الشعنہ واقعے کی تفعیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم کوگر حسب
دستوراس دات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے ، لیکن جب تہائی رات گذرگئی تو
اپنے ڈیروں سے کل کل کررسول اللہ ﷺ کے ساتھ طے شدہ مقام پرجا پہنچے۔ ہم اس طرح
چکے چکے دبک کر کیلتے تھے جیسے چڑیا گھونسے سے سکو کر کھلتی ہے ، یہاں مک کہ ہم سب عقبہ میں جم
ہوگئے۔ ہما ری کل تعدا دیکھتے تھی ۔ تہتے مرداور دوعورتیں ۔ ایک ہم عمارہ نسب سیست کعب تھیں جو
قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھیں اور دوسری اتم مینٹے اسمار بنت عمروتھیں۔ جن کا تعلق
قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تھا ۔
قبیلہ بنو مازن بی سے تھا ۔

ہم سب گھا ٹی ہیں جُع ہوکررسول اللہ ﷺ کا انتظار کرنے لگے اور آخوہ لمحہ آہی گیا جب آپ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چپا حضرت عبائش ہی عبد المقلب بھی تھے۔ وہ اگرچہ ابھی کا اپنی قوم کے دیں پرتھے گرچا ہتے تھے کہ اپنے بھیتے کے معاطے ہیں موجود رہیں اور ان کے یائے پختہ اطمینان حاصل کرلیں۔ سب پہلے بات بھی انہیں نے شروع کی ۔ لا

## گفتگو کا آغاز اور حضرت عباس کی طرف معلط کی زاکت کی تشریح

عبل محمل موگئی تو دبنی اور فوجی تعاون کے عہدو پیمیان کوقطعی اور آخری شکل دینے کے بیار گفتگو کا آغاز مرد اس پہلے زبان کھولی۔ بیار گفتگو کا آغاز مرد اس پہلے زبان کھولی۔ ان کا مفصود یہ تھا کہ وہ پوری صراحت کے ساتھ اس ذمر داری کی نزاکت واضح کردیں جو اس عبدو پیمیان کے نیتیج میں ان حضرات کے سرم پیلے والی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا :

خُرُرُج کے لوگو ا۔ عام ابلِ عرب انصار کے دونوں ہی قبیلے لینی خُرُدُج اورا وُس کوخُرْرَج اورا وُس کوخُرْرَج ہے۔ ہماری قوم کے ہی کہنے تھے۔ ہمارے اندر محد مِنظِیْنَ اَلَٰ کی جرحیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے جولوگ دینی نقطہ نظرسے ہمارے ہی جبیبی رائے رکھتے ہیں ہم نے محد مِنظِیْنَ اَلٰ کوان سے معفوظ رکھا ہے۔ وہ اپنی قوم اور اپنے شہریں قوت وعزّت اور طاقت وحفاظت کے اندر ہیں مگراب

این شام ۱/۰۲۲، انهم

وہ تہارے بہاں جانے اور تہارے ساتھ لائق ہونے پرمصر ہیں ؟ لہذا اگر تہا را یہ خیال ہے کہ آ انہیں جبر کی طرف بلارہے ہواسے نبھا لوگے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچالوگ تب تو تھیک ہے۔ تم نے جو ذمے داری اٹھاتی ہے اسے تم جانو۔ لیکن اگر تہا را یہ اندازہ ہے کرتم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعدان کا ساتھ جھوٹ کرکنارہ ش ہوجاؤ کے تو پھرا بھی سے انہیں چھوٹر دو کیونکہ وہ اپنی توم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت و حفاظت سے ہیں۔ حضرت کوب رضی النّہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عباس شے ہے کہا کہ آپ کی بات ہم نے مئن لی۔ اب اے النّہ کے رسول میں النّہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عباس شے یہ کہا کہ آپ کی بات ہم نے مئن لی۔ جوعہد و بیمان پیندگریں یہنے یہ

اس جواب سے پتر جینا ہے کہ اس عظیم ذمے داری کو اٹھانے اور اس کر خطر نتائج کو جھیلئے کے سیسے بیں انسار کے عزم محکم ، شیاعت و ایمان اور جوش و اخلاص کا کیا حال ننا ، اس کے بعد رسول اللہ میں انسان کے نظافہ کی خطرف دعوت دسول اللہ میں افتاد کی خطرف دعوت دی ۔ اس کے بعد بعیت ہوتی ۔

بعیت کی دفیات بعیت کی دفیات دوایت کیا ہے جفرت جابر کا بیان ہے کہ نوطن کی کہالاللہ کے دسول میں فیلی ایم آپ سے س بات پر بعیت کریں ۔ آپ نے فرا یا ، اس بات پر کہ ، (۱) جستی اور سستی ہر حال میں بات سنو کے اور ما نوگے ۔

- ری تنگی اور خوشی لی ہر حال میں مال خرج کروگے ۔
- رس) سملائی کاحکم دو گے اور بڑائی سے روکو گے۔
- رم) الله کی راه بیں اُکھ کھوٹے ہوگے اور اللہ کے معاسطے بیں کسی طامت کر کی طامت کی بیدوا نزکروگے۔
- (۵) اورجب میں تہارے پاسس آجاؤں گا تومیری مدد کرو گے اور مس چیزسے اپنی جان اور
   اپنے بال بچیل کی حفاظلت کرنے ہواس سے میری ہی حفاظلت کرو گے .

اورتمہارے بیے جنت ہے ۔ تکھ

مل ابن مشام ا/ الهم الم ۱۷۲۷ کی اسے امام المحد بن صنبل نے حن سندسے روایت کیا داؤلگ سفوری

حضرت کعب رضی النّرعنہ کی روایت ہیں۔ جے ابن اسحانی نے ذکر کیا ہے۔ صرف اُخری دفعہ (ہ) کا ذکر ہے۔ جبانچہ اس میں کہا گیا ہے کہ رسول النّد عَلَیْ اَفِیکُلُف نے قرآن کی قاوت اللّہ کی طرف دعوت اور اسلام کی ترغیب دینے کے بعد فرایا: "میں تم سے اس بات پر بیت لیتا ہول کہ تم اس جزیے میری حفاظت کر و گے میس سے اپنے بال پچول کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر حفرت براز خوا اور کہا بال ! اس ذات کی صحب نے آپ کو نبی برخی بنا کر بھیجا ہے ہم نقیناً اس چیز سے آپ عظاف کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچول کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچول کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچول کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچول کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچول کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچول کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچول کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچول کی صفاظت کریں گے جس سے بیت یا ہے۔ ہم خدا کی صم جنگ کے بیان اور ہتھیا دہما را کھلونا ہے۔ ہما ری ہی رہت باپ دا دا سے چل آ رہی ہے۔ ہم خدا کی صم جنگ سے بیٹے ہیں اور ہتھیا دہما را کھلونا ہے۔ ہما ری ہی رہت باپ دا دا سے چل آ رہی ہے۔

عضرت كوب كم ين بين كرحضرت برار رسول الشرون الله في الناسك كرى رہے نفح كه الواله تأميم بن تيهان نے بات كاشتے ہوئے كہا "اے اللہ كے رسول مينالله فيكانى البمارے اور كچھ لوگوں — ينى يہود — كے درميان — عهد و پيمان كى — رسيان بين -اوراب ہم ان رسيوں كو كاشنے والے بين ، توكہيں ايسا تونہيں ہوگا كہ ہم اليبا كر و اليس بجراللہ آپ مينالله فيكانى كو غلبہ وظہور عطا فرائے تو آپ بميں چھوڑ كرانى قوم كى طرف بليك أيال "

یہ کررسول اللہ علی فیلے نے قبتہ فرایاء پھرفرایا : رنہیں) بکہ آپ لوگوں کا خون میراخون اور آپ مجھ سے بیں جس سے آپ اور آپ مجھ سے بیں جس سے آپ مجھ سے بیں جس سے آپ مجھ سے بیں جس سے آپ مجھ کے اس سے میں جنگ کریں گے اس سے میں منکے کول گا۔ جنگ کریں گے اس سے میں منکے کول گا۔ جنگ کریں گے اس سے میں منکے کول گا۔ جنگ کریں گے اس سے میں منکے کول گا۔ خطرا کا کی مبیون کی مکر رہا و و مل کی ایست کی شرائط کے متعلق گفت وشنید کھل ہو جی اور خطرا کا کی مبیون شروع کونے کا ارادہ کیا توصف اقدل کے دومسل ان جو سال یہ نبوت اور سالہ نبوت کے آیا م جی میں مسلمان ہوئے تھے ' یکے بعد و گرے اُسٹے ماکہ کو گوگوں کے سامنے ان کی ذھے داری کی نزاکت اور خطرا کی کو اچھی طرح واضح کردیں اور یہ لوگ معاطے کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بیت کریں۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا نامقسود

<sup>۔</sup> بقیر ذرٹ گزشتہ منی اورا ہام کھا کم اور ابن کھیا ن نے صبیح کہا ہے ۔ دیکھئے مختفرالسبرہ کینے عبدٌاللّٰدنجدی ص ۱۵۵۔ ابن امعانی نے قریب قریب ہی چیز حضرت عبادہ بن صامت رضی النّدعنرسے روایت کی ہے ؟ البتہ اس میں ایک دفعہ کا اضافہ ہے جمیہ ہے کہم اہل حکومت سے حکومت کے لیے نزاع مذکریں گے۔ دیکھئے ابنِ ہشام ا / ۲ ۵۴ رہے۔ ابن ہشام ۲/۱

تفاكه قوم كس حدّنك قرباني دينے كے بيے تيا رہے۔

ابن اسحاق کہنے ہیں کہ جب لوگ بعیت کے بیے جمع ہوگئے تو حضرت عباس ٹین عبادہ بن نضلہ نے کہا" تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے راشارہ بنی پڑالٹ کے لئے گائے کی طوف تھا) کس بات پر بعیت کر رہے ہو ؟ جی ہال کی آوازول پی خرت عباس رصنی النٹر عنہ نے کہا تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بعیت کر رہے ہو ؟ رہے ہو ۔ اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارے اموال کاصفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے انثراف قتل کردئے جائیں گے نوتم ان کاسانٹے چھوڑ دو گئے تواہمی سے چھوڑ دو ہو کیو نکہ اگر تم نے انہیں مے جائے کہ بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی۔ اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قاوج دو ہ عہد نبھاؤ کے جس کی طرف تم نے انہیں مبایا ہے تو بھر بے تک تم مال کی تباہی اور اشراف کے قاوج دو ہ عہد نبھاؤ کے جس کی طرف تم نے انہیں مبایا ہے تو بھر بے تاکہ تم انہیں کہا تھا ہے۔ "

اس برسب نے بیک آواز کہا! ہم مال کی تباہی اوراشراف کے قتل کا خطرہ مول نے کر انہیں فنول کرنے ہیں۔ اللہ کے دوخ کیا فنول کرنے ہیں۔ اللہ کے دوخ کیا فنول کرنے ہیں۔ اللہ کے اللہ کے دوخ کیا اس کے وض کیا اس کے وض کیا کہا ۔ آپ مظل اللہ کے اللہ کے فرایا: جنت دوگوں نے عرض کی: ابنا ما تھ جیسیلا بیا اور لوگوں نے بیعیت کی لئے ۔ آپ کے اللہ کا مقدم کے دوگوں ک

معیت کی تعمیل معیت کی تعمیل معیت کی تعمیل بی موجی تقی - اب یه تاکید مزید ہوئی تو لوگوں نے بیک آواز کہا: اسعد بن زرارہ! اپنا ماننے ہٹا ؤ۔ خدا کی قسم ہم اس بعیت کو مذجیوڑ سکتے ہیں اور مذنوڑ سکتے ہیں "کے اس جواب سے حفرت استُدٌ کو انجی طرح معلوم ہوگیا کہ قوم کس حدثاک اس را ہیں جان وینے

کے لیے تیارہ سے درحقیقت حفرت استُعری زُراً رُہ حضرت مُسَعُّن بن عُمیْر کے ساتھ لل کر طبینے

میں اسلام کے سب سے بڑے بہتے ہو اس لیے طبعی طور پر وہی ان بعیت کنندگان کے دبنی مرزاہ

بھی تھے اور اسی بلے سب سے پہلے انہیں قربعت بھی کی ۔ چنا پنجہ ابن اسحات کی روابیت ہے ۔ کہ

نبوا انجار کہتے ہیں کہ ابوا امد استُّد بن زرارہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ ﷺ سے ماتھ ماتھ کی ابنان سے کہم لوگ ایک ایک آدمی

ملایا گے اور اس کے بعد بیوب عامیہ ہوئی ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان سے کہم لوگ ایک ایک آدمی

مرک اُسے اور اس کے بعد بیوب عامیہ ہوئی ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان سے کہم لوگ ایک ایک آدمی

مرک اُسے اور اس کے بعد بیوب عامیہ ہوئی ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان سے کہم لوگ ایک ایک آدمی

مرک اُسے اور اس کے بعد بیوب عامیہ ہوئی ۔ حضرت جابر رضی تو ان کی بیوب صرف زبائی ہوئی۔ ربول اللہ میں اللہ عنہ کا سی رہنی عورت سے مصافحہ نہیں کیا ۔ لائے

مرک اُسٹی رہیں دوعورتیں جواس موقعے پر حاضرتھیں تو ان کی بیوب صرف زبائی ہوئی۔ ربول اللہ میں خواس موقعے پر حاضرتھیں تو ان کی بیوب صرف زبائی ہوئی۔ ربول اللہ میں اللہ عنہ کسی رمنی عورت سے مصافحہ نہیں گیا۔ لائے

مارہ تھیں۔ اسیت ممل ہو کی تورسول اللہ طلائے کی نے یہ تجویزر کھی کہ بارہ سرباہ منتخب کر مارہ تعقب کر دفعات پر عملہ اللہ کے بلے اپنی قوم کی طرف سے دہی ذہے دار اور محلف ہوں۔ آپ کا ارشاد نفا کہ آپ لوگ اپنے اندرسے بارہ تقیب بیش کیجئے ماکہ ومبی لوگ اپنی اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ آپ کے اس ارشاد پر نور اُہی نقیبوں کا انتجاب عمل میں آگیا۔ نوطز رُرج سے منتخب کئے گئے اور تین اُوس

> خزج کے نُقَبَاء؛ خزج کے نُقبَاء؛

۲- سعُذبن ربیع بن عُرُو ۷ - رافع بن مالک بن عبلان ۷ - عبد الله بن عُمرُو بن حرام ۸- سُعُدُ بن عُباً ده بن دلیم ۔ استعدین زرارہ بن عدس ۱- استعدین زرارہ بن عدس ۱۳- عبد الشربی رواحہ بن تعلیہ ۵- برائز بن معرور بن صخر ۲- عیارہ بن صامت بن قلیس

م ابن اسحاق کا یہ بھی میان ہے کہ نبوعیدا لا شہل کہتے میں کہ سب سے پہلے ابوالہ شیم بن یہان نے بعیت کی اور حضرت کو سب سے پہلے ابوالہ شیم بن یہان نے بعیت کی اور حضرت کو سب سے بہلے نبی مالک کہتے ہیں کہ را ڈبی معود رنے کی را بن شام م اس کہ بھیت شمار کر لیا ہو سے پہلے نبی مالک کھیا ہی سے خفرت ابوالہ ہم اور را رکی جو گفتگو ہوئی تھی۔ لوگوں نے اس کو بعیت شمار کر لیا ہو وریز اس وفت آگے بڑھائے جانے کے سب سے زیادہ حقدار صفرت اسٹند بن زرارہ ہی تھے۔ واللہ اعلم منداحم مالے ویکھتے صبے ملم باب کیفیۃ ببینة النساس ۱۳۱/۲

۵۔ مُنَّذِرُّ بن عُمْرُو بن خنیں اُوس کے نقباء! ۱۔ اُسُیڈ بن ٹھنیز بن سماک

س- رِفَاعُهُ بن عبدالمنذربن زبيرك

معاہدہ مکمل ہو چکانفا اور اب لوگ مکبونے ہے ۔ ہی والے تھے کہ ایک شیطان کواس کا پیٹا

شیطان مُعامِره کا اکتاف کرناہے

گگ گیا۔ چونکہ یہ انکٹاف بالکل آخری کمحان میں بُوا تھا اور اتناموقع نہ تھاکہ یہ خرچکے سے قریش کو پہنچا دی جائے، اور وہ اچا تک اس اجتماع کے شرکار پر ٹوٹ پڑی اور انہیں گھائی ہی میں جالیں اس بیے اس شیطان نے جھٹ ایک اور انجی جگر کھڑے ہو کرنہاست بلند آواز سے، جوشا ید ہی کسی سُنی گئ ہو، یہ بیکار لگائی اِنجے والوا محمد (شیلی اُنگائی کو دیکھو۔ اس وقت بددین اسس کے ساتھ ہیں اور تم سے لرشنے کے بیے جمع ہیں۔"

رسول الله يَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ

کلی زبیر، حرف ب سے ۔ بعض اوگوں نے ب کی عبگه ن کہا ہے یعنی زنیر ۔ بعض اہل سیرنے رفاعہ کے بدے الوالجشیم بن تیہا ن کانام ورج کیا ہے ۔

اللہ ابن ہشام الرموم م ، ۲۲۲م ، ۲۲۲م کا ۲۲۲ کیا ہے ۔

پراپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں ۔ آپ نے فرمایا "بہمیں اس کاحکم نہیں دیاگیاہے یس آپ لوگ لینے ڈیروں میں جلے جائیں ۔ اِس کے بعدلوگ واپس جاکرسو گئے۔ یہاں کا کرمیے ہوگئی یا

برخر قریش کے کانوں کت بنی توغم والم کی تُدّت سے ان کے اندر کہرام چی کیا کیؤمکہ

رؤسار بثرب سے قریش کا احتجاج

اس جبیسی ببیت کے جونتائج ان کی جان و مال پرمرتب ہوسکتے تھے اس کا انہیں اچھی طرح ا مذازہ تھا؟ چنا پخہ صبع ہوتے ہی ان کے رؤ سارا ورا کا برمجرمین کے ایک بھاری بھر کم وفدنے اس معاہدے کے خلاف سخت احنباج کے لیے اہل پٹرب کے خیموں کا رُخ کیا ، اور پوں عرض پر دا زہوا :

" خُوْرُج کے لوگو اہمیں معلوم ہو اہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کوہمارے درمیان سے بکال مے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے بیے اِس کے ماتھ پر بعیت کردہے ہیں حالانکہ کوئی عرب قبید ایسانہیں سے جنگ کرنا ہمارے بیاے اتنازبادہ ناگوار ہو جتنا آپھنرات

لیکن پونکومشرکین خزرج اس بعیت کے بارے میں سرے سے کھے جانتے ہی مزتھے کیونکر میکمل را ز داری کے ساتھ رات کی تاریکی میں زیرعل آئی تھی اس بلیے ان مشرکین نے اللّٰہ کی تسم کھا کھا کوئیٹین ولایا کہ ابیا کچھ ہُوا ہی نہیں ہے، ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتے ہی نہیں۔ مالاً خربیو فدعیداللّٰہ بن أَبَيَّ ابن سلول كے پاس بینجایده بھی كہنے لگا " بیر باطل ہے۔ الیانہیں سُوا ہے، اور بیر تو ہوہی نہیں سكتا کرمیری قوم مجھے چپوڑ کر اس طرح کا کام کرڈ الے ۔اگرمیں بترب میں ہوّا تو بھی مجھ سے مشورہ کئے بینیر میری توم ایسا ند کرتی ـ "

باقی رہے مسلمان ترانبوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اورچیت سا دھل۔ ان میں ہے کسی نے باں یا نہیں کے ساتھ زبان ہی نہیں کھولی ۔ آخر رؤسار قریش کا رجحان بیر رہا کہ مشرکین کی بات سي ہے كس ليے وہ نامرا دوايں چلے گئے۔

ربعت والول كانعاف الدوّيار كمرتقريبًّاس ينين كے ماتھ بيلطے تھے كہ يہ خبر ربيعت والول كانعاف غلطہ میکن اس کی کریدمیں وہ برابرگھ رہے.

بالآخرانہیں یقینی طور پرمعلوم ہوگیا کر خرصیح ہے اور بعیث ہو بی ہے ۔ کیکن یہ تیا اس وقت عیلا جب

ا بنیا کی این اور اند ہو بھے تھے، اس کے ان کے سواروں نے بیزرنداری سے اہل بیزب کا بیچیا کیا کین موقع کو دیکھ لیا اور انہیں کا بیچیا کیا کین موقع کی جھا تھا، البتہ انہول نے سیدن عبادہ اور مُنگزر بن عمروکو دیکھ لیا اور انہیں جا کھدیڑا لیکن مُنگزر نیا دہ تیز رفتار تا بہت ہوئے اور نکل بھا گے البتہ سیدن عبادہ کی گھرا ہوں کے کہا وے کی رسی سے پاندھ دیا گیا؛ پھرا نہیں مارتے بیٹے اور بال نوچے کا موسے مردن کے بیچے انہیں کے کہا وے کی رسی سے پاندھ دیا گیا؛ پھرا نہیں مارتے بیٹے اور بال نوچے ہوئے مردن کے بیچے انہیں و ماں طعم بن عدی اور جا رہ بن حرب بن امیہ نے آکر جھڑا دیا کیونکہ ان دونوں کے جو قافلے مربینے سے گذر نے نہے وہ حضرت سیم کی بناہ میں گذر نے تھے۔ ادھ انسار ان کی گرفتاری کے بعد باہم مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ دھا وا بول دیا جائے کمراتے ہیں وہ دکھائی پڑگئے۔ اس کے بعد باہم مشورہ کر رہے میے کہ کیکے گئے گئے

یمی عقبہ کی دوسری بیت ہے جے بیت عقبہ گرزی کہا جاتا ہے۔ بربیت ایک ایسی فضا بی 
زیرِعمل آئی جس پرمجست و وفا داری بمنتشرائل ایمان کے درمیان تعاون و نناصر ، باہمی اعتماد ، اور 
جال سپاری و شجاعت کے جذبات بچھائے ہوئے نتھے۔ چنا نیخہ بٹر بی اہل ایمان کے دل اپنے کمزور کی 
بھائیوں کی شفقت سے لرزیتھے۔ ان کے اندران بھائیوں کی حابیت کا بوٹس نفا اوران بڑے کم 
کرنے والوں کے خلاف غم وغفیہ نفا۔ ان کے بیٹے اپنے اس بھائی کی مجبت سے سرشار تھے جے دیکھے 
بغیر مض للہ فی اللہ اپنا بھائی قرار دے لیا تھا۔

اوریہ جذبات واحیاسات محض کسی عارضی شش کا متیجہ نہ سے جودن گذرنے کے ساتھ ساتھ خوم مو ہوجاتی ہے۔ بیکہ اسس کا مبنع ابیان باللہ، ابیان بالرسول اور ابیان بالکتاب تھا۔ بینی وہ ابیان بوظلم و عدوان کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتا؟ وہ ابیان کرجب اس کی بادِ بہاری پی عدوان کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتا؟ وہ ابیان کرجب اس کی بادِ بہاری پی است کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی ایمان کی بدولت مسل اول نے صفحات زمان برایسے ایسے کا دنامے تبست کے دور ایسے ایسے آثار و نشانات جیوڑے کو ان کی نظیر سے ماضی وحاضر خالی بیں۔ اور غالبًا مستقبل بھی خالی ہی رہیے گا۔

### ہجرت کے ہراول دستے

جب دوسری بعیتِ عَقَبَهُ مَل بُوگئی۔ اسلام ، کفروجہالت کے تق و دق صحرامیں اپنے ایک دطن کی بنیادر کھنے میں کامیاب بہوگیا ۔۔۔ اور یرسب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب یک عاصل کی تھی ۔۔۔ تورسول اللّٰہ ﷺ نے مسلما نول کو اجازت مرحمت کے مائی کہ وہ اپنے اسس نے وطن کی طرف ہجرت کرجا میں ۔۔

ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات سج کراور مال کی قربانی دے کر محض جان بچالی جائے اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زدمیں ہے۔ ابتدائے راہ سے انتہائے راہ کہ یہ کہ بیں بھی بلاک کی جاسکتی ہے۔ بھرسفر بھی ایک مبہم ستقبل کی طرف ہے میعنوم نہیں آ گے چل کرابھی کون کون سے مصابح اور عنم والم رُو مَنا ہوں گے۔

مىلمانوں نے يەسب كچھ جانتے ہوئے ہجرت كى ابتدار كردى - ادھرمشركيين نے بھى ان كى دوانگى ميں ركا وثين كھوسى كرنى شروع كيں كيونكروہ سمجھ رہے سفتے كہ اس ميں خطرات مضمر ہيں - ہجرت كے جند نمونے سيش خدمت ہيں -

ا۔ سب سے پہلے مہاجر حضرت الوسلہ رضی المترعنہ تھے۔ انہوں نے ابن اسحاق کے بقول بیت عقیبہ کُرزی سے ایک سال پہلے بہرت کی تھی، ان کے ہمراہ ان کے بہوی نیچے بھی تھے جب انہوں نے روانہ ہونا چاہز توان کے شمسرال والوں نے کہا کہ بیرسی آپ کی بیگم ۔ اسحت تعلق تواب ہم پیغالب آگئے۔ لیکن یہ بتا بیتے کہ یہ ہما اے گھرکی لاکی آخرکس بنا پرہم آپ کو جھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھماتے بھری ؟ چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین کی۔ اس پر الوشلہ کے گھروالوں کو ما وائی گھماتے بھری ؟ چنانچہ انہوں نے اس عورت کو ہمارے آدی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹیا اس عورت کو ہمارے آدی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹیا اس عورت کو ہمارے آدی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹیا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے ۔ چنانچہ دو توں فرین نے اس بیچکو اپنی اپنی طرف کھینچا جس سے اس کا جا تھا کھوٹا گیا۔ اور الوسلی نے گھروالے اس کو اپنے پاس سے گئے ۔ خلاصہ میر کہ الوسلی نے تنہا مدینہ کا صفر کیا۔ اس کے بعد حضرت اُم سارہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہرکی روانگی اور اپنے بیچے سے حمودی سے کیا۔ اس کے بعد حضرت اُم سارہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہرکی روانگی اور اپنے بیچے سے حمودی سے کیا۔ اس کے بعد حضرت اُم سارہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہرکی روانگی اور اپنے بیچے سے حمودی کے کیا۔ اس کے بعد حضرت اُم سارہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہرکی روانگی اور اپنے بیچے سے حمودی کے کیا۔ اس کے بعد حضرت اُم سارہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہرکی روانگی اور اپنے بیچے سے حمودی کے دور میں کے دیں حضرت اُم سارہ کا حال یہ تھا کہ جن کے ایک کیا۔ اس کے بعد حضرت اُم سارہ کیا حال یہ تھا کہ کو وہ کیا۔

بعدروزا مذصبح مبسح ابطح پہنچ جاتیں۔ رجہاں یہ ماجرا پیش آیا تھا)اور شام نک روتی رہتیں۔اسی عالت میں ایک سال گذرگیا۔ بالآخران کے گھرانے کے کسی آ دمی کو ٹرس آگیا۔ اور اُس نے کہا کہ اس بیجاری کوجانے کیوں نہیں دیتتے ؟ اسے نحواہ مخواہ اس کے شوہرا ور بیٹے سے میُدا کر دکھا ہے۔ اس پر ٌ آم لمدَّ سے ان کے گھروالوں نے کہا کہ اگرتم چا ہوتو اپنے شو ہرکے پاس علی جا ؤ۔حضرت اُتم مکمُ نے بیٹے کو اس کے دوھیال والوں سے واسیں لیا اور مدینچل پڑیں۔ الٹراکبراکوئ پایخ سوکیلومٹرکی مسافت كاسفرا ورساته میں اللّٰد كى كو ئى مخلوق نہیں بجب تنبيّم پنجيس توعثمان بن ابى طلحه مل گيا۔ اسے حالات كى تفصيل معوم بوئى تومشايعت كرتا بموا مدينه ببنجاني كالأوتبها اورجيب تُباءكي آبادي نظراتي توبولاً وتمهارا شوہراسی بیں ہے اسی میں جلی جاؤ اللہ برکت دیے۔ اس کے بعدوہ مکر میسٹ آیا کے ٧- حضرت صبير في خبب مجرت كا اراده كيا تو ان سے كفار قريش نے كہا": تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر و فقیر تھے ۔ لیکن یہاں آکر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا۔ اور تم بہت آگے ہنچ گئے۔ اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں ہے کرحل دو تو بخدا ایسا نہیں ہوسکتا ''حضرت صہیرٹ نے کہا"، اچھایہ تباؤ کہ اگر مئیں اپنا مال حجوڑ دوں توتم میری راہ حجوڑ دو کئے ' ۽ انہوں نے کہا ہاں حضر صہرب نے کہادا چھا تو پھر مفیک ہے، چلومبرا مال تمہارے حوالے ۔ رسول اللہ ﷺ کواس كاعلم بمُوا تُواَبِ نے فرہا یا 'وصہیریش نے نفع اٹھایا۔صہیریش نے نفع اٹھایا۔ کے ر») حضرت عمر بن خطاب رضی الندعنه ،عبّاش بن ابی رمیده و رمهٔ نام بن عاص بن وائل نے اپس میں طے کیا کہ فلاں جگرصبے مبیح ا کہتھے ہو کروہیں سے مدینہ کو ہجرت کی جائے گی۔ حضرت عرضا ورعیاً ش تووقتِ مقره پرآگئے لیکن ہٹام کوقیدکر لیا گیا۔

پھرجب یہ دونوں صفرات مریز ہنے کو قبامیں اُڑ چکے تو عیات کے پاس ابوجہل اوراس کا بھائی مارٹ پہنچے۔ نینوں کی ماں ایک تقی۔ ان دونوں نے عیات سے کہا اُٹنہاری ماں نے نذرمانی ہے کہ حجب یک وہ تہیں دیکھ مذکے گی سرمیں نگھی مذکرے گی اور دُھوپ چھوٹر کرسائے میں ندائے گئی سرمیں نگھی مذکرے گی اور دُھوپ چھوٹر کرسائے میں ندائے گئی۔ جہن کرئے گئی اور دُھوپ چھوٹر کرسائے میں ندائے گئی۔ جہن کرئے گئی سے کہا:

ایس اُٹی بیش کرئے پاکست کو اپنی ماں پرترس آگیا۔ جھزت عمرضی الشرعنہ نے یہ کیفیت دیکھ کرئے گئی ش سے کہا:

"قیاش اُو دکھو خداکی قسم یہ لوگ تم کو بحض تمہارے دیں سے فقتے میں ڈوالنا چاہتے ہیں؛ لہذاان سے ہوشیار بھو خداکی قسم اگر تمہاری ماں کو مجوز س نے اذبیت بہنچائی تووہ کٹھی کرلے گی اور اسے مگر کی ذراکو می دھوت

گی توه مائے میں چل جانے گی مگر عیامش مذانے انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے یہے ان دونوں کے ہمراہ تحلینے کا فیصلہ کرلیا ۔ حضرت عرشنے کہا! اچھا جب یہی کرنے پر آمادہ ہو تو میری بازشنی لے لو۔ یہ بڑی عمدہ اور تیز رُوسیے۔ اس کی بیٹھ نہ چھوڑنا اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکو کے حکمت ہو تو نکل بھاگن ۔ "

لل زاد المعاد ۲/۲۵

YYY

سے فرایا "جھے تمہارا مقام ہجرت دکھلایا گیا ہے۔ بہ لا وے کی دو پہاڑیوں کے درمیان واقع این خلتان علاقہ ہے۔ اس کے بعدلوگوں نے مدینے کی جانب ہجرت کی۔ عام مہاج بن عبشہ بھی مدینہ ہی آگئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی سفر ورینہ کے بیاے ساز و سامان تیار کرلیا۔ رئیکن) رسول اللہ ﷺ نے ان کے رہو کیونکہ توقع ہے مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی "ابو بکر ضی اللہ عنہ نے ان بیا آپ کو اس کی امبدہ ہے۔ آپ خلافظیکا نے فرا یا ابل "
ایکے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رہے۔ ماکہ رسول اللہ خلافظیکا کے ساتھ سفر کریں۔ ان کے پاسس دو اسکے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارما ہی جارما ہی بیول کے بیوں کا خوب چارہ کھلایا۔ گ

## قريش كى بارلىمنىڭ دارالنادەمىي

جب مشرکین نے دیکھا کو صحابہ کرائم تیار ہو ہو کر کل گئے اور بال بچی اور مال و دولت کولا دیھاند کراؤس وخزُرج کے علاقے میں جا پہنچے توان میں بڑا کہرام مچا غم والم کے لاوے بھوٹ بڑے اور انہیں ایسارنج وَفَلَق ہُوَاکراس سے کبھی سا بقدنہ بڑا نفا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور تیقی خطرہ تیم ہوچکا تھا جوان کی بت پرتانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے چینج تھا۔

مشرکین کومعلوم نفاکه محمد عَیظ الفیلیگانی کے اندر کمال قیادت و رہنمائی کے ساتھ ساتھ کا نفرکس فذرانتها آخ رجہ قوت تا شریو جودہ اور کیسا جذبہ فدا کا ری پایا جوت تا شیریو جودہ اور آپ میکی فیلیگی کے سمائیں کے سمائیں کے معالم میں میں میں میں میں میں میں اور وقد ل جاتا ہے۔ پھراوسس و خزرے کے قبائل میں کس قدر توت و قدریت اور جنگی مسلا جیت ہے۔ اور ان دو نو ل قبائل کے عقلار میں سلے و صفائی کے کیسے جذبات ہیں اور وہ کئی برسس کا خانہ جنگی کی تعنیاں چکھنے کے بعد اب ہی رنج و عداوت کوختم کرنے پرس قدر آمادہ ہیں۔

مشرکین نے اس منفصد کے بیے بعیت عُفّیہ کُٹر کی کے تقریباً ڈھائی ہمینہ بعد ۲ مفرسمالہ نبون طابق ۱۲ سِتمبرسم اللہ برم جمعرات کو دن کے پہلے پیرٹو کئے کی پارلیمنٹ دا را لندوہ بیں ناریخ کا سب مخطرناک ماہ منا الشامنور ماخورائیے۔ اجماع منعقد کیا اوراس میں قربش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی موضوع مجت ایک ایسے قطعی بلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمبردار کا فصد بر عبلت تمام باک کر دیا جائے اور اس دعوت کی روشنی کل طور پرمٹادی جائے۔

اس خطرناک اجماع میں قبائل قراش کے نمایال جیرسے یہ تھے:

ا۔ ابوجہل بن شام

رو جبیر بن مطعم، طعیمه بن عدی اور حارث بن عامر، بنی نوفل بن عبد مناف سے

مور شیبہ بن ربید، عقبہ بن ربیداور الوسفیان بن حرب ، بنی عید شمس بن عید مناف سے

، نفر بن عادت ، بني عبد الدارس. بم- نفر بن عادت ،

۵- ابوالبختری بن شام، زمعه بن اسود اور کلیم بن حزام بنی اسد بن عبدالعزی سے

ہ - نبیر بن مجاج اور منبیر بن مجاج بنی سے

ے۔ امیربی خلف بنی جمع سے

وقتِ مقرّرہ پرینائندگان دارالندوہ پہنچے تو البیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت ،عبا اوڑھے،
راستر رو کے، دروازے پرآن کوٹا ہُوا۔ لوگوں نے کہا یہ کون سے شیخ ہیں؟ البیس نے کہا "یہ اہل نجد کا
ایک شیخ ہے۔ آپ لوگوں کا پر دگرام ٹن کرحاضر ہوگیا ہے۔ باتیں سننا چاہتا ہے اور کچھ بعید نہیں کہ
آپ لوگوں کو خیرخو اہا مذم شورے سے بھی محروم مذرکھ"۔ لوگوں نے کہا' بہترہے آپ بھی آجا ہے ؟ چنا پخہ
البیس بھی ان کے ساتھ المدرگیا۔

پارلیانی بجث ورنبی طالبی کی خالم ان قرار دا در اتفاق می انتهادند پارلیانی بجث ورنبی میکی کی خالم ان قرار دا در اتفاق می میکارتجادند

اور حل پیش کے جانے نثروع ہوئے اور دیر تک بحث جاری رہی۔ پہلے الوا لاسودنے پرتجوز میش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہرسے جلاوطن کر دیں۔ پھر تمہیں اس سے

 کوئی واسط نہیں کہ وہ کہاں جاتا اور کہاں رہتا ہے یس ہمارا معاطر تھیک ہوجائے گا اور ہمائے زمیان پہلے جیسی بگانگت ہوجائے گی۔

كُرشِيغ نجدى نے كها": نہيں۔ خداكی تسم بيرناسب رائے نہيں ہے۔ تم و كيھتے نہيں كه اس مخص كى با کتنی عمدہ اور بول کتنے معیقے ہیں اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے س طرح لوگوں کا دل جبیت لینا ہے۔ خدا کی قسم اگرتم نے ایباکیا ترکی طلینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں مازل ہوا ور انہیں اپیا ہیروبنا لیلنے کے دبہ تم پر بوش کروے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کرتم سے حبیا سلوک جاہے کرے اسکے بحائے کوئی اورتجو بزسوج " الوالبخترى نے كہا ، اسے ليہ كى بير لوں ميں حكو كر قيد كردو اور باہرسے دروازہ بند كردو بير اسى انجام رموت كا انتظار كروبواس سے پہلے دوسرے شاعوں شلاً رُبَيرُ اور نابغہ وغيرہ كا ہوجيكا ہے۔" یشخ نجدی نے کہا":نہیں خدا کی قسم پر بھی مناسب رائے نہیں ہے۔ واللّٰہ اگرنم لوگو ل نے اسے قد کردیا جبیا کہ تم کہ رہے ہو تواس کی خربند دروازے سے با مزکل کراس کے ساتھیوں کک ضرور پہنچ جائے گی۔پھرکھے بعید بنیں کروہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال بے جائیں۔پیراس کی مرد سے بنی تعدا دیڑھا کرتمہیں نعلوب کرلیں ۔۔ لہذا بیرھبی مناسب رائے نہیں۔ کوئی اورنجویز سوجو!" یه دونوں تباویز بار نمینٹ روکر یکی تو ایک تمیسری مجرانہ تجویز پیش کی گئی حس سے تمام ممبران نے اتفاق كيا-اسے پيش كرنے والا كے كاسب سے بڑا مجرم الوجيل نھا-اس نے كہا ! اس خص كے بارے ميں ميرى ایک رائے ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اب بک تم لوگ اس پرنہیں پہنچ " لوگوں نے کہا ' ابوانکم وہ کیا ہے؟ الوجیل نے کہا"، میری راتے یہ ہے کہم ہر ہر قبیبے سے ایک مضبوط،صاحب نسب اور بانکاجوان منتحب کر لیں، پیربرایک کو ایک تیز تلوار دیں ۔اس کے میرسب کے سب اس شخص کا رُخ کریں اور اس طرح کیبارگ تلوار مار کرفتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو۔ یوں میں اس شخص سے راحت مل جائے گی اور اسطرح قتل كرنے كانتيجريه بو كاكراس تخص كاخون سارے قبائل بي كجرعابے كا اور بنوعد مناف سارے قبيلول سے جنگ م*ز کرسکیں گے۔* لہذا دبیت (خون بہا) لیننے پر راضی ہوجا می*ں گے اور ہم دیت اداکر دبر گے۔* شیخ خبری نے کہا". بات یہ رہی جوہں جوان نے کہی۔اگر کوئی تجوز اور لائے ہوئیتی ہے توہی ہے' باقی سب ہیجے'' اس کے بعد پار بیمانِ کمے نے اس مجرانہ قرار دا و پراتفاق کر لیا۔ اور نمبران اس عوم صمم کے ساتھ لینے گروں کو واپس گئے کراس قرار دا دیرعمل فی الفور کرنا ہے۔

# نبی مالی لیماییم کی ہجرت

جب نبی ﷺ کے قبل کی مجوان قرار دا دھے ہو کی توصرت جربی علیہ السّلام اپنے رب
تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے کر آپ ﷺ کی خدمت میں ما ضربوئے اور آپ کو قریش کی سازش
سے آگاہ کرتے ہوئے بتلا یا کہ التّرتعا لے نے آپ ﷺ کو پہاں سے روا گی کی اجازت نے
دی ہے اور بہ بہتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ایک گذار اگرتے تھے لیے
بستر یہ ناگذار ہے جس پر اب مک گذار اکرتے تھے لیے
بستر یہ ناگذار ہے جس پر اب مک گذار اکرتے تھے لیے

اور رات کی آمد کا انتظار کرنے گئے۔

مله ابن مشام ۱/۲ مم، زاد المعاد ۲/۲ مله صحح بجاری باب بجرة النبی عَلِیْنْ اَسْمَالُهُ اَ ۵۵۳/۱

وار الندوہ کی پہلے ہیر کی طے کردہ قرار داد کے نفاذگی تیاری میں گذارا اوراس مقصد کے یہے ان اکا بر هجرمین میں سے گیارہ سردار منتخب کئے ۔ جن کے نام یہ ہیں۔

ا- ابوجبل بن بشام ۲- نحکم بن عاص ۱- ابوجبل بن بشام ۱ مقبیط ۲- نظر بن حارث ۱ مقبیط ۲- نظر بن حارث ۱ مقبیط ۲- نظر بن الاسود ۱ میتربن خلف ۲- نامید بن الاسود

٤ - طَعِيمُ بن عدى

٩ - أُبَنّ بن خلف ١٠ . مُنكِيُّ بن الجاج

١١- اوراس كالجالّ مُنكّب بن الجاج سك

بہرحال اس سازمش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت مفررتھا اس لیے پرلوگ جاگ کررات گذار رہے تھے اور وقت مقررہ کے منتظرتھے، کیکن الندا پینے کام پرغالب ہے ، اسی کے پانٹہ میں آسمانوں اور زمین کی بادشا ہت ہے۔ وہ جو چا ہتا ہے کر ماہے ۔ جھے بچانا چاہے کوئی اس کا بال بیکا نہیں کرسکتا اور جے بکرٹا چاہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا؛ چنا بخداللہ تعالے نے

ت دادالمعاد ۲/۲ ک ابن شام ۱/۲۸۱ ک ایون

اس موقع بروه کام کیا ہے ذیل کی این کربر میں رسول اللہ الله الله کو خاطب کرتے ہوئے بیان فرایا ہے کہ بیان فرایا ہے کہ

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُشْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُجْرِجُوكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُسْكِرِيْنَ ٥ (٣٠:٨)

باوجود فاکش ناکامی سے دوچار ہوئے بینا بنجہ اس نازک ترین کھے میں رسول اللہ میلی فیلی فیلی نے حضرت علی رضی اللہ عند سے فرمایا "تم میرے بستہ پر لیسٹ جاؤا درمیری یر سبز حضرت علی رضی اللہ عند میں اللہ عند کا گائے و اللہ میں بات کے ماتھوں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ میں فیلی فیلی تالیہ بھی جا درا وراح کر سویا کرتے ہے۔ کے

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ بہرتشریف کے آئے مِشرکین کی صفیب چیریں اور ایک مٹھی ننگریزوں والی مٹی سے کران کے سرول پر ڈالی لیکن اللہ نے ان کی نگا ہیں پکڑلیں اور وہ آپ ﷺ نواشی کے دیکھ نہ سکے۔اس وفت آپ یہ آبیت نلاوت فرمارہے نہے۔

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ آيْدِيْهِ مُ سَدَّا قَ مِنْ خَلْفِهِ مُ سَدًّا فَاغْشَيْنَهُ مُ فَهُ مُ لَا يُبْصِرُونَ ۞ (٩١٣٦)

" ہم نے ان کے اگے رکاوٹ کھڑی کردی اور ان کے پیچھے رکا دٹ کھڑی کردی ہیں ہم نے انہیں ڈھانک بیاہے اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ "

اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچاحبس کے سرپر آپ ﷺ نے مٹی نہ ڈالی ہو۔اس کے بدائی ایک کھولی سے کے بعد آپ ابو بکررضی اللہ عنہ کے گھرتشر لیف سے گئے اور پھیران کے مکان کی ایک کھولی سے مکل کر دونوں حفرات نے رات ہی رات بمی کا رخ کیا اور چید میل پر واقع تورنا می پہاڑ کے ایک فعار میں جا پہنچے ۔ ھ

لله حضرموت رجنوبي ين كيني بوئي چاد رَحَفري كهلاتي بيد .

ی ابن ہشام ۱/۸۲۸ ، ۱۸۳۸ کی اینٹ ا/۱۸۸۳ زاد المعاد ۲/۲۵

ادھر محاصرین وقتِ صفر کا انتظار کر رہے تھے لیکن اس سے ذرابیہ لے انہیں اپنی ناکای و
نامرا دی کاعلم ہوگیا۔ ہُوا یہ کہ ان کے باس ایک غیر شعلی شخص آیا اور انہیں آپ ﷺ کے
دروازے پر دیکھ کر پوچیا کہ آپ لوگ کیسس کا انتظار کر رہے ہیں ؟ انہوں نے کہا محد (عَلَا الْفَلِیَّالَا)
کا۔ اس نے کہا 'آپ لوگ اکما و نامرا دہوئے۔ خداکی تسم! محتد (عَلَا الْفَلِیَّالَا) تو آپ لوگوں کے باس
سے گذرے اور آپ کے مرول پر مٹی ڈوالے ہوئے اپنے کام کو گئے۔ انہوں نے کہا 'بخدا ہم نے
توانہیں نہیں دیکھا اور اس کے بعد اپنے سرول سے مٹی جھاڑتے ہوئے اُنٹے پڑے۔

سین بچرد روازے کی درازسے جھا نک کردیکھا تو حضرت علی رضی الندعنہ نظراً نے سکتے گئے:
خدا تی میں بچرد روازے کی درازسے جھا نک کردیکھا تو حضرت علی رضی الندعنہ نظراً نے سکتے ہوئی ہوئی میں اللہ عنہ نظراً ہوئی ہوئی اور حضرت علی رضی الندعنہ بہتر کے فیصلے تو مشرکبین کے ماحقوں کے طویطے الرکئے ۔ انہوں نے حضرت علی رضی الندعنہ سے پوچھا کہ رسول الند ﷺ لمان بیں ۔ حضرت علی رضی الندعنہ سے پوچھا کہ رسول الند ﷺ لمان بیں ۔ حضرت علی رضی الندعنہ نے کہا ' مجھ معلوم نہیں ۔ لئے

رسول الله ﷺ ۱۲ صفر سلین بنوت مطابق ۱۱ مرسول الله می درمیانی الله می درمیانی الله می درمیانی د

ك ايضاً ايضاً

کا فاصلہ طے کیا اور اکس پہاڑے دامن میں پہنچ ہو تورک نام سے معروف ہے۔ یہ نہایت بلزئر پیج
اور شکل چڑھائی والا بہا رہے۔ یہاں پتھ بھی بکٹرت ہیں جن سے ربول اللہ ﷺ کے دونوں
پاؤں زخمی ہوگئے اور کہا جا تا ہے کہ آپ نشان قدم چپانے کے یہ پنجوں کے بل چل رہے تھے
اس یہے آپ مُنظِنْ اللّٰ کے پاؤل زخمی ہوگئے۔ بہرطال وجہ جو بھی دہی ہو حضرت الو بکر رضی اللہ عنہ
نے بہا ڈکے دامن میں بہنچ کر آپ مُنظِنْ اللّٰ کھائی کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے بہا ڈکی چوٹی پر ایک غارے کے بالے

تو آپ عِلَيْهُ الْعِلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

یهاں دونوں حضرات نے تین داننی تعربہ سنچراور اتوار کی دائیں جیب کرگذاری۔ سال اس دوران ابو بکررضی اللہ عنہ کے صاحبزاد سے عبداً للہ بھی بہیں رات گذار نے حضے مضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک ، سخن فہم نوجوان سنے یہ سحر کی تاریکی میں ان دونوں حضراتھے پاس سے جلے جائے اور کہ میں قریش کے ساتھ یوں سے کرتے کو یا انہوں نے بہیں رات کذاری ہے بھرآب دونوں کے خلاف سازش کی جو کوئی بات سنتے اُسے اچی طرح یا د کر لیتے اورجب

ملك رحمة للعالمين ا/٩٥ منتصرالسيرة ليشخ عبداللرص ١٦٧

سللے بہات رزیں نفی من من خطاب رضی اللہ عندسے روایت کی ہے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ پھریہ زم میدوٹ پڑا رمینی موت کے وقت اس کا از بلیٹ آیا) اور مہی موت کا مبسب بنا۔ دیکھنے مشکوۃ ۲/۲ ۵۵ باب شاقب ابی کمر۔

مَّارِيل كُرى بوجاتى تواس كى خرك كرغار مين بيني جاتے ـ

ا دهر حضرت الو بکروشی الندعنه کے غلام عام بن فجهیر و بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصلہ گذر جاتا نو بکریاں لے کران کے پاس پہنچ جاتے ، اس طرح دو نوں صفرات رات کو آسودہ بوکر دو دھربی لیلتے ۔ بھر بسح تراکے ہی عام بن فہمیر و بکریاں ہائک کرمیاں دینے ۔ تینوں رات انہوں نے بہی کی بہا کہ رمنی الند عنہ کے کرمیان ہائی برائی برائی کی بہا کہ رمنی الند عنہ کے کرمیان ہائی کے بعدا نہیں کے نشانات عنم بر بکریاں ہائکتے تھے تاکہ نشانات مٹ جائیں ۔ ہالے

قرین کی بیک و دُو قرین کی بیک و دُو تقینی طور ریمام ہوگیا کر رسول اللہ ﷺ ان کے مائقہ سے کل

چکے ہیں نوان پر گویا حنون طاری ہوگیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصة حضرت علی رضی الدّعنہ پر
انارا آپ کو گھسیدٹ کرخانہ کعبہ کک لے انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصة حضرت علی رضی الدّعنہ کے
کی خبرلگ جائے لئے لیکن جب حضرت علی رضی الدّعنہ سے کچھے حاصل نہ ہُو ا تو الو بکر رضی الدّعنہ کے
گو آئے اور دروا زہ کھٹکھٹا با حضس سرت اسمارینت ابی بکر پر آمد ہو میں۔ ان سے پوچھا تمہا لیے ابّا کہاں ہیں۔ اس پر کمبغت خبیت ابو جہل نے باتھ کہاں ہیں۔ اس پر کمبغت خبیت ابو جہل نے باتھ الم اللہ کے اس پر کمبغت خبیت ابو جہل نے باتھ الم اللہ کا کہاں ہیں۔ اس پر کمبغت خبیت ابو جہل نے باتھ الم اللہ کا کہاں کی بالی گرگئی ۔ کے
اسٹھا کر اُن کے رضا رہے ہس زور کا تھی ہو ما راکوان کے کان کی بالی گرگئی ۔ کے

اس کے بعد قریش نے ایک ہنگا می احباس کرے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے ہے یہ تمام مکنہ وسائل کام میں لائے جائیں ؛ چنا نجر کے سے نکلنے والے تمام راسنوں پرخواہ وہ کسی بھی ست جارہا ہونہا بہت کڑا سنے ہیرہ بٹھا دیا گیا۔ اسی طرح براعلان عام بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ میں لائے گئالی اور البو بکر رضی اللہ عنہ کویا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ عاضر کرے گا اسے ہرایک کے بدلے سو اونٹوں کا گرانقدرانعام دیا جائے گا۔ لائے اس اعلان کے نتیج میں سوار اور بہیا دے اور نشانت مرکزی سے تاش میں لگ گئے اور پہاڑوں، وا دیوں اور نشیب و فرازیں ہرطرف مجمر گئے؛ لیکن نتیجہ اور مال کھے نہ رہا۔

تلاش كرف والع غارك وباف كاكبى بيني مكين التدايية كام يرغالب سي ينالخ معيم نارى

سل فتح الباری ۱/۲۳۳ کیلے سیمے بخاری ۱/۳۵۵،۲۵۵ کیلی ابن ہشام ۱/۲۸۲ کیل میں ہشام ۱/۲۸۲ کیل میں بخاری ۱/۲۵۵ کیل میں بنام ۱/۲۸۲ کیل میں بخاری ۱/۲۵۵

میں حضرت انس رضی الشرعند سے مروی ہے کہ ابو بمررضی الشرعند نے فرطایا "میں نبی مظافہ اللہ اللہ کے ساتھ غارمیں تھا سرا بھایا تو کیا دیکھتا ہول کولوک کے پاؤں نظر ارہے ہیں میں نے کہا' اے اللہ کے نبی اِ اگران میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیجی کر دے نوہمیں دیجھ نے گا۔ آپ ﷺ نے فافیا ہی نے فرمایا" الوجرا خاموش ربورہم) دوہیں جن کا تیسالاللہ ہے۔ ایک روابیت کے الفاظ یہ ہیں ماخکت کے اہا جکے باشکین الله شاکشها - ابوبرش ایسے دوا دمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ، جن کا تیسرا النہ ہے گ حقيقت برب كريرايك معجزه تفاجس سالتدتعالي في الينافي الميناني المينافية چنانچہ لاش کرنے والے اس وفت واپس چلے گئے جب آپ کے درمیان اور ان کے درمیان پیند

قدم سےزیادہ فاصلہ باتی مذرہ کیا تھا۔

جب بجر کی آگ بجه گئی، تلاش کی مگ و دورک گئی ادر تبین روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے بوش وجذبات سرد پڑ كُتِّ تُورسولِ اللَّهِ عَيْلِةُ فَلِيِّكُ اور صَرت الومكروني النَّه عنه نبي مريز كے بيان تكلنه كاعرم فرما يا عبداللّه بن ارتقط کنٹنی سے، جوصح الی اور بیا بانی راستوں کا مام رتھا، پہلے ہی اجرت پر مدینہ بہنچانے کا معاملہ طبے ہو چکا تھا۔ پشخص ابھی قریش ہی سے دین پر تھا لیکن قابل اطبینان تھا۔اس لیے سوار مایں اس کے حوالے کردی گئی تھیں اور مطے ہُوا تھا کہ تنین را تنیں گذرجانے کے بعدوہ دونوں سواریاں لے کرغارِ ثورہی نیج جائے گا۔ پینا نچرجب دوشنیہ کی رات ا ئی جوربیح الاقل سلٹھ کی چاندرات تھی (مطابق ۱ استمبر الالائم) توعبدالندين اربقط سوارمان ب كراكي اوراسي موقع پر ابو بكرض الندعية ني درسول الله طلايطيتين كي تعدمت میں افضل ترین اونٹنی بیش کرتے ہوئے گذارش کی کر آب میری ان دوسوا ربوں میں سے ایک فْبُولْ فَرُالِينِ وَرُسُولِ اللَّهِ مِينَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ا د حرا سما بنت ابی بکررضی الشونها بھی زا د سفرے کر آئیں گراس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بمول گئبں یجب روانگی کا وفٹ آیا اورحضرت اسمار نے توشداد کا اچا یا تود مکھا کہ اس میں بندھن ہی نہیں اليضاً ا/ ۵۱۶، ۵۵۸- پهال يزمكنه جي يا د ركه ناچا پينز كرابو مكرد ضي الندعة كااضطراب ايني جان كي خوف سے مزتھا بلکہ اس کا داحد سبب وہی نقا جواس روایت بیں بیان کیا گیاہے کر ابر بکر رضی اللہ عند نے جب قيا فرشناسول كود كيها تررسول الله عَيْلِينْ فَلِيَكُلُ يراكب كاخم فزول تربوك اوراس في كها: كم اكرمين ما را كيا تو مين محض أيك ا دمى بول ميكن اكراكت مثل كر ديد كمة توبورى امت بى غارت بوجلة كى. ا وراسى موقع بران سے رسول الله يَظِينُ عَلِينًا عَلَيْكُ فَ وَما يا تَفَاكُم عَم مَدُكُوهُ يَقِينًا الله بمارے سأتفريد. ويكفئة مختصرالبيرة للشخ عبدا لتدص ١٧٨

ہے ، انہوں نے اپنا پٹکا رکر بند) کھولا اور دوصوں میں جاک کرکے ایک میں توشدلٹکا دیا اور دوسرا کرمیں باند هدلیا - اسی وجہسے ان کا لقب ذات النِّطا قین پڑگیا ۔ نٹے

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ اور ابو بکروشی الله عنہ نے کوج فرمایا عامر بن فہُیؤوشی الله عنہ الله عنہ کا راستہ اختیاد کیا۔ بھی ساتھ ستھے۔ رہنما عبداللہ بن ارتقط نے ساحل کا راستہ اختیاد کیا۔

فارسے روانہ ہوکراس نے سب سے پہلین کے رُخ پر جلایا اور جنوب کی سے خوب دور نک کے لئے پر جائے اللہ کا بھرایک ایسے راستے پر بہنج کرجس سے عام لوگ واقعت نیصے شمال کی طرف موال اور سامل سمندر کا رخ کیا؛ پھرایک ایسے راستے پر بہنج کرجس سے عام لوگ واقعت نیصے شمال کی طرف موگی ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب را بہنا آپ دونوں کو ساتھ لے کر کا توزیریں کہ سے لے چلا پھرسائل کے ساتھ ساتھ جا بو ار بہنا آپ دونوں کو ساتھ لے کر کا توزیریں کہ سے لے چلا پھرسائل کے ساتھ ساتھ جا بو ار بہن کا ما، بھرزیرین ایج سے گذرا ہو آا گے برخھا ، اور قدید بالار نے کے ساتھ بعد پھر راستہ کا گا، بھرزیرین ایج سے گذرا ، پھر تفیت المرۃ سے ، پھر نقف سے بھر بیابان بیں پہنچا ۔ اور دواں ہو کہ پھر علی سے بھر الجاد و الفضوین کے موڑ کے نشیب بیں چلا پھر و می کھرا و دی میں داخل بڑا پھر جا جا کہ کے موڑ سے گذرا بھر عربی میں آلا پھر اور کی میں داخل بڑا پھر جا جا کہ کہ داری کے اور دواں کے موٹ کے بیابان کی دادی میں داخل بڑا پھر جا جا دی کے موڑ سے گذرا میں جا تھا تھا تھا العائر میں چلا بھال کے موٹ کے بیابان کی کہ دادی میں داخل بڑا پھر جا کہ کہ دادی کی دادی میں داخل بڑا اور اسکے بعد دوبات کی بھر اجر دیہ بھی اترا اور اسکے بعد قبار بہنج کیا ہے المد کے بینے آبا بیں بہنج کیا ہے کہ دولت کے بینے اور دواں کے بینے اور داسکے بعد قبار بہنج کیا ہے کہ دوبات ہی شیخ جا بیاں میں بہنج کیا ہے کہ دوبات ہیں تھا اور اسکے بعد قبار بہنج کیا ہے کہ دوبات کی موبات کے بینے تو اور اسکے بعد قبار بہنج کیا ہے کہ کہ دوبات کی موبات کے بینے تو اور اسکے بعد قبار بہنج کیا ہے کہ کہ دوبات کی موبات کے بینے بیاب دوبات کے بینے دوبات کی کہ دوبات کی کہ دوبات کی کھرا کے دوبات کیا ہوبات کے بینے کی دوبات کی کھرا کے دوبات کی کھرا کے دوبات کی کھرا کے دوبات کے بینے کے دوبات کے بیابان کیں کھرا کے دوبات کی کھرا کے دوبات کے دوبات کے دوبات کے دوبات کے دوبات کی کھرا کے دوبات کی کھرا کے دوبات کے دوبات کے دوبات کے دوبات کے دوبات کی کھرا کے دوبات کی کھرا کے دوبات کے دوبات کے دوبات کے دوبات کی کھرا کے دوبات کے دوبات کے دوبات کی کھرا کے دوبات کے دوبات

ا۔ سیع بخاری میں صرت ابو کمرصدیق رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ انہوں نے رایا " ہم لوگ رغار سے بکا کر) رات بھرا وردن میں دوبیر کس چلتے رہے۔ جب ٹھیک دوبیر کا وقت ہوگیا راستہ خالی ہوگیا اور کوئی گذرنے والاند رہا تو ہمیں ایک لمبی پٹیان دکھائی دی حس کے سائے پر دُھوپ نہیں ائی تھی۔ ہم وہیں اُر پڑے۔ بیس نے اپنے باتھ سے نبی ﷺ کے سونے کے لیے ایک بگیرا برکی اور اس پر ایک پوستین بھیا کر گذارش کی کر اے اللہ کے رسول میں اُنگائی سو ایک بوستین بھیا کر گذارش کی کر اے اللہ کے رسول میں اُنگائی سو ایک مورا با کے گردور پٹی کی کردور پٹی کی دیمیر بھال کے لیتا ہوں۔ آپ میں اُنگائی سو کے اور میں آپ کے گردور پٹی کی دیمیر بھال کے لیتا ہوں۔ آپ میں ہوں کرا بہ جروا با

الم ابن شام ۱/۱۹۹۱ ۲۹۲

اپنی کمریال ملیے جیان کی جانب جیلا آرما ہے۔ وہ بھی اس جیان سے وہی جا ہنا تھا جرہم نے چاہانھا۔ میں نے اُس سے کہا 'اسے جوان تم کسس کے آ دمی ہو ؟ اس نے مکّریا مدینہ کے کسی آ دمی کا ذکر کیا ۔ میں نے کہا' تہاری بکرلوں میں کچے دو دوھ ہے ؟ اس نے کہا' بال - میں نے کہا دوہ سکتا ہوں۔ اُس نے کہا ہاں! اورایک بکری مکڑی۔ میں نے کہا ذرائقن کومٹی، بال اور تنکے وغیرہ سےصا ہے کو بھراس نے ایک کاب میں تھوڑاسا دورہ دو یا اورمیرے پائس ایک چری اول تھا جوہیں نے رسول اللَّه عِلْاللَّهُ عَلِينًا كَيْمِينَ اوروضور كرنے كے بيے ركھ ليا نفا-ميں نبي عَلَيْللْ اللَّهُ اللَّ یس آیا میکن گوارانہ ہُوا کہ آپ کو بیدار کروں۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے توہیں آپ سے پاس آیا اور دود هربیانی انظر بلایهال ک کهاس کانچلاحصه تصندا موگیا ۔اس کے بعد میں نے کہا کے کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا کیوں نہیں '؟ اس کے بعد سم لوگ جل پڑے لبے ۲- اس سفریس الوممررضی النّدعنه کاطریقه به تها که وه نبی طلقه علیتی که روایت رما کرتے تھے بینی مواری پر حضور کے بیچھے بیٹھا کرتے تھے، چزمکہ ان پر بڑھا ہے کے آثار نمایاں تھے اس لیے لوگول كى نوجرانېيى كى طرف جاتى نفى - نبى ﷺ پرائجى جوانى كے آثار غالب تھے اس يه اب كى طرف توجر كم جاتى تقى اس كانتيجه يه نفا كرسى آ دى سے سابقه پياتا تو و و الوم كررضي للاعة سے پوچیتا کہ یہ آپ کے آگے کون ساآدمی ہے ؟ احصرت الو مکر رضی اللہ عنداس کا بڑا لطیف بواب دینتے) فرماتے : یہ ا دمی مجھے راستر بنا ماہے ؛ اس سے سمجھنے والاسمجینا کہ وہ یہی راستہ مراد ہے رہے ہیں حالا ککہ وہ خیر کار است مراد لیتے تھے ۔ ۲۳ خاتون تقيل والقول مين كُعِنْ والد نصير كصحن مين بيني ربتين اور آنے جانے والے كوكھلاتي الإتى رتبین - آب نے ان سے پوچیا کہ پاس میں کھے ہے ؟ بولیں " بخدا ہمارے یاس کھے ہوتا تو اس

لوگول کی میزبانی میں ننگی نه ہوتی ، مجریاں بھی دُور دراز ہیں "پیہ قبط کا زمایہ نھا۔

يركميسي كرى سے ؟ بوليس "اسے كمزورى نے ربوڑ سے بيچے جيوڑ ركھا ہے"۔ آپ عَلَيْهُ عَلَيْكُ نَا

دریا فت کیا که اس میں کیے دود هرہے ؟ لولیں! وہ اس سے کہیں زیا دہ کمر ورہے۔آپ طاللہ عَلَیہ اُلے نے فرمایا ! اجازت ہے کہ اسے دوہ لول ؟ بولیں "و ہاں میرے ماں ہاہے تم برقر مان - اگرتہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے توضرور دوہ لو "اس کفتگو کے بعدر سول اللہ ﷺ سے اس بمری کے تھن پریا تھ بھیرا۔ الند کا نام لیا اور دُعا کی۔ بمری نے با وّں بھیلاد تے۔ تھن میں بھر لور دودھ اُرّ آیا۔ آپٹے نے اُمِّ مُعَبد کا ایک بڑاسا برتن ایا جو ایک جاعبت کو آسودہ کرسکتا تھا۔ اور اس میں اتنا دو ہاکہ جهاگاُ وبرا گبا ميراُمٌّ مُعبد كوبلايا - وه بي كرشت كمبير بوگئين تو اپنے ساتھ بيوں كوبلايا - وه بھي كم مير بوگئے توخود پیا بھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دوہا کہ برتن بھرگیا اور اسے اُٹیم مُعَبَد کے پاس جھوڑ کر آگے جل بڑے۔ تھوڑی ہی دیرگذری تھی کران کے شوہرا بومعُبدا پی کم ورکر بوں کا جو ڈسلے بن کی وجہ سے مہل چال چل رہی تفیس، اِنکتے ہوئے آئے پہنچے۔ دو دھ دکیھ توجیرت میں پڑگئے۔ پوچھا یہ تمہارے یاس کہاں سے آیا ؟ جبر بریان دور درا زنقیں اور گرمین دو وصودینے والی بکری ندختی کولیں "بخدا کوئی بات نہیں والے اس کے کہ ہما رہے پاسس سے ایک بابرکت آ دی گذراحس کی الیبی اور الیبی بات تھی اور بیاوریہ حال تفائه الومعبدن كهابه تووبي صاحب قريش معلوم بهومات جسة قريش ملاش كررسي بين اجيا ورا اس کی کیفیت توبیان کرو۔ اس پراُم مَّغبدنے نہایت دلکش اندا زسے آپ طِلْلْفَلِیکُلْ کے اوصاف و کما لات کا ایبانقشر کھینے اکر گویا سننے والا آپ کو اپنے سامنے دیکھ رہاہے ۔ کتاب کے اُخِر میں یہ اوصاف درج کئے جامیں گئے ۔ یہ اوصاف سن کر الومٌ عبدنے کیا: اُوالٹریہ تو وہی صاحب قرنش ہے حس سے بارے میں لوگوں نے قسم تسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے كم آب مِنْ الله الله الله الله المرول اوركو أن رامسة ملا توابيا ضروركرول كا"

ادھر کتے میں ایک آواز ابھری جسے لوگ من رہے تھے مگراس کا بولنے والا د کھائی بہیں پڑ رہا تھا۔ آواز پرتھی ۔

دفيقين حلا خيمتى ام معبد و افسلح من امسى دفيق محسمتد به من فعال لايجازى وسؤدد ومقعدها للمومنين بمرصد فانكم ان تسألوا الثاة تشهد

جزی الله رب العرش خبر جزائه هما سزلا بالسبر وارتحلا به فیا لقصی مازوی الله عنکم لیهن بنی کعب مکان فتا تهم سلوا اختکم عن شأتها وانائها

"الدّرب الرئس ان دور فیقوں کو بہترین جزا دے جو اُمَّم معبد کے فیصے میں نازل ہوئے۔ وُہ دونوں خیرکے ساتھ اُرتے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اور جو محد ﷺ کا رفیق ہُوا وہ کا فیا سہوا۔ ہوگا۔ اور جو محد ﷺ کا رفیق ہُوا وہ کا فیا سہوا۔ ہوگا۔ ہوئے۔ اور جو محد ﷺ کا رفیق ہُوا وہ کا فیا سہوا۔ ہوا۔ ہوئے تفقی اِ اللّہ نے اس کے ساتھ کھتے بے نظیر کا رنامے اور سردار بال تم سے سمید لیں۔ بنوکعب کو ان کی خاتون کی قیام گا ہ اور مومنین کی نگہداشت کا بیٹاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بری اور برتن کے متعلق پُوجھو۔ تم اگرخود بری سے پرچھو کے تو دہ بھی شہادت دے گی ''

صفرت اسمار رصنی الله عنها کہتی ہیں ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ مظاہلة الله فیکھال نے کدھرکا لئے فرمایا ہے کہ ایک جن زیریں کتر سے برا شعار پڑھتا ہوا آیا۔ لوگ اس کے بیچھے بیچھے چلے کہا اس کے بیچھے بیچھے کل کیا۔ وہ کی آوازس رہے نے لیکن خود اسے نہیں دیکھ رہے سے نے بہال تک کہ وہ بالائی کتر سے کل کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہُوا کہ رسول اللہ عظام اللہ نے کدھر کا دُخ فرایا ہے۔ بینی ہیں۔ عظام کا دُخ مرینہ کی جانب ہے۔ بالتا

٣٠٠ داستے بین سُرافہ بن مالک نے تعافب کیا اور اس واقعے کوخود مُرافہ نیان کیا ہے۔ وہ
کیتے ہیں! بی اپنی قوم بنی مُدُ بِنِج کی ایک عبس میں بعیما تفاکراتنے میں ایک آدی آکریمالے پاس
کوٹا ہُوا اور ہم بیسٹے تھے۔ اس نے کہا 'اے سُرافہ اِ بین نے ابھی ساحل کے پاس چندا فراود کھے ہیں۔
میراخیال ہے کہ یہ محمد ﷺ اور ان کے ساتھی ہیں۔ سُرافہ کہتے ہیں کہ میں ہجھگیا یہ وہی لوگ
ہیں ، سکن میں نے اس آدی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں بلکرتم نے فلال اور فلال کو دیکھا ہے
جو ہماری آنکھوں کے سامنے گذر کر گئے ہیں۔ پیروس عیس کچے دین کس تھہرار ہا۔ اس کے بعدا تھرکہ
اندرگیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ وہ میرا گھوڑ انکا ہے اور شیلے کے بیچھے دوک کرمیرا انتفاد کورے ادھر
میں نے اپنا نیزہ لیا اور گھر کے بچھوا ڈے سے با ہرکا ۔ لاحمٰی کا ایک سراز مین پرکھیدے رہا تھا اور موسیار ہوگیا۔
میں نے دیکھا کہ وہ صب معول مجھے لے کہ دوڑ رہا ہیں یہاں بہنچیا اور اس پر سوار ہوگیا۔
اس کے بعد گھوڑ انجو سے بیا اور کی بی اپنے سے بہاں کہ کہ میں ای کے قریب آگی ۔
میں نے دیکھا کہ وہ صب معول مجھے لے کہ دوڑ رہا ہیں۔ یہاں کہ کہ میں ای کے قریب آگی ۔
میں نے دیکھا کہ وہ صب معول مجھے لے کہ دوڑ رہا ہیں۔ یہاں کہ کہ میں ای کے قریب آگی ۔
میں نے دیکھا کہ وہ نے بیا اور کھی بیا اور ہی ایک میں ایک کو میں این کے قریب آگی ۔
میں نے تیز کال کر یہ جانا چا ہا کہ میں انہیں غرز ہونچا سکوں گایا نہیں تو وہ تیز کلا جو بھے ناپ ندتھا ، میکن

الم المعاد ۱۷۲۷ م م م ۵ مر بنوخزا عمری آبادی کے محل وقوع کومیر نظر دکھتے ہوئے اغلب بیہ کم اللہ کا دوست میں کہ ایک میں میں اللہ کا دوست دوست دوست کی اللہ میں آبا ہوگا۔

میں نے تیرکی فافرمانی کی اور گھوڑسے پیسوار ہوگیا۔ وہ مجھے لے کر دوڑنے لگا بہان یک کر جب میں رسول الله ﷺ كَفْراوت من رواتها \_\_ اوراب التفات نهيس فرمات تصيم جبكه الوكر باربار مُؤكر ديكيب تف \_ تومير كي كموڙے كے الكے دونول مايون زمين ميں دهنس كئے بيال مک كھشوں مک جا پہنچے اور میں اس سے گرگیا، پیرس نے اسے ڈانٹا تواس نے اٹھناچا یا لیکن وہ لینے یا و اسٹیل کال سکا۔ مهرمال جب وه سيدها كمرابهُوا نواس كے باقل كے نشان سے آسان كى طرف دھويں جبيا غباراً رواتھا يئي نے پیر پانسے کے تیر سے سمت سوم کی اور پیروہی تیزنکلا جو بھے نا پندتھا۔ اس کے بعدیں نے امان کے ساتخدا نہیں پکارا تو وہ لوگ بھرگئے اور میں اپنے گھوڑے پیسوار ہو کران کے پاس پہنیا جس فقت ہیں ان سے روک دیا گیا تھااسی وقت بیرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کررسول اللہ ﷺ کا معاملہ غالب الكررس كا ، چنانچريس نے آپ طلائ الله سے كماكر آپ كى قوم نے آپ مِلان الله كا ك بدلے دبیت (کا انعام) رکھاہے اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عز ائم سے آپ ﷺ کی کھا ا گاه کیا اور توشدا ورساز و سامان کی بھی پیشیں کش کی مگرانہوں نے میرا کوئی سامان منہیں لیا اور نہ مجسے کوئی سوال کیا۔ صرف اتنا کہا کہ سمبار سے تعلق دازداری برننا۔ میں نے آپ سے گذارشس کی کہ ایک محمرشے برنکھ کرمرے والے کردیا - بھررسول اللہ عظی اللہ اس ورا مراح کے ۔ اللہ

اس وافعے سے منعنی خود الو بکررضی الدیمند کی تھی ایک روایت ہے ان کا بیان ہے کہم لوگ روایت ہے ان کا بیان ہے کہم لوگ روانہ ہوئے توقوم ہماری ملائش میں نقی مگر مراً قد بن مالک بن عبتم کے سوا، جوا ہے گھوڑے برا بیا بیا بیا ہا ، اور کوئی ہمیں نہ یا سکا۔ میں نے کہا و کے اللہ کے رسول میں اللہ تھا گھا ایر بیجھا کرنے والا ہمیں آلینا چاہا ہے۔ آپ ملائل کا بیان نے فرما یا و

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

" غم من كرو الله بمايك ماته بك لنا

بهرحال سُرُا فرمواسیں ہوا تو دیکی کہ لوگ ملاش میں سرگرداں ہیں۔ کہنے لگا ادھر کی کھوج خرید

میم بخاری ۱/۱ ۵۵ - بنی ٹمریخ کا وطن را بغ سے قریب نفا اور ٹر اُفذ نے اس وقت آپ کا پیچیا کیا تفاحب آپ قدیرسے اور جارہ ہے تقے رزا دالماد ۲/۱۵) اس لیے اغلب یہ ہے کہ غار سے روائی سے بعد تمییرے دن تعاقب کا پیروا قور پیش آیا تفا۔ سلکے میسے بخاری ۱۱/۱۵ حکلے زاد المعاد ۵۳/۲

چکا ہوں۔ یہاں تہا راجو کام تھاوہ کیا جاچکا ہے۔ راس طرح لوگوں کووائیں ہے گیا) بینی دن کے شروع میں توجیط اگر ہاتھا اور آخریں پاسبان بن گیا۔ سکتے

۵۔ داستے میں نبی عظیفہ اسی کے لائج میں نبی عظیفہ اور الرضے اور قران نے جس زبرہ دست انعام کا اعلان کر رکھا نقا اسی کے لائج میں نبی عظیفہ اور الج بکررضی الشعنہ کی تلاش میں نکھے تھے ؛ لیکن جب رسول اللہ عظیفہ اسی کے لائج میں نبی اللہ علیہ اور بات چیت ہوئی تو نفذ دل دے میں نکھے تھے ؛ لیکن جب رسول اللہ عظیفہ اور اپنی قیم کے سقر آدم میوں سیست وہیں سلمان ہو گئے ۔ بھر اپنی گیڈی انار کر نیزہ سے با ندھ بینے اور اپنی قوم کے سقر آدم میوں سیست وہیں سلمان ہو گئے ۔ بھر اپنی گیڈی انار کر نیزہ سے با ندھ است و است کی اندہ میں کہ اور ایس اہر آنا ور بشارت سنا تا تفاکہ امن کا بادشاہ ، مسلم کا حامی ، وینا کو عدالت و انصاف سے بھر اور کرنے والانشر لھین لار ہے ۔ شکے

۱- رائے میں نبی میلین اللہ کو حضرت دُبیرُ بن عوام رضی اللہ عنہ ملے - بیسلمانوں کے ایک تجارت پیشہ گروہ کے ساتھ ملک شام سے والیس آرہے تھے ۔ حضرت زبیرشنے رسول اللہ میلین اللہ اور الوکم ضی اللہ عنہ کوسفید یا رچہ جات بیش کئے ۔ 4 کا

ورشنبه ۸ ربیع الاول سک منبوت یعنی ساسه جری طابق تبار میں تشریف آوری سریستر پاتانی کورٹول الله ﷺ قباریم وارد تعریب

کے رحمۃ لامالمبین ۱۰۱۱ کے کی صبیح بخاری عن عروۃ ابن الزبیر ۱۰۱۱ ہے۔ نظر رحمۃ لامالمین ۱۰۲/۱-اس دن بی ﷺ کی عربغیری کی بیٹی کے ٹھیک ترتی سال ہوئی تنی اورجولاگ آپ کی نبوت کا آغاز ۹۔ بربیح الاول اللہ عام الفیل سے استے ہیں ایکے قول کے طابق آپ کی نبوت پرٹھیکتیرہ سال پولسے ہوئے تھے۔ البتہ جولوگ آپ کی نبوت کا آغاز دمضان اللہ عام افیل سے مانتے ہیں ان کے قول کے مطابق بارہ سال پانچے ہمینہ اٹھا دہ دن یا بائین انہو تھے۔

پڑے بات راور متحیارہے دھیج کر استقبال کے لیے اِمنڈ پڑھے )

ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنی عُرُو بن عُوف (ساکنانِ قبار) میں شور طبند ہُوا اور کمبیر شنی م گئی مسلمان آپ مِیلِیں ہی گئی کہ استعبال کے این کوشی میں نعرۃ کمبیر طبند کرتے ہوئے استقبال کے بینے کل پڑے ۔ پھرآپ میلائی کی گئی سے مل کرتے بنہ نبوت پیش کیا اور گرد ومپیش پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ اس قت آپ طال کی کی بین نہ بھاتی ہوئی تھی ۔ اور یہ وی نازل ہور ہی تھی ۔

.. فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلُهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلَّبِكَةُ بَعْدَ دَالِكَ طَهِيْنَ ۚ وَالْمَلَّبِكَةُ بَعْدَ دَالِكَ طَهِيْنَ ۚ وَالْمَلَّبِكَةُ بُعْدَ دَالِكَ طَهِيْنَ وَالْمُلَّبِكَةً بُعْدَ دَالِكَ طَهِيْنَ وَالْمُلَّبِكَةً بُعْدَ دَالِكَ طَهِيْنَ فَاللَّهُ عَلَيْنَ وَاللَّهُ مُوالِّعُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَ أَلَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ مُوالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ أَلَالِهُ مَا اللَّهُ عَلَيْنَ أَلَالُهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَالِكُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى مُعْتَلِي عَلَى عَلَيْنِ عَلَى مُعْلِقِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْكُوالْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالْمُعِلْمِ عَلْمُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالْمُ عَلَيْكُمْ عَلَالْمُ عَلَالَعِلْمِ عَلَى مَا عَلَالْمُ عَلِي عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَا

"النّدآپ کا مولی ہے اور جربی علیہ السّلام اور صالح مومنین بھی اور اس کے بعد فرشتے آپ کے مددگار ہیں " ملکے

حضرت عوه بن زبیر رضی الله عنه کابیان ہے کہ لوگوں سے طفے کے بعد آپ ان کے ساتھ داہنی جانب مرطب اور بین عروبن عوف میں تشرفین لائے۔ یہ دوشنبہ کا دن اور دبیج الاوّل کا مہید نفا۔ ابو کر رضی الله عنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھرطے نفے اور دبول الله عظاہ کو دیکھا نفادہ سیدھ الو کر رضی الله عنہ کوسلام کرتے۔ یہاں مک کہ دسول الله عظاہ الله عظاہ کی اور الله عظاہ کی الله عظاہ کی الله عظاہ کی الله عظاہ کی اور الله عظاہ کی الله عظاہ کی الله عظاہ کی الله عظاہ کی الله عظاہ کہ الله کا کہ برای کی الله عظاہ کے اللہ عظاہ کہ برای کا کہ برای کی الله عظاہ کے اللہ عظاہ کے اللہ عظاہ کے اللہ کے اللہ کی الله کے اللہ کی اللہ کو اللہ کی اللہ

ا دھر حضرت علی بن ابی طالب رضی الترعنہ نے مکتر میں نین روز تھہر کمرا ورلوگوں کی جوا مانتیں

رسول الله عظی الله علاوه مه باردن قیام درای اوراسی دوران مبعد قباری یا دس سایاده دن یا پہنچ اورروانگی کے علاوه مه باردن قیام درایا اوراسی دوران مبعد قباری بنیا در کھی اوراس میں نما ذکھی پڑھی۔ برائی بیٹی الله الفیلیک کی نبوت کے بعد پہلی مبعدہ ہے۔ س کی بنیا دتقوی پر دکھی گئے۔ بانچویں دن ریا بار بویں دن یا چیسیسویں دن جمعہ کو ۔ ایپ عکم المی کے مطابق سوار مہوئے۔ ابو برر رضی الله عنہ آپ علی الفیلیک کے رویون نے ۔ ایپ نفیلیک کے دویون کے ابو بر مامؤوں کا قبید تھا۔ بالله کے مطابق میں مرید کا رقب میں ہونے وہ موالی کے مامؤوں کی آبادی میں پہنچے توجمعہ کا وقت آگا۔ آپ نے بطون وادی میں اس مقام پرجمعہ پڑھا جہال اب مبعد ہے۔ کل ایک سوا دی تھے ۔ بیٹ نے بطون وادی میں اس مقام پرجمعہ پڑھا جہال اب مبعد ہے۔ کل ایک سوا دی تھے ۔ بیٹ

<u>هم زاد المعاد ۲/۷۵-ابن بشام ا/۹۴۷- دممة للعالمين ا/۱۰۲</u>

التا یدان اسمان کی روایت ہے۔ دیکھتے ای بہنام ۲/۱ و ۲۱-اسی کوعلائمنصور لوری نے اختیار کیا ہے۔ دیکھتے وح العمایی اربی اسم ۱۰۲۱۔ کیکن صبح بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ خلاف کی گئی نے نظام کی ایک روایت ہیں وارب ہے کہ آپ خلاف کی گئی نے اور روایت میں چودہ رات (۲۱/۱) گرایک اور روایت میں بودہ رات دار (۵۲۰) تا یا گیا ہے۔ ابن قیم نے اسی آخری روایت کو اختیار کیا ہے کہ گرابی تیم نے وقصر سے کہ دوشت ہا میں دوشن کو کہنے تنے اور وہاں سے جمعہ کو روانہ ہوئے تنے۔ (زاد المعاد ۲/۲) ۵۵ کی اور معلوم ہے کہ دوشت ہا اور جمعہ دوالگ الگ بختے وار روائی کا دن جھوڑ کرکی مرت دس دن ہوتی ہے اور ہوائی کا دن شامل کرکے ۱۲ دن ہوتی ہے۔ اس بے کل قرت چودہ دن کیسے ہوسکے گی .

<sup>.</sup> کی صبح بخاری ۱/۵۵۵،۵۷۵ - زاد المعاد ۲/۵۵- ابن شام ۱۴۸۱ ۲ - رحمة لعالمین ۱۰۲/۱ - در می اشعار (باتی لگی سفری) کی است و معاد مناور کی ایک سفوری کی است و معادم این قیم است که پر اشعار (باتی لگی سفری)

مًا دُعًا لِللهِ دُاع وَجَبُ الشُّكِي عَلَيْنَا سشکرواجب ہے ہمیں اللہ کا کیا عدہ دین اور تعسیم ہے جِئْتَ بِإِلْأَمْرِ الْمُطَاع أَيُّهَا الْمُبُعُونُ فِينًا بیسنے والا ہے تنب را کبرما<sup>22</sup> ہے اطاعت فرض سیکے حکم کی انصار اگرچر براے دولت مندنہ تنفے سکین ہرایک کی ہی آرزوتھی کررسول اللہ مطالقاتان اس كيهال قيام فرائين؛ چنا بخراب عِلْشَقِيكَا انصار كيس مكان يا محقي سے گذرت وال کے لوگ ہے کی اونیٹنی کی کمیل کمرشیقے اورع ض کرتے کہ تعداد وسامان اور ہتھیار وحفاظت فرشِ راہ بِي تشريفِ لايتے! مُكراک ﷺ فرائے كرا ونٹنی كى داہ جيوڙ دو- يہ اللّٰه كى طرف سطمور ہے۔ بینا بخیرا ونٹنی مسل علیتی رہی اور اس منعام پر پہنچ کرمبیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے؛ ایکن آپ س فی اور اپنی ہیں مگر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے اللہ علیہ کا میسے تشریف لاتے۔ یہ آپ کے نہبال والول بينى بنونجار كامحله تطا اوربيرا فنثنى كمسيغض توفيق الهيتهى كيونكم آب يتلافظ لله نهيال میں قیام فرماکران کی عزّت افرا کی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنونجارکے لوگوں نے اپنے اپنے گھر ہے جانے کے بیے رسول اللہ ﷺ سے عض معروض شروع کی لیکن الوالوب انصاری ضی اللاعمة نے دیک کر کجا وہ اٹھا ہیا اور اپنے گھر ہے کر چلے گئے۔ اس پررسول اللہ ﷺ فرطنے لگے، ۔ اومی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ا دھر صفرت اسعدین زرارہ رضی النّدعنہ نے آگرا فٹٹنی کی نکیل پکڑ ل۔ چنانچہ یہ اونٹنی انہیں کے پاکس رہی لگے

عیم بخاری میں حضرت انس رضی النّه عنه سے مروی ہے کنبی ﷺ نے فرما یا: "ہما کے کسی آدی کا گھڑنا نے فرما یا: "ہما کے کسی آدی کا گھڑنیا دہ قریب ہے ؟ حضرت الوالوب انصاری نے کہا: میرا مکان اور ہمارے لیے فیکولر کی جگہ تبار میرا مکان اور ہمارے لیے فیکولر کی جگہ تبار

کر دو-انہوں نے عرض کی اُاپ دونوں حضرات تشریف سے عیس النّد برکت دسے بنگے جنددن بحدات طلق اللّه علیا ورا ہے کی دو جرحترمه ام المونین حضرت سُودہ رضی النّه عنہا ورا ہے کی دونوں صاحبزا دیاں حضرت فاطرہ اورام کلٹوم اور حضرت اسامہ بن زیدا ورا م المُرنی ہی گئیں اِن مورت عبداللّه بن ابی بکررضی اللّه عنه آل ابی بکر کے ساتھ جن میں حضرت عائشہ بھی تضیں ہے کر است حضرت عبداللّه بن ابی بکررضی اللّه عنه آل ابی بکرے ساتھ جن میں حضرت اوالعاص کے پاس آئی رہ گئیں۔ انہوں سنے آئے بہت بنیں دیا اوروہ جنگ بدر کے بعد تشریف لاسکیں۔ اللّه باقی رہ گئیں۔ انہوں سنے آئے بہت بنیں دیا اوروہ جنگ بدر کے بعد تشریف لاسکیں۔ اللّه

کُلُّ امْوِيُ مُصَبِّحُ فِنْ الْمُوتُ الْمُوتُ اَدُنَىٰ مِنْ شِرا لِهِ تَعْلِمُ وَالْمُوتُ اَدُنَىٰ مِنْ شِرا لِهِ تَعْلِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

یمال کک حیاتِ طیب کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور (لعنی کمی دور) بورا ہوجا ہا ہے۔

# مدنی زندگی

مرنی عہد کو تین مرحلوں رہنسبم کیا جاسکتا ہے۔

ا- پیسلامر حله بجس میں فتنے اور اضطرابات بریائے گئے اندر سے رکا وٹیں کھولی گگیں اور با ہرسے دشمنوں نے مدینہ کوصفحہ بہتی سے مثلنے کے لیے جیٹھا تیاں کیں۔ بر برس لیسلے مُکر نبیکیہ وی قعدہ سل میں پرختم ہوجا ناہے۔

ا ۔ دوسرامرحله : حس میں بُن پرست قیادت کے مائذ صلح ہوئی فیت نے مقرمضان مشعر پر م منتہی ہوتا ہے ۔ یہی مرحله شا بانِ عالم کو دعوت دین پیش کرنے کا بھی مرحلہ ہے ۔

#### يهلامرحله

# ہجریجے وقت مرتبہ کے حالا

بجرت كامطلب صرف يهي نهبين تفاكه فتنة او رتمسحر كانثا مذبغيغه سے نجات حاصل كر لي جائے بكراس میں بیفہوم بھی شامل نفاکہ ایک پُرامن علاقے کے اندر ایک نیے معاشرے کی شکیل میں تعاون كيا جائے - إسى يلے ہرصاحبِ انتطاعت مسلمان پرفرض فزاریا یا تھا كراسس وطن جدید كی تعمیریں حصته ہے اوراس کی نینگی مضاطب اور دفعت شان میں اپنی کوسٹسٹ صرف کرہے۔ يربات توقطعى طور يرمعنوم سے كررسول الله الله الله الله الله عليكانى مى اس معاشرے كى تشكيل كے امام، قَامَدَا ورر بنها تنف اوركسي زاع كِ بغير الصماطات كى باگ دور آپ فيلانفيكن بى كے إنوبي تى . مدینے میں رسول اللہ ﷺ کوتین طرح کی قوموں سے سابقہ در پینی تھا جن میں سے ہر ایک کے حالات دوسے رسے باکل جداگا نہتھ اور ہرایک فوم کے تعلق سے کھے خصوصی مائل تھے جود وسرى قومول كے مسائل سے مختلف تھے۔ يہ مبيوں اقرام حسب ذبل تختيں ؛ ا - آپ اللي التي اورتماز جاعت. ٧- مدينے كے قديم اور اصلى قبائل سے نعلق ركھنے والے مشركين رجو اب مک ايمان نہيں لائے تھے.

(الف) صحابة كرام رضى الشعنهم كي نعلق سے آپ مظل الله عليكا كوجن مسائل كاسامنا تھا ان كى توضیح یہ ہے کہ ان کے بیے مرینے کے حالات کے کے حالات سے قطعی طور پرختیف تھے۔ کے میں اگرچیان کا کلمهایک نفل اوران کے نفاصد بھی ایک تھے گر وہ خودمختف گھرانوں میں مکبرے ہوئے تھے۔ اور جیور و مفہورا ور ذلیل و کمزور تھے۔ ان کے مانھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ نھا۔ سارے اختیارات دشمنان دین کے مانھوں میں تھے۔ اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اجزار اورلوازمات سے قائم ہوتا ہے ککتر کے ملمانوں کے پاکس وہ اجزار مرے سے نقصے ہی نہیں کہ ا ن کی ٹینیا درکسی نے اسلامی معاشرے کی کیل کرکییں۔اس لیے ہم ویکھنے ہیں کہ می سور توں میں صرف اسلامی مبادیات گفتنیں بیان کو گئی ہے ادوسرت ایلے احکامات فازل کھنے گئے میں جن پر سر آدمی تنہا عمل کر *سکتا ہے۔ اس کے*  علاوہ نیکی تھلائی اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے اور رُفِیل و فربیل کا مول سے بینے کی تاکید کی گئی ہے۔ گئی ہے۔ گ

اس کے برخلاف مرینے میں سلمانوں کی زمام کاریہ ہے ہی دن سے خودان کے اپنے باتھ میں تھی۔ ان پرکسی دوسرے کا تسلّط نہ نھا اس لیے اب وقت آگیا نظا کر سلمان تہذیب وعمرا نیات ، معاثبات واقت اور سلم و جنگ کے مسائل کا سامنا کریں اوران کے معاثبات واقعا دیا ت اس واخلاق وغیرہ مسائل زندگی کی بھر لور تنقیم کی جائے۔

وقت اگیا تفاکه سمان ایک نیامعاشره مینی اسلانی معاشره تصحیل کریں جوزندگی کے تمام مرحلوں یہ جاہل معاشرے سے متازمو جاہل معاشرے سے مختلف اور عالم انسانی کے افروموجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے متازمو اوراس دعوت اسلامی کا نمازندہ جوس کی را میں سمانوں نے تیرہ سال مک طرح طرح کی میں تیں اور شقتیں رداشت کی تھیں ۔

ظاہرہے اس طرح کے کسی معاشرے کی شکیل ایک دن ، ایک جمیدنیا ایک سال میں بنبی برکتی ملکہ اس کے بیے ایک طویل مدت در کا رہوتی ہے اکران پی آہستہ اور درجہ بدرجا حکام اور کے مائیں۔ اور قانون سازی کا کام شق و تربیت اور عملی نفا ذکے ساتھ سانھ محمل کیا جائے ۔ اب جہال کے جانی احکام و قوانین صاور اور فراہم کرنے کا معاملہ ہے توالٹ نفاط خود اس کا کفیل نفا اور جہال کے سان احکام کے نفاذ اور مسل نول کی تربیت و رہنمائی کا معاملہ ہے تو اس پر رسول اللہ منظ افلی ایک کا مور نفے۔ چنا پنچہ ارثا دہے :

هُوالَّذِی بَعَثَ فِی الْاُمِتِینَ رَسُولًا مِّنْهُ وَ يَتْلُولُ عَلَيْهِ وَ الْمِيهِ وَيُزَكِّيهِ وَ وَيُؤَكِّيهِ وَ وَيُعَلِّمُهُ وَ يَتَلُولُ عَلَيْهِ وَ الْمِينَ وَ الْمُعِلْمَةُ وَ وَإِنْ كَانُولُ مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلْلٍ مُّبِیْنَ (۲:۹۲) وَيُعَلِّمُهُ وَ الْمِينَ عَلَيْهِ وَالْمُعِينَ عَلَيْتَ اللوت وَمَن بَهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا يَكُولُ اللّهُ مَا يَكُولُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَمِن فَي اللّهِ اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللّهُ مِن اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللللّهُ مِن الللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللللّ

ادهر صحابه كرام رضى الله عنهم كابر حال تفاكه وه آپ عَلِيْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِّلْمُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ الْمُعِلَّةُ الللْمُعِلَّةُ الللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ الللْمُعِلَّةُ اللْمُعَالِمُ الللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُولِمُ اللَّهُ الللْمُعِلَمُ الللْمُعِلَمُ اللْمُعَالِمُ اللْم

جبان پرالٹد کی آیائے تلاوت کی جاتی ہیں تو اُن کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ چونکمران سارے مسائل کی تفصیل ہمارے موضوع میں داخل نہیں اس بیے ہم اس پر بقدر ضرورت گفتگو ک*دن گے۔* 

بهرحال ہیں سب سے ظیم مسلم تفاجورسول اللہ ﷺ کو سلمانوں کے نعلق سے درمیش تفا اور بڑے ہے۔ تا اور بڑے ہی تفا نیکن یہ کو گئر ہنگای تفا اور بڑے ہی تفا نیکن یہ کو گئر ہنگای مسلم نتا میں تفاجوزی تفاجات البتداس کے علاوہ کچھ دوسرے مسائل بھی تنفیے جوفوری توجہ کے طالب شفے رجن کی مختصر کیفیدت یہ ہے :

مسلانوں کی جاعت میں دوطرے کے لوگ تھے۔ ایک وہ جوخوداپنی زمین، اپنے مکان
اوراپنے اموال کے اندر دہ رہے سنے اوراس بارے میں ان کواس سے زیادہ فکر نہ تھی جتنی
کسی آدی کو اپنے اہل وعیال میں امن وسکون کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے۔ یہ انصار کا
گروہ تھا اوران میں پٹتہا پشت سے باہم بڑی تھکا معداوتیں اور نفر تیں چی آرہی تھیں۔ ان کے پیور بپو
دوسراگروہ ہم جربن کا تھا جوان ساری ہم لائوں سے محروم تھا اوراٹ بیٹ کسی مذکرے تن به
تفذر مربز بینج گیا تھا۔ ان کے پاس نہ تورہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام ۔
اور نہ سرے سے سند می کا کوئی مال سے بران کی معیشت کا ڈھاپنچہ کھڑا ہو سے بیوان پناہ گر جہا جربن
کی تعداد کوئی معولی بھی دینتی اوران میں دن بدن اضافہ ہی ہورہا تھا کیونکہ اعلان کردیا گیا تھا کہوکوئی
الٹراوراس کے رسول بیلا فلی تھا تھی نہ آمدنی کے درائع دوسائل جہانچہ مدینے کا اقتصادی آران کی گرامی سے
کہ مدینے میں نہ کوئی بڑی دولت تھی نہ آمدنی کے درائع دوسائل جہانچہ مدینے کا اقتصادی آریکا طاکر دیا جس سے
گیا اور اسی تھی ترشی میں اسلام دشمن طاقتوں نے بھی مدینے کا تقریباً اقتصادی بائیکا طاکر دیا جس سے
درآ مدات بند ہوگئیں اور عالات انتہائی تھی نہ ہوگئے۔

رب) دوسری قوم دلینی مرینے کے اصل مشرک باشدوں \_ کا حال یہ تھا کہ انہیں مالوں پرکوئی بالا دستی حاصل برتھی۔ کچیمشرکین شک وشہدیں مرتب استھے اور اپنے آبائی دین کوچپورٹے ہیں ترقد معموس کر رہے ستھے، لیکن اسلام اور سلمانوں کے خلاف اپنے دل ہیں کوئی عداوت اور داؤگھات بہیں رکھ رہے ستھے۔ اس طرح کے لوگ تھوڑے ہی عرصے بعد ملمان ہوگئے اور خالص اور پکے مملمان ہوئے ۔

اس كے برخلاف كيم شركين ايسے تقيم وابنے سينے ميں رسول الله عَيْلَ اللهُ اورسلمانوں کے خلاف سخت کیپنہ وعداوت چیائے ہوئے تھے لیکن انہیں کمرِمقابل آنے کی جراَت نرتفی مجلکہ حالات کے بیش نظراب فیلٹ فیلیگل سے مبت وخلوص کے اطہار پر مجبور تھے۔ ان میں سرفہرست عبدالله بن ابی ابن سلول تھا۔ یہ و چھس جیسب کو جنگ بُعائث کے بعداینا سربرا ہ بنانے پر اوس و خررج نے اتفاق کر بیاتھا حالا نکہ اس سے قبل دو نوں فراق کسی کی سربراہی پرمتفق ہنیں ہوئے ستھے لیکن اب اس کے بیے مؤمکوں کا تاج تیار کیا جا رہا تھا ، کر اس کے سریر تاج شاہی رکھ کراس کی باقاعد ہ با دنتا سبت كا اعلان كر دياجا ئے ربینی بینخص مدینے كا با دنتا ہ ہونے ہى والا تھاكدا چا مك ربول الله عِيْشَا كَيْ أَمْدَ مُرْبُوكُنَّ اورلوگوں كا زُخ اس كے بجائے آپ عَیْشَا اَ كَلَا صَالِحُ اِسْ عَیْشَا اِس يداسداحك نفاكه آب مي فياس كى باد تناست هيني ب ، لهذاوه اين نهال خانه دل ميرات کے خلاف سخت عداوت چھیائے ہوئے تھا۔اس کے با وجو دجب اس نے جنگ بدر کے بعد د کھا کم حالات اس کے موافق ہنیں ہیں اوروہ شرک پرتائم رہ کراب دنیاوی نوا مدّسے بھی محروم ہوا چاہاہے تواس نے نبلا ہر قبولِ اسلام کا اعلان کردیا ؛ لیکن وہ اب بھی دربردہ کا فرہی نفا اسی لیے جب بھی اسے رسول اللہ ﷺ ورسلمانوں کے خلاف کسی شرارت کاموقع ملنا وہ ہرگزنہ چوکتا۔ اس کے ساتھی عموماً وہ مُوّساء تھے جواس کی با دنیا ہت کے زیرِ ماید بڑے مناصب کے صول کی توقع باند صے بیٹھے تھے گرابہیں اس سے محروم ہوجاتا پڑا تھا۔ یہ لوگ اس شفس کے شریک کار تھے اوراس مصفولوں کی کمیل میں اس کی مرد کرتے تھے اور اس مفصد کے لیے بسااو قات نوجوانوں اور سادہ لوح مسلمانوں کو بھی اپنی جا مکرستی سے اپنا آلئر کا رہنا یعنے تھے۔

رج) تبسری قوم بهودتنی بیر سیبا کرگذر بیکا ہے۔ یہ لوگ اشوری اور رونی ظلم وجرسے بھاگ کر جازیں بناہ گزین ہوئے تھے۔ یہ در حقیقت عبرانی تھے سکین جازمیں پناہ گزین ہونے کے بعدال کی وضع قطع، زبان اور تہذیب وغیرہ بالکل عربی رنگ میں رنگ گئی تھی بہال تک کہ ان کے قبیلول اور افراد کے نام مجرع بی ہوگئے تھے اوران کے اورع بوں کے آب میں شادی بیا ہ کے رشتے بھی افراد کے نام ہوگئے تھے اوران کے اورع بوں کے آب میں شادی بیا ہ کے رشتے بھی قائم ہوگئے تھے لیکن ان سب کے باوجودان کی نسی عصبیت بر قرار تھی اور وہ عربوں میں مؤم نہ ہوئے نتھے میں مؤم نہ ہوئے سے مجموعہ تھے۔ تقریب میں ان کے تاریخ بیا ان کے تاریخ بیا ان کے تاریخ بیا ان کے تاریخ بیا ان کو تا تھا ان حقیر سمجھتے تھے۔ حقے کہ انہیں اُن کی تھے۔ حقی کہ انہیں اُن کے تقے حس کا مطلب ان کے زدیا کے بیاتھا: برھو، وحشی، رؤیل، بیا غرہ اورا جیو۔

ان كاعقیده تفاكر عولوں كا مال ان كے يك مباح ہے ، جيسے چاہیں كھائیں ۔ چنانچ الله كا ارثادہے ، فلا عقیده تفاكر عول كا مال ان كے يك مباح ہے ، جيسے چاہیں كھائیں ۔ چنانچ الله كا ارثادہ ہے . . . قَالُوْ الْكِنْسَ عَلَيْنَ نَا فِي الْاُمِّتِ بِنَ سَبِيْلٌ \* ۱۹:۵،۳) معاملے میں كوئى را ، منہیں ي

یعنی اُرتیوں کا مال کھانے میں ہما ری کوئی کمیڑ نہیں۔ ان یہودیوں میں اپنے دبن کی اشاعت کے پیے کوئی سرگر می نہیں پائی جاتی تھی۔ ہے دے کر ان کے پاسس دین کی جو پینجی رہ گئی تھی وہ تھی فال گیری ، جا دو اور جماٹر بچونک وغیرہ۔ انہیں چیزوں کی مدولت وہ اپنے آپ کوصاحب علم فضل اور روحانی فائڈ و بیٹیو اسمحضے تھے۔

یبودلول کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی بہارت تھی۔ غلے، کھجو رہ شراب، اور کرے ک تجارت انہیں کے باتھ میں تھی۔ یہ لوگ غلنے ، کیوے اور شراب در آمد کرنے نصے اور کھجور برآمد کرتے تھے۔اس کےعلاوہ تھی ان کے مختلف کام نصے بن میں وہ سرگرم رہتے تھے ۔وہ اپنے اموا لِ تجارت میں عربوں سے دوگنا تبن گنا منافع یکتے تھے اوراسی پریس مذکرتے تھے جلکہ وہ مودخوار بھی تھے۔اس لیےوہ عرب شیوخ اورسردا رون کوسودی قرض کے طور پربڑی بڑی رقمیں دیتے تضحنهبیں یرسردارحصول شہرت کے بیے اپنی مدح سرائی کرنے والے شعراروغیرہ پر بالکل فضول اورب دریغ خرچ کردیتے تھے۔ اوھر میہودان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں ، كھيتياں اور باغات وغيره گرور كھوا ليتے تھے اور چند سال گذرتے گذرتے ان كے مالك بن بيٹھتے تھے۔ یہ لوگ دسیسہ کاریوں، سازشوں اور جنگ وضاد کی آگ بھر ٹاکانے میں بھی برشے ما ہرتھے اسی باریل سے ہمسایہ قبائل میں شمنی کے بیج بونے اورایک کودوسرے کے خلاف بھرط کانے کران قبائل کو احساس مک نہ ہونا۔ اِس کے بعدان قبائل میں ہم جنگ بریار ہتی اور اگر خدانخواستہ جنگ کی بیرآگ سر دیرلتی دکھانی دنتی تو بہود کی ختیبہ انگلبال بھرحرکت میں آ جائیں اور جنگ بھر پور بول اُٹھتی۔ كمال يه نفاكر برلوگ قبائل كولية البعرو اكريكي جاپ كنادى بىيى درېننى اورولوب كى تبابى كاتمات و کھتے۔ البتہ بھاری بھر کم سودی قرض دیتے رہتے تاکہ سرائے کی تمی کے سبب الاا أن بندنہ سونے بائے اوراس طرح وه دوبرا نفع کماتے رہتنے ۔ایک طرف اپنی ہیودی جمعیّت کومحفوظ رکھتے اور دوسری طرف ر مود کابازار مھنٹرا نہ پیٹنے دیتے میلکرمود درمود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے۔ يترب ميں ان بهود كے تين منهور قبيلے تھے ۔

۱- بنوفینفاع- برخُرُرَج کے علیف تھے اوران کی آبادی مریبنے کے اندرہی تھی۔ ۲- بنونیفبر-

۳۰ بنوفرُنِظر سے یددونول تبیلے اُؤس کے علیف تھے اور ان دونوں کی آبادی مربینے کے اطراف میں نعی ۔ اطراف میں نعی ۔

ایک میں سے بہی قبائل اُؤس وخُزُرج کے درمبان جنگ کے شعلے بھڑ کارہے تھے اور جنگ بُعاث بیں اپنے اپنے علیفول کے ساتھ خود بھی شرکی ہوئے تھے۔

نظری بات ہے کہ ان ہیود سے اس کے سواکوئی اور توقع نہیں کی جاسکتی تھی کہ یہ اسلام کو بیض وعداوت کی نظر سے دیکھیں کیو نکہ پیغیسران کی نسل سے نہ تھے کہ ان کی نساع صبیبت کو، جواُن کی نفیات اور ذہبنیت کا جزو لا نیفک بنی ہوئی تھی، سکون منا۔ پیراسلام کی دعوت ایک صالح دعوت تھی جو ٹوئے دلول کو جو ٹرتی تھی یغض وعداوت کی آگ بجھاتی تھی تمام معاملات ہیں امانتداری برتنے اور پائیرہ اور صلال مال کھانے کی پابند بناتی تھی۔ اِس کا مطلب یہ تھا کہ اب بیٹرب کے قبائل آئیس میں مجرط جائیں گے۔ اور السی صورت ہیں لازماً وہ یہود کے نیجوں سے آزاد ہوجائیں گے، لہذا ان کی ناجرا نہ سرگری ما ندر ٹرجائے گی اور وہ اس سودی دولت سے محروم ہوجا میں گے حسب پر ان کی مالداری کی جگی گردش کر رہی تھی ملیہ یہ بھی اندلیشہ تھا کہ کہیں یہ فیائل بیدار ہو کرا پہنے صاب ہیں وہ سودی اموال بھی داخل نہ کر لیں جنہیں بہود دنے ان سے بلاعوض حاصل کیا نفا اور اس طرح وہ ان فرمینوں اور با فالت کو والیس مزے لین جنہیں سود کے شمن میں بہود یوں نے ہتھیا ہیا تھا۔

جب سے بہود کومعلوم ہُوا تھا کہ اسلامی وعوت بیٹرب میں اپنی جگہ بنا ناچا ہتی ہے تب ہی سے اہنوں نے ان ساری با توں کو اپنے صاب میں واخل کر رکھا تھا۔ اسی بیاے بیٹرب میں دسول اللہ عظیم اللہ اللہ علیہ معان سے سے معان سے سے معان سے اس کیفیت کا بہت صاف بیت ابن اسحاق کے بیان کئے ہوئے ایک واقعے سے لگتاہے۔

ان کا ارشا دہ کہ مجھے اُم المومنین حضرت صُفِیتہ بنتِ مجینی بن اُخطَبْ رصنی الدَّعنها سے پر وایت مل ہے کہ انہوں نے فرمایا ہیں اپنے والدا ورجی الویا سر کی نگاہ میں اپنے والد کی سہے جہیتی اولادتھی ۔ میں جیا اور والدسے حب کمجی ان کی کسی بھی اولا دکے ساتھ ملتی تو وہ اس کے بجائے جمھے ہی اُٹھانے۔

> کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا' ہاں! خداکی قسم چیانے کہا' آپ انھیں ٹھیک ٹیبک پہچان رہے ہیں؟ والدنے کہا' ہاں!

چپنے کہا، تواب آپ کے دل میں ان کے تعلق کیا ارا دے ہیں ؟

والد نے کہا، عداوت \_ خدای ہم \_ جب نک زندہ رہوں گا بلہ

اس کی شہا دت صبح بخاری کی اس روایت سے بھی ملتی ہے جس میں صفرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے مملان ہونے کا واقع بیان کیا گیا ہے۔ موصوف ایک نہایت بندیا یہ ہودی ملم تھے۔

آپ کوجب بنوالبخار میں رسول اللہ عظیم آلا کی تشریف آوری کی خبر بی تووہ آپ عظیم آلا کی خدرت میں بعجلت تمام عاضر ہوئے اور چندسوا لات پش کئے جنہیں صرف نبی ہی جانا ہے اور جندسوا لات پش کئے خبہیں صرف نبی ہی جانا ہے اور جندسوا لات پش کئے خبہیں صرف نبی ہی جانا ہے اور جندسوا لات پش کئے خبہیں اس وقت مملان ہوگئے۔ پیمائی اور جب نبی مظاہد کی طرف سے ان کے جوابات سے تو وہیں اسی وقت مملان ہوگئے۔ پیمائی اسلام لانے کیا کہ بہو دایک بہتان با توم ہے۔ اگر انہیں اس سے قبل کہ آپ کچھ دریا فت فرمایش، میرے اسلام لانے کا بینا لگ گیا تو وہ آپ کے باس مجھ پر بہتان تراشیں گئے۔ نبذا رسول اللہ علی اللہ اللہ کے بہت وہ اور او حرع براً اللہ بن سلام گھر کے اندر چپ گئے تھے ۔ تو رسول اللہ اللہ عیرود کو بلا بھیجا۔ وہ آتے۔ اور اور عرع براً اللہ بن سلام گھر کے اندر چپ گئے تھے۔ تو رسول اللہ اللہ عیرود کو بلا بھیجا۔ وہ آتے۔ اور اور عرع براً اللہ بن سلام گھر کے اندر چپ گئے تھے۔ تو رسول اللہ عرب اللہ عرب اللہ بن سلام گھرکے اندر چپ گئے تھے۔ تو رسول اللہ عرب اللہ بی سلام گھرکے اندر جپ گئے تھے۔ تو رسول اللہ اللہ عرب اللہ بی اللہ عرب اللہ اللہ عرب اللہ بی سلام گھرکے اندر جپ گئے تھے۔ تو رسول اللہ عرب اللہ عرب اللہ بی سلام کو کے اندر بی اللہ بی سلام کو کی اندر بی بی سلام کی کو کو بلا کھی بی سلام کی کے اندر بی بی سلام کی کو کو بلا کھی بی سلام کی کو کو بلا کھی بی کو کی اندر بی بی کو کو بلاگی کے کو کو بلاگی بی کو کو بلاگی کو کو بھی بی کو کو بلاگی بی کو کو بلاگی بی کو کو بلاگی کو بھی کو بلاگی کو کو بلاگی کو بلاگی کو کو بلاگی کو بلاگی کو بھی کو بلاگی کو بلاگی کو بلاگی کو بلاگی کو ب

عَلَيْنَ الْمُلِينَا اللَّهُ عَدِرِيا فِي عَدِرًا لِتُدْبِن سلام تَهار الدركيسة ومي مين ؟- انفول في كها :

" ہمارے رب سے بڑے عالم میں اور رسب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں۔ ہمارے ریب سے اچھے

آدمی ہیں اورسب سے اچھے آ دمی کے بیٹے ہیں "۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمالے سردار

ل ابن شام ۱۸/۱ ۱۹۵۵

بیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے رہ سے
اچھے آدی ہیں اور سب سے اچھے آحری کے بیٹے ہیں' اور ہم میں سب سے افغال ہیں اور رہ سے
افغال آحری کے بیٹے ہیں ۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے فرطیا !! بھیا یہ بتا و اگر عبداللہ مسلمان
ہوجا میں تو ؟ یہود نے دویا تین بار کہا' اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد صفر سن
عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ برآ مربوئے اور فرطیا اشھ دان لا اللہ اللہ اللہ واشھ دان
محسمت دا سول اللہ ( میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی لائن عبادت نہیں اور
یں گواہی دیتا ہوں کہ محراللہ کے رسول میں آنا سننا تھا کہ یہود بول پڑے: شَدِّ نَا وَالْنَ شَدِّ نَا۔
"یہ بماراسی سے بُرا آحری ہے اور سب سے بُرے آحری کا بیٹا ہے یا اور راسی وقت ) ان کی
برائباں شروع کردیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر صفرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عذنے فرطیا :
"اے جاعیت یہود اللہ سے ورو یہ اس اللہ کی سم میں کے سواکوئی معبود نہیں تم لوگ جانتے ہو کہ
"اے جاعیت یہود اللہ سے ورو کی اور آپ حق سے کرتشریف لاکے ہیں' ۔ لیکن بہودیوں نے
آپ میکا فیلی ہور کے دیول ہیں اور آپ حق سے کرتشریف لاکے ہیں' ۔ لیکن بہودیوں نے
آپ میکا فیلی ہور کے بور کی

یہ پہلا بخربہ تھا جورسول اللہ ﷺ کو یہود کے متعلق حاصل بہُوا۔ اور مدینے میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہُوا۔

یہاں نک جو کچھ ذکر کیا گیا یہ مدینے کے داخلی حالات سے تعلق تھا۔ بیرون مدینہ میں اول کے رہد سے کئے گئے۔ میں خوات کے رہد سے کئے گئے۔ میں ان کے زبر دست تھے دہشت میں اور عیرہ سال تک جب کہ سلمان ان کے زبر دست تھے دہشت میں اور عیانے ، دھمکی دینے اور زنگ کرنے کے تمام میں کا بھی سنط اور وی سنتیاں اور منط اور وی سنتیاں اور منط اور وی سنتیاں میں لا بھی سنظ کر چکے تھے منظم اور وی سنتی پر ویکنیڈ کے اور نہا بین صبر آز ما نفیا تی حرب مسلمانوں نو مدینہ ہجرت کی توقریش نے ان کی زمینیں ، مرکانات اور مال و دولت سبب کچے صنب کے درمیان رکا و مث بن کر کھر طے ہوگئے؟
میکٹ کی کے منبط کر لیا اور مسلمانوں اور ان کے اہل وعیال کے درمیان رکا و مث بن کر کھر طے ہوگئے؟
میکٹ کو بیا سکے قید کرکے طرح طرح کی اور تینیں دیں ؛ پھر اسمی پر سبس نہ کیا جگر سرزا و دعوت حضرت می مرکول النٹر طلائے کی تین کے اور آپ میں ان کے درمیان کی دعوت کو بنے و بُن سے اکھاڑنے کے درمیان کی دعوت کو بنے و بُن سے اکھاڑنے کے

یے خوفناک سازشیں کیں اوراسے رُوبر عمل لانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیں با ہینے میں سرمسلمان کسی طرح نے بچاکر کوئی پانچے سوکیوں شروُ ور مدینہ کی سرزمین پرجا پہنچے تو قریش نے اپنی ساکھ کافائدہ اٹھاتے ہوئے گفاؤنا مباسی کردارانجام دیا۔ بینی یہ چونکہ حرم کے باشندے اور سیالت کے پڑوسی نفے اوراس کی وجہ سے انہیں اہل عرب کے درمیان دینی قیادت اور دُنیاوی ریاست کامنصب عاصل تھا اس لیے انہوں نے جزیرۃ العرب کے دوسرے مشرکین کو بھر کا اور ورغلا کر مرینے کا تقریباً مکل بائیکا ہے کو اور فربروز بڑھتی جا سے مدینہ کی درآ مدات نہا بیت مختصرہ گئیں جب کہ وہاں جہاجرین نپاہ گیروں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ درحقیقت کے کے ان سرکشوں اور مملمانوں کے اس نے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو کی تھی اور یہ نہایت احمقانہ بات ہے کہا از ام ملمانوں کے سرڈالا جائے۔

مسل نوں کو بی پنچیا تھاکہ مبل طرح ان کے اموال ضبط کئے گئے تھے اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کو تنامین ، اور سرکشوں کے اموال ضبط کریٹ ہیں جارے انہیں تنایا گیا تھا اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کو تنامین ، اور جس طرح مسلمان بھی ان سرکشوں کی تختی کے سرطرح مسلمان بھی ان سرکشوں کی تختی کے دکا وٹیں کھوٹی کریں اور ان سرکشوں کو جیسے کو تیسا والا بدلہ دیں تناکہ انہیں مسلمانوں کو نباہ کرنے اور بنے و بُن سے اکھا ڈنے کا موقع نہ مل سکے ،

یه تنے وہ قضایا اور مسائل جن سے رسول اللہ ﷺ کومرینی تشریف لانے کے بعد بھیں تھا۔ بیشیت رسول ویا دی اور امام و فائد واسطر در پیش تھا۔

رسول الله عَلِيشْطَيَّالُ نِهِ النَّمَامُ مَا لَل كَتْ مَن مِرْمِينَ مِن مِن مِن مِن مِن مِن اللهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ



## منے معامرے کی میل سنے معامرے کی میل

ہم بیاں کر چکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینے میں نبو النجار کے بہاں معمۃ البسے اول سامیہ مطابق ۲۷ ہنم برس اللہ کا کو حضرت ابواتیب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے نزول فرایا نھا اور اسی وقت فروایا تھاکہ اِن شاکہ اللہ ہیں منزل ہوگی۔ بیراکپ حضرت ابوایوب انصاری شی اللہ سے گھرمنتقل ہوگئے تھے۔

مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اوراس کے بید نبی کے اوراس کے بید وہی جگر منتخب کی جہال آپ میلاندہ کی اوراس کے بید وہی جگر منتخب کی جہال آپ میلاندہ کی اوراس کے بید وہی جگر منتخب کی جہال آپ میلاندہ کی اوراس کے بید وہی جگر منتخب کی جہال آپ میلاندہ کی اوراس کے بید وہی ہے تھے۔ آپ میلاندہ کی اور بیشر وہی کے سات اور بیشر وہموت تھے اور قیمتا خردی اور بیشر وہمت کے تعمیر میں تشر کی ہوگئے۔ آپ اینط اور بیشر وہموتے تھے اور ماتھ ہی فرماتے ماتے تھے :

اللهُ مَ لَا عَيْشَ إِلَا عَيشَ اللَّخِوَةِ فَاغْفِرُ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ لَا لَهُمَا مِن اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

یہ بھی فرماتے سے

هذا الحمال الاحمال خيبر هذا اَبَدُّ رَبِّنَا وَاَطْهَرُ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَن "يه بوج غير كا بوج نبين ہے۔ يہ مهارے پرور دگار كی قسم زیادہ نیك اور پاكیزہ ہے: " کے اس طرز عمل سے صفایہ كرام كے جن وخوش اور سرگرى میں بڑا اضافہ ہوجا تا تھا چنا نجے معالم ہم كہتے تھے و

دروازے کے بازو کے دونوں پائے بتھر کے بنائے گئے۔ دبواریں کچی ابنے اور گارے سے بنائی گئیں۔ چیت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیئے گئے اور کھجور کے تنول کے کھیے بنادیئے گئے۔ زمین پر رہت اور چیوٹی چیوٹی کئریاں اچھرمایں) بجیا دی گئیں۔ تین دروازے لگائے گئے۔ فیلے کی دیوارے پھلی دیوار تک ایک سوم تھ لمبائی تھی۔ چوڑائی بھی اتنی یا اسس سے کھی کھیے تھی۔ بہاؤی تھی۔ چوڑائی بھی اتنی یا اسس سے کھی کھی ۔ بہنیا و تھ بیا تین ما تھ کمری تھی۔

آپ میلان اور میلین اور میلی از میں جند مکانات بھی تعمیر کئے جن کی دیواری کچی ابنت کی مختیل اور میں میں اب کھی ابنت کی تھی۔ بہی آپ مختیل اور میں میں میں ابن کھی میں آپ میلین میں ابنا کے ابنا کا میں میں میں میں کہ ابنا کے ابنا کی کہ ابنا کے ابالیا کے ابنا کے ابنا

مسجد مسل ادائے نماز ہی کے لیے نہ تھی بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی حس میں سلمان اسلائی تعلیا و مرایات کا درس عاصل کرتے تھے اور ایک ففل تھی حس میں مدتوں جابل کشاکش و نفرت اور جاہمی اڑا یو سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل محبت سے مل جل رہبے تھے۔ نیزیہ ابک مرکز تھا جہاں سے اس نقی سی ریاست کا سارا نظام چلا با جا نا تھا اور مختلف قسم کی ہمیں بھیجی جاتی تھیں علاوہ زیر اس کی حیثیت ایک با رہینے کی کھی تھی حس میں میں میں سورٹی اور محبس انتظامیہ کے احبار سس منعقد ہو اکر تے تھے۔

ان سب کے ساتھ ساتھ میں میں ان فقرار جہاجرین کی ایک خاصی بڑی نعداد کا سکن تھی جن کا وہاں پرینہ کوئی مکان تھا نہ مال اور نداہل وعیال ۔

بھراوائل مجرت ہی میں ا ذان بھی ستروع ہوتی۔ یہ ایک لاہوتی نفیہ تفاجر روزانہ پانچے بار اُفق میں گو نجنا تھا۔ اورجس سے پورا عالم وجو دلرز اٹھتا تھا۔ اس سیسے میں حضرت عبداللّہ بن زبدبن عبدربر رضی اللّہ عنہ کے خواب کا واقعہ معروف ہے۔ رتفضیل جامع ترمذی بسنن ابی داؤ دہمنا ہمد اور جمعے ابن خزیمہ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔)

مسلما نول میں بیماتی جیارگی اشهام فرما کرباہمی اجتماع اور میل و مجتب کے ایک مرکز کو

> وَ اُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضٍ .. (٢:٣٣) "نسى فابتداد ب دوسرے ك زياده حقدار مِين رسبى وراشت ميں)

اس بھائی چارے کامقصود جیسا کہ تحریز الی نے لکھا ہے ۔ یہ تھا کہ جاہا عصبیتیں تحلیل ہوجا میں ۔ حمیّات وغیرت ہو کچھ ہووہ اسلام کے لیے ہو۔ نسل، رنگ اوروطن کے امتیازات مسط جامیں ۔ بلندی وینی کامعیار انسانیت و تقویٰ کے علاوہ کچھ اور بنہ ہو۔

رسول الله ﷺ نے اس بھائی چارے کو محض کھو کھلے الفاظ کا جا مرنہیں بہنایا تھا ملکم
اسے ایک ایسا نا فذاہمل عہدو پیمیان قرار دیا تھا جوخون اور مال سے مرابوط تھا۔ بہنائی خولی سلامی اور
مبارکیا دینہ تھی کہ زبان پرروانی کے ساتھ جاری رہے گرنیٹ جمجھے منہ ہو ملکہ اس بھائی چارے کے
ساتھ ایتار وغمکساری اور مُو انسکٹ کے جذبات بھی مخلوط تھے اور اسی لیے اُس نے اس نے معلی کے
کوبرطے نا در اور تابناک کا زماموں سے بُرگر دیا تھا۔ سے

چنانچہ صیحے نجاری میں مروی ہے کہ مہاجرین جب مدیبۂ تشریف لائے تورسول اللہ ﷺ

نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی التّرعنہ او رسُعَدّ بن کیا ہے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔اس کے بعد حضرت سعد في حضرت عبدالرحمان سے كها:" انصار ميں ميں سب سے زيا دہ مال دار ہول آپ میرامال دوحصول میں بانٹ کر (آدھا لیس) اور میری دوبیویاں ہیں۔ آپ دیکھ لیں جوزیادہ یند ہو مجھ تنا دیں میں اُسے طلاق دے دوں اور عدت گذرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں "حضرت عیدالرحمٰن رصنی التّرعنہ نے کہا ' التّدائب کے اہل اور مال میں برکت وے اپ اور کوں کا با زار کہاں ہے ؟ لوگوں نے انہیں بنو قبینعاع کا بازار بنلا دیا۔ وہ واپس آئے توان کے پاس کیھیفاضل بنیرا ورگھی تھا۔اس کے بعدوہ رو زانہ جانے رہے ۔ بیمرایک دن آئے نواُن رپرزردی كا الزيخا- نبل ﷺ شافیک سنے دریا فت فرایا میكیاہے ؟ انہوں نے كہا میں نے شادى كی ہے۔ آب والمنافظيكان نے فرمايا عورت كونهركتنا ديا ہے ؟ لوب ايك نُواة المُعلى اكے موزن دليني كوئي سواتولم سونا۔ اسی طرح حضرت ابوہررہ رضی اللہ عنہ سے ایک روابیت آئی ہے کہ انسب رنے نبی ك يا غات تعتبم فرا دير - آپ مُنْ الله الله كان من انصار في كما تب آپ لوگ بين مهاجرن ہمارا کام کردیا کریں اورہم کھیل میں آپ لوگوں کو شریک رکھیں گے۔ انہوں نے کہا تھیک ہے مم نے بات بسنی اور مانی یک

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کہ اپنے بہا جربھا بیّوں کا اعزاز و اکرام کیا نخا اورکس قدر مجبّت ،خلوص ، اینارا و رفز بانی سے کام لیا نظا اور بہاجرین ان کی اسس کرم ونوازش کی کتنی قدر کرتے نصے بیانچہ انہوں نے اس کا کوئی علط فا مَرہ بنیں اٹھا یا مبکہ ان سے صرف اتنا ہی حاصل کیا حسب سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کم بیرهی کرسکتے تھے۔

اورحق یہ ہے کہ یہ بھائی چارہ ایک نا در حکمت ، حجبما یہ سیاست اورمسانوں کو در پیش بہت سارے مسائل کا ایک بہترین حل تھا۔

اسلامی تعاون کا بیمیان ایک اورعهدو پیمان کرایا جس کے ذریعے ساری ماہل کُ کُثر

م صحیح بجاری: باب اخارانسبی طلایقایین بین المهاجرین والانصار ۱/ ۵۵ س

ه ايضاً باب ا ذا فال اكفنى مؤنة النخيل ٣١٢/١

ا ورقباً کلی کشکش کی بہنیا د موھا دی اور دُورِ جاہلیت کے رسم و رواج کے لیے کوئی گُنجائش نہ چپوڑی ، ذیل میں اس پیمان کواس کی د فعان سمیت مختصر اُسپیش کیا جار ہا ہے ۔

یہ تحریر ہے محدّنبی ﷺ کی جانب سے قریثی ، یشر بی اوران کے نابع ہو کران کے ساتھ لاحق ہونے اورجہا دکرنے والے مؤمنین اورمسلمانوں کے درمیان کہ:

ا۔ یہسب اپنے اسواانیانوں سے الگ ایک امّت ہیں۔

۷۔ مہاجرین قریش اپنی سابقہ مالت کے مطابی ہام دیت کی ادائیگ کریں گے اور مؤمنین کے درمیان معروف اور انصار کے نما جیسے درمیان معروف اور انصار کے نما جیسے اپنی سابقہ مالت کے مطابق ہام دریت کی ادائیگی کریں گے اور ان کا ہرگروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے تیدی کا فدیدا داکرے گا۔

سو۔ اور اہلِ ایمان اپنے درمیان کسی بیس کو فدیریا دیت کے معاطع میں مروف طریقے کے مطابق عطار و نوازش سے محروم نر رکھیں گے .

م ۔ اور سارے راست با زمومنین کس شخص کے خلاف ہول کے جوان پر زیادتی کرے گا یا ابل ایمان کے درمیان ظلم اور گن ہ اور زبادتی اور فسادکی راہ کا جویا ہوگا۔

کے۔ اور یہ کہ ان سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے خوا ہ وہ ان میں سے کسی کالٹ کاہی کیوں نہ ہو۔

4 ۔ کوئی مومی کسی مومی کو کا فرکے بدیے قتل کرے گا اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کا فر کی مدد کرے گا۔

ے۔ اور اللّٰہ کا ذِمّہ رعبد) ایک ہوگا، ایک معمولی آ دمی کا دیا ہُوا ذمریجی سلامے کمانوں برلاگو ہوگا۔ ۸۔ حوبہود ہمارے ہیرو کارہو جائیں، اُن کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے ملانوں کے مثل ہوںگے۔ نہان پرظلم کیا جائے گا اور نہان کے خلاف تعاون کیا جائے گا۔
موں گے۔ نہان پرظلم کیا جائے گا اور نہان کے حلاف تعاون کیا جائے گا۔

۹ - مسلمانوں کی منے ایک ہوگی۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چیوٹر کرفتال فی مبیل النّہ کے سلسے بیں مصالحت نبیس کرے گا بلکرسب کے سب برابری اور عدل کی بنیا دیر کوئی عہدو بیمان کریں گئے۔ مسلمان اس خون میں ایک دوسے کے مساوی ہوں گئے جسے کوئی فی مبیل اللّٰہ بہائے گا۔

ا۔ کوئی مشرک فربیش کی کسی جان یا مال کو نیا و نہیں دے سکتا اور نہ کسی مومن کے آگے اِسس

کی حفاظت کے لیے رکا وط بن سکتا ہے۔

۱۷۔ جوشخص کسی مومن کوقتل کرے گا اور ثبوت موجود مہو گا ' اس سے قصاص لیاجائے گا . سوائے اس صورت کے کمفتول کا ولی راضی ہوجائے۔

۱۳ اور یہ کرسارے مومنین اس کے خلاف ہوں گئے۔ ان کے بلیداس کے سوا کی حلال نہ ہوگا كراس كے خلاف اُنگھ کھرطے ہوں۔

۱۲۔ کسی مومن کے بیلے حلال مذہو گا کوکسی ہنگامہ بریا کرنے والیے ریا برعنی ) کی مرد کرے اور اسے پنا ہ دے ، اور جو اس کی مدد کرے گایا اسے بنا ہ دے گا ،اس پر قیامت کے دن الٹر کی لعنت ا و راس كاغضب ، و كا اوراس كا فرض ونفل كي معيى قبول مذكيا جائے گا .

طرف بلٹایا جائے گا۔ کے

معانتے برمعنوبات کا از خِلْقُلْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ نَتْ معاشرك كي منيادس أستوار

کیں لیکن معاشرے کاظاہری رُخ در حقیقت ان معنوی کمالات کا پُرتُو تفاحبس سے نبی ان کی تعلیم و تربیت، تزکیهٔ نفس اورمکارم اخلاق کی ترغیب میمنسل کوشال رہتے تھے اور اہنیں مجتت وبھائی چار گی، مجدو تشرف اور عبادت واطاعت کے اداب برابر سکھاتے اور تنانے ربيتے تھے۔

ایک صحایی نے آت سے دریا فت کیا کہ کون سا اسلام بہترہے ؟ ربعنی اسلام میں کونساعمل بہترہے؟) آپ ﷺ ﷺ نے فرایا":تم کھا نا کھلاؤ اور شناسااورغیر شناساہی كوسلام كرو"يك

حضرت عبدالله بن سلام رضى الله عنه كابيان ب كرجب نبي ظلا الله على الله مريب الشريب لائے تو میں آ ب کی خدمت میں حاضر ہوا جب میں نے آسید مطالفاتیکا کا چہرہ مبارک دیکھا تواچی طرح سمجھ گیا کہ یکسی جھوٹے آدمی کا چیرہ نہیں ہوسکتا ۔ بھرآت نے بہلی بات جوارشا د فرمائی وہ بریقی "اے لوگر اِسلام پھیلاؤ"، کھانا کھلاؤ بصلہ رحمی کروہ اور رات میں جب لوگ سور ہے ہوں نماز پڑھو۔ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤگے "۔ شھ

آپ ﷺ فرمانے سے "و شخص خبّت میں داخل مذہبو گاحب کا پڑوسی اس کی شخص خبّت میں داخل مذہبو گاحب کا پڑوسی اس کی شرار توں اور تباہ کاربوں سے مامون و محفوظ مذر ہے " سکٹ

ا ورفرواتے تھے"بمُسلان وہ ہے میں کی زبان اور مانھ سے سلمان محفوظ دہ بیُن لیے اور فرطتے تھے: "تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا یہاں کا کہا پنے بھائی کے لیے وہی چیز پیندکر سے جو خود اپنے لیے لیے ندکر تاہے" للے

ا ورفرماتے تھے "سارے مؤمنین ایک آدمی کی طرح میں کہ اگراس کی انگھ میں تعلیف ہو تو سارے حبم کو تعلیف محسوس ہوتی ہے اور اگر سرمیں تعلیف ہو توسا رسے حبم کو تعلیف محسوس ہوتی ہے "بلا

اور فرمانے بی مومن ، مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جب کا بعض بعض کو قوتت پہنچا تا ہے "۔ سللے

اور فرماتے : ابیں میں تُغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بیٹھے نہ بھیرو اوراللہ کے بندے اور بھیاں کے ب کے بندے اور بھائی بھائی بن کرر ہو۔ کسی سلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے اُویر چھوڑے دہے "بھلے

اور فرط تے بمل ان سلمان کا بھائی ہے ناس پرطلم کرے اور نراسے شمن کے حوالے کے اور جوشخص اپنے بھائی کی حاجبت ربراری) ہیں کوشاں ہوگا اللہ اس کی حاجبت ربراری) ہیں ہوگا؛
اور جوشخص کسی سلمان سے کوئی غم اور ڈکھ ڈور کرے گا اللہ اس شخص سے روز قیامت کے دکھوں
میں سے کوئی ڈکھ ڈکور کرے گا ؛ اور جوشخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن

اور فرماتے: تم لوگ زمین والوں پر مہرمانی کرو نم پر اسمان والا مہرمانی کرے گا۔ لط

۵ تریزی - ابن ماجر، داری مشکوهٔ ۱۲۸/۱

و صحیحه، مشکوة ۲۲۲/۲ نال صحیح نجاری ۴/۱ تل مسلم، مشکوة ۲۲۲/۲

على متفق عليه مشكوة ١٢٢/١ م صبح بخارى ١٩٠/١ ملى صبح بخارى ١٩٠/١

ه متفق عليب كوة ٢٢٢/١ الله سن إلى دا وّد ٣٥٥/٢- جامع ترمذي ١٧/٢

اور فرماتے "وہ شخص مومن نہیں جوخود سپیط بھر کھا لے اور اس کے بازومیں رہنے والا پڑوسی بھبو کا رہے "۔ کا

اور فرمانے "بمسلمان سے گالی گلوچ کرنافسق ہے اور اس سے مارکا مے کرنا کفرہے ۔ ثالا اسی طرح آسیب میلیا فیلی گلوچ کرنافسق سے تکلیمت دہ چیز ہٹلنے کو صدفہ قرار دیتے تھے اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک ثناخ شمار کرتے تھے ۔ ولے

نیزائب ملائی بی صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان فرماتے تھے کہ اس کی طرف دل خود بخود کھنچتے چلے جا میں ؛ چنا پخہ آپ فرماتے کہ صدقہ گنا ہول کو ایسے ہی بجھا دنیا ہے جیسے یانی آگ کو بجھا ناہیے۔ نظ

اور آپ میلانیکی فرمانے کر جومسلان کسی ننگے مسلان کو کپڑا پہنا دے اللہ اُسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا اور جومسلان کسی کھوکے مسلان کو کھانا کھلائے کا اللہ اسے جنت کے کپل کھلائے گا اور جومسلان کسی بیا سے مسلمان کو بانی بلادے اللہ اُسے حنیت کی ٹہر لگی ہوئی شراب طہور بلائے گا۔ لڑ

ار ملی نہ یا وَ تُوباکِیْنَ اول ہی کے دریعے "کا کے اگر چیکھیور کا ایک مکر اسی صدفہ کرکے ، اور اگر وہ میں نہ یا و توباکیز و اول ہی کے دریعے "کے ا

اور اسی کے پہلو بہ پہلود وسری طرف آپ ماسکنے سے پر ہمیزی بھی بہت زیادہ اکید فرطاتی م صبرو فناعت کی فضیلتیں سناتے اور سوال کرنے کو سائل کے پہرے کے بیے نوچ ، خراش اور زخم قرار دیتے کی البتذاس سے اس شخص کو مشتنی قرار دیا جوحد درج مجبور ہوکر سوال کرہے۔

اسی طرح آپ میلین المی بیان من طاقع که کن عبادات کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نز دیک ان کا کیا اجرو تواب ہے ؟ پھرآ پ پر اسمان سے جو وحی آتی آپ اس سے مما نول کو بڑی کے ساتھ مربوط رکھتے۔ آپ میلین کو بڑھ کرشاتے اور

کے شعب الا بیان للبیہقی مشکوة ۲۲۴/۲ کے صبحے بخاری ۸۹۳/۲

الم اسمضمون کی حدیث صحیحین میں مروی ہے شکوۃ ۱۲/۱، ۱۹۷

ن احد، ترمذي، ابن ماجه مشكوة ١١٧١

رائے سنن ابی داؤد، جا مع ترمذی مِث کُوٰۃ ۱۱۹۱ کیا صبحے بخاری ۱۹۰/۱، ۱۹۰/۱ میں مشکل میں میں بخاری ۸۹۰/۲، ۱۹۰/۱ مثل میں مشکل تا ایس ابن ابن ماجر، داری مشکل تا ۱۹۳/۱

مسلمان آب کو برط کرسات تاکه اس عمل سان کے اندر فہسم و تدبر کے علاوہ وعوت کے حقوق اور بینی باز فی قط الدول کا شعور کھی بیدار ہو۔

پیرسہارے پینیبرز بین خطب میں ایسی معنوی اورظا ہری خوبیوں کمالات خدادا دصلاحیتوں مجدو فضائل، مکارم اخلاق اور محاس اعمال سے متصف تھے کردل خود بخود آپ کی جانب کھنچے جاتے ستھے اور جانیں قربان مہوا چا ہتی تھیں۔ چنا بخدا پ مظافی آپ کی از کی کمر جانب کوئی کلم صادر ہونا صحابہ کرام اس کی بجا آوری کے لیے دُور بیر تے اور ہدایت رہنمائی کی جو بات آپ ارشاد فرا دیتے اسے حرز جان بنانے کے لیے گویا ایک دوسرے سے اسکے نکلنے کی مازی مگ جاتی ۔

اس طرح کی کوششوں کی ہروات نبی ﷺ مرینے کے اندرایک ایسا معاشرہ تھا دینے میں کا میاب ہوگئے جو آاریخ کا سب سے زیادہ باکدال اور شرف سے بھر اور معاشرہ تھا اور اُس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشگوار مل نکالاکرانسا نبت نے ایک طویل عرصے بک نبط نے کی جبی میں کراور اتھا ہ تاریکیوں میں باتھ یا وَل ما رکر تھا جانے کے بعد پہلی بارچین کا انس یا۔

اس نے معاشرے کے عناصرائیں بلندو بالا تعلیمات کے ذریعے کی ہوئے کا دھا را بدل دیا ۔

یا مردی کے ساتھ زمانے کے مرجیکے کا مقا بلرکہ کے اس کا رُخ بھیردیا اور تاریخ کا دھا را بدل دیا ۔

## يبود كے ساتھ معاہد

نبی طلایق نیز نے ہجرست کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے ، سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیا دیں استوار کرلیں توغیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ میں انتہائی کا مقصودیہ تھا کہ ساری انسانبت امن وسلامتی کی سیا و توں اور ہر کتوں ہے ہیں، ورہو اور اس کے ساتھ ہی ماریت ہواور اس کے گردو ہیں کا علاقہ ایک وفاقی وحدت میں نظم ہوجائے۔ چنا نچہ آپ نے روا داری اور کثادہ دلی کے ایسے توانین سنون فرمائے جن کا اس تعسیب اور غلق پندی سے بھری ہوئی و نبیا میں کوئی تعسید اور غلق ہی منتاء

جیباکہ ہم تبا چکے ہیں مدینے کے سب سے فریب ترین پڑوسی یہود تھے۔ یہ لوگ اگرچہ در پردہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے لیکن انہوں نے اب یک کسی محافہ آرائی اور تھیکر طب کا اظہار نہیں کیا تھا اس بے رسول اللہ ﷺ سے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں یہ و فرہب اور جان ومال کی مطلق آزادی دی گئی تھی آور جلاوطنی شبطی جائدادیا جھگڑے کی سیاست کا کوئی ڈخ اختیار نہیں کیا گیا تھا۔

یرمعاہرہ اسی معاہدے کے ضمن میں بُہوا تھا جوخو دسلمانوں کے درمیان باہم طے پایا تھا اور جس کا ذکر قریب ہی گذرجیکا ہے۔ اگے اس معاہدے کی اہم دفعات میش کی جارہی ہیں۔

معاہدے کی دفعات

پرینو د ان کابھی ہیں تن ہو گا، اوران کے غلامول اور تعلقین کا بھی۔ اور نبوعوف کے علاوہ دوسرے یہو د کے بھی ہیں حقوق ہوں گئے۔

۲۔ یہودایت افراجات کے ذِتے دارہوں گے اور سلمان اپنے افراجات کے۔
 ۳۔ اور جوطاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس

میں تعاون کریں گئے۔

یم ۔ اوراس معاہدے مے شرکاء کے ماہمی تعلقات خیرخوا ہی، خبرا مُدیثی اور فائدہ رسانی کی بنیا د یر ہوں گے، گنا ہ پر نہیں ۔

۵- کوئی آدمی اپنے طبیف کی وجہسے مجرم نہ تھہرے گا۔

4- مظلوم کی مردکی جائے گی۔

2. حب بک جنگ بریارے گی میمود بھی سانوں کے ساتھ خرچ برداشت کری گے۔

٨- اس معابدے کے سالیے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ ارائی اور گشت و نون حرام ہوگا۔

9۔ اس معاہدے کے فریقوں میں کو کُ نئی ہات یا جھگڑا پیدا ہوجائے جس میں فساد کا اندیشہ ہوتو است

اس كا فبصله الشرع وجل اور محدرسول الشريط الشاعيكة فراتيس ك -

ا۔ قریش اور اس کے مدد گاروں کو پناہ نہیں دی جائے گا۔

اا۔ جو کوئی بٹرب پر دھا وا بول دے اس سے ارطنے کے بیے سب باہم تعاون کرب گے اور ہر فرل آپنے اچنے اطراف کا دفاع کرے گا۔

١١- يرمعا بدهكسى ظالم يا مجرم ك يد آردنت كارك

اس معاہدے کے مطے ہوجانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاتی حکومت بن گئے حس کا دار الحکومت مریب تھا اور حس کے سربراہ رسول اللہ مظافیاً کا تھے۔ اور حس میں کلمہ نا فذہ اور غالب حکم انی مسلمانوں کی تھی ؟ اور اس طرح مربنہ واقعۃ اسلام کا دار الحکومت بن گیا۔

امن وسلامتی کے دائرے کومزید وسعت دینے کے لیے نبی عظیم اللہ نے استندہ دوسرے قبائل سے استدہ دوسرے قبائل سے بھی مالات کے مطابق اسی طرح کے معاہدے کئے ، جن بیس سے بعض بعض کا ذکر اسکے میل کرائے گا۔

## مسلح کشاک

مرجي مسلمانول تخلاف قريش كي فيتنه خيزال اعباللهن أبّى منامويم یجھیے صفیات ہیں بتایا جا چکا ہے کر گفا رِ کمہ نے مسلمانوں پر کیسے کیسے طلم وستم کے پہاڑ توڑے تھے اورجب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی توان کے خلاف کیسی کمیسی کارروائیاں کی تھیں جن کی بناً پروہ سخی ہوچکے تھے کہ ان کے اموال صنبط کر لیے جائیں اور ان پر بزن بول دیاجئے گرا ب بھی ان کی حاقت کاسسلہ بندنہ ہُوا اوروہ اپنی سنم رانیوں سے با زیز آئے مبکہ بیدد کھیکر ان کا بوش غضب اور بحرط که انظما کو مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ ٹیکلے ہیں اورانہیں ملینے میں ایک پُرامن جائے قرار مل گئی ہے۔ بینانچہ انہوں نے عبداللّٰدین اُ بِی کو۔ جوابھی مک ملم کھلا مشرک تھا۔۔۔ اس کی اس حیثیت کی بنا پر ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ وہ انصار کا سردا رہے۔ کیونکمانصاراس کی سربراہی مِتفق ہو چکے نصے اور اگراسی دوران رسول اللہ ﷺ کی تشریف اوری مذہوئی ہوتی تواس کواپنا با دشا ہ بھی بنا ہے ہوتے ۔۔۔ مشرکیین نے لینے اس خطیب عبدالندین اُبنی اور اس کے مشرک رفقار کو مخاطب کرتے ہوئے دولوک لفظول میں اکھا: ''آپ لوگوں نے ہمارےصاحب کو بنا ہ دے رکھی ہے''اس لیے ہم الٹرکی تسم کھاکر کہتے ہیں کہ ما تو آپ لوگ اس سے ارا ئی کیجئے یا اسے نکال دیجئے یا بھرہم اپنی پوری مجعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر بورش کرکے آپ کے سارے مرد ان حبگی کوفتل کر دیں گے اورآپ کی عور نوں کی حرمت یا مال کرڈ الیں گئے ۔ لیے

یں توں کے پہنچتے ہی عبداللہ بن اُ بی کے کے اپنے ان مشرک بھا بیوں کے حکم کی تعمیل سے پیے اٹھ پڑا اسس لیے کہ وہ پہلے ہی سے نبی ﷺ کے خلاف رنج اور کبینہ بہلے مبیٹھا تھا کیونکہ اس کے ذہن میں بیر بات مبیٹی ہوئی تھی کہ آپ ہی نے اس سے باد شاسمت جیسینی ہے چنانچہ

له ابوداؤد: باب خبرالنضير

مُسلمانوں بِرسجد ﴿ أَكَا دِرُوازِهِ بِنِدِكَةِ جِائِے كَا اعلان اِسْ عَالِي اِسْ عَالِي اِسْ عَالِي اِسْ عَالِي اِسْ عَالِي الْ

بن معافر رضی الندعه عمرہ کے بیے کہ گئے اورا مُیۃ بن خلف کے جہان ہوتے۔ اہنوں نے امُیۃ سے کہا: میرے بیا کوئی خلوت کا وقت دیکھو ذرا میں ببیت الند کا طواف کرلوں ۔ اُمیۃ دو پیر کے قریب اہنیں نے کرن کلا تو الوجہل سے طاقات ہوگئی۔ اس نے رائمیۃ کوئی طب کرکے) کہا 'ابوصفوان تمہارے ساتھ یہ کوئی سے بائمیۃ نے کہا 'یسعد ہیں۔ ابوجہل نے سعد کوفی طب کرکے کہا: اچھا! مئیں دیکھ دا ہوں کہتم براے اس واطبینان سے طواف کر رہے ہو حالا بکرتم لوگوں نے بد دنیوں کو نیاہ دے رکھی ہے اور یہ زعم رکھتے ہوکہ ان کی نصرت واعانت بھی کروگرس نے بد دنیوں کو نیاہ دے رکھی ہے اور یہ زعم رکھتے ہوکہ ان کی نصرت واعانت بھی کروگرس نے بوکہ ان کی نصرت واعانت بھی کروگرس نے اور باند کھی اس بھر کے اس بھرکہ ان کی نصرت واعانت بھی کروگرس سے ہو کہ ان ہوگر ہوئے کا میں ہوئے اس برحضرت سعنگر نے با واز بلند کہا! سس بھری زیا دہ گراں ہوگی "بلینی اہل مدینہ کے پاس سے بھی زیا دہ گراں ہوگی "بلینی اہل مدینہ کے پاس سے کھی زیا دہ گراں ہوگی "بلینی اہل مدینہ کے پاس سے کھی زیا دہ گراں ہوگی "بلینی اہل مدینہ کے پاس سے کھی زیا دہ گراں ہوگی "بلینی اہل مدینہ کے پاس سے کھی زیا دہ گراں ہوگی "بلینی اہل مدینہ کے پاس سے گھی زیا دہ گراں ہوگی "بلینی اہل مدینہ کے پاس سے گھی زیا دہ گراں ہوگی "بلینی اہل مدینہ کے پاس سے گھی زیا دہ گراں ہوگی "بلینی اہل مدینہ کے پاس سے گھی زیا دہ گراں ہوگی شاہد کے پاس سے گھی زیادہ گراں ہوگی آبویں اہل مدینہ کے پاس سے گھی زیادہ گراں ہوگی دورں گا جو تھی باسلی گھی دیا دہ گراں ہوگی دورں گا جو تھی ہا کہ دورں گا جو تھی کر اس سے کھی ذیادہ گراں ہوگی دورں گا جو تھی دور کے دور کی دورں گا جو تھی دور کر دور کی دور کی دور کی دور کی دور کر کر دور کی دور کر کر دور کر کر دور کی دور کی دور کی دور کی دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کی دور کر دور کر

کے ابوداؤدیاب ندکور کے اس معا<u>لمے میں دیکھتے صبح کجاری ۲۵۵/۲۵۹، ۲۵۹، ۹۱۲، ۹۱۲</u> ۹۲۴، ۹۲۲

مہاجرین کو قربی کی دھمی ایر قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا، تم مغرور نہ ہونا کو گرسے مہاجرین کو قربی کی دھمی ا صاف بچی کرنگل آئے، ہم شرب ہی پہنچ کرتہا راستیان کے کرنگل آئے، ہم شرب ہی پہنچ کرتہا راستیان

اور بربحض وهم کی ختی بلکه رسول الله علی المالی کوان موکد طریقے پرقریش کی جالول اور بُرے اراد و ل کاعلم ہوگیا تھا کہ آپ یا نوجاگ کر رات گذارتے تھے یاصحاً ہرکام کے بہرے میں سوتے تھے جنانج صحیح بخاری کی میں حضرت عائشہ رضی الله عنها سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول الله علی الله علی رہے تھے کفرایا" کاش آج رات میر صحابہ میں بعدایک رات رسول الله علی الله علی رہے تھے کفرایا" کاش آج رات میر صحابہ میں مسے کوئی صالح آدمی میرے یہاں بہرہ دیتا "ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جنگار من تی بھی کہ بال بہرہ دیتا "ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جنگار من تی بھی اس بہرہ دینے آگیا "
میرے دل میں ہی ہے کے تنعلق خطرے کا امدیشہ ہوا تو میں آئی کے یہاں بہرہ دینے آگیا "

يه بهى يا درب كه بهرك كابرانتظام بعض را تول كے ساتھ مخصوص نه تھا بكه مسل اوردائى تھا؛ چنانچ مضرت عائشہ رضى الدي عنها بهى سے مروى ہے كه رات كورمول الله يَلا الله عَلا الله عَلَا الله الله عَلَا الله الله عَلَا الله عَل

ان بُرخطرطالات میں جومد بیز میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیننج بنے ہوئے نتھے اور حن سے عیاں تھا کہ قریش کسی

کے مسلم باب فضل سٹعدبن ابی قفاص ۲۸۰/۲۸، میسے سیاری باب الحراسة کے مسلم باب الحراسة کی استفسیر ۱۳۰/۲

هي رحمة العالمين ١١٦/١ في الغزوني سبيل الله ١٩٠٨

جنگ کی اجازت

طرح ہوش کے ناخن بینے اور اپنے تمرّد سے باز آنے کے بیاے تیار نہیں اللہ نغالے نے مُسلما نوں کو جنگ کی اجازت فرما دی ؟ لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا۔ اس موقعے پراللہ تعالا کا جوار شا ذنازل جُواوہ یہ تھا :

اُذِنَ لِلَّذِیْنَ یُقْتلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیْنَ ۞ (٣٩:٢٢)

وجن لوگوں سے جنگ کی جارہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے ۔''

پھراس آبت کے ضمن میں مزیر چند آیتیں نا زل ہُو مئیں جن میں بتایا گیا کہ یہ اجازیے مض جنگ برائے جنگ کے طور پرنہیں ہے ملکہ اس سے مقصو دیا طل کے خاتمے اور اللہ کے شعارّ کا قیام ہے۔ چنا نچہ اسکے علی کرار شاد ہُوا :

اللَّذِيْنَ إِنْ مَكَنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَانَوُ الزَّكُوةَ وَاَمَرُوا بِالْمُعُرُونِ وَانَوُ الزَّكُوةَ وَآمَرُوا بِالْمُعُرُونِ وَنَهَوُ الْمَانُكُونِ الْمُنْكَرِطِ (٢١:٢٢)

" جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نما زقائم کریں گئے زکواۃ ا داکریں گے بعلائی کاحکم دیں گئے اور بُرائی سے روکیں گئے ۔"

صیح بات جے قبول کرنے کے سوا چارہ کا رنہیں ہی ہے کہ یہ اجازت ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئی تھی مسلے میں نازل بہیں ہوئی تھی ۔ البتۃ وقت زول کا قطعیٰ تعیّن مشکل ہے۔

جنگ کی اجازت تو نازل ہوگئی لیکن جن حالات میں نازل ہوئی وہ چو ککم محض قریش کی قوت اور تمرّد کا نیتجہ تھے کس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کرمسلمان اپنے تسلّط کا دائرہ قریش کی اس تجارتی شاہراہ کک پھیلا دیں جو کے سے شام کک آتی جاتی ہے ؟ اسی یجے رسول اللہ مظلمان آئے جاتی ہے ؟ اسی جے رسول اللہ مظلمان کے اس تھیا دی محصوبے اختیا رکئے ۔

(۱) ایک ؛ جوقبائل اس شاہراہ کے اردگر دیا اس شاہراہ سے مدینے کا کھے درمیانی علاقے میں آبا دیتھے ان کے ساتھ حلف ردوستی و تعاون) اور جنگ نه کرنے کا معاہرہ ۔

(۲) دوسرامنصوبه: اس شاهراه گرشتی دسته بهیجنا به

پہلے منصوّب کے شمن میں بیر واقعہ قابل ذکر ہے کہ بچھلے صفحات میں بیرود کے راتھ کئے گئے

جس معاہدے کی نفصیل گذر جکی ہے ' آب نے عسکری ہم شروع کرنے سے پہلے اس کی دوسی و تعالیٰ دوسی اس کے علادہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کیا۔ ان کی آبادی مدینے سے تین مرصلے پر ۔ دیم یا ، ۵ میل کے فاصلے پر ۔ واقع تھی۔ اسس کے علاوہ طلا یہ گردی کے دوران بھی آب نے متعدّد معاہدے کئے جن کا ذکر آئندہ آئے گا ، دوسرا منصوبہ سُرایا اور غز وات سے تعلق رکھتا ہے جس کی تفصیلات اپنی اپنی دوسرا منصوبہ سُرایا اور غز وات سے تعلق رکھتا ہے جس کی تفصیلات اپنی اپنی

> ہوجائیں۔ ان سُرَا یا اورغز وات کے مختصراحوال ذمل میں درج ہیں۔ ان سُرَا یا اورغز وات کے مختصراحوال ذمل میں درج ہیں۔

(۱) سَرِيةٌ سِيْف البحري. رمضان له مطابق مارچ سلالية

رسول الله ظلافیکا نے حضرت جمزہ بن عبد المطلب رصنی الله عنه کواس سُرید کا امیر بنایا او ترسیں مہاجرین کوان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا بتالگانے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس قافلے بین تین سوادی تھے جن بیں ابوجہل بھی تھا۔ مسلمان عیص نلے کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہوگیا اور فریقین جنگ کے لیے صف آرا رہوگئے لیکن قبیلہ جُہدینہ کے سردار مجدی بن عُرونے جوف ریقین کا حلیف نھا ، دوڑ دھوپ کرکے جنگ نہ ہونے دی۔ دوڑ دھوپ کرکے جنگ نہ ہونے دی۔

حفرت مرزهٔ کا برجبند ایه المجمند انها جهند انها جهدار می الله می این دستِ مبالک سے باندھا نفا۔ اس کا رنگ سفید نفا اوراس کے علمبرد ارحضرت الوم زند کناز بن حسین غنوی رضی الله عند سکتے ،

رم) مُسِرِبِيَّهُ را بغ - شوال سلسه- ابربل ستاله،

رسول الله ﷺ فی حضرت عبیر الله می مارث بن المطلب کو بها جرین کے ساتھ سواروں کا رسالہ دے کرروا یہ فر مایا۔ را بغ کی وا دی میں الوسفیان سے سامنا ہُوا۔ اسس کے ساتھ دوسو آ دی تھے۔ فریقین نے ایک دوسرے پرتبرطلائے سکین اس سے آگے کوئی جنگ بنہ ہوتی۔

اس مُرید میں کی کشکر کے دوا دمی مسلمانوں سے آسلے۔ ایک حضرت مِنفُدا د بن عُمرُو ابہرانی اور دوسرے عُنْتیہ بن غزوان الما زنی رضی التّہ عنہا۔ یہ دونوں مسلمان تنفے اور کفّار کے ساتھ نیکے ہی اس مقصد سے تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے جاملیں گے۔

حضرت ابوعبليده كاعكم سفيدتها اورعلم وارحضرت مِسْطَح بن اثالة بن مطلب بن عبد مناف تنها .

برمات. رم مُرِيعٌ خَرَّار في فعده كيم من سلام من سلام

رسول الله ﷺ نے اس سُرِیهُ کا امیر حضرت سعد بن ابی و قاصن کومقر د فرمایا اور انہیں ہیں ادمیوں کی کمان دے کر قریش کے ایک فافلے کا بتا لگانے کے بیے روا نہ فرمایا اور

نلے عنص عرفربر پھیں گے۔ بحرا عمر کے اطراف میں ینٹنٹے اور مُرُو کہ درمیان ایک مقام ہے۔ سلاح ان خریر اور ریرتشدید ، جھنر کے قریب ایک مقام کانام ہے۔

یة ناکید فرما دی که فرگارسے آگے مذر طبعیں ۔ یہ لوگ پیدل روا ند ہوئے ۔ رات کوسفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے ۔ پانچویں رو زصیح فرگار پہنچے تومعلوم بھوا کہ قا فلدایک دن پہلے جا چکاہے ۔ اس سُرْبے کا عَلَم سفید تھا اور علم دار حضرت مقدا د بن عمرورضی اللہ عنہ تھے ۔ (۲) عزوہ اَبُوار با وَدَّ اَنْ علی صفرست ساب ہے۔

اس مهم میں متر مها جرین کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ نیفسِ نفیسِ تشریف ہے گئے تھے اور مدینے میں حضرت سکٹرین عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرط دیا تھا۔ مہم کا مقصد قریش کے ایک "فافلے کی راہ روکنا تھا۔ آپ وَدَّان مک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔

اسی غزوه میں اس نے بنوضمرہ کے سردار وقت ،عمرو بن خشی الصمری سے علیفانہ معاہرہ کیا، معاہدے کی عبارت بیتھی

'نی بنوضمرہ کے لیے محدرسول اللہ ﷺ کی تخریر ہے۔ بہلوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں امون رہیں گے اور جوان پر لورش کرے گا اس کے خلاف ان کی مرد کی جائے گئ اللہ کہ بہخود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں۔ ارید معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے جب بالا یہ کہ بہخود اللہ کے لیے ہے جب باور جب نبی طلائے ﷺ اپنی مدد کے بیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا ۔ سے

یر بہی فوجی مہم تھی حبس میں رسول اللہ ﷺ بندات خود تشریف ہے گئے تھے اور پندرہ دن مدینے سے با ہر گذار کرو اپ آئے۔ اس ہم کے پرچم کا رنگ سفید تھا اور حضرت عمزہ رضی اللہ عنه علمہ دار تھے۔

(۵) عزوة بُواط- ربيع الاول سيده بشمبرستانية

ریا و زّان، و پر زبر۔ د پر تشدید، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ یہ را بغ سے مدینہ جاتے ہوئے و کا نام ہے۔ جاتے ہوئے و کا میل کے فاصلے پر پڑتا ہے۔ اُبوار و دّان کے قریب ہی ایک دوسرے مقام کا نام ہے۔ اُبوار و دان کے قریب ہی ایک دوسرے مقام کا نام ہے۔ سالے الدنیہ اللہ مع مشرح زرقانی میں کیا بواط میں پیش ۔اور رضوی ابن انگے سفر پر

اس عزوہ کے دوران حضرت سعد بن معاذرضی الله عنه کو مدینے کا امیر بنایا گیا تھا۔ پرچم سفید عظا اور علم بردار حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه تھے۔

ر ۲) غزوهٔ مفوان - ربیع الاول سلیم متمبر<del>ستان</del>یم

اس غزوه کی وجہ یہ تھی کر کر زبن جا بر فہری نے مشرکین کی ایک مختصر می فوج کے ساتھ مدینے کی چرا گاہ پر چھا پہ مارا اور کچھ مولیتی لوٹ ہیں ۔ رسول اللہ ﷺ نے ستر صحابہ کے ہمراہ اس کا نعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وا دی سفوان نک تشرلین سے گئے ۔ اس غزوہ کو لیکن کر زاور اس کے ساتھ بول کو نہ پاسکے اور کسی ممرا و کے بغیروائیں آگئے۔ اس غزوہ کو بعض لوگ غزوہ برراول بھی کہتے ہیں .

اِس غزوہ کے دوران مدینے کی امارت زیر بن حارثہ رضی اللہ عنہ کوسونپی گئی تھی عُلمُ سفید تھا۔ اور علمہ دار حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔

(٤) غزوة وي وي العُشبُرة عجادي الاولى وجادي الآخر سلية نومبر ومبرسالا بر

اس عزوب میں رسول اللہ ﷺ نے بنوٹمر کیے اور ان کے صیف بنوشکر ہ سے عمر جنگ دینے اور ان کے صیف بنوشکر ہ سے عمر جنگ دینے اور ان کے صیف بنوشکر ہیں ہیں یہ دینے اور دینے سے کے دو پہاڑ ہیں جو در حقیقت ایک ہی پہاڑ کی دو شاخیں ہیں یہ کر سے شاخی ہانے والی شاہراہ کے متصل ہے اور درینے سے ۲۸ میل کے فاصلے پر ہے ۔

الله عشبرہ عن کوئیش اورسش کو زبر۔ عشیرار اور عسیرہ بھی کہا گیاہے۔ یَنْبُوْع کے اطراف میں ایک مقام کا نام ہے۔

کا معاہدہ کیا۔

ا یام سفرمیں مدینہ کی سررا ہی کا کام حضرت الوسلمہ بن عبدالاسد مخزومی رضی الله عنه نے انجام دیا ۔ اس دفعہ بھی پرجم سفید تھا۔ اور علمبرداری حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرمار ہے تھے ۔ (۸) ئىپرىتىج نخلە- رجبسىلىھ -جنورى سىلام اس مهم بپررسول الله ﷺ في خطرت عبد الله بن مُجتش رضي الله عنه كي مركز د گي ميں بارہ تہا جرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا۔ ہردوادیمیوں کے بیے ایک اونٹ تھاحس پر باری باری دونوں سوار ہونے تھے۔ دسنے کے امیر کورسول اللہ ﷺ نے ایک تحریر لکھ کر دی تفی اور مدایت فرمائی تفی که د و دن سفر کریلینے کے بعد ہی اسے دمکیمیں گے بینانچہ دو دن کے بعد صنرت عبداللہ نے تحریر دکھی تواس میں بیر درج تھا "جب تم میری بیر تخریر د کمیھو توا کے بڑھنے جا ویہاں یک کہ گمراورطائف کے درمیان نخلہ میں اُرّو اوروہاں قریش کے ایک قافلے كى گھات مِن لگ جاؤ اور ہمارے ليے اس كى خرو ل كا يتا لكا وَ" ابنوں نے سمع و طاعت کہا۔ اور اپنے رُنقار کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرما یا کرمئیں کسی پرجبرہنیں کرتا ، جسے شهادت محبوب ہو و ه اُنظه کھڑا ہوا و رجیے موت ما گوا رہوو ہ واہیں حلاجاتے ۔ باقی رما میں ؟ تومیں ہرجب ال آگے جا وَل کا - اس پرسارے ہی رُنقاراً کھ کھڑے ہوئے اور منزل مقصور کے یہے جل رشے۔ البتہ راستے میں سعد بن ابی و قاص اور عنبیر بن غز وان رضی اللہ عنہما کا اونٹ غائب ہوگیا جس پریہ دونوں بزرگ باری باری سفر کر رہے نھے۔اس لیے یہ دونوں پیچھےرہ گئے۔ حضرت عبداللَّد بن محش فن في طويل مسافت طے كركے نخله ميں نزول فرفایا - وہاں سے قریش كا ا مک قافلہ گذرا جوکشمش، چرطے اور سامانِ نجارت لیے ہوئے تھا۔ قافلے میں عبداللّٰہ بن مغیرہ کے دوبیلے عثمان اور نوفل اور عُمرُو بن حضر می اور حکیم بن کبیبان مولی مغیرہ نتھے مسلمانوں نے باہم مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں ۔ آج حوام جینے رجب کا آخری دن ہے اگرہم لڑائی کرتے ہیں تو اس حرام نہینے کی بے عرمتی ہوتی ہے۔ اور رات بھر رک جاتے ہیں تو بیر لوگ حدو دِ حرم میں دا خل ہو جامیں گے۔ اس کے بعدسب کی ہی رائے ہونی کے حملہ کر دینا چاہیئے چنانچہ ایک شخص نے عُرُوبن حصزی کو تیر مارا اورامس کا کام تمام کردیا۔ باتی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتا رکراییا ؟ البتہ نوفل بھاگ · تكلا ـ اس كے بعد يہ لوگ دونوں فيدلوں اورسامان فا فله كو يہے ہوئے مدينہ پہنچے ـ انہوں نے مالِ

غنیمت سے خمس بھی نکال لیا تھا تھا اور یہ اسلامی نالیخ کا پہلا خمس پہلامقتول اور پہلے قیدی تھے۔ دسول اللہ ﷺ نے ان کی اسس حرکت پر بازیس کی اور فرما یا کہ مکیں نے تہیں حرام جیدنے بیں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؛ اور سامان قافلہ اور فید بوں کے سیسلے میں کسی بھی طرح کے تصرف سے یا تھ دوک بیا۔

ادھراس حادثے سے مشرکین کو اس پروپگیٹرے کا موقع مل گیا کرمسمانوں نے اللہ کے حرام کئے ہوئے جہینے کو حلال کرلیا ؛ چنا نچہ بڑی چہ میگوئیاں ہوئیں یہاں تک اللہ تعالے نے وح<u>ی کے دیدہے</u> اس پروپگیٹرے کی قلعی کھولی اور تبلایا کرمشرکین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکت جدرجہا زیادہ بڑا جرم ہے : ارشاد ہوا:

يَسْتَكُونَكَ عَنِالشَّهُمِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلُ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِينٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفُنُ بِهِ وَالْمَسَجِدِ الْحَرَامِ وَالْخُرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ آكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ ٱكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴿ ٢١: ٢١٤)

"لوگ تم سے حرام ہینے میں قبال کے متعلق دریا فت کرنے ہیں۔ کہدواس میں جنگ کونا بڑا گئاہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجدحرام سے روکنا اوراس کے باشدوں کو و ہاں سے نکا لئا یہ سب اللہ کے زدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فتہ قبل سے بڑھ کہے۔"

اس وی فی ضراحت کردی کر ٹرنے فالے ملانوں کی سیرت کے بارسے میں مشرکیوں نے جو شور برپا کر رکھا ہے اس کی کوئی گئیا کشس نہیں کیو مکر قریش اسلام کے خلاف لڑائی میں اور مسلانوں فلام تم لئی رائی میں اور مسلانوں فلام تم لئی اور سیا گیا اور بائی میں ساری ہی حرمتیں پا بال کر بچے ہیں۔ کیا جب ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا مال چینیا گیا اور بینیم بر وقت کر فیا سے باہر کہیں اور کا تھا ہو کھر کیا وج بینے مرکز قبل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ واقعہ شہر حرام در کہ اسے باہر کہیں اور کا تھا ہو کھر کیا وج بینے مرکز سے کہ اب ان حرات کا تفدیش اچا کہ طوطوفان برپا کر رکھا ہے وہ کھی ہوئی بے جیائی اور سے مرت کے بینے شرمی پرمبنی ہے۔ مرت کے بینے شرمی پرمبنی ہے۔ مرت کے بینے شرمی پرمبنی ہے۔

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے دونوں قبد بیل کو آزاد کر دیا اور مقتول کے اس کے بعد رسول اللہ ﷺ میں پیچیدگی یہ ہے کھی نکالنے کا حکم منگ بدر کے موقعے برنازل ہوا تھا اور اس کے سبب نزول کی جو تفصیلات کت تفاسیریں بیان کی گئی ہیں ان سے معلی ہوا ہے کہ اس سے پہلے یک مسلمان مس کے حکم سے نام شنا تھے ۔

یہ ہیں جنگ بدرسے پہلے کے سریاے اور عزوے۔ ان میں سے کسی میں بھی لوُٹ مار اور قتل و غارت گری کی نوبت نہیں آئی جب نک کرمشرکین نے کرزین جا برفہری کی قیادت میں ایسا نہیں کیا ، اس بیان کی ابتدار بھی مشرکین ہی کی جانب سے ہوئی جب کداسسے پہلے بھی وہ طرح طرح کی ستم را نیوں کا از تکاب کر چکے تھے۔

ادھر مر بیرعبداللہ بن عش کے واقعات کے بعد مشرکین کا خوف حقیقت بن گیب اور ان کے رما شفایک واقعی خطرہ مجتم ہوکرا گیا ۔ انہیں جبر بیندے بیں پینسے کا اندلیٹہ تھا اس بی اب وہ واقعی عین سومیل ہوگیا کہ مدینے کی قیادت انتہائی بیدار مغرب اوران اب وہ واقعی عین سی سی سی سی سی معلوم ہوگیا کہ مدینے کی قیادت انتہائی بیدار مغرب اوران سے کی ایک ایک بیات بیان نقل وجو کت پر نظر دھتی ہے مسلمان چا ہیں تو تین سومیل کا داستہ طے کے اندر انہیں مار کا بی سیتے ہیں، قید کرسکتے ہیں، مال کوٹ سکتے ہیں اوران سب کے بعد صیحے سالم واپس ہی جا سکتے ہیں پر شرکین کی سمجھیں آگیا کہ ان کی شای تجادت اب ستمل خطرے کی زوہیں ہے میکن ان سب کے با وجودوہ اپنی حافت سے باز آنے اور بجہد نی اور نوغم و کی طرح صلح وصفائی کی راہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے جذبہ غیظ وغضب اور جو بر بغض عداد کی طرح صلح وصفائی کی راہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے جذبہ غیظ وغضب اور جو بڑی بغض عداد کی فیصلہ کر لیا کہ ملا نوں کے گھروں میں گھس کران کا صفایا کہ دیا جائے گا۔ چنا نچہ بی طیش تھا جو انہیں میدانی برزیک ہے آیا۔

باقی رہے مسلمان تواللہ تعالے نے حضرت عبلیٹرین بخش کے سَریہ کے بعد شعبان سے میں ان پر جنگ فرض قرار دے دی اوراس سیسلے میں کئی واضح آیات نازل فرما میں :

ارمث دہمُوا :

وَقَاتِلُولَ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم أُ وَلَا تَعْتَدُولَ \* إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ

کلے ان مُرَا یا اورغز کوات کی تفصیل کتب ذیل سے لی گئی ہے۔ زاد المعاد ۱۳/۲ ۱۵ - ۸۵ ابن ہنام ۱/۱۱ - ۵ - ۵ - ۹ - رحمۃ للعالمین ۱ / ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ – ۷۲۰ – ان کا خذیں ان سُرًا یا اور عزوات کی ترتیب اور ان میں شرکت کرنے والوں کی تعدا دکے بارہے ہیں اختلاف ہے۔ ہم نے علامہ ابنِ قیم اور علامہ منصر ولوری کی تحقیق پراعتماد کیا ہے۔ الْمُعُتَدِينَ ۞ وَاقْتُلُوهُمُ حَيْثُ تَقِفْتُهُوهُمُ وَاخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ اخْرَجُوكَ مُوَ الْمُعْتَدِينَ ۞ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْدَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَى يُقْتِلُوكُمْ فِيْتَ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتُلُومُ مُ كَذَلِكَ جَزَآءُ الْمُلْمِينِ ۞ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِذَاللّهَ عَفُورٌ رَحِيْمٌ ۞ فَإِنْ انْتَهُوا فَإِذَاللّهَ عَفُورٌ رَحِيْمٌ ۞ وَقْتِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونُ لَ قِتْلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونُ لَ فِيتَنَةٌ قَرَيْكُونَ الدِينُ لِلهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلا عُدُوانَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْحَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

«اللّٰہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو ہوتم سے جنگ کرتے ہیں اور صدسے آگے نہ بڑھو. یقیناً النّد صد سے ایکے بڑھنے والوں کوپند نہیں کرتا اور انہیں جہاں یا وَ قبل کرو او رجہاں سے ا منہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو اور فتنہ قبل سے زیادہ سخت ہے. اور ان سے معبد حرام کے پاکس قبال نہ کرویہاں یک کہ وہ تم سے معبد حرام میں قبال کریں یپ اگروه روباں) قبال کریں تو تم روبا ں بھی) انہیں قبل کرو۔ کا فروں کی جزا ایسی ہی ہے۔ یس اگر وہ باز آ جائیں تومبے شک اللہ عفور رحیم ہے۔ اور ان سے رٹائی کر ویہاں یک کرفتنہ نہے ا وردین النَّد کے لیے ہو جائے۔ لیس اگروہ باز آجا میں توکوئی تَعَدِّی نہیں ہے مگرظالموں ہی ہے:" اس کے مبدہی بعددوسری نوع کی آیات ان ال ہوئیں جن میں جنگ کاطریقہ تبایا گیا ہے اور اسس کی ترغیب دی گئے ہے اور تعض احکامات بھی بیان کئے گئے ہیں۔ چنا کنے ارشاد ہے ، فَإِذَا لَقِيْتُهُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَاۤ ٱثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْمَوْنَاقَ لِنَّ فَاِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا أَتَّ ذَٰلِكَ وَلَوْمَشَآهُ اللهُ لَا نُتَصَرَ مِنْهُ مُ وَلِكِنُ لِيَكِبُلُواْ بَعْضَكُرُ بِبَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَكُنْ يُتْضِلُّ اَعْمَالَهُمْ ۞ سَيَهُدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ۞ لِمَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُولَ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهِ يَنْصُرُكُمْ وَتُثَيِّتُ أَقْدَامَكُمْ ۞ ١٩:٣٠، " میں جب تم لوگ کفر کرنے والوں سے شکراو تو گر دنیں ما روی پہاں یک کجب انہیں ا چی طرح کیل لو تو مکو کر با مرصور اس کے بعدیا تو احسان کرو یا فدیہ لوم یہاں کک کراوال اپنے بتھیار ارکھ دے۔ بیرہے زتمہارا کام ) اور اگر اللہ چاہتا تو غود ہی ان سے انتقام بے بیتا کین روہ چاہتا ہے کہ) تم میں سے بعض کو لعض کے ذریعے آنمائے اور جولوگ اللہ کی را میں قل کئے جامیں اللہ ان کے اعمال کوہرگز رائیگاں یہ کرے گا۔ اللہ ان کی رہنما ئی کرے گا۔ اور اُن کا مال درست کرے گا اور ان کو جُنَّت میں داخل کرے گا حسب سے ان کو واقت کواچکا ہے۔
اے اہل ایمان اِ اگر تم نے اللہ کی مرد کی تو آللہ تمہا ری مرد کرے گا اور تمہارے قدم تا بت لکھے گا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰے ان لوگوں کی مُرمّت فرمانی جن کے دل جنگ کا حکم سن کر
کا نیپنے اور دھ طکنے گئے تھے۔ فرمایا:

ُ فَإِذَاۤ ٱنْزِلَتْ سُوْرَةٌ تُمُحَكَمَةٌ وَّ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ٚرَاكِيتَ الَّذِيْنَ فِى قُلُو بِهِمْ مَرَضُ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمُؤَتِ ﴿ ٢٠:٣٠)

" توجب کوئی محکم سورن نازل کی جاتی ہے اور اکس میں قبال کا نوکر ہو تا ہے توتم دکھیتے ہو کرجن لوگوں کے دلوں میں ہمیاری ہے وہ تمہاری طرف اس طرح دکھیتے ہیں جیسے وہ شخص دکھیتا ہے حسب برموت کی غشی طاری ہور ہی ہوئ<sup>ی</sup>

حقیقت پر ہے کہ جنگ کی فرضیت و ترغیب اوراس کی تیاری کا حکم مالات کے تقاضے کے عین مطابق تھا حتی کہ اگر حالات پرگہری نظر کھنے والا کوئی کمانڈرہو تا تو وہ بھی اپنی فوج کو ہرطرح کے بہنگا می حالات کا فوری مقابلہ کرنے کے بیے تیا ررسنے کا حکم دیتا۔ لہذا وہ پرور دگارِ برتز کیوں بذا بیا حکم دیتا جوہر کھئی اور ڈھئی بات سے وا فف ہے ۔ حقیقت بہہ کہ حالات حق و باطل کے درمیان ایک نونریز اور فیصلہ کن معرکے کا تقاضا کہ رہے نے بخصوصاً سُریت عبد اللہ بن محرکے کا تقاضا کہ رہے نے بخصوصاً سُریت عبد اللہ بن محرک کا تقاضا کہ رہے نے بخصوصاً سُریت عبد اللہ بن محرک کا تقاضا کہ رہے نے بخصوصاً سُریت اور جس نے ایک بعد جو کہ مشرکین کی غیرت و حمیت پر ایک سکین ضرب تھی اور جس نے انہیں کباب سیخ بنا رکھا تھا ۔

احکام جنگ کی آیات کے سیاق وسیان سے اندازہ ہوتا تھا کہ خور پر موکے کا وقت قریب ہی ہے اوراس میں آخری فتح ونصرت مسلمانوں ہی کونصیب ہوگی۔ آپ اس بات پر نظر ڈالئے کہ اللہ تعالیٰ نے سطرے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جہاں سے مشرکین نے تہیں نکالا ہے اب تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو۔ پھرکس طرح اس نے قیدلوں کے با ندھنے اور فحالفین کو کیل اب تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو۔ پھرکس طرح اس نے قیدلوں کے با ندھنے اور فحالفین کو کیل کرسسدہ جنگ کو خاتمے تک بہنچانے کی جوابت دی ہے جوابک غالب اور فاتح فرج سے تعقق کرسسدہ جنگ کو خاتمے میں بیا گئری سے دوں اوراشاروں میں بیا گئری سے دوں اوراشاروں میں بیا گئری سے دوں اوراشاروں میں بیا اللہ کے لیے حتنی گر بحوشی رکھتا ہے اس کا ملی مظاہرہ بھی کرسے۔ پھران ہی دنوں۔ شعبان ساتھ فروری سائلہ میں سے اللہ تعالیٰ خاتم دیا کہ قسب کہ بھران ہی دنوں۔ شعبان ساتھ فروری سائلہ میں ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قسب کہ

YZA

سیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو بنایا جائے اور نماز میں اسی طرف رخ بھیرا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کم ور اور منافق بہود جو میں انوں کی صف بین محض اضطراب و انتثار بھیلانے کے بلید داخل ہو گئے نفے کھل کرسا صفے آسگئے اور مسلما نوں سے علیمدہ ہو کر اپنی اصل حالت پر والبس چھے گئے اور اس طرح مُسلما نوں کی صفیر بہت سے فدّ اروں اور خیا نت کوشوں سے پاک ہوگئی۔ تحریل قبلہ منظم نوں کی صفیر بہت سے فدّ اروں اور خیا نت کوشوں سے پاک ہوگئی۔ تحریل قبلہ سے بلے فیم ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جو اس قبلے پر مسلما نوں کے قبضے سے پہلے ختم نہ ہوگا ؛ کیونکہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کرسی قوم کا قبلہ اس کے دشمنوں کے قبضے میں ہو اور اگر ہے تو کھے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی دن اُسے آزاد

ان احکام اور اشارول کے بیدسلمانوں کی نشاط میں مزید اضافہ ہوگیا اوران کے جہاد فی بیل اللہ کے جہاد فی بیل اللہ کے جہاد فی بیل اللہ کے جہاد نمی سفیصیلہ کن محکمہ لینے کی ارزو کچھاور بڑھ گئی۔

## غروة بركبري اسلام كا بهلافيصله كن معركه

عزوة عُشَرُه کے ذکر میں ہم بنا چکے ہیں کر قریش کا ایک قافلہ علی فروے کا سبب بنا چکے ہیں کر قریش کا ایک قافلہ تفاید کا سبب بنا م سے بلیٹ کر گرفت سے نئی نکلا تھا۔ یہی قافلہ جائے ہوئے ہی خلافلیکا کی گرفت سے نئی نکلا تھا۔ یہی قافلہ جائے ہوئے ہی خلافلیکا کی گرفت سے نئی نکلا اللہ اور سعید بن فرزی کے مالات کا پتا لگانے کے لیے شمال کی جانب رواز فرطیا۔ یہ دونوں صحابی مقام موزرات کہ تشریف سے گئے اور وہیں تھہرے رہے۔ جب ابوسفیان قافلہ کے کہ وہاں سے گذرا تو یہ نہا ہیت تیزرفاری سے مرینہ پیٹے اور رسول اللہ خلافلیکا کواس کی اطلاع دی۔ اس قافلہ میں اہل کہ کی بڑی دولت تھی بعینی ایک ہزاراونٹ شے جن پر کم از کم کیا سے ہزارد دیت را دوسوساڑھے باسٹھ کبوسونے کی مالیت کا سازوسامان باری ہُوا تھا۔ درال حالیکہ اس کی حفاظت کے لیے صرف مالیس آ دمی شھے۔

اہلِ مدینہ کے لیے ہے جڑا ذرین موقع تھا جبر اہلِ کمر کے لیے اس مالِ فرا وال سے محروی بڑی زبر دست فرجی ، سیاسی اور اقتصا دی مار کی حیثیت رکھتی تھی اس بیے رسول اللہ ﷺ نے مسلما نول کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت بیے جلا آر ہاہے اس کیلیے تکل پڑو مہر کتا ہے اللہ تعاملے اسے بطور غنیمت تمہارے سحالے کر دے ۔

دیا کیونکراس اعلان کے وقت پر توقع نہیں تھی کہ قافلے کے بجائے شکر قریش کے ساتھ میدانِ

ہر میں ایک نہایت پُر زور محر ہوجائے گی اور ہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام مدینے ہی

میں رہ گئے۔ ان کا خیال تفاکہ رسول اللہ ظِلِیہ اللہ کا یہ سفر آپ کی گذشتہ عام فرجی بہات سے

مختلف مذہوگا اور اسی ہے اس عزوے میں شرکیت ہونے والوں سے کوئی باز برس نہیں کی گئی۔

مختلف مذہوگا اور اسی جے اس عزوے میں شرکیت ہونے والوں سے کوئی باز برس نہیں کی گئی۔

اسلامی مشکر کی تعدا د اور کمان کی میں سے بھراہ کچھ

اُورِتین سوافسسرا دینے۔ رئینی ۱۳ یا ۱۳ یا ۱۳ یا ۱۳ میں سے ۲۶ یا ۸۹ یا ۸۹ مهاجر خصے اور ۱۹ بقیدہ خُرُن سے خصے اور ۱۷ بقیدہ خُرُن سے خصے اور ۱۷ بقیدہ خُرُن سے خصے اور ۱۷ بقیدہ خُرُن سے اس سسکر نے خروے کا مذکوئی خاص اہتمام کیا تھا نہ ممثل تیاری ۔ چنا نچہ پورے سکر میں صون دو گھوڑے بنے رایک حضرت زُرین بین عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کندی کا) اور سُر او نسط ، جن میں سے ہراون طی پر دویا تین آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک او نسط رسول اللہ عظامی مضرت علی اور حضرت مرتد بن ابی مرتد عنوی کے حصے میں آیا اون طاحن رہنیوں حضرات باری باری سوار ہوتے نسطے .

مرینه کا انتظام او زمازی امامت پہلے پہل حضرت ابن اُمّ مکتوم رضی اللّه عنہ کوسونی گئی؟

لیکن حبب نبی ﷺ مقام کو واپس بینے تو اپ نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المسندر
رضی اللّه عنہ کو مدینہ کامنتظم نباکرواپس بینے دیا یت کری نظیم اس طرح کی گئی کہ ایک عبیش جہاج ن
کا بنایا گیا اور ایک انصار کا - جہاج بن کا عُلَم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت علی بن گئیر عجبی کا رنگ سفید تفاحضرت مصعب بن مُرین عجبی کو رنگ سفید تفاحضرت مصعب بن مُرین عجبی رضی اللّه عنہ کو دیا گیا ۔ مُریمن کے افسر حضرت مقدا دین اُسٹو کی منظم کے افسر حضرت فیس بن کی کھی اور میں مون میں اللّه عنہ مقرد کے گئے اور میں مون کے افسر حضرت مقدا دین اُسٹو دونوں بزرگ شہسوار تھے ۔ ساقہ کی کمان حضرت فیس بن ابی منع منع کے حوالے کی گئی اور سپر سالا رِ اعلا کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللّه ﷺ نے خود سنبھالی۔

بدر کی جانب اسلامی نشکر کی روانگی کے دیانہ میں اسکامی نشکر کی روانگی کے دیانے

سے کل کر مکہ جانے والی شاہرا ہو عام پر جیلتے ہوئے بنٹر کو گاء کک تشریف ہے گئے۔ بجروہاں سے
اسکے بڑھے تو کتے کاراسنہ بابنی جانب چھوڑ دیا اور دا ہنے جانب کترا کر جیلتے ہوئے نازیہ بنچ
رمنزل مقصو د بدر تھی) بچرنا زیب کے ایک گوشتے سے گذر کروا دی رحقان بادگی۔ یہ نازیہ اور در و معفرار کے درمیان ایک وا دی ہے۔ اس وا دی کے بعد در و صفرار سے گذرے ۔ بچر در ق
سے اُرت کر وا دی صفرار کے قریب جا پہنچے اور وہاں سے قبیلہ جُہمینہ کے دوا دمیوں بینی ابنی این این این النائے کے ایک بدر روانہ فرایا

دوسری طرف قا خلے کی صورتِ حال بیتھی کا اعلان کے میں خطرے کا اعلان جواس کا نگہبان تفائصد درجہ متاط تھا۔ اسے معلوم

یہ اوا زسن کرلوگ ہرطرف سے دوڑ رہیے۔ کہنے گئے محمد میلیشنے اوراس کے ساتھی

جنگ کے لیے اہلِ کلّہ کی تیاری

سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضری کے قافلے جلیا ہے ؟ جی نہیں ! ہرگز نہیں۔ خداکی قسم!

انہیں بتا چل جائے گاکہ ہمارا معاملہ کچھا ورہے ۔ پنا پنجہ سارے کے میں دوہی طرح کے لوگ

نضے یا تو آدمی خودجنگ کے لیے نکل رہا تھایا اپنی جگہ کسی اور کو بھیجے رہا تھا او راس طرح

گویا سبھی نکل پڑے نے خصوصاً معززین مکر میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ صرف ابولہب نے اپنی جگہ

اپنے ایک قرضدار کو بھیجا۔ گردوییش کے قبائل عرب کو بھی قریش نے بھرتی کی اور خود قریشی

قبائل میں سے سوائے بنوعدی کے کوئی بھی پیچھے سا رہا ؟ البتہ بنٹو عکری کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہ کی۔

ٹھیک تعدا دمعلوم نہ ہوسکی *یشکر کا سپ*سالارا بوجہل بن ہشام نفا۔ قریش کے نومعزز آدمی اس کی رسد کے ذِمنے دار تنھے۔ ایک دن نو اور ایک دن دس اونٹ ذبح کئے جاتے تنھے ۔ قبائل بنو مرکا مسلم قائل بنوکرسان کی دخمنی اورجنگ جل ترا تری تو قریش کویا دایا که انها کی دخمنی اورجنگ جل رہی ہے اس یے انہیں خطرہ محسوس ہُوا کہ کہیں بیقائل پیچھے سے عملہ نہ کہ دیں اور اس طرح وہ دُشنوں کے بیج مین گرجائیں۔ قریب تھا کہ بیخیال قریش کو ان کے ارادہ جنگ سے روک دے، سیکن عین اسی وقت البیس تعین بنو کنا نہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جشم مرلجی کی شکل میں نمودار ہُوا اور بولا "، می البیس تعین بنو کنا نہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جشم مرلجی کی شکل میں نمودار ہُوا اور بولا "، می می تمہارا رفیق کا رہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنا نہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہ کریں گے۔"

جدین مکم کی رواکی اس خانت کے بعد اہل کترا ہے گروں سے کل پیشے اور جدیا کہ بیس مکم کی رواکی اسٹر کا ارشاد ہے: آراتے ہوئے ، لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے ، اورا للٹر کی راہ سے روکتے ہوئے ، گرین ہوئے جدیبا کر رسول اللہ کی اورا للٹر کی ارشاد ہے: اپنی دھارا ورہنھیا رہے کر والٹر سے خار کھاتے ہوئے اوراس کے دسول سے خور اور جذبہ جیست وغضب سے مخور اس رسول سے خار کھاتے ہوئے ، اوراس کے پر کی پائے ہوئے کر رسول اللٹر کیلا ہے گئا اور آپ کے صحابہ نے اہل کر کے قافلوں پر آپ کھ اللہ ایران کے رسول اللہ کی جرائت کیسے گئی ہر جال یہ لوگ نہا بیت تیز دفتاری سے شال کے رُخ پر بررکی جانب چلے جارہے تھے کہ وا دی عُسْفان اور قُد بُد سے گذر کر جھنہ پہنچے تو ابوسفیان کا ایک نیا جانب چلے جا رہے تھے کہ وا دی عُسْفان اور قُد بُد سے گذر کر جھنہ پہنچے تو ابوسفیان کا ایک نیا بینام موصول ہو احس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلی ، اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں اور چو تکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے لہذا اب واپس علی مقاطب کی غرض سے نکلے ہیں اور چو تکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے لہذا اب واپس علی مارہ سے تھا کہ ایک مقاطب کی غرض سے نکلے ہیں اور چو تکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے لہذا اب واپس علی مارہ سے تھا کہ ایک مقاطب کی غرض سے نکلے ہیں اور چو تکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے لہذا اب واپس

من فلم بی الرسفیان کے بیخ نکلنے کی تفسیل یہ ہے کہ وہ تنام سے کاروانی تناہراہ فی فالم بی کاروانی تناہراہ کی فالم بی کاروانی تناہراہ کی فالم بی کی فلا تو آرہا تھا لیکن مسل چوکنا اور بیدارتھا۔ اس نے اپنی فراہی اطلاعات کی کوششیں بھی دوچند کر رکھی تقییں۔ جب وہ بدر کے قریب پہنچا نوخود فافلے سے آگے جا کرمجدی بن عمرو سے ملاقات کی اور اس سے شکر مرینہ کی بابت دریا فت کیا۔ مجدی نے کہا بیش نے کوئی خلافِ معمول آدی تونہیں دیکھا البتہ دوسوار دیکھے جنہوں نے بیلے کے یاسس

ابنے جانور بٹھائے۔ بھراپنے مشکیزے میں یانی بھر کہ جیگے گئے۔ "ابوسفیان لیک کروہاں پہنچا اور

ان کے اونٹ کی میکنیاں اُکھا کرنوٹی تواس میں تھجور کی تھی براً مدہوئی۔ ابوسفیان نے کہا: خدا
کی قسم! یہ بیٹرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعدوہ تیزی سے قافلے کی طرف بیٹا اورائسے مغرب کی
طرف موٹ کراس کا کرخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدرسے گذرنے والی کاروانی شاہراہ کوہائیں
باتھ جھچوڑ دیا۔ اس طرح قافلے کو مدنی نشکر کے قبضے میں جانے سے بچالیا اور فورا اُہی کی لشکر
کوا چنے بچے نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اُسے واپس جانے کا پیغام دیا جواسے جھٹر میں
موصول بچوا۔

می از کا اراد و واپی اور بامهی معبوط دایس چلاجائے کین قریش کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا

طاغوتِ اکبرالوجیل کوا ہوگیا اور نہایت کبروغ ور سے بولا" فداکی قسم ہم واپس نہ ہوں کے بیال تک کہ بدرجاکر وہال تین روز قبام کریں گے اوراس دوران اونٹ ذیخ کریں گے ۔ لوگوں کو کھانا کھلا میں کے اور نشراب بلا میں کچے لونٹیال ہمارے بید گانے گا میں کی کولا سا راع بہمارا اور ہمارے سفرو اجتماع کا حال میں گئا اور اس طرح ہمیشر کے بیدان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گا "
ہمارے سفرو اجتماع کا حال میں گا اور اس طرح ہمیشر کے بیدان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گا "
سکی ابوجہل کے علی الرغم اخنس بی نٹریش نے بہی مشورہ دیا کہ واپس چلے چپو گر کوگوں نے اس کی بات نہ ان اس بیدہ وہ بوز ہرہ کا حلیقت اور اس کی بات نہ ان کا سردار تھا۔ بنو زہرہ کی کل تعداد کوئی تین سوتھی ۔ ان کا کوئی بھی آدمی حیک بدر میں حاضر نہ بڑا۔ بعد میں بنو زہرہ اخنس بن شرکی کی رائے برحد درجہ شا دال و فرحال تھے اور ان میں حاضر نہ بڑا۔ بعد میں بنو زہرہ اخت ہمیشہ برقرار دہی ۔

بنوزہرہ کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چا ہا کہ واپس چلے جا میں لیکن ابوجہل نے بڑی تختی کی اورکہا کہ جب تک ہم والسیس نہ ہول برگروہ ہم سے الگ بنہ ہونے پائے۔

غرض کشکرنے اپناسفرجاری رکھا۔ نبوزہرہ کی واٹسی کے بعداب اس کی تعداد ایک ہزار رہ گئی تھی اور اس کا رخ بدر کی جانب تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک یٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ یہ شکیروا دی بدر کے صدو در پرجنوبی د ہانے کے پاس واقع ہے۔

ا ادهرمدینے کے ذرائع اطلاعات اسلامی کشکرکے لیے جالات کی نزاکت فیصلی کوجبکہ

المجى آپ راستے ہى ہیں تھے اور وادی ذفران سے گذررہ ہے تھے تا فلے اور اشکردونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کیں۔ آپ نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ یلنے کے بعدیتین کر لیا کہ اب ایک خونریز محکراؤ کا وقت آگیا ہے اور ایک ایباا قدام ناگزیر ہے ہوشجاعت و بالدت اور جرائت وجسارت پرمبنی ہو۔ کیونکہ یہ بات نطعی تھی کہ اگر کی اشکر کو اس علاقے یں لیل ہی دندنا نا ہمو ابھرنے دیا جانا نو اس سے قریش کی فوجی ساکھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دار زہ و ور تک تھیل جاتا ہمسلانوں کی آ واز دب کر کمز و رہوجاتی اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے رُوح ڈھانچ سے کھر کر اس علاقے کا ہرکس وناکس ہجو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ و عداوت رکھتا تھا شریر آمادہ ہوجانا۔

کیوان سب با توں کے علاوہ آخراس کی کیا ضمانت تھی کہ کی سکر مدینے کی جانب پٹیقدی نہیں کرے گا اوراس معرکہ کو مدینہ کی جہار دیواری کمنتقل کرکے مسلمانوں کوان کے گھروں میں گھس کرتناہ کرنے کی جرائت اور کوشش نہیں کرنے گا ؟ جی یاں! اگر مدنی تشکر کی جانب سے ذرا مجھی گریز کیا جاتا تو یہ سب کی جمکن تھا۔ اور اگر ایسا نہ بھی سختا تو مسلمانوں کی ہیں بت وشہرت پر تو ہرحال اس کا نہایت بڑا الڑیڈتا .

مجلس شوری کا اجتماع فری اس ایانک اور پُرخطرتبدیل کے شِین نظریول الله مجلس شوری کا اجتماع می میلین نظریول الله میں درمیش صورت حال کا تذکره فرمایا اور کمانڈروں اور عام فرجیوں سے تبادلہ خیالات کیا-اس موقع پر ایک گروه خوزیز مگراؤکانام سی کرکانپ ایکا اور اس کا دل لرزنے اور دھر کھکے لگا۔ اسی گروه کے متعلن اللہ تعالی کا ارشاد ہے !

كُمَّا اَخْرَجُكَ رَتُكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكِرِهُوْنَ ۖ يُجَادِ لُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَانَّمَا يُسَاقُونَ الْمَالْمُؤِيتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ۞(٨:٥/١)

در جدیدا کہ تجھے تبرے رب نے نیرے گھرسے حتی کے ساتھ نکا لا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ ر با تقا۔ وہ تجھ سے حتی کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد مجھگڑ ارہے نظے گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف با بھے جا رہے ہیں۔"

سین جہاں کک فائدین شکر کا تعلق ہے توحضرت الو بکررضی الندعنہ اُسطے اور نہایت

اچی بات کہی۔ پیرصفرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسطے اور الہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کہی۔
پیر حضرت مقدا د بن عمر و رضی اللہ عنہ اسطے اور عرض پرداز ہوئے! اے اللہ کے رسول ! اللہ نے
اک وجو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دوال رہیتے ہم آپ کے ساتھ ہیں ۔خدا کی شم ہم آپ
سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنوا سرائبل نے موسیٰ علیہ السّلام سے کہی تھی کہ ؛

.. فَاذْهَبُ آنْتُ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَهُنَا قَعِدُوْنَ ﴿ (٣٣:٥)

«تم اورتمها را رب جا وُ اور لاطو، تم بهبل بيشج مين ـ"

بلکه ہم بیکہیں گئے کہ آپ اور آپ سے پرورد گارعییں اور ارٹیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گئے۔ اس ذات کی سم حب نے آپ کوئی کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اگر آپ ہم کو بُرکِ بنما دیک بے جلیں تو ہم راستے والوں سے ارٹے تے بھرٹے تے آپ کے ساتھ و ہاں بھی جلیس گئے ''

رسول الله ﷺ في ان محتى من كلم خيرارشا د فرما يا اور دُعا دى -

یہ تعیوں کمانڈرہاجر بی سے نے جن کی تعداد کریں کم تھی۔ دسول اللہ میں اکثریت دکھتے تھے اور معرکے کی خواہش تھی کہ انسار کی دائے معلوم کریں کیونکہ وہی للکر بین اکثریت دکھتے تھے اور معرکے کا اصل بوجھ اپنی کے ثنا نوں پر پڑنے والا تھا۔ درآل حالیکر بیت عُفیہ کی رُوسے ان پرلازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کرجنگ کریں اس ہے آپ نے مذکورہ تینوں صفرات کی باتیں سُنے کے بعد پھر فرایا !' کوگو! مجھے متورہ دو' مفسود انسار تھے اور یہ بات انساد کے کمانڈر اور علم بروار حضرت سعند بن معافی نے بھانپ بی بچنانچہ انہوں نے عضرک کر بخدا االیا معلوم ہونا ہے کہ اے اللہ کے رسول ! آپ کا رُوئے سی بہاری طرف ہے۔ آپ نے فرایا ؛ باں اور علم بروار حضرت سعند بی میں اس بی تی ہے اور اس پر ہم نے آپ کو ایا ، باں اور یہ کو اس کے ایس کے الیہ بیش تھی دی ہے دور اس پر ہم نے آپ کو اپنی سمع وطاعت کا عہدو میتات و لیے ؛ لہذا اے اللہ کے رسول ! آپ کا جوا دا دہ ہے اس کے لیے بیش قدی مواسیت اس دات کی تسمی سے آپ کو تی کے ساتھ مبعوث فرما یا ہے اس کے لیے بیش قدی خواسیت ۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو تی کے ساتھ مبعوث فرما یا ہے ۔ ہمار اایک آئر ہم بیس تعلی اور اس سے مندر میں گو دنا چا ہیں قرم ہمیں بھی ہمیں تعلی اور اس سے مندر میں قومی اور ہمیں تعلی اور اس سے مندر میں تو میا گو دیا ہی جمار ایک آئے ہمار ایک آئے ہمار ایک آئے ہمار ایک آئی ہمار ایک آئی ہمار ایک آئی ہمیں تعلی گو تھی ہمیں تعلی اور اس سے میں تعلی گو تھی ہمیں تعلی گو تھی ہمیں تعلی اور اس سے میں تعلی گو تھی ہمیں تعلی گو تھی ہمیں تعلی گو تھی ہمار ایک آئی ہمار سے تھی تعلی ہمار ایک آئی ہمار ایک آئی ہمار سے گا ۔ ہمیں تعلی گو تھی ہمیں تعلی کو تھی ہمیں تعلی گو تھی ہمیں تعلی کو تھی ہمار تھی ہمار کی آئی ہمار سے تھی در سے گا ۔ ہمیں تعلی گو تھی ہمار نے میں تعلی ہمار کی ہمار کی ہمار کی ہمار کے ساتھ کی کی آئی ہمار سے ساتھ دشمن سے کھرا جائی ہیں۔

ہم جنگ میں یامرد اور اور نے میں جوانمروہیں اور ممکن ہے النہ آپ کو ہمارا وہ جوہرد کھلائے جب سے آپ کی ہمارا وہ جوہرد کھلائے جب سے میں کہ سے آپ کی ہمیں بھراہ ہے کہ حضرت سے آپ میں ہماہ ہے کہ النہ میں گیا ہے میں اللہ کے اللہ کہ خالباً آپ کو اند لینہ سے کہ انصارا نیا یہ وض سیمنے ہیں کہ وہ آپ کی مدد محض اپنے دیار میں کہ کہ خالباً آپ کو اند لینہ ہے کہ انصارا نیا یہ وض سیمنے ہیں کہ وہ آپ کی مدد محض اپنے دیار میں کریں اس لیے میں انصار کی طوف سے لول راہوں اور ان کی طوف سے جواب دے رواہوں عوض ہے کہ آپ ہم ہماں چاہیں تشریف لے چیس ہو جا ہمیں تعلق استوار کریں اور حب موجوب ہیں ہو کا جا ہمیں تشریف کے دیں اور جو باہیں تعلق کا جو ہمی دیں ہوگا جسے آپ چھوٹردیں گے۔ جو آپ بے لیس کے وہ ہمارے زدیک اس سے زیا دہ لیندیدہ ہوگا جسے آپ چھوٹردیں گے۔ اور اس معاطم میں آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ ہم جال اس کے آبار ہم ہوگا۔ خدا کی قسم اگر آپ پیش قدی کرتے ہوئے کرکی فیا دیک جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ جاپیں گاور اگر آپ ہمیں کے دو جائیں تو ہم اس میں بھی گو دو جائیں گے۔ اگر آپ ہمیں کے دو جائیں تو ہم اس میں بھی گو دو جائیں گے۔ اگر آپ ہمیں کے دو جائیں گا جو جائیں تو ہم اس میں بھی گو دو جائیں گے۔ اگر آپ ہمیں ہوگا ہمیں کے دو جائیں گو دو جائیں تو ہم اس میں بھی گو دو جائیں گے۔ اگر آپ ہمیں ہوگا ہمیں کو دو جائیں گو دو جائیں گو دو جائیں تو ہم اس میں بھی گو دو جائیں گے۔ اگر آپ ہمیں کو دو جائیں گے۔ اگر آپ ہمیں کو دو جائیں گے۔

حضرت سُعُدُهٔ کی به بات سُن کررسول الله ﷺ پرخوشی کی لهردوژگئی۔ آپ پرنشاط طاری مهوکی ۔ آپ نے فرمایا جبلوا ورخوشی خوشی حبلو۔ اللہ نے مجھے سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے۔ واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گا ہیں دیکھ رما ہوں "

اسلامی سنگر کا بھیم سفر اسلامی سنگر کا بھیم سفر برا سے اور چند پہاڑی موڑسے گذر کرجہیں اصافر کہا جاتا ہے دیت نائی ایک آبادی میں اُرت اور حنان نامی پہاڑ ما تودے کو دائیں ہاتھ چوڑ

دیااوراس کے بعد بدر کے قریب نزول فرمایا۔

جاسوسی کا افدام البھی ڈور ہی سے کی ٹ کر کے کیمپ کا جائزہ نے رہے تھے کہ ایک بوڑھاء ب مل گیا۔ رسول اللہ البھی ڈور ہی سے کی ٹ کر کے کیمپ کا جائزہ نے رہے تھے کہ ایک بوڑھاء ب مل گیا۔ رسول اللہ علی الفیلیکی نے اس سے قریش اور محد واصحاب محد کا حال دریا فت کیا ۔ دونول شکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصدیہ تھا کہ آپ کی شخصیت پر پردہ پڑار ہے ۔ کین بڑھے نے کہا "جب متعلق پوچھنے کا مقصدیہ تھا کہ آپ کی شخصیت پر پردہ پڑار ہے۔ کیکن بڑھے نے کہا "جب کی تم لوگ یہ نہیں بنا وکے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہیں بھی کچھ نہیں بنا وّں گا۔ رسول اللہ

اس کے بدلے ہے ؟ آپ نے فرمایا ، ہل! اس نے کہا مجھے معلوم سُواہے کہ محمدٌ اوران کے ساتھی فلا*ں روز نکلے ہیں۔ اگر خجھے تبانے والے نے صحیح ت*نایا ہے تواج وہ لوگ فلاں *جگہ ہ*وں گے. ا ور شمیک اس مگر کی نشاند ہی کی جہاں اس وقت مدینے کا کشکر تھا۔ اور مجھے یہ بھی معلوم بُواہے قریش فلاں دن نکلے ہیں۔اگر مجھے خبردینے والے نے صحیح خبردی ہے تو وہ آج فلاں جگر ہوں گے ۔۔ اور شھیک اس حگر کا نام لیا جہاں اس وقت کے کا نشکر تھا۔

جب بڑھا اپنی بات کہ چکا تو بولا: اچھا اب یہ تباؤ کہ تم دونوں کس سے ہو؟ رسول اللہ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ سے ہیں کی م کیا عراق کے یا نیسے ہیں ؟

## اسی دوز شام کو اپ نے دشمن اسم معلومات کا حصول کے حالات کا بیا لگانے کے لیے

نتے سرے سے ایک جاسوسی دست روانہ فرمایا۔ اس کا اُروائی کے بیے مہا جرین کے تین قائد علی بن ابی طالب ، ڈبیڑ بن عوام اورسعدبن ابی وقاص دضی الندعنهم صحابہ کرام کی ایک جاعت کے ہمراہ روا نہ ہوئے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے۔ وہاں دوغلام کی نشکر کے لیے پانی بجررب خفي - الهيس كرفقار كرليا اوررسول الله على الله على الله الميل كل مدمت مين حاضر كيا - اسس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے مسحا بہنے ان دو**ن**وں سے حالات دریا فت کئے ۔ انہوں نے کہا' ہم قریش کے سُقے ہیں، انہوں نے ہمیں یانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے توم کو یہ حجاب پیندنرا یا۔ انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابوسفیان کے آدمی ہوں گے ۔۔۔ کیونکران کے دلوں میں اب بھی کچی گھی آرزو رہ گئی تھی کہ قافلے پرغلبہ حاصل ہو۔ چنانچے صحاً بہ نے ان دونوں کی ذرا سخت پٹائی کردی ۔ اور ا نہوں نے مجبور ہو کرکہہ دیا کہ ہاں ہم ابوسفیان کے آ دمی ہیں ۔اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لا ۔

رسول الله ﷺ مَازسے فارغ بهوتے تو نارا صی سے فرمایا ' جب ان دونوں نے صیحے بات تبائی تو آپ لوگوں نے یٹائی کردی اورجب جموط کہا تو جمپوڑ دیا۔ ضراکی قسم ان دو نوں نے چیچ کہا تھا کہ یہ قریش کے آ دی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا: ایجا! اب جھے قریش کے تعلق بناؤ۔
انہوں نے کہا: یہ شیر ہو وا دی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے قریش اسی کے پیچے ہیں۔
آپ نے دریا فت فرمایا وگ کتنے ہیں ؟ انہوں نے کہا بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا: تعداد کتنی سے ؟ انہوں نے کہا؛ ہیت ہیں۔ آپ نے فرمایا ، روزانہ کتنے اُونٹ ذرکے کرتے ہیں ؟ انہوں نے کہا؛ ایک دن نواور ایک دن کوس آپ نے فرمایا ، نب نولوگوں کی تعداد نوسو اور ایک ہزاد کے بازیک دن نواور ایک دن کوس آپ نے فرمایا ، نب نولوگوں کی تعداد نوسو اور ایک ہزاد کے درمیان ہے۔ پھرآئی نے پوچھا، ان کے اندر معز زین قریش ہیں سے کون کون میں ؟ انہوں نے کہا، ربعیہ کے دونوں صاحبزادے عثبہ اور شینہ اور الوا بختری بن ہنا ہم بمبر ؟ انہوں نے کہا، درالوا بختری بن ہنا ہم بمبر کہا میکھر کے گوگوں کے نام گنوا کے۔ دسول اللہ ﷺ نے صحابہ بن ہنام ، اُمیۃ بن خلف اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوا کے۔ دسول اللہ ﷺ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہوکہ فرمایا؛ کمر نے اسٹ جگر کے گوگوں کے نام گنوا کے۔ دسول اللہ ﷺ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہوکہ فرمایا؛ کر آنے اپنے جگر کے گوگوں کے نام گنوا کے۔ دسول اللہ ﷺ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہوکہ فرمایا؛ کر آنے اپنے جگر کے گوٹوں کو تمہارے پاس لاکر ڈال دیا ہے۔ "

التُّرَعرِ وجل نے اسی رات ایک بارش نا زل فرمائی جومشکین می مین رکاوط بن گئی اوران کی بینی قدی میں رکاوط بن گئی

اہم فوجی مراکز کی طرف اسلامی نشکر کی سبقت نے اپنے نشکر کو حرکت دی تاکہ

مترکین سے پہلے بدر کے چنے پہنچ جائیں اور اس پرمترکین کومسقط نہونے دیں بچانچ عشار
کے وقت آپ نے بدر کے قریب ترین چنے پر نزول فرمایا۔ اس موقعے پرحفرت حباب بن منذر نے
ایک ما ہر فوجی کی حیثیت سے دریا فت کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اکیا اس مقام پر آپ اللہ
کے حکم سے نا ذل ہوئے ہیں کہ ہما رہے ہے اس سے آگے پیچے ہٹنے کی گنجا تی نہیں یا آپ نے
اسے عض ایک حبی حکمت علی کے طور پر اختیار فرمایا ہے ؟ آپ نے فرمایا: یوض حبی عکمت علی کے طور پر اختیار فرمایا ہے ؟ آپ آگے تشریف بے جائیں اور قرایش کے
طور پر ہے۔ انہوں نے کہا! یون اسب عبد نہیں ہے۔ آپ آگے تشریف بے جائیں اور قرایش کے
سب سے قریب جو چنمہ ہوامی پر پڑاؤ ڈالیں۔ بھر ہم بقیہ چننے پاسے دیں گے اور اپنے چننے
پر حوض نبا کریا نی بھر لیں گے ، اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے قوہم یا نی پینے دیں گے اور

ابنیں یانی مذملے گا- رسول الله عظیله الله علیه الله علیه الله علی الله الله علی الله علی الله علیه اس کے بعد البی کشکرسمیت اُسطے اور کوئی آ دھی رات کئے دشمن کے سب سے قریب ترین حثیمہ پر بهنچ كريشاؤة ال ديا". پيرصحاً بركرام نے حوض بنايا اور ما تی تمام حثيموں كوبند كرديا -صماً بركام چتمے پر پڑاؤ ڈال چکے توحفرت سعد بن معا ذرضی اللہ عنہ نے ية توزيين كى كور في مان آئ كے ليدائك فران قيادت تعمير كردي تاكم خدانخواسته فتح کے بجائے شکست سے دوچار ہونا پڑجائے پاکسی اور مہنگامی حالت سے سابقہ بیش اجائے تواس کے لیے ہم پہلے ہی سے متعدر ہیں ؛ چنانچہ انہوں نے عرض کیا : " اے اللہ کے نبتی ! کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چیپر تعمیر کر دیں میں آپ تشریف کھیگے اورہم اس کے پاس آپ کی سوا ریا ل بھی ہتیا رکھیں گے۔اس کے بعداینے وثمن سے مرکیں گے۔ اگرالته نے ہمیں عزت تخشی اور دشمن پرغلبہ عطا فرمایا توبیروہ چیز ہوگی جو تہمیں بسپند ہے! اور اگر دوسری صورت مین اسکتی توات سوار ہوکر سماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جار ہیں گئے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ درحقیقت آپ کے پیچھے اے اللہ کے نبٹی ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی مجبت میں ان سے بڑھ کرنہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہونا کہ آئی جنگ سے دوچا رہوں گے تووہ ہرگز ينهي ندرست - الله ان ك دريع اي كي حفاظت فروائے كا - وه آت كے خيرخواه بهول كے اور امیں کے ہمراہ جہاد کریں گئے "

اس پررسول الله میلیشنگی نیان کی تعرایت فرمائی اور ان کے لیے دُعایضر کی اور سلانوں نے میدان جنگ کے اور سلانوں کے میدان جنگ کے کامن میں ایک اور تیادت کی مگرانی کے لیے حضرت سعد بن معا ذرضی الله عنه کی مکن میں انصاری نوجوانوں کا ایک دسته منتخب کردیا گیا ۔

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ نے اللہ کا اور شب اور شب گذاری از تب فرائی کے اور میدان جنگ بن شریب

له ويكية جامع تريزي ، ابواب الجهاد ، باب اجار في الصف والتعبيد الرام المصلم عن الس ممشكوة ٢٠١٧ ٥

وہیں ایک درخت کی جرائے ہاس رات گذاری اور مسمانوں نے بھی پُرسکون نفس اور تابناک أفق کے ساتھ رات گذاری ۔ ان کے دل اعتماد سے پُرشے اور اپنوں نے راحت وسکون سے اپنا حقد حاصل کیا ۔ انہیں یہ توقع تھی کر صبح اپنی آئمھوں سے اپنے رب کی بشار تمیں و کھیں گے۔ اِذْ یُعَشِیْکُ النّعاس اَمَنَدُ مِنْ اَنْ اَمْدُوں سے اپنے رب کی بشار تمیں و کھیں گے۔ اِذْ یُعَشِیْکُ النّعاس اَمَنَدُ مِنْ اَنْ اَنْ کُورِ مِنَ السّمَاءِ مَا اَ لَیْکُورِ اِنْ السّمَاءِ مَا اَ لَیْکُورِ اِنْ اَلْسَمَاءِ مَا اَ لَیْکُورِ اِنْ السّمَاءِ مَا اَلَٰ قَدَامَ ۞ (١٠:١) و کُیذُ هِبَ عَنْکُرُ وَیُ بِیْرُول مَا اُورِ مِن و لِیکُورِ طِ عَلی قُلُورِ کُورُ وَیُ جَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامُ ۞ (١٠:١) و کُیذُ هِبَ عَنْکُرُ وَیُ جَبُر اللّهُ عَلی اُلْور کِی اُلِی اِنْ اِنْکُر کُور کُور کے اور تمہال کے در اور تمہال کے در اور تمہارے قدم جا دے ؛ دل مصنوط کر دے اور تمہارے قدم جا دے ؛

بدرات جمعہ ۱۷ دمضان سلیھ کی دات تھی اور آپ اس ہینے کی ۸ یا ۱۲ تا ریخ کومدینے سے روایڈ ہوئے تھے ۔

## میدان جنگ میں گئی تشکر کی امداوران کا باہمی اختلاف

قریش نے وا دی کے دہانے کے باہراپنے کیمیپ میں رات گذاری اور صبیح اپنے تمام دستوں سیسے سے اُلا کر ہر کی جانب روا نہ ہوئے۔ ایک گروہ رسول اللہ ﷺ کے حوض کی جانب بڑھا۔ ایپ نے فرایا 'انہیں چھوڑ دو۔ گران میں سے بس نے بھی پانی بیا وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ صرف عکیم بن حزام باتی بچا جو بعد میں سلمان مُوا اور بہت اچھام ملمان مُوا۔ اس کا دستور نفا کرجیب بہت پختہ قسم کھانی ہوتی تو کہنا لاکو الّذِی منہ جانے فی مِن عُرا کے دن سے نجات دی "

بہرحال جب قرین مطمئن ہو پھے تو ابنوں نے مدنی سٹرکی قوت کا اما زہ لگانے کے لیے عُمرُ بن وہب جمی کوروا نہ کیا ۔ عمیر نے گھوڑے پرسوار بہوکر اشکر کا تیکر لگایا ۔ بھروا لیس جا کر لولا:
"کچھ کم یا کچھ ذیا دہ تین سوآ دمی ہیں بولیکن ذرا تھہرو ۔ بیس دیکھ لول ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو بہیں ؟ اس کے بعدوہ وا دی ہیں گھوڑا دوڑا تا ہوًا ڈو ریک نکل گیا لیکن اُسے کچھ دکھائی نز پڑا ؛ جنا نچہ اُس نے واپس جا کر کہا" بیس نے کچھ یا یا تو نہیں لیکن اے قریش کے لوگو! بیس نے برا بیش و کھی ہیں جو موت کولا دے ہیں۔ یشرب کے او نبط اپنے او پرخالص موت سوار کے بیا بیش و کھی ہیں جو موت کولا دے ہوئے ہیں۔ یشرب کے او نبط اپنے او پرخالص موت سوار کے

ہوتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا و ما و لی خود ان کی تلواریں ہیں۔ کوئی اور چیز نہیں ۔ خدا کی قسم میں سمجھنا ہول کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کوقتل کئے بغیرفتل نہ ہوگا، اورا گرنمہا ایر خاص فاص افرا دکو انہوں نے مارلیا تو اس کے بعد بطینے کا مزہ می کیا ہے! اس بیے ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔"

اس موقعے پرابوجہل کے خلاف ۔ جومحرکہ آرائی پر گلا سُوا تھا۔ ایک اور جھبگڑا اُکھ کھڑا مواجس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر کر داہیں جا میں ۔ چنا نچے حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ نشروع کر دی۔ وہ عُتُبہ بن ربعیہ کے پاس آیا اور لولا "الوالولید ا آپ قرلین کے بڑے اُندی اور واجب الاطاعت سردار میں ؛ پھرآپ کیوں نہ ایک اچھا کام کرجا میں جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بھیلائی سے ہوتا رہے "عُتُبہ نے کہا ؛ حکیم وہ کون ساکام ہے ؟ اس نے کہا :آپ ، لوگوں کو دالیں کے جا میں اور اپنے حلیف عُرُوبی حَمْری کا معا ملہ۔ جوسریہ خلر میں مارا گیا تھا ۔ اپنے ذِحے بے ایس نے کہا ، جھے منظور ہے۔ تم میری طرف سے اس کی صفات لو۔ وہ میرا حلیمت ہے گئی اس کی ویت کے پاس جاؤ کیوکھ کوگوں میرا حلیمت ہے گئی اس کی ویت کا بھی ذیتے دار ہوں اور اس کا جو مالی ضائع ہوااس کا بھی " میرا حلیمت کے بیت کے پاس جاؤ کیوکھ کوگوں اس کے معاملات کو لگاڑنے اور بھڑ کا نے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں ۔ کے معاملات کو لگاڑنے اور بھڑ کا نے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں ۔ خظلیہ کے بوت سے مراد ابوجہل ہے ۔ خطلیہ اُس کی ماں تھی ۔

اد طرحکیم بن حزام ابوجہل کے پاس بہنچا توابوجہل اپنی زِرُہُ درست کر رہا تھا۔ حکیم نے کہاکہ اے ابوالحکم! مجھے عتبہ نے تہارے پاس بیرا وریر بینیا م دے کر بھیجا ہے۔ ابوجہل نے کہا"، خدا كَيْسَم مُحَدِّدٌ مِثْلِثَافِيكَانَ) اوراسُ كےساتھيوں كو دمكھ كرعُننُهُ كاسينه سُوحُ آيا ہے۔ نہيں ہرگز نہيں . بخدا ہم واپس نہ ہول گے پہاں کک کراللہ ہمارے اور مُحدِّ (ﷺ) کے درمیان فیصلہ فرا ہے۔ عننبر نے جو کیے کہا ہے تحض اسلیے کہاہے کہ وہ مُحکّر ﷺ ) اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمحتا ہے۔ اورخود عتنبہ کا بیٹیا بھی انہیں کے دربیان ہے اس لیے وہ تنہیں ان سے ڈرا آ ہے۔'' \_ عتبه كے صاحبزادے الوحذليفہ فديم الاسلام نھے اور ہجرت كركے مديبہ تشرليب لا چكے تھے. \_\_\_ عتبہ کوجب پتا جلاکہ الوجبل کہتا ہے "فدائ فسم عتبہ کاسینہ سوج آیا ہے" تولولاً: اس مرن پر نوست بو لگا کر بُرز دلی کا منظا ہرہ کرنے والے کو بہت جدمعلوم ہوجائے گاککس کا سینه سوج آیا ہے؛ میرایا اس کا ؟ ادھرالوجبل نے اس خوف سے کہ کہیں پیمعارضه طاقتور مذہو جائے ،اس گفتگو کے بعد حجم طے عامر بن حصز می کو \_\_\_ جو سر پیعبدا لیڈبن محش کے مقتول عُرْ وہج غزی کا بھائی تھا ۔ بلا بھیجا اور کہا کہ بہتمہارا ملیف ۔ عتبہ۔ یاہتا ہے کہ لوگوں کو دائیں ہے جائے حالا ککہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھ سے دیکھ بچکے ہو؟ لہذا اٹھو! اور ابنی مظلومیت اور ا پینے بھائی کے قتل کی دہائی دو-اس پر عامر اُٹھا اور سرین سے بڑا اٹھا کوچیا۔ واعمراہ واعمراہ ، ملتے عرد، مِ نَے عمرو-اسس پرتوم گرم ہوگئی۔ ان کامعامل<sup>سنگ</sup>ین اور ان کاارا دہّ جن*گ پخ*تہ ہو گیا اورعنتبہ نے حب سُوجھ اوُجھ کی دعوت دی تھی وہ را بَبگاں گئی۔ اس طرح ہوش پرجوشش غالب آگیا۔ اور یہ معارصنه تھی ہے بنیجہ رہا ۔

بہرحال جب متنرکین کا تشکر نمودار ہوًا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی فینے گلیں تورسول الٹریٹیلٹا فیکٹیلڈ

دونول تشکرامنے سامنے

نے فرمایا" اے اللہ برقرلیش میں جواپنے پورے غرور و کمبر کے ساتھ تیری مخالفنٹ کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آگئے ہیں - اے اللہ تیری مدد - - - جس کا تُونے وعدہ کیا ہے ۔ اے اللہ آج انہیں انبیٹ کررکھ دے ''

نیزرسول الله ﷺ نے عُنبہ بن رہیہ کواس کے ایک سُرخ اوسٹ پر دیکھ کر فرایا ہا گرقوم میں سے کسی کے پاکس خیرہے تو سُرخ اوشٹ والے کے پاس ہے۔ اُگرلوگول نے اس کی بات مان لی توضیح راہ پامیں گئے ۔"

اس موقع پر رسول الله ﷺ نے ملی انوں کی مفیں درست فرما یکس یصف کی درسگی کے

دوران ایک عجیب وا تعربیش آیا۔ آپ کے اکھیں ایک تیر تفاحی کے ذریعے آپ صف بیعی فرارہ سے تھے کہ سوا دبن غزید کے پیٹ پر ، جوصف سے کھے آگے نکلے ہوئے تھے، تیرکا دباؤڈللے ہوئے فرما یا' سواد! برا بر ہوجا وّ۔ سواد نے کہا اے اللّٰہ کے رسول اآپ نے مجھے تکلیف پہنیا دی بدلہ دیجے آگے۔ آپ نے کھول دیا اور فرما یا' بدلہ لے لو۔ سوا د آپ سے جم ط گئے اور آپ کے بریٹ کا بوسہ لینے گئے۔ آپ نے فرمایا : سوا داس حرکت پر تہیں کس بات نے آما دہ کیا ؟ ابنول کے بیٹ کا بوسہ لینے گئے۔ آپ نے فرمایا : سوا داس حرکت پر تہیں کس بات نے آما دہ کیا ؟ ابنول کے بہا اے اللہ کے رسول اللہ علیہ اللہ کے لیا اللہ علیہ اللہ کے اللہ کے اللہ کھی کے اس پر رسول اللہ کے اللہ کھی کے ان کے لیے دعار خر فرما گئے۔

پیرحب صفیں درست کی جا چکیں تو آپ نے نشکر کو ہدایت فرمائی کوجب کے اس کے بعدطر نیز جنگ کے بارے میں کے آخری احکام موصول نہ ہوجا میں جنگ شروع نہ کرے۔ اس کے بعدطر نیز جنگ کے بارے میں ایک خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشا دفر ما یا کہ جب مشرکین جگھسٹ کرکے تمہارے قربیب جائیں تو ان پر تیر جالانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا تھ ربینی پہلے ہی سے نفنول تیراندازی کرکے تیروں کو صنائع نہ کرنا ۔) اور جب کا وہ تم پر چھانہ جائیں تلوار نہ مین خالائی اس کے بعدخاص آپ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ چھپر کی طرف واپس گئے اور حفرت سعد بن معا ذرضی اللہ عنہ ابنا میں اللہ عنہ ابنا میں اللہ عنہ ابنا میں کا درواز سے پر تعینات ہوگئے۔

دوسری طرف مشرکین کی صورتِ حال یا نفی که الوجهل نے اللہ سے فیصلے کی دُعاکی اس نے کہا، لے اللہ استراہم میں سے جو فرائی قرابت کو زیادہ کا شنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اُسے تو آج تورد کے والا سے جو فرائی تیرے زدیک زیادہ محبوب اور زیادہ ہے اُسے تو آج تورد کے والا میں سے جو فرائی تیرے زدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پہندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما ۔ بعد میں اسی بات کی طوف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ۔

إِنْ تَسْتَفَيِّعُوْ فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتُعُ وَإِنْ تَنْتَهُوْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُوْدُوْ ا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغُنِيَ عَنْكُمُ فِئَتُكُمُ شَيْئًا قَلُو كَثُرَتُ ۗ وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ (١٩:٨) "الرَّتَمْ فَصِدْ عِلِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

ت صیح بخاری ۱۹۸/۲ مل سن ابی داؤد باب فی سل السیوف عنداللقاء ۱۳/۲

بہتر ہے؛ لیکن اگر نم را پنی اس حرکت کی طرف ) بیٹو گے توہم تھی رنمہاری سزا کی طرف) میٹیں گے اور تمہاری جماعیت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں یہ ہوتمہارے کچھ کام یہ آسکے گی۔ راوریا در کھو کہ ) التّہ مومنین کے ساتھ ہے ۔"

اس موکے کا پہلا ایندھن الور بختی کا پہلا ایندھن الور بختی تھا۔ بیشخص بڑا اڑیل اور بختی تھا۔
یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ مئی الشرسے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کررہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں کا یا اس کے لیے جان دے دول کا ۔جب یہ اُدھرسے نکلا توا دھرسے ضرت محربی اسے ڈھا دوں کا یا اس کے لیے جان دے دولوں میں حوض سے برسے ہی مڈبھیٹر ہوئی یہ صرت محربی نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف بنٹر لی سے کٹ کراُڑگیا اور دہ پیٹھ کے لگر بڑا۔ اسکے ایسی توار ماری کہ اس کا پاؤں نصف بنٹر لی سے کٹ کراُڑگیا اور دہ پیٹھ کے لگر بڑا۔ اسکے باؤں سے ساتھیوں کی طرف تھا لیکن اس کے باوجود وہ گھٹوں کے بل گھسط کر حوض کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا الکر ابنی قسم پوری کرنے کہ اسے میں حضرت عربی نے دوسری صرب لگائی اور وہ حوض کے اندر ابنی ڈھیر ہوگی۔

میارزن میارزن میارزن مارزن فاندان کے تقے۔ ایک عتبہ اور دوسرااس کا بھائی شینہ بجودونوں ربید کے بیٹے تنے اور تبیرا ولید جومحتبہ کا بیٹیا تھا۔ انہوں نے اپنی صف سے الگ ہوتے ہی دعوت مُبارزت دی۔ مقابلے کے لیے انسار کے تین جوان نکلے۔ ایک عُونُ ، دوسرے مُحوِدُّ ۔ یہ دونوں عارث کے بیٹے تفے اور ان کی ماں کا نام عُفرار تھا۔ تیبرے عبد اللہ بن رَوَاحُ ۔ قریشیوں نے کہا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ، انسار کی ایک جاعت ہیں۔ قریشیوں نے کہا، آپ لوگ شریف ترمقابل ہو؟ انہوں نے کہا ، انسار کی ایک جاعت ہیں۔ تو ایشیوں کو کہا، تی لوگ شریف ترمقابل میں ایکن ہیں آپ سے سرو کا رنہیں۔ ہم تو اپنے چیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ پھران کے منادی نے آواز لگائی : گھر . . . . ۔ ا ہمارے باس ہماری قوم کے ہمسوں کو بھیجو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عبیدہ بن عادی ؛ اسٹو۔ حررہ ؛ اسٹھے علی ؛ اسٹو۔ جب یہ لوگ اُسٹے اور قرشیوں کے قربایا: عبیدہ بن عادی اسٹوں نے بوجھا ، آپ کون لوگ میں ؟ انہوں نے اپنا تعادف کر ابا۔ قرشیوں نے کہا، ہاں آپ لوگ شرافی مرّمقابل ہیں۔ اس کے بعد معرکہ آرائی ہوئی۔ حضرت عبیدہ نے۔

جوسب سے معرّفے سے عتبہ بن رہبعہ سے مقابلہ کی جضرت عربی نے نیبہ سے اور حضرت علی نے

ولید سے جو حضرت عربی اور حضرت علی نے تواپنے اپنے مقابل کو جبط مار لیا کین حضرت علی نے اور ان کے مدمقابل کو جبط مار لیا کین حضرت عبیدہ اور ان کے مدمقابل کے درمیان ایک ایک وار کا نبا دلہ ہوا اور دونوں میں سے ہراکی نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت عربی اپنے اپنے شکارسے فار نے

ہوکر آگئے ؟ آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے ، اس کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے۔

ان کا پاؤں کہ گیا تھا اور آواز بند ہوگئی تھی جو سلسل بند ہی رہی یہاں تک کہ جنگ کے چوتھے یا پانچوی دن جب مسلمان مدینہ والیس ہونے ہوئے وادی صفرارسے گذر رہ سے تھان کا انتقال ہوگیا۔

حضرت على رضى الله عند الله كق قسم كها كرفرا ياكرت تصريراً بيت بهما ليه به بالسيمين ما زل بؤتى -هذن خصملن اختصموا في دَبِّهِ هُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

علم مجوم اس مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے ایک بُرا آغا زتھا۔ وہ ایک ہی جُست علم بہوم ایک ہی جُست میں اپنے تین بہترین شہرواروں اور کما نڈروں سے ہاتھ دھو بلیٹھے تھے اسلیے انہوں نے غیظ وغضب سے بے قابو ہوکر ایک اس دی کی طرح یکیا رگی مملم کردیا۔

دوسری طرف سلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی د عاکرنے اور اس کے حضورا خلاص فی تفرّع اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہول پر مجے اور د فاعی موقف اختیار کے مشرکین کے بارٹرور معنوں کو روک رہے تھے ۔ زبان پر اُحدا صد کا کلم تفا ۔ حموں کو روک رہے تھے اور انہیں خاصا نقصان بینیا رہے تھے ۔ زبان پر اُحدا صد کا کلم تفا ۔ او حررسول اللہ ﷺ اُستفیں درست کرکے رسول اللہ ﷺ الله عکر الله عکر کے وسکم کی ور دگار سے رسول اللہ عکر الله عکر الله عکر کے وسکم کی درست کرکے در کا رہے وہ کا رہے کا دور دگار سے

نصرت و مدد كا وعده بور اكرنے كى دعار مانگنے ككے - آپ كى دعاريكنى :

ه ابن شام مندا عداور الرداور كى روايت اكس سے ختلف سے مشكوة ٢ /٣/٣

سے تیرا عہدا در تیرے وعدے کاسوال کررہ ہوں۔"

پیرجب گھسان کی جنگ شروع ہوگئی، نہا بیت زور کا رُن پڑا اور اراا کی تشباب براگئی تو آپ نے بید دعا فرمائی :

اَللَّهُ مَّ إِنْ تَهُلِكُ هٰذِهِ الْعِصَابَةُ الْيَوْمَ لَا تُعْبَدُ ، اَللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَـهُ تُعْبَدُ بَعْنَدَ الْيَوْمِ اَبَدًا.

''اے اللہ اگر آج یہ گروہ ملاک ہوگیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ اگرتو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کہجی نہ کی جائے۔"

آپ نے خوب نفر ع کے ساتھ دعار کی بہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گرگئی حضر ابو بجرصد ہی رضی اللہ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پردا نہوئے! اے اللہ کے ربول ابس فرما ہے۔ اور اللہ نے درخوں کو دی کی کہ:

فرمایتے اآپ نے اپنے رب سے بڑے الحاح کے ساتھ دعار فرما کی ۔ ادھر اللہ نے فرشتوں کو دی کی کہ:

مرکز مَعَی کُرُو فَتَ بِیْتُولَ الَّذِیْنَ اَمَنُولَ مَا اَلْقِیْ فِیْ قُلُوبِ الَّذِیْنَ کَفَرُولَ الرُّعُبُ .. (۱۲:۸)

مرکز تمہارے ساتھ ہوں ؟ تم اہل ایمان کے قدم جاؤ ، میں کا فروں کے دل میں رُعب
موال دُوں گا ؟

اور رسول الله ﷺ مُنافِقيكات كم يكس وحي ميجي كر،

.. اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ مِالْفٍ مِّنَ الْمُلَّبِكَةِ مُسْرِدِفِينَ ٥ (٩:٨)

" میں ایک ہزار فرشتوں سے تہاری مدد کروں گا جو آگے ہیکھے آئیں گے :"

سَيْهُنَ مُ الْجَمْعُ وَيُولِّونَ اللَّبُرَ (١٥٠٥٢)

ود عنقریب بیرجتمه شکست کها جائے گا اور میٹھ پھیر کر بھاگے گا ." اس کے بعد اسے نے ایک مٹھی کنگر ہی مٹی بی اور قریش کی طرف رُخ کرکے فرمایا، شاً هئتِ الْوُحُبُ هُ- پہرے بگڑ جائیں ۔ اورسا تھ ہی مٹی ان کے بہروں کی طرف پھینک دی۔ پیرمشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھاتسیں کی دونوں آنکھوں ، نتھنے ا ورمُنہ میں اس ایک معمّی مٹی میں سے کھے نہ کھے گیا نہ ہو۔ اسی کی بابت اللہ نعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ١٤٠٨١

"جب ات نے پھینکا تو درحقیقت آپ نے نہیں پھینکا بکدا للہ نے پھینکا "

جوا بی حملہ اس کے بعدرسول اللہ ﷺ نے جوابی صلے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا! شُکّوا۔ بڑھ دوڑو۔ اس ذات کی قسم میں کے اتھ میں مُحَدِّ ﷺ کی جان ہے ان سے جوآ دمی بھی ڈٹ کر، تواب سمجھ کر، آگے بڑھ کر اور پیچیے یہ ہے کرروے گا اور مارا جائے گا النّدا سے صرور حبّت میں داخل کرے گا "

س بے نے قال پر ابھارتے ہوئے بریعی فرمایا ' اس سنت کی طرف انٹوجس کی پہنائیا لک ماوں اور زمین کے برابر ہیں ۔ راپ کی یہ بات سن کر) عمیر بن حام نے کہا' بہت خوب بہت خوب رسول الله ﷺ خالله الله عند ما يا الله عن توب الهن خوب المول كهرب بو الهول نے کہا ، نہیں ، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول اکوئی بات نہیں سوائے اس کے کر مجھے توقع ہے کہ میں بھی اسی حبنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا تم بھی اسی حبنت والول میں سے ہو۔ اس کے بعدوہ اپنے توشہ دان سے کچھ مجورین نکال کر کھانے گئے۔ پھرلوبے ، اگر میں اتنی دیر: نک زندہ رہا کہ اپنی بے کھجوریں کھالوں نویہ تولمبی زندگی ہوجائے گی چانخیران کے پاس جو کھجوری تفیں انہیں بھینک دیا۔ بھرمشرکین سے رطتے رطنے شہید ہو گئے لیے

اسي طرح مشہورخاتون عَفْراء كے صاحبزا دے عوف بن حارث نے دریافت كيا كہ لے اللہ كے رسول إيرورد كاراينے بندے كى س بات سے رخوش ہوكر)مسكرا تاہے -آپ نے فرمايا: اُس بات سے کہ نبدہ خالی حبم ربغیرخفاطتی ہتھیار پہنے ) اپنا یا تھے دشمن کے اندرڈو بودے ''۔یہ س کرعوف نے اپنے برن سے زِرہ اٹا رکھینکی اور نلوار کے کروشمن پرٹوٹ پڑے اور لڑتے

کے مسلم 4/ 189 مشکوۃ ۲/ ۳۳۱

## السقے شہید ہوگئے۔

حس وقت رسول الله الله الله الملائظية من حروا بي صلى كا حكم صا در فرما يا الموشمن كي حملول كي تیزی جاچکی تفی اوران کا جوش وخروش سرد پیژر با تھا۔ اس بیے یہ باحکمت منصوبہ سلمانوں کی پوزلین صنبوط کرنے میں بہت مؤرث البت بڑا ، کیو کمصابر کرام کوجب حملہ اور سونے کا حکم ملا اورا بھی ان کا جوشِ ہما د شباب پر تھا توانہوں نے نہابیت سخت ٹُندا و رصفایا کن حمار کیا ۔ وہ صفول کی صفیں درہم برہم کرتے اور گردنیں کا طبتے اسکے بڑھے۔ ان کے بوش وخروش میں یہ لالے ہیں اور پورے بقین وصراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ عنقریب پر حبیص کسکست کھا عائے گا، اور میچے تھیے کر تجا گے گا " اس بیے مسلما نول نے نہایت پُرجوش ورُخوش رطائی لڑی ا ورفرشتوں نے بھی ان کی مرو فرما ئی۔ جینا بخدا بن سعد کی روایت میں حضرت عکر میسے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سرکھ کر گرتا اور یہ نیتا یہ حیلتا کہ اسے کس نے ما را اور آ دمی کا باتھ كُتُ كُرِكُمْ اور بيريتا مذحيت كراسيكس في كامًا - ابنِ عباسلٌ فرمات ميں كدايك مسلمان إيك شرك كا تعاقب کردا تھا کہ اچا نک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک تبہسوار کی آواز سنانی پڑی جو کہد رہا تھا کہ جیزوم! آگے بڑھ۔میمان نے مشرک کو اپنے آگے و کیھا کہ وہ چت گرا ؛ لیک کر دیکھا تواس کی ناک پرچوٹ کا نشان تھا ، چرو کھٹا ہوا تھا جیسے کورے سے ما را كيا ہو اوريه سب كاسب ہرا پوكيا تھا- اس انصاري مسلمان نے آكر رسول الله عَيْلَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلِاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلِيْلِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلِهُ اللَّهُ اللَّ سے یہ ما جرا بیان کیا تواٹٹ نے فرمایا": تم سچے کہتے ہوئیہ نئیبرے اسمان کی مدد تھی کیے ابودا وَد ما زنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دور رہا تھا کہ اچانک اس کا سرمبری ملوار پہنینے سے پہلے ہی کٹ کر گرگیا۔ میں سجھ گیا کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے قتل *کیا ہے۔* 

ایک انصاری حضرت عباس نبی عبدالمطلب کو قید کرکے لایا نوحضرت عباس کہنے گئے ، واللہ ا مجھے اس نے قید نہیں کیا ہے ؟ مجھے تو ایک ہے بال کے سروالے آدمی نے قید کیا ہے جو نہایت خوبرو مقاا ورایک چنگبرے گھوڑے پرسوارتھا۔ اب میں اسے لوگوں میں دیکھ نہیں رہا ہوں "انصاری کے مسلم ۹۳/۲ وغیرہ نے کہا ہ کے اللہ کے رسول ا انہیں میں نے قید کیا ہے ۔ آپ نے فرمایا ، خاموش رہو۔ اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تہاری مدد فرمائی ہے۔

مبدان سے البیس کا فرار اسے البیس کا فرار اسے اسے مرکبی کی سک میں آیا تھا اور شرکین سے اب کہ جدا نہیں ہوا تھا اور شرکین سے اب کہ جدا نہیں ہوا تھا اور شرکین سے اب کہ جدا نہیں ہوا تھا کہ مرکبی کارروا تبال دکھیں تواکعے جدا نہیں ہوا تھا کہ مراقہ ہی کارروا تبال دکھیں تواکعے باوس بند کی کارروا تبال دکھیں تواکعے باوس بند کی کارروا تبال دکھیں تواکعے باوس بند کی مراقہ ہی سے اسے کہولیا ۔ وہ سمجھ دم تھا کہ ہم ہمارے مردگار ہوہ ہم سے جدا کہنے گئے ، سراقہ کہاں جا رہے ہو جکھ اور البیس نکل بھاگا میشکین مردوگار ہوہ ہم سے جدا سے دروگا ہوں جسے تم نہیں دیکھیے ۔ مجھے اوٹ سے ڈرگئا ہے ۔ اس نے کہا ، میں وہ چیز دیکھ دم اور جسے تم نہیں دیکھیے ۔ مجھے اوٹ سے ڈرگئا ہے ۔ اس نے کہا ، میں وہ چیز دیکھ دم اور جسے تم نہیں دیکھیے ۔ مجھے اوٹ سے ڈرگئا ہے ۔ اس نے کہا ، میں وہ چیز دیکھ درا ہوں جسے تم نہیں دیکھیے ۔ مجھے اوٹ سے ڈرگئا ہے ۔ اس کے بعد بھاگ کر سمندر میں جا رہا ۔

مفوری دید بعدمترکین کے شکر میں ناکامی اور اصطراب کے آثار نووار مسلمانوں کے سخت اور تابع تو محلوں سے مسلمانوں کے سخت اور تابع تو محملوں سے درہم برہم ہونے مگیں اور محرکہ اپنے انجام کے قریب جا پہنچا۔ بھرمشرکین کے جتھے بے ترقیبی کے ساتھ بیچھے ہے اور ان میں بھاگدر مج گئی مسلمانوں نے مارتے کا شتے اور کی بھتے ان کا بیچھا کیا، یہاں کا کہ کو ان کو بھر کورشکست ہوگئی ۔

ا بوبہل کی اکر استان کا مواجہ انجازی الجرابوجہل نے جب اپنی صفول ہیں اضطراب کی ابتدائی البوبہل کے بیانی وہ المح استان کی اکر اس سیلاب کے سامنے وطف جاتے بینا پنہ وہ اپنے شکر کو لاکا رہ ہوا اکر اور کم برکے ساتھ کہنا جارہا تھا کہ سراقہ کی کن رہ کشی سے تمہیں بہت ہمت نہیں ہونا چاہیئے کیونکہ اس نے گرز ﷺ کی ساتھ پہلے سے سا زباز کر رکھی تھی تم پر عُتبہ ہشئینہ اور ولید کے قتل کا ہول بھی سوار ہنیں ہونا چاہیئے کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کو عُران لوگوں نے جلد بازی سے کام یا تھا۔ لات وعُرِ کی کی قسم اہم والیس نہ ہوں گے بہاں نک کہ انہیں رسیوں میں جگولیں۔ دیکھو اِ تمہاراکوئی آوی ان کے کسی آوی کو قتل نہ کرے بلکہ انہیں کم طواور گرفتار کرو تاکہ ہمان کی گرب کی انہیں مزہ چکھا کہیں۔

الکین اسے اسس غرور کی حقیقت کا بہت عبد نتا لگ گیا۔ کیونکر جیندہی کمجے بعد مسلمانول کے

بوابی جملے کی تندی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا سٹروع ہوگئیں ؛ البتہ الوجہل اب بھی اپنے گر دمشرکین کا ایک غول ہے جما ہو اتھا ۔ اس غول نے البوجہل کے چاروں طرف ہواروں کی باڑھ اور اور نیزوں کا جبھل قائم کررکھا تھا ؛ لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اسس باڑھ کو بھی مجھیردیا اور اس حبکل کو بھی اکھیڑدیا ۔ اس کے بعد پیرطاغوتِ اکبر دکھائی پڑا مسلمانوں نے دکھا کہ وہ ایک اس حبکل کو بھی اکھیڑدیا ۔ اس کے بعد پیرطاغوتِ اکبر دکھائی پڑا مسلمانوں نے دکھا کہ وہ ایک گھوڑے پرچکر کاٹ رہا ہے ۔ اوھراس کی موت دو انصاری جوانوں کے مانخوں اسس کا نوئن جوسنے کی منتظر تھی ۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی النّدعنه کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے رو زصف کے اندر تھا کہ اچا تک مُرط آٹو کیا دمکھتا ہوں کہ دائیں ہائیں وو نوعر جوان ہیں۔ گریا ان کی موجود گی سے ئیں حیران ہوگیا کہ اشنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چیپا کر مجد سے کہا" بچیا جان إ مجھے ابوجهل کو دکھلا دیجئے " ئیں نے کہا بھتیجے تم اسے کیا کروگے ؟اُس نے كما" مجھے ننا يا كيا ہے كہ وہ رسول اللہ ﷺ كوگالى دنيا ہے۔ اس ذات كي تسم عب كے ماتھ میں میری جان ہے! اگرمئیں نے اس کو دیکھ لیا تومیرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا یہاں كه مهم ميرس كى موت پہلے مكھى سب وہ مرجائے" وہ كہتے ہيں كہ مجھے اس پرتعجت ہوا۔ اتنے ميں دوسرے شخص نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے بہی بات کہیں - ان کا بیان ہے کہ میں نے چند می لمحوں بعد دیکھا کہ الوجہل لوگوں کے درمیان چکر کا ط ر اسے۔ میں نے کہا": ارسے دیکھتے نہیں! یرر باتم دونوں کاشکار حس کے بارے میں تم پوچورہ تھے۔ ان کابیان ہے کہ برمنتے ہی وہ دونوں اپنی تنوا ریں بیے جمیٹ پڑے اور اسے مارکرفتل کر دیا۔ بھر میٹ کر رول اللہ ﷺ کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا : تم میں سے کس نے قتل کیا ہے ؟ دو نوں نے کہا : میں نے قتل کیا ہے۔ اتب نے فرمایا ، اپنی اپنی تلواریں گیرنچھ بچکے ہو ؟ بولے نہیں ۔ آہے نے دونوں کی تلواری کھییں ا ور فرما یا : تم دونو ل نے قتل کیا ہے۔البتہ الرجہل کا سامان معاذبن عُرُو بن مُبعوح کو دیا۔ دونوں حمله اوروں کا نام معا ذبن عمرو بن عموح اورمعا ذبن عُفْر ارہے ۔ شھ

کے میسے بخاری ۱/۲۲ میں ۱/۲۸ مشکوۃ ۲/۲ سیف دوسری روایات بیں دوسرا نام مٹوذین عفراء بتایا گیا ہے۔ رابن بشام ۱۸۲۱) نیز ابوجہل کا سامان صرف ایک ہی آدمی کو اس لیے دیا گیا کہ بعد میں عفرت معاذر معوذ کی بن عفراء اسی جنگ میں شہید ہوگئے تھے۔ البتہ ابوجہل کی ملوا رصوت عبدالتدی مسعود کودی گئے کیونکہ ان ہی نے اس رابوجہل کا مرتن سے جدا کیا تھا۔ دو کیھے سنن ابی داود باب من اجا زعلی جریح الح ۲/۲ اس

ابن اسمان کابیان ہے کہ معاذبی عمروی جورے نبتلایا کہ میں نے مشرکین کو سناوہ ابوجبل کے بارے میں جو گھنے درخول جیسی ۔ نیزوں اور تلواروں کی ۔ باڑھ میں تھا کہ رہے تھے ابوالحکم کمک کی رسائی رہو۔ میں ذبی عرف کہتے میں کرجب میں نے بدبات سنی نواسے اپنے نشائے پر لے لیا اور اس کی سمت مجمار ہا ۔ جب گنبات میں تو میں نے حملہ کردیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاوں نصف پنیڈلی سے اُڑگیا۔ والسّرجس وقت یہ پاوس اُڑا ہے تو میں اس کی تبنیہ مرف اس کی مار پڑنے پر جھٹک کراڑجائے۔ ان کا بیان ہے کہ اوھویی اس کھیل سے دے سکت ہوں جوموسل کی مار پڑنے پر جھٹک کراڑجائے۔ ان کا بیان سے کہ اوھویی نے ابوجبل کو مارا اور اور اور اس کے بیلے عمر مہنے میرے کندھ پر تلوار جبلائی جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چہڑے ہے سے ملک گیا اور الرائی میں مخل ہونے لگا میں اسے لینے ماس کر میرے بازو کے چہڑے کے سے ملک گیا اور الرائی میں مخل ہونے لگا میں اسے لینے وہ سے مزاور ہوگئے۔ سے نور سے کھینچ کر الگ کر دیا ہے اس کے بعد ابوجہل کے پاس میں ذبن عفراء نور بینے وہ نور سے کھینچ کر الگ کر دیا ہے اس کے بعد ابوجہل کے پاس میں ذبن عفراء نور وہی وہیں ڈھیر ہوگیا صوف سانس آتی جاتی وہ نے تہید ہوگئے۔

جب بمورکتم ہوگیا تو رسول اللہ عظاہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ کا انجام کیا ہوا ؟ کون ہے جو دیکھے کہ ابوجہل کا انجام کیا ہوا ؟ اس پرصحاً ہرکرام اس کی تلاش میں بھرگئے ۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے اس صالت میں یا یا کہ انجی سانس آ جا رہی تھی ۔ انہوں نے اس کی گرون پر پاول رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی کمرٹی اور فرما یا او اللہ کے دشمن! آخراللہ نے تبھے رُسوا کیا نا ؟ اس نے کہا:

"مجھے کا ہے کورسوا کی ؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند با یہ کوئی آدمی ہے؟

"یع جس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی او پر کوئی آدمی ہے ؟ پھر بولا"، کاش! جھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوئی ؟ جصرت عبداللہ بن سعود سے جواس گی گون نے فرما یا ؟ الشہ اور اس کے رسول کی ۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود سے جواس گی گون مربی کے چو دا ہے! تو بڑی اور شکل جگہ پر چڑھ گیا۔

مربہاؤں رکھ جھے تھے ۔ کہنے لگا: او کم بری کے چو دا ہے! تو بڑی او نہی اور شکل جگہ پر چڑھ گیا۔

واضح رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے میں کم بریاں چرایا کرتے تھے۔

اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رصنی اللہ عنہ نے اس کا سرکا ملے لیا اور رسول اللہ

کے حضرت متنا ذین عروین مجوع حضرت عثمان رصی الله عذ کے دور خلا فت بیک زندہ رہے۔

ورالله اکبر، تمام حمد الله کیلتے ہے حسب نے اپنا وعدہ سیج کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرائی، اور تنہا سارے گروہوں کوشکست دی "

کچر فرایا ، چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم نے آپ کو سے جا کہ لاش دکھائی ۔ آپ نے فرمایا ، یہ اس امّت کا فرعون ہے۔

ا بمان کے مایناک نقوس عفرار کے ایمان کے مایناک نقوس عفرار کے ایمان افروز کا زناموں کا ذکر بھیے صفحات

میں آچکا ہے عقیقت بہ ہے کہ اس معرکے بیں قدم قدم پرایسے منا ظربیش آئے بن میں تقیدے کی قوت اور اصول کی پچھگی نمایاں اور علوہ گرتھی ۔ اس معرکے میں باپ اور بلیٹے میں بھائی اور بھائی میں صعف آرائی ہوئی۔ اصولوں کے اختلاف پر تلواریں بے نیام ہوئیں اور مظلوم و مقہور نے نظالم و قا ہرسے محرا کرا ہینے غصتے کی آگ بجھائی ۔

ا۔ ابن اسماق نے ابن عباس رضی الشرعنہ سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نصحابکا اسماق نے ابن عباس رضی الشرعنہ سے دوایت کی ہے کہ نبی استے گئے ہیں۔
سے فرما یا " مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ ذرکتی میدان جنگ میں لاتے گئے ہیں۔
انھیں ہماری جنگ سے کوئی سرو کا رنہیں ہے ۔ لہذا بنو ہاشم کا کوئی آدمی کسی کی زد میں آجائے تو وہ اُسے قتل نذر ہے۔
اور عباش بن عبد المطلب کسی کی زدیں آجا مین تو وہ بھی انہیں قتل نذکرے کیونکہ وہ بالجبرلاتے
اور عباش بن عبد المطلب کسی کی زدیں آجا مین تو وہ بھی انہیں قتل نذکرے کیونکہ وہ بالجبرلاتے
گئے ہیں " اس پر عند کہ کے صاحبزاد سے حضرت الوحد لفہ رضی الشرعنہ نے کہا "کیا ہم اپنے باپ
بیٹے ں " اس پر عند کہ عبر ہوگئی تو میں تو اسے نلوار کی لگام پہنا دوں گا " پی خبر دسول اللہ ﷺ
اگراس سے میری مذکر جو ہوگئی تو میں تو اسے نلوار کی لگام پہنا دوں گا " پی خبر دسول اللہ ﷺ
کو بہنچی تو آپ نے نے عمر بن خطاب رضی الشرعنہ سے فرمایا 'کیا رسول اللہ ﷺ کے چچا کے چہرے پ

شخص کی گردن اُڑا دوں کیونکہ نجدا پشخص منافق ہوگیا ہے ۔"

بعد میں ابو حذیفہ رصنی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ' کس دن میں نے جو بات کہہ دی تھی اس کی وجے میں طمئن نہیں ہول ۔ برا برخوف لگا رہتا ہے۔ صرف بہی صورت ہے کہ ممیری شہا دت اس کا کفارہ بن جائے ۔ اور بالانخروہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہوہی گئے ۔

ابوالبختری کوفتل کرنے سے اس بیے منع کیا گیا تھا کہ کے میں بیشخص سب سے زیادہ رُمول اللہ ﷺ کی ایڈا در اس نی سے اپنا یا تھا دور کے ہوئے تھا۔ آپ کوئسی قسم کی تکلیف مذہبہ پاتا تھا اور مذاس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آتی تھی، اور یہان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بنی ماشم اور بنی مطلب کے بائیکاٹ کا صحیفہ جاک کیا تھا۔

کین ان سب کے باوجود الوالبختری تنل کر دیاگیا۔ ہُوا یہ کرحضرت مجذر بن زیا دہوی سے
اس کی مڈ بھیٹر ہوگئی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ لڑ لیہے تھے۔
حضرت مجذرت نے کہا، الوالبختری! رسول اللہ ﷺ نے ہمیں آپ کوقل کرنے سے منع کیا
ہے "اس نے کہا، اور میراساتھی ؟ حضرت مجذر نے کہا: نہیں ، بخداہم آپ کے ساتھی کو نہیں جھوٹر مسکتے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم تب میں اور وہ دونوں مرب گے۔ اس کے بعد دونوں نے لڑائی مشروع کردی۔ مجذراً اسے بھی قل کردیا۔

۳ کے کے اندرجا ہیں کے دمانے سے حفرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ اورا کہتہ بن خلف میں باہم دوستی تھی۔ جنگ بدر کے دوزا میدا پنے لوٹ کے علی کا باتھ کیڑے کھڑا تھا کہ استے میں ا دھرسے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کا گذر ہوا۔ وہ دخمن سے کچے زر ہیں جبین کرلا دے لیے جا رہے تھے۔ اُمیّہ نے انہیں دکیھ کر کہا"؛ کیا نہیں میری صرورت ہے ؟ میں تہاری ان زربول سے ہمتر ہول۔ آج جبیا منظر تو میں نے دکھا ہی نہیں ۔ کیا تہمیں دو دھی صاحب ہیں ہیں ؟ \_\_\_\_ مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اُسے فدیے میں خوب دو دھی او تثنیاں دول گا \_\_\_ مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اُسے فدیے میں خوب دو دھیں او تثنیاں دول گا \_ میں اُسے فدیے میں خوب دو دھیں کو گرفتار کرکے آگے بڑھے۔ میسن کرعبدالرحمٰن بن عوف رصنی اللہ عنہ نے زر ہیں پھینک دیں اوردونوں کو گرفتار کرکے آگے بڑھے۔ محضرت عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں اُمیّہ اور اس سے بیٹے کے درمیان میل رہا تھا کہ اُمیّہ نے بہت ہوئے تھا ہیں نے ہما دے اندر تباہی کہا؛ وہ حضرت حمرٌ و بن عبدالمطلب نے ۔ اُمیۃ نے کہا؛ یہی خض ہے جس نے ہما دے اندر تباہی

ميا رکھی تھی۔

حضرت عبدالرطن مجتے ہیں کہ واللہ میں ان دونوں کو لیے جا رہا تھا کہ اچا بہ صفرت بلال شکو میرے میں تنایا کرائتی ۔۔۔

ف امیہ کومیرے سائقہ دیکولیا ۔۔۔ یا درہے کہ امیہ صفرت بلال شکو کے میں تنایا کرائتی ۔۔۔

صفرت بلال شکے کہا او ہوا کفاد کا عفر ہ اُ مُیہ بن ضلف ااب یا تو ہیں بچوں گا یا یہ بچے گا۔ میں نے کہا اے بلال شاہ او ہوا کفاد کا عفر ہ اُ مُیہ بن ضلف ااب یا تو ہیں دہوں گا یا یہ لیے گا۔ پھر نہا بیت بلند اسے بلال شاہ ایستان کے انصاروا پر روا تفار کا طفر آ مُیہ بن ضلف ، اب یا تو میں دہوں گا یا یہ دہوں گا یا یہ دہوں گا گا یہ دہوں گا گا تھا۔ پہر اللہ کا انہوں ہے گا۔ میں دہوں گا یا یہ دہوں گا گا یہ دہوں ہوں گا گا اور وہ تی ہوں اگرا گیا۔ آدھ اُ مُرایک آدمی نے توار سونت کو اس کے بیدے کے پاوک ربیون بی کہا گا گا ہوں ہوں کہا گئی گئی گئی گئی ہیں نہیں ، خدا کہ تھم ایس تمہارے کچوکام نہیں اور وہ تیور اس کے بعد ہوگری کے بالے کی گئی گئی تواروں سے ان دونوں کو کا طہر کہا نہیں کہا کہا متمام کہ دیا۔ اس کے بعد صفرت عبدالرجان کہا کہا کہا تھے تو پا بھی دیا۔ "
کا کام تمام کر دیا۔ ایس کے بعد صفرت عبدالرجان کہا کہا کہ تائے تھے " اللہ بلال شہر دیم کرے میری فرزی میں میں میں میں میں میں میں میں اور میرے قیدی کے بادے میں مجھے تربیا بھی دیا۔ "

زادالمعادین علامه ابن قیم نے کھھا ہے کہ صفرت عبد الرحمٰن بن عوف نے اُمیۃ بن خلف سے کہا کہ گھٹنوں کے بل ببیٹے جا و میں علامہ ابن قیم نے کھھا ہے کہ صفرت عبد الرحمٰن نے اپنے آپ کواس کے اوپڑوال لیا۔ نیکن لوگوں نے نیچے سے نلوار مارکر اُمیۃ کو قتل کر دیا۔ بعض تلوارہ و سے صفرت عبدالرحمٰن بُن عوف کا یا وَن مجی زخمی ہوگیا بہلے

طلانطیقی نے دیکھا کر حفرت سخد کے چہرے پر لوگوں کی اسس حرکت کا ناگوار اثر پڑر ہاہے۔ آپ نے فرما یا !"اے سعد ابخدا، ایسا محکوس ہوتا ہے کہ تم کو مسلمانوں کا برکام ناگوار ہے۔ انہوں نے کہا ؛
"جی ہاں! خدا کی قسم اے اللہ کے رسول ! یہ اہل شرک کے ساتھ پہلا معرکہ ہے جب کا موقع اللہ نے تمہیں فراہم کیا ہے۔ اس سے اہلِ شرک کو باقی چھوڑنے کے بجائے مجھے یہ بات زیادہ پسندہے کہ انہیں خوب مثل کیا جائے ، اور اچھی طرح کیل دیا جائے ؛

2- اس جنگ بین صفرت عکاشہ بی صفن اسدی رضی الشاعند کی توار توسط گئی۔ وہ رسول الشر الشائیلی کی خدمت بین حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں لکڑی کا ایک بھٹا تھما دیا اور فرمایا عگاشہ!

اسی سے لڑائی کرو۔ عکاشہ نے اسے رسول اللہ ظلائیلی سے بے کر ہلا یا تو وہ ایک لمبی ہمضبوط اور چم چی کرتی ہوئی سفید تلوار میں تبدیل ہوگیا۔ بھرا نہول نے اسی سے لڑائی کی بہال کا کہ اللہ فیاستما نول کو فتح نصیب فرمائی۔ اس توار کا نام عون ۔ لین مدو۔ رکھا گیا تھا۔ یہ تلوار مستقلاً نے مسلما نول کو فتح نصیب فرمائی۔ اس توار کا نام عون ۔ لین مدو۔ رکھا گیا تھا۔ یہ تلوار مستقلاً حصرت عکا شہرے پاس رہی اور وہ اسی کو لڑا بیوں میں استعال کرتے دہے یہاں تک کہ دور مسلمی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہوگئے۔ اس وقت بھی یہ تلوار اُن کے مسلمی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہوگئے۔ اس وقت بھی یہ تلوار اُن کے میں ہی تھی۔

- ما تمرّ جنگ کے بعد صفرت مُصْعَب بن عُمْرُ عَبُدری رصی الله عندا پنے بھائی الوعوریز بن تُمْرُ عُمُرُری رصی الله عندا پنے بھائی الوعوریز بن تُمُرُ عُمُری می اوداس وقت ایک اضادی صحابی اس کا الم تقد العدد سے خفے حصرت مُصْعَب نے اس انصادی سے کہا آس شخص کے ذریعے اپنے اس کو اس کا اس کی مال بڑی مالدار ہے وہ غالباً تمہیں اچھا فدید دے گی " اس پر الوعوریز نے اپنے بھائی مُصُعَب سے کہا ؛ کیا میرے مادے میں تمہادی ہی وصیعت ہے ؟ حضرت الوعوریز نے اپنے بھائی مُصُعَب سے کہا ؛ کیا میرے مادے میں تمہادی ہی وصیعت ہے ؟ حضرت مُصنع بُن نے فرمایا ۔ رہاں!) تمہادے بجائے یہ ۔ انصادی ۔ میرا بھائی ہے ۔ مشرکین کی لاشول کو کنویں میں ڈوالنے کا حکم دیا گیا اور عقبہ بن ربیعہ کو کنویں کی طرف میں سیک کرنے جایا جانے لگا تورسول الله ﷺ نے اس کے صاحبزاد سے حضرت ابو صدیعیت ابو صدیعیت کے چہرے پر نظر ڈالی بو دیکھا تو عن میرد وہ تھے ، چہرہ بدلا بھوا تھا ۔ آپ نے فرمایا : "ابو حذیعہ ! غالباً کے چہرے پر نظر ڈالی بو دیکھا تو عن میرد وہ تھے ، چہرہ بدلا بھوا تھا ۔ آپ نے والے کہا ! نہوں نے کہا ! نہیں واللہ یا کواللہ ا

ن ادالمعاد ۷/ ۸۹ میچ بخاری کتاب الوکاله ۱۸۰۱ میں پیوا قعد بعض مزیجزوی تفییلات کے ساتھ مروی ہے۔

میرے اندراپنے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں؛ البتہ میں لینے
باپ کے متعلق جانتا تھا کہ ان میں سوجھ لوجھ ہے۔ دور اندلیثی اور فضل و کمال ہے اس لیے میں
اس لگائے بیٹھا تھا کہ بیخو بیاں انہیں اسلام کے پہنچا دیں گی؛ لیکن اب ان کا انجام دمجھ کر
اور اپنی تو قع کے خلاف کفریر ان کا خاتمہ دیجھ کر مجھے افسوس ہے۔ اس پر رسول اللہ ﷺ
فیلی نے صفرت ابو حذائینہ کے تی میں دعائے خیر فرمائی اور ان سے بھی بات کہی۔

ن القرن كورسلانون كى نتى مى المانون كى نتى مى المانون كى نتى مى المانون كى نتى مىين رختم فرين مى المانون كى نتى مىين رختم فرين مى سے المان شام مى المان شام مى المان م

اور اکٹھ انصار میں سے بیکن مشرکیین کر بھاری نقصان اکٹھانا پڑا۔ ان کے ستر آدمی ماسے گئے اور ستر فید کے گئے جوعموماً قائذ ، سردار اور بڑے بڑے سربراً وردہ حضرات نقے ،

فاتمرَّ جنگ کے بعدرسول اللہ ﷺ نے مقتولین کے پاس کھڑے ہوکر فرایا ہم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا براکسنہ اور قبیلہ تھے۔ تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اور وں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اور وں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے نکالا جبکہ اور وں نے میری تا ئید کی۔ تم نے مجھے نکالا جبکہ اور وں نے میری تا ئید کی۔ تم نے مجھے نکالا جبکہ اور وں نے میری تا ئید کی۔ تم نے مجھے نکالا جبکہ اور وں نے میری تا ہور انہیں کھیدے کر مبرر کے ایک کنویں میں فرال دیا گیب۔ وال دیا گیب۔

نے فرمایا' اس ذات کی تسم سب کے ماتھ میں محد کی جان ہے میں جو کچھ کہدر ہا ہوں اسے تم لوگ ان سے ذیا دہ نہیں سن رہے ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیا دہ سننے والے نہیں لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے ۔ للہ

مشرکین نے میدان بدرسے غیر نظام میں بھاگتے ہوئے میں میں میں کی خبر استر ہور کھیرا ہے عالم میں مجے کا اُرخ کیا۔ شرم و

ندامت كىسبب ان كى سمحدى نبيل أربا تفاكس طرح كي مير داخل بول -

ابن اسعان کہتے ہیں کرسب سے پہلے ہوشخص قریش کی شکست کی خبر لے کرکے وار دہوًا وہ مُنیان بن عبداللہ فراعی تھا۔ لوگوں نے اس سے دریا فت کیا کرویجھے کی کیا خبر ہے ؟ اس نے کہا: عتبہ بن رسعیہ بن رسعیہ ابوالحکم بن ہشام ، اُئیتہ بن خلف — اور مزید کچے سروارول کانام لیتے ہوئے — یہ سب قبل کر دیئے گئے ۔ جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کوگنان شروع کیا توصفوان بن اُئیتہ نے جو طیم میں بلیٹھا تھا کہا ' خدا کی سم ! اگریہ ہوش میں سب قواس سے میرے شعلی بوتے ہوئے وہ و مکھوا جو میمی میں اس نے کہا ' وہ تو وہ و مکھوا جو میں بلیٹھا ہو ای بن امیہ کا کیا ہو آ؟ اس نے کہا ' وہ تو وہ و مکھوا جو میں بلیٹھا ہو ای بن امیہ کا کیا ہو آ؟ اس نے کہا ' وہ تو وہ و مکھوا جو میں بلیٹھا ہو ای بن امیہ کا کیا ہوتے ہوئے میں نے خود دمکھا ہے۔ بنیٹھا ہو ای بن امیہ کا کیا ہوتے ہوئے میں نے خود دمکھا ہے۔

رسول الله ریس اسلام داخل ہو چکا تفا۔ حضرت عباس مسل کہ ہیں ان دنوں حضرت عباس کاغلام تھا۔
ہمارے گھریں اسلام داخل ہو چکا تفا ۔ حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے ، اُم الفضل مسلمان ہو چکی تھیں رہیں ہی مسلمان ہو چکا تفا ؛ البتہ حضرت عباس شنے اپن اسلام چھیا رکھا تھا۔ ادھرابولہب جنگ بدر میں حاضر نہ ہو ا تھا۔ جب اسے خرمی توالستہ نے اس پر ذرتت و روسیا ہی طاری کردی اور مہیں اپنے اندر قوت وعزت محسوس ہوئی۔ میں کم دوراً دمی تھا تیر بنا یا کرتا تھا اور زمزم کے جرے میں مبیعا اپنے تیر چیل رہا تھا۔ والٹر اس وقت میں مجرے میں مبیعا اپنے تیر چیل رہا تھا۔ والٹر اس وقت میں مجرے بیس مبیعا اپنے تیر چیل رہا کھا۔ میرے پاس اُم الفضل بیٹھی ہوئی تھیں اور جو خراکی تھی اس سے ہم شاداں وفرحال تھے کہ است میں ابولہب اپنے دونوں پاؤں بڑی طرح گھیٹتا ہوا آر بہنیا اور جرے کے کما رہے پر مبیعیا کہ ایا کہ شور ہوا : یہ ابوسفیان کی بیٹھ میری بیٹھ کی طرف تھی۔ انجی وہ مبیعا ہی ہوا تھا کہ اچا نک شور ہوا : یہ ابوسفیان بی حارث بی عبد المطلب آگی۔ ابولہب نے اس سے کہا ، میرے پاس آ و برمیری عرفی مقدم تہا کہا۔ میں حارث بی عبد المطلب آگی۔ ابولہب نے اس سے کہا ، میرے پاس آ و برمیری عرفی مقدم تھا کہا کی حارث میں عبد المطلب آگی۔ ابولہب نے اس سے کہا ، میرے پاس آ و برمیری عرفی میں تھا کہا کہ میرے پاس آ و برمیری عرفی میں تھا کہا کہ میں جو کے اس کے اس سے کہا ، میرے پاس آ و برمیری عرفی میں تھا کہا کہ میں میں تور تھا کہا کہا کہ میں عبد المطلب آگی۔ ابولہب نے اس سے کہا ، میرے پاس آ و برمیری عرفی میں تور کو نس میں میں کہا کہ میں حدالہ میں کو کو کو کو کو کو کھا کہا کہ میں کے اس کے اس سے کہا ، میرے پاس آ و برمیری عرفی موقع کی کھی کے دور کھی کھی کے دور کھیل کھیل کے دور کھیل کی کھیل کے دور کھیل کھیل کے دور کھیل کے دو

پاس خبرہے۔ وہ ابولہب کے پاس بیٹھ گیا۔ لوگ کھڑے تھے۔ ابولہب نے کہا ' بھیتیج بتاؤ لوگوں کا کیا حال رہا ؟ اس نے کہا کم کھوٹی۔ بس لوگوں سے ہماری ٹربھیڈ بوئی اور ہم نے اپنے کندھان کے حوالے کر دیئے۔ وہ ہمیں جیسے چا ہتے تھے تنل کرتے تھے اور جیسے چا ہتے تھے تید کرتے تھے اور جیسے چا ہتے تھے تید کرتے تھے اور جیسے چا ہے گولے خدا کی قسم میں اس کے ہا وجود لوگوں کو ملا مست نہیں کرسکتا۔ در حقیقت ہماری ٹربھیڑ کچوالیے گولے چھے لوگوں سے بھوئی تھی جو آسمان وزمین کے درمیان چاکبرے گھوڑ وں پرسوار تھے۔ خداکی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوٹ تے تھے اور مذکوئی چیز ان کے مقابل کھی۔ یہ کو چھوٹ تے تھے اور مذکوئی چیز ان کے مقابل کھی۔

ابورانی کجتے ہیں کہ میں نے اپنے ہا تھ سے نصبے کاکنارہ اٹھایا، پھر کہا ، وہ فدا کی تسم فرضتے سے ہور پر رزور دارتھ پھر رسید کیا ۔ ہیں اس سے سے لڑپڑا سکن اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹیک دیا ۔ پھر میرے او پر گھٹنے کے بل بیٹھ کر بچھ مارنے لگا ، ہیں کمز ورجو تھہرا ۔ لیکن اس نے میں اُٹم انفسل نے اٹھ کر تیجے کا ایک کھمبالیا اور اسے مارنے لگا ، ہیں کمز ورجو تھہرا ۔ لیکن اسنے میں اُٹم انفسل نے اٹھ کر تیجے کا ایک کھمبالیا اور اسے ایسی رب ماری کر مربیں بڑی طرح چوط آگئی اور ساتھ ہی بولیں ، اس کاما لک بہیں ہے اس یے اس یے اس کے کرور سمجھ رکھا ہے ؟ ابولہب رسوا ہو کرا بھا اور طبلا گیا ۔ اس کے بعد فدا کی تسم صرف سات راتیں گذری تھیں کہ الٹرنے اُسے عدسہ را یک فنم کے طاعون ) میں مبتلاکر دیا اور اس کا فائر کر دیا ۔ یس کی گھٹی کوعرب بہت منوس سمجھتے تھے ؛ چنا پنے رورنے کے بعد) اس کے بیٹوں نے بھی اسے بول ہی چوڑ دیا اور دن اس کی تغیین کی گھٹی کوعرب بہت منوس سمجھتے تھے ؛ چنا پنے رورنے کے بعد) اس کے بیٹوں نے بھی اسے بول ہی تھوڑ نے پر لوگ انہیں طامت دیا اور دورہ تین روز تو ہ بیٹوں کو خطرہ محسوس بڑوا کہ اس طرح حبور ڈنے پر لوگ انہیں طامت کریں گھٹوں کے قوایک گڑھا کھو دکر اسی میں تکوئی سے اس کی لاش دھیل دی اور دُور ہی سے تیمر پین کسل کر چھیا دی ۔

غرض اس طرح الركم كوميدان بدركی تسكست ناش كی خرطی اوران كی طبيعت پر اس كا نها بت بُرا الرپرا حتی كم انهول نے مقتولین پر نوحه كرنے كی ممانعت كر دى "ناكرمسلانول كوان كے غم پرخوش بیونے كاموقع نر لھے۔

اس سیسلے کا ایک دلچیپ واقعہ پہنے کرجنگ بدر میں اسود بن عبدالمطلب کے تمین بیٹے مارے گئے اس میلے وہ ان پر رونا چاہتا تھا۔ وہ اندھا آدی تھا۔ ایک رات اس نے ایک نوح کرنے والی عورت کی آوازسنی جیسٹ اپنے غلام کو بھیجا اور کہا " ذرا، دکھیو اکیا نوحہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے ؟ کیا قریش اپنے مقتولین پر رور سے ہیں۔ تاکہ میں بھی۔ اپنے بیٹے ۔۔ الوحکیمہ پر روؤں ، کیو نکہ میرا سینه حل رہا ہے ؛ غلام نے والیں آکر تبایا کہ بیٹورت تو اپنے ایک گم شدہ اُوٹ پر رور ہی ہے ۔ اسودیدس کر اپنے آپ پر قالو نہا سکا اور ہے اختیار کہہ پڑا ؛

ويمنعها من النوم السهود على بدر نقاصرت الجدود ومخروم و رهط ابى الوليد و سبكى حارثا اسد الاسود و ما لابى حكيمة من نديد ولو لا يوم بدر لم يسودوا

اشبك ان يضل لها بعي فلاتبك على بكر ولكن فلاتبك على بكر ولكن على بدرسراة بنهميم ويك ان بكيت على عقيل ويكي ان بكيت على عقيل ويكيهم ولا تسمى جميعا الاقدساد بعدهم رجال

"کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہوگیا؟ اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیندح ام کر رکھی ہے ؟ تو اونٹ پر ہزرو مبکہ بدر پر روجہال قسمتیں بھوٹ گئیں۔ ہاں بال! بدر پر روجہال قسمتیں بھوٹ گئیں۔ ہاں بال! بدر پر روجہال بنی بھیمیں، بنی مخزوم اور الوالولید کے تقبیلے کے سربر آور دہ افراد ہیں۔ اگر روفاہی ہے توعفیل پر رو اور مارٹ پر رو جوشیول کا شبر تھا۔ تو ان لوگوں پر رو اور سب کا نام نہ ہے۔ اور الوکی پر رو اور مارٹ پر رو محمد اان کے بعد ایسے ایسے لوگ سردار ہوگئے کہ اگر بدر کا دن رہ ہوتا تو وہ سردار ہا تھے۔"

ادھر سلانوں کی فتے مکمل ہو کی تورسول اللہ مظافی اللہ علیہ اللہ ملے اللہ میں تورسول اللہ ملے اللہ میں میں میں میں میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ

اس دوران بهود اورمنا نقین نے جھوٹے پروپیگیڈے کرکرکے مدینے میں ہلچل باکر رکھی کھی بہال کا کھی کھی بہال کا کھی کھی بہال مک کہ یہ خبر بھی اُڑارکھی تھی کہ نبی میٹلانگیکا قبل کر دیئے گئے ہیں بہنا کہ بہت بہنا ہے من فق میں کہ بہن میں اللہ عنہ کو نبی میٹلانگیکا کی اونٹنی قصروار آتے دیکھا تو بول پڑا!" واقعی محکمہ میلانگیکا فقل کردیئے گئے ہیں۔ دیکھو اید تو اُنہیں کی اونٹنی ہے۔ ہم اسے تو بول پڑا!" واقعی محکمہ میلانگیکا فقل کردیئے گئے ہیں۔ دیکھو اید تو اُنہیں کی اونٹنی ہے۔ ہم اسے

پہیانتے ہیں 'اور برزیر بن صار فرہے ، شکست کھا کر بھا گاہے اور اس فدرم عوب ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے "بہر عال جب دونوں فاصد پہنچے تو مسل نوں نے انہیں گھرلیا اور ان سے تفصیلات سفنے لگے حتی کہ انہیں لقین آگیا کہ مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مہرطرف مسرّت وشا د مانی کی ام رو و رگئی اور مدینے کے دُرو بَام نہیں و مکبیر کے نعروں سے گوئے اور جو مرر راکور دہ مسلمان مدینے میں رہ گئے نفے وہ رمول اللّذ ﷺ کو اسس فتح مبین کی مبارک با درینے کے بیر کے داستے برنمل ہوئے۔

حضرت اُسامہ بن زیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جُر پہنچیجی رسول اللّٰہ ﷺ کی صاحبزا دی حضرت مُرقیّہ کؤجو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں خشیں کا دفن کرکے فبر پرمٹی برا بر کر چکے تھے۔ ان کی تیمار داری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجھے بھی رسول اللہ ﷺ نے میں خیات ہی ہیں جھپوڑ دیا تھا۔

ما لِ عَنْيِمِت كَامْسَلِم اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ میں قیام فرمایا اور اتھی آت نے میدان جنگ سے کوچ نہیں فرمایا تفاکہ مال غنبیت کے بارے میں شکرکے اندر اختلاف پڑ گیا اورجب پراختلاف شِرْت اختیار کر گیا تورسول الله مَیْلان فِیلانی نے حکم دیا کرسب کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے حوالے کردے صحابہ کرائم نے اس کم کنعیل کی اور اس سے بعد اللہ نے وی کے دیلے اس شلے کاحل نازل فروایا۔ حضرت عُبادہ بن صامت رضی الله عنه كابيان ہے كہم لوگ نبی طِلِفَلِيَكُ كے ساتھ مدینے سے نکلے اور بدر میں پہنچے ۔ لوگو ل سے جناک ہوئی اور النڈنے یٹمن کوسکست دی پیمر ایک گروہ ان کے تعاقب میں مگ گیا ورانہیں کھدیڑنے اورقتل کرنے لگا اور ایک گروہ مال غنیمت پر ٹوٹ پٹرا اور اسے بٹورنے اور سیٹنے لگا اور ایک گروہ نے رسول لٹر ﷺ کے گرد کھیرا ڈالے رکھا کرمباد اقتمن دھوکے سے آپ کوکوئی اذبیت پہنچا دے جب رات آئی اورلوگ پلٹ پلٹ کرایک دوسرے کے پاکس پہنچے توہا لِ غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے اسے جمع کیا ہے۔ اہذا اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں۔ شمن کا تعاقب کرنے والول نے کہا": تم لوگ ہم سے برا حرکہ اسس سے حق دار نہیں کیونکہ اس ال سے وشمن کو به كان اور دُور ركھنے كا كام مم نے كيا تھا اور جولوگ رسول الله يَيْلاللْهِ الله كا كان مفاظت فوا

رہے نفے انہوں نے کہا " ہمیں برخطرہ تھا کہ وشمن آپ کوعفلت میں پاکر کوئی افتیت نرپہنچا وسے اس ہے ہم آپ کی حفاظت میں شغول رہے " اس پر الشرنے یہ آبیت نازل فرمائی .

مَنْ مَنْ لُونَكُ عَنِ الْانْفَالِ \* قَلِ الْانْفَالُ لِلْهِ وَالسَّسُولِ \* فَاتَّقُوا الله وَالسَّسُولِ \* فَاتَّقُوا الله وَالسَّسُولِ \* فَاتَّقُوا الله وَرَسُولَة آن حَنْ نَدُ مُنْ مُونِ فِن الله وَالسَّسُولِ \* فَاتَّقُوا الله وَرَسُولَة آن حَنْ نَدُ مُنْ مُونِ فِن الله وَرَسُولَة آن حَنْ نَدُ مُنْ مُونِ فِن الله وَرَسُولَة آن حَنْ الله الله ورسول کے لیے ہے۔

بیں اللہ سے ڈرو، اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کو لو اور الله اور اس کے دسول کی اطاعت کو و اگر وافعی تم لوگ مومن ہو "

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ نے اس مالِ غنیمت کوسلمانوں کے درمیاتی تسیم فرادیا۔

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ تین روز بدرمیں قیام فراکر
اسلا می شکر مدینے کی راہ میں
مدینے کے بیار پڑے ۔ آپ کے ہمراہ مشرک

قیدی بھی تھے اور مشرکین سے حاصل کیا بڑوا مالی غنیمت بھی۔ آپ نے حضرت عبداللہ بنا کعب رضی اللہ عنہ کو اس کی بگرانی سونبی تھی ۔ جب آپ وا دی صَفَراء کے درّ سے باہر بکلے تو درّ سے اور نازیر کے درمیان ایک شیلے پر بڑا و ڈوالا اور وہین خمس ر پانچوال حصّتہ) علیحہ ہ کرکے باتی مالی غنیمت مُسلمانوں پر برابر براتیقسیم کردیا۔

اوروا دی صَفُرارہی میں آپ نے عکم صادر فرما یا کہ نضر بی حارث کو قبل کر دیا جائے۔
اس شخص نے جنگ بدر میں مشرکین کا پرمی اُٹھار کھا تھا اور یہ قریش کے اکا برغربین میں
سے نفا۔ اسلام شمنی اور رسول اللہ مِنْ الله عَلَیْ الله اللہ مِنْ الله عَلَیْ الله الله مِنْ الله عَلَیْ الله الله مِنْ الله عَلَیْ الله الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَیْ الله الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَیْ الله مِنْ الله م

اس کے بعد حب آپ عن الطبیہ پہنچے تو عُقبُہ بن ابی مُعینط کے قتل کا عکم صادر فرمایا۔ یشخص حب طرح رسول اللہ ﷺ کو ایذا پہنچا یا کرتا تھا اس کا کچھ ذکر پیچھے گذرچکا ہے۔ یہی شخص ہے میں نے رسول اللہ طلائظینے کی میپٹھے پرنماز کی حالت میں اون شرک کرد جا ہے۔ یہی شخص ہے میں نے رسول اللہ طلائظینے کی میپٹھے پرنماز کی حالت میں اون کی کا وجھ ڈال تھی اور اسی شخص نے آپ کی گردن پرچا در لیپیٹ کرآپ کوقتل کرناچا ہا مختا اور اگرا بو بجروضی اللہ عنہ بروقت مذ گئے ہوتے تو اس نے دا بنی دانست میں تو

لل منداحد ۱۳۲۳، ۱۳۲۳ ماکم ۱۳۲۷-

آئی کا گلا گھونٹ کر مارہی ڈالا تھا جب نبی ﷺ نے اس کے قتل کا حکم صادر فرایا تو کہنے لگا اے خمد ابجوں کے لیے کون ہے ؟ آپ نے فرمایا ، آگ ؛ اس کے بعد حضرت عاصم بن نابت انصاری رضی اللہ عنہ نے ۔۔ اور کہا جا تا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ۔۔ اس کی گردن ماردی ۔

جنگی نقطهٔ نظرسے ان دونول طاعوتوں کا قتل کیا جا ناصروری تھا کیونکہ بیصرف جنگی قیدی نہ نضے ملکہ جدیداصطلاح کی رُوسے جنگی مجرم تھی تھے ۔

کی بشارت مُن کرائٹ کا استقبال کرنے اور آپ کوفتح کی مبارک بار پیش کرنے کے لیے مدینے سے نکل پرشن کرنے کے لیے مدینے سے نکل پرشے نقطے جب انہوں نے مبارک با دمیش کی توصفرت سمہ بن سلامہ رضی النہ عنہ نے کہا اگر اوک ہمیں کا ہے کی مبارک باد دے رہے ہیں ہمارا محکواؤ تو خدا کی قسم ، گبنے مرکز کے بوڑھوں سے ہو انتقا جواونٹ جیسے ہے" اسس پر رسول النہ ﷺ نے مسکرا کر فرایا ' بھتیجے ایمی لوگ مربر آوردگان قرم ہے۔

اس کے بعد حفرت ائیر بن صغیر رضی الله عنه عرض پردا زہوئ بارسول الله صلّی الله علیہ و آم ہوئ بارسول الله صلّی الله علیہ و آم با الله کی محد ہے کہ اسس نے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور آپ کی آئھوں کو کھنٹ کی نشند کئے نشند کئے نشند کی نشند کی ہے تھوئے بوئے بدرسے ویجے مذربا تھا کہ آپ کا محکم اور آگر میں یہ سمجھا کہ وشمن سے سابقہ ہوئے کا معاملہ ہے ، اور اگر میں یہ سمجھا کہ وشمن سے سابقہ ہوئے کا معاملہ ہے ، اور اگر میں یہ سمجھا کہ وشمن سے سابقہ ہوئے کا ومین بیجے نہ رہتا ۔ رسول الله میں اللہ میں الل

اس کے بعد آپ مرینہ منو ّرہ ہیں اس طرح منطفر ومنصور داخل ہوئے کہ شہرا درگر دہیتی کے سالے و شمنول پر آپ کی دھاک بدیٹھ کی نفی ۔ اس فتح کے اثر سے مدینے کے بہت سے لوگ ملقہ بگوٹر اسلام ہوئے اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھا و سے کے لیے اسلام قبول کے بیاسلام قبول کریا ۔ قبول کہ ب

سې کی مدینه تشریف اوری کے ایک دن بعدقیدیوں کی امدائد ہوئی۔ اب نے انہیں

مل پر حدیث کتب صحاح میں مروی ہے، مثلاً دیکھئے سن ابی داؤ د مع مشرح عون المعبود ۱۲/۳

ر از صحابہ کرام پرتقسیم فرما دیا ۱ ورا ن کے ساتھ حسُن سلوک کی وصیّت فرمائی۔اس وصیّت کانتیجہ ہیر تھا کرصحا بہ کراٹم خود کھجور کھاتے تھے سکین قیدلویں کو روٹی پیش کرتے تھے . رواضح رہے کہ مرینے میں معجور کے تثبیت چیز تھی اور روٹی خاصی گراں قیمت ) فيديول كا قصنة الجب رسول الله عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّ سے تیدلوں کے بارے میں مشورہ کیا چھرت الو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا" یا رسول اللہ ﷺ ایرلوگ تجیرے بھائی اور کنیے قبیلے کے لوگ ہیں۔میری رائے ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں۔ اس طرح جو کچیم لیں کے وہ کقار کے خلاف ہماری قوتت کا ذرایعہ ہو گا۔ اور پر بھی متوقع ہے کہ اللّٰدانہیں ہرایت دے دے اور وہ ہمالے بازوب<sup>یا</sup> بّی''. رسول الله علیه علیه نظانی نفرهایا! این خطّاب تنهاری کیا دائے ہے؟ الهول نے کہا: "والٹدمیری وہ رائے بنیں ہے جوابو بکڑ<sup>ٹا</sup> کی ہے۔میری رائے یہ ہے کہ آٹ فلال کو۔ جو حفرت عرض کا قریبی تھا)۔ میرے حوالے کریں اور میں اس کی گر دن مار دوں عقبل بن ابی طالب کوعان کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن ماریں اور فلال کوجو حرف کا بھائی ہے حربہ کے حوالے کریں اوروہ اس کی گردن مار دیں پہال یک کر الترکومعلوم ہوجائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے بیے زم گوشہ نہیں ہے ،اور بیرحضرات مشرکین کے صُنّادیْمہ وائمّه اور قامّرين ہيں "

حضرت عرض کا بیان ہے کہ رسول اللہ طلا کھی نے الوبکہ رضی اللہ عنہ کی بات بند ذوائی
اور میری بات بیسند نہیں فرائی ؛ چنا نچہ قیدیوں سے فدید لینا طے کر لیا ، اس کے بعرجب اگلا
د ن آیا توہیں صبح ہی صبح رسول اللہ عظامی کا اور الوکو کا کی خدمت ہیں حاضر ہو ا ۔ وہ دونوں
رورہے متھ ۔ میں نے کہا ! لے اللہ کے رسول الجھے نبائیں آپ اور آپ کے ساتھی کیوں
دورہے ہیں ؟ اگر مجھے بھی رف نے کی وجہ ملی توروں گا اور اگریز مل سکی تو آپ حضرات کے
رونے کی وجہ سے روں گا ۔ رسول اللہ عظامی اسے فرایا ! فدیہ تبول کرنے کی وجہ سے نہا کے
اصحاب پر جوچیز پیٹی کی گئے ہے ۔ اسی کی وجہ سے رو رہا ہوں یہ اور آپ نے ایک قریب بیش کی گا

اور الله نے بیر آئیت ازل فرمائی۔

مَا كَانَ لِنَبِيّ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِى الْأَرْضِ ثُونِيُ وَنَ عَرَضَ الْأَرْضِ ثُونِيُ وَنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ﴾ وَالله عَرْنِينُ حَكِيمٌ ۞ لَوُلَا كِنْ مِنَ مِنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ﴾ وَالله عَرْنِينُ حَكِيمٌ ۞ لَوُلَا كِنْ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيْمَا اَخَذُتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ (١٠٠٢/١٠)

"کسی نبی کے یہے درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں کہ وہ زمین میں انھی طرح خوزریزی کر ہے۔ تم لوگ دنیا کاسامان چاہتے ہو اوراللہ آخرت چاہتا ہے؛ اوراللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگراللہ کی طرف سے وسٹ تہ سعتت نہ کرچکا ہو تا نوتم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے اس پرتم کو سخت عذاب بچرط لیتا ۔"

اوراللہ کی طرف سے جو نوش نہ سبعت کرجیکا تھا وہ یہ تھا۔ فَاِمّا مَنّا بَعَدُ وَاِمّا مِنْا بَعْدُ وَاِمّا فِي مَنْا مِنْا بَعْدُ وَامّان کرویا فدیہ لے وی فید کے بعد باتراحسان کرویا فدیہ لے وی پی چونکہ اس نوشتے میں قید لویں سے فدیہ لینے کی اجازت دی گئی ہے اس لیے صحابہ کرائم کو قبولِ فدیہ پر سزا نہیں دی گئی بکہ صرف سرزش کی گئی اور یہ بھی اس لیے کرائنوں نے کھا رکو اچھی طرح کھیا ہے ہے گئی اور اس لیے بھی کہ انہوں نے ایسے نے کھا رکو اچھی طرح کھیا ہے ہے تعدی بنایا تھا؟ اور اس لیے بھی کہ انہوں نے ایسے ایسے بھر بین جن بین قبول کر ایا تھا جو صرف جگی قیدی نہ تھے بکہ جنگ کے ایسے اکا رجو بین شخصے جنہیں جدید قانون بھی مقدمہ چلائے بغیر نہیں چھوڑتا کا ورجن کے تعلق تھا کہ فیصلہ علی مقدمہ چلائے بغیر نہیں چھوڑتا کا ورجن کے تعلق تھا کی فیصلہ عورات میں نمودار ہوتا ہے۔

بہرمال چونکہ صفرت ابو بکرصدیق رصنی اللہ عنہ کی دائے کے مطابق معاملہ طے ہوچیکا تھا اس بیے مشرکین سے فدیہ ایا گیا۔ فدیہ کی مقدار چار ہزارا و رتین ہزار درہم سے بے کرایک خل درہم کا کتھی۔ اہل مکہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے جبکہ اہل مدینہ لکھنے پڑھنے سے واقف نہ تھے، اس بیے یہ بھی طے کیا گیا کرمس کے پاس فدیہ نہ ہو وہ مدینے کے دس دس بچول کو کھنا پڑھنا سکھا دے۔ جب یہ بہتے اچھی طرح سیکھ جائیں تو یہی اس کا فدیہ ہوگا۔

رسول الله ﷺ في تديوں پراحسان بھی فرما یا اور انھیں فدیہ بیے بغیر رہا کردیا۔ اس فرست میں مطلب بن حنطب میں فی بن ابی رفاعہ اور ابوعز ہ جمی کے نام آتے ہیں۔ آخرالذکر کو آئنہ ، جنگ احد میں قبدا ورقتل کیا گیا۔ رتفصیل آگے آ رہی ہے۔) ای نے اپنے دا ماد الوالعاص کو بھی ہس شرط پر بلا فدیہ چپوڑ دیا کہ وہ صفرت زیز بنے
کی داہ مذرو کیں گے۔ ہس کی وجہ یہ ہوئی کہ صفرت ذیز بنے نے ابوا لعاص کے فدیے بیں
کی مال بھیجا تفاجس میں ایک ہار بھی تھا۔ یہ ہار ور صفیقت صفرت فیر نیجہ رضی الندع نہا کا تھا
اور جب انہوں نے صفرت زیز بنے کو ابوالعاص کے باس دخصرت کیا تھا تو یہ ہا را نہیں ہے
دیا تھا۔ دسول اللہ ظافی اللہ نے اسے دیکھا تو ایس پر بڑی برقت طاری ہوگئی اور آپ نے
صحابہ کرائم سے ا جازت چاہی کہ ابوالعاص کو چپوڑ دیں۔ صحابہ نے اسے بسروحیتم قبول کر
لیا اور دسول اللہ ظافی نے حفرت ابوالعاص کو اس شرط بہ چپوڑ دیا کہ وہ صفرت زیز بنے
داہ چپوڑ دیں گے۔ چنا نیج حفرت ابوالعاص نے ان کا داستہ چپوڑ دیا اور صفرت زیز بنے
نے ہجرت فرائی۔ دسول اللہ ظافی نے میں رہنا۔ جب زیز بنے تمہارے باس سے گذری توساتھ ہو
کو بھیجہ باکہ تم دونوں بطن یا جے میں رہنا۔ جب زیز بنے تمہارے باس سے گذری توساتھ ہو
لینا۔ یہ دونوں حفرات تشریف ہے گئے اور صفرت زیز بنے کو ساتھ کے کہ مدینہ واپس آئے۔

حضرت سعد بن نعمان رضی الله عنه عمره کرنے کے لیے بکلے تو انہیں الوسفیان نے قید کر لیا ، الوسفیان کے حوالے کر دیا گیا الوسفیان کا بدائے مرو کو بدائے مرد کے قید لوں میں تھا۔ چنا پنجہ عمرو کو الوسفیان کے حوالے کر دیا گیا اور اس نے حضرت سعند کو چھوڑ دیا ۔

رب ر من اسى غزوے كے تعلق سے سورة انقال نا زل ہوئى جو در حقيقت كس قران كا تبصره غزوے برايك خدائى تبصره ہے ۔ اگريہ تعبير سے ہو۔ اور يہ تبصره با دشاہول اور كماند رول وغيره كے فاتحانه تبصروں سے بالكل ہى جدا گانه ہے ۔ كس تبصرے كى چند باتيں مختصراً يہ ہيں : التدتعالے نے سب سے پہلے مسلمانوں کی نظران کوتا ہیوں اور اخلاتی کمزوریوں کی طرف مبندول کرائی جوان میں فی الجمله باتی رہ گئی تھیں اور جن میں سے بعض بعض کا اظہاراس موقع پر ہوگیا تھا۔ اس توتید ویانی کا مقصمو دیہ تھاکہ سلمان اپنے آپ کوان کمزور لوب سے پاک صاف کرکے کامل ترین بن جائیں۔

اس کے بعد اس فتح میں اللہ تعالیٰ کی جرقائید اور غیبی مدد شامل نفی 'اس کا ذکر فسسطا۔
اس کا مقصود پہتنس کہ مسلمان اپنی شجاعت وب الت کے فریب میں نہ آجا میں ۔ حب کے
نیتھے میں مزاج وطبا کئے بریغرور و کلیر کا تسلط ہوجا تا ہے۔ بلکہ وہ اللہ نعالیٰ پر تو کل کریں اور
اس کے اور پیغیبر مین اللہ اللہ کے اطاعت کمیش رہیں۔

پیران بلندا عزاض و مقاصد کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے لیے دسول اللّٰدیم اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه الله ا نوفناک اور نوز زمعر کے میں قدم رکھا تھا۔ اور اسی ضمن میں ان اخلاق و اوصاف کی نشا مذہی کی گئی ہے جومعرکو ں میں شتے کا سبعی بنتے ہیں۔

پیرمشرکین و منافقین کو اور یہو د اور جنگی قیدلوں کو نماطب کر کے نقیعے دبلیغ نصیحت فرمائی گئے سنے ناکدو ہتی کے سامنے جبک جامیں اور اس کے یا بندین جامیں۔

اس کے بدملمانوں کو ما لِ عنیمت کے معاملے میں مخاطب کرتے ہوئے انہیں اس مسلے کے تمام نبیا دی قوا عدو اصول سجھائے اور نبائے گئے ہیں۔

پھراس مرصے پراسلامی دعوت کوجنگ وصلح کے جن قوانین کی ضرورت تھی ان کی توشیح
اورمشر وعیت ہے تاکہ سلمانوں کی جنگ اور اہلِ جا ہمیت کی جنگ میں امتیاز قائم ہوجائے ورمشر وعیت ہے اور دُنیا انجی طرح جان کے اور اخلاق و کرد ارکے میدان میں مسلمانوں کو برتری حاصل رہیں اور دُنیا انجی طرح جان کے اسلام محض ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ وہ جن اصولوں اور صابطوں کا داعی ہے ان کے مطابق اینے مانے والوں کی علی تربیت بھی کرنا ہے۔

کچراسلامی حکومت کے قرانین کی کئی دفعات بیان کی گئی میں حن سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کے دارّے میں بسنے والے مسلما نول اور اس دارّے سے با ہررہنے والے مسلمانوں میں کیا فرق ہے۔ متفرق واقعات کے ختلف نصابول کی تفصیلاً تعیین کی گئی۔ صدفہ نظر کی فرصنیت کے ختلف نصابول کی تفصیلاً تعیین کی گئی۔ صدفہ نظر کی فرصنیت اور زکوۃ کے نصاب کی تعیین سے اس بوجھ اور شقت میں برطری کمی آگئی حب سے نقراع ہا جرین کی ایک بڑی تعداد دو چار تھی ، کیونکہ وہ طلب رزق کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ کے امکانات سے محودم تھے۔

پیرنہایت نفیس موقع اور خوشگوارا تفاق پر تفاکہ مسلانوں نے اپنی زندگی میں پہلی عید جو منائی وہ شوال سائٹہ کی عید تھی جوجنگ بدر کی فتح میین کے بعد پیش آئی۔ کتنی خوشگوار تھی یہ عید معید جس کی سعادت اللہ تعالے نے مسلانوں کے سرپر فتح وعزت کا آج رکھنے کے بعد طافرائی اور کتنا ایمان افروز تھا اس نما زعید کا منظر جسے مسلانوں نے اپنے گھروں سے کھی کر گرمیرو توحید لور تھی دوسیع کی آوازیں مبند کرتے ہوئے میدان میں جاکرا داکیا تھا۔ اس وقت حالت پرتھی کہ مسلانوں کے ول اللہ کی دی ہوئی نمتوں اور اس کی کی ہوئی تا تید کے سبب اس کی رشت ورضوان کے بیٹوق سے لبریز اور اس کی طرف رغبت کے جذبات سے معود تھے اور ان کی پیشانیاں اس سے شکروسیاس کی ادائی کے لیے جبکی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالے نے اس نعمت کا ذکر اس آبیت ہیں خرمایا ہے:

وَاذَكُرُ وَآ اِذَانَتُهُ قَلِيْلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي الْاَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَالْوَبُكُرُ وَاَنَّا لَكُرُ فَا اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَالْوَبُكُرُ وَاَيْدَكُمُ فِيضَرِم وَرَزَقَكُمُ مِّزَالطَّيِباتِ لَعَكَّكُمُ فَالْأَرْ فَشَكُرُ وَنَ ۞ (٢٦:٨)

"اوریاد کروجب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور بناکر رکھے گئے تھے، ڈرتے تھے کولگ تہیں اچک بے جائیں گے کپی اس نے تہیں ٹھ کا نامرحمت فرمایا اور اپنی مدد کے ذریعے تہاری تائید کی اور تہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی تاکہ تم لوگ اس کا شکر ادا کرو۔"



## برکے بعد کی جگی سرکرمیاں

بررکا مرکه مرکه مرکه نفاح بین کاسب سے پہلاستی محکوا و اور فیصلہ کن موکہ نفاح بین معلانوں کو فتح مہین حاصل ہوئی اور سارے عرب نے اس کا مشاہرہ کیا۔ اس معرکے کے نتائج سے سب سے زیادہ و بہی لوگ ول گرفتہ تنے جہیں براہ راست بر نقصان غلیم برداشت کنا براہ نقا ، لینی مشرکین ؟ یا وہ لوگ جو مسلما نوں کے غلیہ و سربلندی کو اپنے غذ ہبی اورا قصادی وجود کے لیے خطرہ محسوس کرنے تنے ، لینی میہود۔ چنا نخیج جب سے سلما نوں نے بدر کا معرکہ سرکیا تنا یہ دونوں گروہ مسلما نوں نے بدر کا معرکہ سرکیا تنا یہ دونوں گروہ مسلما نوں کے خلاف غم و غصتہ اور رنج و الم سے جُل بھی رہے تنظی میں اور ہے ہوا الیکٹ و الم سے جُل بھی رہے ہوا تا اللہ ہوا کہ اللہ کو اللہ میں داخل ہوا تا در مشرکین کو ۔ " مراہ ایمان کا سب سے زبر دست دشمن میہود کو یا و گے اور مشرکین کو ۔ " مراہ ایمان کا سب سے زبر دست دشمن میہود کو یا و گے ۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اپ وقار برقرار رکھنے کی اب کوئی سبیل باتی نہیں رہ گئی ہے تو نبطا ہراسلام میں داخل ہوگئے۔ یہ عبداللہ بن اور اس کے فلاف میں داخل ہوگئے۔ یہ عبداللہ بن اُئی اور اس کے دُفقار کا گروہ نفا۔ یہ بھی مسلمانوں کے فلاف میں داخل ہو داور شرکین سے کم وغصہ مذرکھتا تھا۔

ان کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی تھا، بیٹی وہ بگرُوج مدینے کے گردوہ بیٹی بودوہاش رکھتے تھے۔ انہیں کفرو اسلام سے کوئی دلیپی رہھی؛ لیکن یہ نٹیرے اور رہزن تھے، اس کیے بررکی کا میا بی سے انہیں بھی قلق و اضطراب تھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں ایک طاقت ور حکومت قائم ہوگئی توان کی ٹوٹ کھشوٹ کا راستہ بند ہوجائے گا، اس بیے ان کے دلول میں بھی مسلمانوں کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور یہ بھی سلم وشمن ہوگئے۔

ای طرح مسلمان چاوں طرقبے خطرے میں گِھر گئے، لیکن مسلمانوں کے سیسے میں ہرفراق کا طرزعمل دو مربے سے مختلف تھا۔ ہرفراتی نے اپنے حسب حال ایساطر لقیدا پنایا تھا جو اس کے خیال میں اس کی غرصٰ و غایت کی کمیل کا کفیل تھا ، چنانچہ ابل مدینہ نے اسلام کا اظہار کرکے در بردہ سازشو<sup>ل</sup> وسیسه کاربوں اور باہم لڑانے بھڑانے کی راہ اپنائی۔ یہود کے ایک گروہ نے گھرکم کھلائے وعداو اور غینط وغضب کا مظاہرہ کیا۔ اہل مکت نے کمر تو طرض کی دھمکیاں دینی مشروع کیں اور مدلہ اور انتقام لیننے کا کھکا اعلان کیا۔ان کی حنگی تیاریاں بھی کھکے عام ہورہی تھیں بڑکو یا وہ زبانِ حال سے مسلما نول کو بیر بینیام دے رہے تھے سے

ولا بد من یوم اغر محمل یطول استماعی بعده للنوادب ایک ایسا روش اور تابناک دن ضروری سی حسب کے بعد وصد دراز کک نوم کرنے والیوں کے نوے سُنتا رہوں۔

اورسال بھرکے بعد وہ عملاً ایک ایسی محرکہ آرائی کے بیے مدینے کی چہار دیواری تک چرطھ آئے جو تا دیخ بیس غزو ہ احد کے نام سے معروف ہے اور حس کامسلما نوں کی شہرت اور ساکھ پر بُرا از بڑا تھا۔

ان خطرات کے جن سے نمٹنے کے لیے سلمانوں نے بڑے اہم اقدامات کے جن سے نبی ﷺ کی قائد انہ عبقریت کا پتا جیتا ہے۔ اور یہ واضح ہو تاہے کہ مدینے کی قیادت گردو مین کے ان خطرات کے سیسلے میں کس قدر بیدار تھی اور ان سے نمٹنے کیلئے کتنے جا می منصوبے رکھتی تھی۔ اگلی سطور میں اسی کا ایک مختصر ساخا کہ پیش کیا جا رہا ہے۔

ا - عزوه بنی میم به مقا کرر فطفان کی شاخ بنوسکیم کے لوگ مدینے پر چرشوائی کے لیے فرج جمع کررہ بیلی فرجو مدینے کے خطفان کی شاخ بنوسکیم کے لوگ مدینے پر چرشوائی کے لیے فرج جمع کررہ بیلی ۔ اس کے جواب میں نبی میں اس کے اس کے دوسوسواروں کے ساتھان پرخودان کے اپنے علاقے بیلی ایک دھا وا بول دیا اور مقام گذر میں ان کی منازل تک جا پہنچے۔ بنوسکیم میں اس اچا تک محلے سے بھگڈڑ کچے گئی اور وہ افرا تفری کے عالم میں وا دی کے اندر پانچے سواون کی کورہ کے اندر پانچے سواون کی کے اندر پانچے سواون کی کورہ کے اندر پانچے سواون کی کے میں این اندازی کے سواون کی کے اندر پانچے میں دو دو اون کے اندر پانچے میں دیارنا می ایک کرائی کے میں دیارنا می ایک کریٹے کے دیار میں بیارنا می ایک کریٹے میں دیارنا می ایک کریٹے کے دیار میں کریٹے کے میں دیارنا می ایک کریٹے کے دیار کریٹے کے دیار میں بیارنا می ایک کریٹے کے دیار کریٹے کی ایک کریٹے کے دیار کریٹے کی ایک کریٹے کا کریٹے کا کریٹے کریٹے کی ایک کریٹے کی ایک کریٹے کی ایک کریٹے کی ایک کریٹے کی کریٹے کریٹے کی کریٹے کریٹے کریٹے کی کریٹے کریٹے کی کریٹے کریٹے کی کریٹے کری

لے ککدر۔ کر پر پیش اور دال ساکن ہے۔ یہ دراصل مٹیائے دبگ کی ایک پرٹیا ہوتی ہے لیکن پیال بنوئیکیم کا ایک چشم مرادہ ہے جونجد میں سکتے سے ر براستہ نجدی شام جانے والی کا روانی شاہراہ پروا قع ہے۔ غلام ہاتھ آیا جھے آپ نے آزاد کر دیا۔۔۔ اس کے بعد آپ دیار بنی سُکیم میں تین روز قیام فرا کر مرینہ بلیٹ آئے۔

یر عزوہ شوال سائٹ میں بدرسے واپسی کے صرف سات دن بعد پیش آیا۔ اس عزوب کے دوران سُباع بن عوفطہ کو اور کہا جاتا ہے کہ ابنی اُم مکتوم کو مدینے کا انتظام سونیا گیا تھا کیے دوران سُباع بن عوفطہ کو اور کہا جاتا ہے کہ ابنی اُم مکتوم کو مدینے کا انتظام سونیا گیا تھا کہ اس میں صَلَی اللّٰه عَلَیْ کِسُلْم کے قبل کی ساز سُل مشرکین غصے سے بے قابو تھے

ا در در انکر نبی طِلاَ اللَّهِ کے خلاف ہانڈی کی طرح کھول رہاتھا۔ بالاً خرکتے کے دوبہا درجوانوں نے طے کیا کہ وہ \_ اپنی دانست میں \_ اس اختلاف وشقاق کی تبنیا د اور اس وتت ورُسواتی کی جرٹر (نعوْد باللہ) بینی نبی ﷺ کا خاتمہ کر دیں گے۔

چنانچرجنگ بدر کے بچے ہی دنوں بعد کا واقعرب کو ممیر بن وہب بجی کے سرج قریش کے شیطانوں میں سے تقااور کے میں نبی میں الفیقیانی اور صحابہ کرائم کوا دیتیں پہنچا یا کرتا تقا اور اب اس کا بیٹا وہب بن ممیر جنگ بدر میں گرفتار ہو کرمسلمانوں کی قید میں تھا۔ آن عمیر نے ایک دن صفوان بن امیہ کے ساتھ حطیم میں میٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے بدر کے کنویں میں بھینے جانے والے مقتولوں کا ذکر کیا ۔ اس پرصفوان نے کہا، فعالی قسم ان کے بعد بھینے میں کوئی مالٹ نے والے مقتولوں کا ذکر کیا ۔ اس پرصفوان نے کہا، فعالی قسم ان کے بعد بھینے میں کوئی میں ان ہوا ہوں گرمیرے اوپورض میں ان ہوا ہوں گرمیرے اوپورض میں ان میں اندیشہ ہے کہ میرے بعد منا نع ہوجا میں گے، تو میں سوار ہو کر محد کے پاس جاتا اور اُسے قتل میں اندیشہ ہے کہ میرے بعد منا نع ہوجا میں گے، تو میں سوار ہو کر محد کے پاس جاتا اور اُسے قتل میں اندیشہ ہوئے گہا ۔ اُس مورت مالٹ کوئی میں اندیشہ ہوئے گہا ۔ اُس مورت مالٹ کوئی میں اور اُسے قبل میرے اہل وعیال میرے اہل و عیال میرے اہل وعیال میرے باس کوئی چیز موجو د رہیں کے میں ان کی دیکھ بھال کرنا رہوں گا۔ ایسانہیں ہو عیال میرے باس کوئی چیز موجو د رہیں کے میں ان کی دیکھ بھال کرنا رہوں گا۔ ایسانہیں ہو میں کی میرے باس کوئی چیز موجو د رہیں کے میں ان کی دیکھ بھال کرنا رہوں گا۔ ایسانہیں ہو میں کہ میرے باس کوئی چیز موجو د رہیں کے میں ان کی دیکھ بھال کرنا رہوں گا۔ ایسانہیں ہو سے میں اسے تہاری کی دیکھ بھال کرنا رہوں گا۔ ایسانہیں ہو

عُمْيِرِ نَهُ كِها إِلَّهِ إِلَيْهِ الْمِيرِكِ اور النِيْ اس معاطع كوصيغة وازمين ركهنا صفوان نے

على زادالمعاد ۲/۰۹، ابن سشام ۲/۳۴، ۲۸۴ منتصرالسيره ليشيخ عبدالله ص ۲۳۶

کہا طبیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔

اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار پرسان رکھائی اور زہر آلود کر ائی ، پھرروایہ ہُوا اور مدینہ پہنچا ؛ کیکن ابھی وہ مسجد کے دروا زے پر اپنی ا و منٹنی بٹھا ہی رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطا رہنی المبعنہ کی نگاہ اکس پریٹا گئی ۔ وہ سلمانوں کی ایک جاعت کے درمیان جنگ بدرمیں اللہ کےعطا کردہ اعزاز و اکرام کے متعلق باتیں کررہے تھے ۔۔۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا "بیرکتا، اللہ کا دشمن عُمِيْر ، کسی بُرَے ہی ارا دے سے آیا ہے" پھرا نہوں نے نبی پیلاشھائیگان کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا' اے اللہ کے نیٹ ایراللہ کا دشمن عُرِاپنی نلوارها ئل کئے آیاہے۔ آپ نے فرمایا' کسے میرے پاس ہے آؤ۔عمیراً یا توحفرت عمر شنے اس کی نلوار کے پیشلے کو اس کے گلے کے پاس سے پکڑلیا اورانصار کے چندا فرادسے کہا کہ تم لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس حب وَاور دہیں ببيهم حاؤ اوراث كے خلاف اس خبيت كے خطرے سے چوكنا رہو ؛ كيونكرية فابل اطبينان نہيں ہے۔ اس کے بعدوہ عمیر کو اندرہے گئے۔ رسول اللہ طلائے ﷺ نے جب یہ کیفیت دمکی کہ حفر عمر رضى الشَّدعة اس كى كردن مين اس كى تلوار كاير تلا ليسيث كر كم راك بوسِّ مين توفرها يا: "عمر! ا سے چھوڑ دو۔ اور مُکیرا تم قریب آجاؤ۔ اس نے قریب آکر کہا 'اپ لوگوں کی صبح بخیر ہو! نبي مَيْلِاللَّهُ عَلِيَّالُا فَ فَرَما مِا ! التُّدْتَعَاكِ فِي مِينِ إِيكِ السِّيحَةِ سِيمَتْرُف كياسي بوتمها رياس تخية سے بہترہے، تعنی سلام سے ' جواہل جنّت کا تحبیّہ ہے۔

اس کے بعد آپ نے فرایا 'اے عُمبُر! تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا یہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبضے میں اصان فرا دیجتے۔ لوگوں کے قبضے میں ہے اسی کے لیے آیا ہوں۔ آپ لوگ اس کے بارے میں اصان فرا دیجتے۔ آپ نے فرایا ؟ پھر یہ تمہا ری گردن میں تلوار کیوں ہے ؟ اُس نے کہا 'اللہ اِن

تنواروں کا برُا کرے۔ کریہ ہمارے کچھ کا ہزا سکیں ! آپ نے فرایا ، سچ سچ بتا وکیوں کئے ہو؛ اس نے کما ' بس صرف اس قیدی کے لیے آیا ہوں۔

ہے۔ اور قریش کے ہومقتولین امیر طلیم میں بلیٹھے۔ اور قریش کے ہومقتولین امیر طلیم میں بلیٹھے۔ اور قریش کے ہومقتولین کنویں میں بھینے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا ، پھرتم نے کہا 'اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل عیال مزہوتے تومیں بہال سے جاتا اور حسستہ کوفتل کر دیتا۔ اس پرصفوان نے تمہارے قرض اور اہل وعیال کی ذیتے داری لی بشرط کی تم مجھے قتل کر دو۔ لیکن یا در کھو کہ الشرمبرے اور تہا رہے اہل وعیال کی ذیتے داری لی بشرط کی تم مجھے قتل کر دو۔ لیکن یا در کھو کہ الشرمبرے اور تہا رہے

درمیان حائل ہے۔

عُمُرِنے کہا ہیں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول ایس مجھٹلا ہمادے پاس اسمان کی جو خبری لاتے تھے، اور آپ پر جو وی نا ذل ہوتی تھی، اسے ہم جھٹلا دیا کرتے تھے لیکن یہ توالیا معا ملہ ہے۔ س میں میرے اور صفوان کے سوا کو فی وجودی نہ تھا۔ اس لیے واللہ مجھے لین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ مک نہیں پہنچائی۔ اس لیے واللہ مجھے لیس اللہ کی ہوا بیت دی اور اس مقام کا بابک کر پہنچایا "
پیر مُکیرنے کلمۃ تق کی شہا دت دی اور رسول اللہ مظالم کی ہوا بیت دی کوراس کے قبدی کو آزاد کر دو" فرایا قبل کو دین سجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے قبدی کو آزاد کر دو"

ادھ صفوان لوگوں سے کہتا پھر دہا تھا کہ یہ خوشخبری سن لوکہ چندہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدر کے مصائب بھبوا دسے گا۔ ساتھ ہی وہ آنے جانے والول سے عُمبر کی بابت بوجیتا بھی تہاتھا۔ بالآخراسے ایک سوارنے تبایا کہ عُمیر مسلمان ہو چیکا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ اس سے کہی بات نہ کرے گا۔ ادھر عُمبی اسے نفی پہنچائے گا۔ ادھر عُمبی نے اسلام سیکھ کرکھے کی راہ لی اور وہیں مقیم رہ کراسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ ان کے باتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے ہے۔

سا عزوه بنی فینماع کے ساتھ جوماہدہ فرمایا تھا اس کی دفعات پھیلے سفات میں ذکر کی جاچی ہیں۔ دسول اللہ ﷺ کی پوری کوشش اور خواہش تھی کہ اس معاہدے میں ذکر کی جاچی ہیں۔ دسول اللہ ﷺ کی پوری کوشش اور خواہش تھی کہ اس معاہدے میں جو پھر طے پاکیا ہے وہ نافذرہ ہے؛ چنا نچہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی الیا قدم نہیں اٹھایا گیا جو اس معاہدے کی عبارت کے کسی ایک حرف کے بھی خلاف ہو۔ لیکن ہیودجن کی تاریخ عذر و خیاست اور عہد کنی سے پُرہے وہ بہت جلد اپنے قدیم مزاج کی طرف پلیٹ گئے اور مسلمانوں کی صفول کے افر وسیسہ کاری سازش ، لا افر بھرانے اور مہنگا مے اور کھرا ہے۔ اور مہنگا مے افر کھرا ہے اور مہنگا مے اور کھرا ہے۔ اگھ ما تھوں ایک مثال بھی سنتے چلیئے۔ بیاکہ نے کہ کوری سے ایک ایک بھرود کی عیبا رمی کا ایک نموریم ایک ایک کوری ایک مثال بھی سنتے چلیئے۔

شاش بن قبیں — جوقبر میں پا وّل کیلئے ہوئے تھا، بڑا زبر دست کا فریھا، اورمیں نوں سے سخت عداوت وحسدر کھاتھا ۔ ایک بار صحابۃ کرام کی ایک مجیس کے پاس سے گذرا، سس میں اوس وخزرج دونوں ہی تبلیلے کے لوگ بیٹھے باسم گفتگو کر رہے تھے۔ اسے پردیکھے کر کراب ان کے اندرجا ہلیت کی ہاہمی عداوت کی جگراسلام کی الفیت واجماعیت لیے لیے' ا ورا ن کی دیربینه شکررنجی کاخاتمه موگیا ہے ہخت رنج مؤا۔ کہنے لگا :"اوہ اس دیار میں بنو قبیلہ کے اشراف متحد ہوگتے ہیں! بخداان اخرا کے اتحا دکے بعد تو ہمارا یہاں گذر نہیں " چنا نجہ اس نے ایک نوجوان بہودی کوجواس کے ساتھ تھا حکم دیا کہ ان کی مجانس میں جائے اور ان کے ساتھ ببیٹھ کر پیر جنگ بُعاث اور اس کے پہلے کے حالات کا ذکر کرے اور اس سیسلے میں دونوں جانب سے جواشعار کھے گئے میں کچھان میں سے سائے۔ اس یہو دی نے الیا ہی کیا۔ اس کے نیتیجے میں اوس وخز رج میں تَو تو مَیں میں شروع ہوگئی۔ لوگ جبرُط نے لگے اور ایک دوسرے پر فخر جتانے لگے حتی کہ دو تو تقبیوں کے ایک ایک آج می نے گھٹنوں کے بل مبیط کررُدّ دفت رح شروع کردی؛ پھر ایک نے اپنے مِدّمقابل سے کہا اگر جا ہوتوہم کس جنگ کو پھرجوان کرکے بیٹا دیں ۔ مقصد یہ تھا کہ ہم اس ماہمی جنگ کے بیے پھر تیا دہیں جواس <u>سے پہلے</u> لڑی جا چکی ہے۔ اس پر دو نوں فرلقوں کو تاؤ آگیا اور بویے ، مپوہم تیار ہیں۔ سُرّہ میں مقابلہ ہو گا ۔۔۔۔ ہتھیار ۔۔۔ با ہتھیار ۔۔۔ آ اور لوگ ہتھیا رہے کر حسکترہ کی طرف بھل پڑے ۔ قریب تھا کوخوزیز ہونگ ہموجاتی نکین رسول اللہ ﷺ کواس کی خربوگئ۔ آپ اپنے مہاجرین صحابہ کوہمراہ ہے کہ جھٹ ان کے پاس پہنچے اور فرمایا"، اے مسلمانوں کی جماعت! اللہ اللہ کیا میرے رہتے ہوئے جا ہلیت کی پکار! اوروہ بھی اس کے بعد کہ اللہ تہمیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرما چکا ہے اور اس کے ذریعے تم سے حاملیت کامعاملہ کاٹ کراور تہیں کفر سے نجات دے کر تہارے دلول کو الیس میں جوڑچکا ہے! ایپ کی نفیعت سن کرصابہ کو احساس مُواكدا ن كى حركت شبيطان كاايك جمشكا اور دشمن كى ايك چال تقى؛ چناپنجدوه رفينه لکے اور اوس وخزرے کے لوگ ایک دوسرے سے ملے ملے۔ پیرسول الله مظالم علی کے ساتھ اطاعت شعار وفرا نبردار بن کراس حالت میں واپس ائے کہ اللہ نے ان کے دشمن

275

شامش بن قبس کی عیّاری کی اگر بچھا دی تھی <sup>رہی</sup>

یہ بیا کہ نموند ان بینگاموں اور اضطراب کا جنہیں یہود مسلمانوں کی صفوں میں بیا کرنے کی کوشش کے تربیج داسلام دورے کی جسے یہ یہود اسلام دعوت کی راہ میں اٹر کا تربیت تھے۔ اس کام کے لیے انہوں نے فئتلف منصوبے بنا رکھے تھے۔ وہ جھوٹے پر وپگینٹرے کرنے تھے۔ اس کام کے لیے انہوں نے فئتلف منصوبے بنا رکھے تھے۔ وہ جھوٹے پر وپگینٹرے کرنے تھے۔ مسے مسلمان ہو کرشٹ مم کو پھر کا فر ہوجاتے تھے تاکہ کم دور اور ما دہ لوح قسم کے لوگوں کے دلوں میں شک وشبے کے بیج لوسکیں کسی کے ساتھا الیسل ہوتا اور وہ مسلمان ہوجا تا تواس پر معیشت کی را ہیں نگ کرویتے ، چنا نچہ اگراس کے ذیتے ہوتا یا اور وہ مسلمان ہوجا تا تواس پر معیشت کی را ہیں نگ کرویتے ، چنا نچہ اگراس کے ذیتے کچہ بقایا ان پر ہوتا تو اسے اور اگرخود اس مسلمان کا کچھ بقایا ان پر ہوتا تو اس جب تم اپنے آبائی دین پر تھے لیکن اب جبکہ تم نے اپنا دین بدل دیا ہے تو اب ہمارا اور تہارا کوئی لین دین نہیں ۔ بھی تہارا کوئی لین دین نہیں ۔ بھی تہارا کوئی لین دین نہیں ۔ بھی

واضع رہے کہ بہودنے برساری حرکتیں بدرسے پہلے ہی شروع کر دی تقییں ، اوراکس معاہدے کے علی الرغم شروع کر دی تقییں جوا بہول نے رسول اللہ ﷺ سے کر رکھا تھا .

ادھر رسول اللہ ﷺ ورصحائہ کرائم کا بیمال تھا کہ وہ ان بہود کی ہدایت یا بی کی امید میں ان ساری باتوں پرصبر کرتے جا رہے ہے۔ اکس کے علاوہ پر بھی مطلوب تھا کہ اس علاقے میں امن وسلامتی کا ماحول برقرار رہے ۔

جب بہو دنے د کیما کہ اللہ تعالے نے میدان بدر میں مسلمانوں کی زبر درست مدد فرما کر انہیں عزتت وشوکت

بنوفينفاع يعهد كني

سے سرفراز فرمایا ہے اوران کا دعب و دبد بہ دُور و نز دیک ہرجگہ رہے والول کے دلول مچہ بیٹھ گیا ہے توان کی عداوت وحد کی ہانٹری بھٹ پڑی ۔ انہوں نے کھلم کھلاٹئر ّوعدا وت کا منطاہرہ کیا اورعی الاعلان بغاوت وایذارسانی پراُ تراّئے۔

ان میں سب سے زیادہ کینہ توزا ورسب سے بڑھ کر شریر کسب بن اشرف تفاحیں کا ذکر

مل ابن بشام ا/۵۵۵، ۲۵۵

ھے مفسرین نے سورہ ال عمران وغیرہ کی تفسیریں ان کی اس قسم کی حرکا کھے نونے ذکر کئے ہیں -

ا کے آرہا ہے ؟ اسی طرح تینوں بہودی قبائل میں سب سے زیادہ بدمعاش بنو قینقاع کا قبیلہ تفا۔ یہ لوگ مرینے ہی کے اندر رہبتے تھے اور ان کا محلہ انہی کے نام سے موسوم تھا۔ یہ لوگ پیتے کے لحاظے سے سونار، لوہار اور برتن سا زیتھے۔ ان میبیٹیوں کے سبب ان کے ہر آ دی کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجود تھا۔ ان کے مردان جنگی کی تعدا دسات سوتھی اوروہ مدینے کے سب سے بہادر ہرودی تھے۔ انہیں نے سب سے بطے عرشکنی کی تفصیل بہرہے : جب الله تعا<u>لى ن</u>ى ميدان بدر مين مسلما نوں كو فتح سے يمكنا ركيا تو ان كى مركشى ميں شدّت الگئی-انہوں نے اپنی شرار توں ،خبا ثنوں اور لڑانے بجرٹانے کی حرکتوں میں وسعت اختیار کر لی اورخلفشارپیداکزاشروع کردیا بچنانچه جومسلمان ان کے بازا رمیں جاتا اس سے وہ مذاق و استہزا مرکتے اور اُسے ا ذیت پہنچاتے علی کرمسلمان عور توں سے بھی چیر جھیار شروع کردی۔ اس طرح حبب صورت عال زیا دیم نگین ہوگئ اور ان کی سرمشی خاصی بڑھ گئی تورمول للہ يَظْنُفَكِكُانُ نِهِ انهيل مِن فرماكر وعظونصيحت كي اور رشد وبدايت كي دعوت ديتے ہوئے ظلم و بغاوت کے انجام سے درایا۔ نیکن اس سے ان کی بدمعاشی اور عزور میں کچھاور ہی اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ امام الو داؤ ً وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی التّرعنہ سے روابت کی ہے کم جب رسول السُّر مِينَ السَّل عَلَيْن اللهُ عَلَيْن كوبررك ون سكست ديدي اوراب مريز تشريف لائ تو نبوقینقاع کے بازار میں بہود کو مم کیا اور فرمایا "اے جاعت بہود اس سے پہلے اسلام قبول كرلوكرتم بيريمي ويسي مي ما ريرش حبيبي قريش پريشر كي ہے"۔ انہوں نے كہا أ اے محدّ إلى اس بنا پرخود فریبی میں منبلانہیں ہونا چاہیئے کر تمہاری مربعیط قریش کے ا ناڈی اور نا اُ شنائے جنگ لوگوں سے ہوئی اور تم نے انہیں مارلیا۔ اگر تمہاری ادائی ہم سے ہوگئی تو پتا چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تہیں یا لانہ پڑا تھا "اس کے جواب میں اللہ تعالیانے يه آيت نازل فرما ئي <sup>بله</sup>

قُلُ لِلَّذِیْنَ کَفَرُوْا سَتُغَلَبُوْنَ وَتَحْشَرُوْنَ اِلْی جَهَنَّهَ طَ وَبِئْسَ الِمُهَادُ ٥ قَدْ کَانَ لَکُمْ اَیَهُ فِی فِعْتَیْنِ الْتَقَتَا ﴿ فِعَهُ تُقَاتِلُ فِیْ سَبِیْلِ اللهِ وَاُخْرِی کَافِرَهُ یَرَوْنَهُ مُو یِشْلَیْمِهُ رَاْیَ الْعَیْنِ ﴿ وَالله یُویِیدُ بِنَصْرِهِ مَنْ یَشَا ا مُ اِنَ فِي ذَٰلِكَ لَعِنْهَا لِلْأُولِي الْأَبْصَارِ ۞ (١٣/١٢١٣)

"ان کا فروں سے کہہ دو کرعنقریب مغلوب کئے جاؤگے اور جہنم کی طرف ہا بھے جاؤگے ، اور دہنم کی طرف ہا بھے جاؤگے ، اور دہ بڑا ٹھ کا نا ہے ۔ جن دوگر وہوں میں ٹکر ہوئی ان میں تہارے بیے نشانی ہے ۔ ایک گروہ النّد کی راہ میں را دہیں را دوسرا کا فرتھا۔ بران کو آٹکھوں دکھنے میں لینچسے دوگا دیکھ درہ تھے ؟ اور النّد اپنی مدد کے ذریعے جس کی آئید جا تہا ہے کرتا ہے ۔ اس کے اندریقیناً نظر والوں کے لیے عبرت ہے ؟

اللّٰہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی آئید جا تھا اس کا مطلب صاف صاف اعلان جنگ تھا ؟

لیکن نبی ﷺ نے اپنا غصتہ پی لیا اور صبر کیا مسلما نوں نے بھی صبر کیا اور آنے والے صالاً کیا انتظار کرنے گئے .

اوھراس تعبیحت کے بعدیہود بنو قلیفاع کی جراًت دندا نہ اور بڑھ گئی ؟ چنا پخہ تھوٹے ہی دن گذرے تھے کہ انہوں نے مدینے میں بلوہ اور ہنگامہ بیا کر دیا حس کے نیتج میں انہوں نے ایپنوں نے ایپنے میں انہوں نے انہوں نے

ابن ہنام نے ابرعون سے دوایت کی ہے کہ ایک عرب عورت بنو قبینقاع کے با زار
میں کچیرامان ہے کہ آئی اور بیج کر رکسی صرورت کے لیے ) ایک سناد کے پاس ، جریہودی تھا،
میں کچیرامان ہے کہ آئی اور بیج کر رکسی صرورت کے لیے ) ایک سناد کے پاس ، جریہودی تھا،
میٹی گئی۔ یہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوا فا چا با گر اس نے انکا اور اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ جب وہ
چی ہے اس کے کپرٹے کا نچلاکم ن را پھیلی طرف با ندھ دیا اور اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ جب وہ
اکھٹی تو اس سے بے پر دہ ہوگئی تو ہیو دیوں نے قبقہ لگایا۔ اس پر اس عورت نے بیخ پیار
پیائی جے سن کرایک مسلمان نے اس سے نار پر عملہ کیا اور اُسے مار ڈوالا۔ جوا با گیہودیوں نے اس
مسلمان پر عملہ کرکے اسے مار ڈوالا۔ اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھروالوں نے شور پیایا اور
ہور کے خلاف مسلمان فرا سے فریاد کی۔ نتیجہ یہ ہُوا کہ مسلمان اور بنی قینقاع کے یہودیوں میں
ہورہ ہوگا۔ کے

معاصرہ ، سپردگی اور جلا وطنی کا ہمیانہ لیریز ہوگیا۔ آپ نے مرینے کا انتظام الوگبابہ بن عبد المطلب کے ماتھ میں سلانوں کا الوگبابہ بن عبد المطلب کے ماتھ میں سلانوں کا

پھرریا دے کر اللہ کے تشکر کے ہمراہ بنو قینقاع کا کرنے گیا۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تو گڑھیوں

بیں قلعہ بند ہو گئے۔ آپ نے ان کا سختی سے محاصرہ کر لیا۔ بہ عجبہ کا دن تھا اور شوال سلے گی ہا آپرنے۔ پندرہ روزیک ۔ یبنی ہلال ذی القعدہ کے نمودار ہونے تک ۔ عاصرہ جاری لائے تو ان ہے دوں یک سندت ہی یہ ہے کہ جب وہ ارائے تعلالے نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا حس کی سندت ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی قرم کو شکست و مہزیمیت سے دوچار کرنا چا ہتا ہے توان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے ؟ چنا نچہ بنو قینقاع نے اس شرط پر ستھیار ڈال دیئے کہ رسول اللہ میں اور گئے ان کی جان مال ، آل واولا دا ورعور توں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے ان سب کو با ندھ لیا گیا۔

لیکن ہی موقع تفاجب عبداللہ بن اُبی نے اپنا منا فقا نہ کردار اداکیا۔ اسنے درمول اللہ علیہ فیکا کا محم معا در فرما میں۔
علیہ فیلیہ اُن سے سخت اصرار والحاح کیا کہ اسپ ان کے بارے میں معافی کا محم معا در فرما میں۔
اُس نے کہا ہٰ اے محد ا میرے معابدین کے بارے میں احسان کیجئے ''۔ واضح دہے کہ بوقینقاع خزرج کے حلیمات نے ۔ سیکن درمول اللہ عظیماتی نے آخیر کی۔ اس پر اس نے اپنی بات کھر وہرائی۔ مگراب کی بار اسپ نے اس سے اپنا اُرخ بھیم لیا۔ کیکن اس شخص نے آسپ کے گریبان میں اپنا ہا تھ ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا جمعے محبور دوا اور ایسے خفیدناک ہوئے کہ لوگوں نے خصصے کی پر بھائیاں اسپ کے چہرے پر دیمیس۔ بھرات نے فرمایا ' تجہدیا فسوس ، جمھے جھوڑ۔ نے خصصے کی پر بھائیاں اسپ کے چہرے پر دیمیس۔ بھرات نے فرمایا ' تجہدیا فسوس ، جمھے جھوڑ۔ لیکن یہ منافق اپنا اصرار پر قائم دیا۔ اور اور اللہ نہیں بغدا میں آپ کو نہیں جھوڑوں گا بہاں کہ کرات معاہدین کے بارے میں احسان فرما دیں۔ چارسو کھلے جبم کے جان اور تین سوزرہ پر شرفی اسٹری معاہدین کے بارے میں احسان فرما دیں۔ چارسو کھلے جبم کے جان اور تین سوزرہ پر تی جنہوں نے والندا میں زمانے کی گردشوں کا خطرہ محسوس کردیا ہوں ''

بالاتخردسول الله طلائلی فی نے اس منافق کے ساتھ رحس کے اظہارِ اسلام پراہمی کوئی ایک ہی تہدید گذرا نفا ) رعابیت کا معاطم کی اوراس کی فاطران سب کی جان بخشی کر دی البتہ انہیں حکم دیا کہ وہ مدسینے سنے کل جائیں اور اس بے بڑوس میں نہ رہیں ؟ چنا نچر برسب اذرعات نام کی طرف چلے گئے اور تھوڑ ہے ہی دنوں بعد ویاں اکثر کی موت واقع ہوگئی۔ رسول اللہ عظام فی اللہ عنان کے اموال ضبط کر سیاے جن میں سے تین کمانیں ، دوزرہیں ،

تین تلواری اورتین نیزے اپنے بیفنتخب فرائے اور مالِ غنیمت میں سے خمس بھی نکالا۔ غنائم جمع کرنے کا کام محمد بن سلم نے انجام دیا۔ کھ

سر مرور المرابي ايک طرف صفوان بن اميه، پېږد او رمنا فقين اپني ايني مازينول البين مصروف تنفه تو دوسري طرف ابسفيان يمي كوئي يسي كاروائي انجام دسینے کی ا دھیڑین میں تفاحب میں بار کم سے کم پڑے لیکن اثر نمایا ں ہو۔ وہ انسی کا رُوا تی جدا زجلہ انجام دے کراپنی قوم کی آبروکی حفاظمت اوران کی قرت کا اظہار کرنا چا ہتا تھا۔اس نے مذر مان رکھی تھی کرجنابت کے سبب اس کے سرکو یا فی نہ جھو سکے گا یہاں مک کومحد مظالم اللہ النظام اللہ سے را ن کراے۔ چنانچہوہ اپنی قسم اوری کرنے کے لیے دوسوسواروں کولے کرروانہ بوا۔ اور وادی قنا ق کے سرمے پر واقع نیب ما می ایک پہاڑی کے دامن میں خیبے زن بڑا مینے سے اس کا فاصلہ کوئی بارہ میل ہے ؛ مین چونکہ الدسفیان کو مدینے رکھلم کھُلا جملے کی ہمّت نہ ہوئی اس ہے اُس نے ایک اسی کاروائی انجام دی جسے ڈاکرزنی سے ملتی طبتی کاروائی کہا جاسکتا ہے۔اس کی تعضیل یہ ہے کہ وہ رات کی مار کی میں اطرافِ مدینہ کے اندر داخل مُوا اور حُیُنی بن انطلب کے پاس جاکراس کا دروازہ کھلوا یا ۔ حُبی نے انجام کے خوف سے انکادگر دیا۔ ابوسفیان لمیٹ کر بُنُونَفِيْبِركِ إِيك دوسرے سردا رسلام بن ملے ماس پہنچا جرَبُونَفِيْرِ كاخر النجى بھى تفاد ابوسفيان نے اندرانے کی اجازت چاہی۔ اس نے اجازت بھی دی ا ورمہان نوازی بھی کی۔ نوراک کے علاوہ شراب بھی بلائی اور لوگوں کے سب پردہ حالات سے آگا ہ بھی کیا۔ رات کے پھیلے پہر ابوسفیان و بال سے تکل کراپنے ساتھیوں میں مہنجا اوران کا ایک وستہ بھیج کر مدینے کے اطراف میں عریض نامی ایک مقام پر عمد کرادیا۔ اس دستے نے ویال تھجور کے کچھد درخت کائے اور حلائے اور ایک انصاری اور اس مے حلیف کو ان کے کھیت میں یا کوتل کردیا اور تىزىسى كىروانس بجاگ بىلا ـ

رسول الله مظلی الله میلی الله الله میلی الله الله میلی الله میلی الله الله میلی الله میلی الله میلی الله میلی الله میلی الله میلی الله

يهينك دياتها جومسلما نول كے ماتھ لكا. رسول الله طِلا الله عَلا الله عَلا الله عَلا الله الكدريك تعاقب کرکے واپسی کی را ہ لی۔مسلمان ستنو وغیرہ لاد بچاند کرواپس ہوئے اوراس مہم کا نام عزوہ سُونِيْ ركه ديا - رسُونِيْ عربي زبان مين توكو كميت مين ، يرعز وه ، جنگ بدر كے مرف دوماه بعد ذی الحجرست میں میش آیا۔ اِس عز وے کے دوران مدینے کا انتظام ابولیا ہر بن عبدالمنذر رضی اللهٔ عنه کوسونیا گیا تھا ۔ ہے

معركة بدر واحد كے درمیانی عرص میں رسول الله عظیله علیه الله علیه علیه کے زرقیا دت برست بڑی فوجی ہم تنی جوموم ستامہ میں بیش آئی۔ اس کاسبب یہ تھاکہ مدینے کے ذرائع اطّلاعات نے رسول اللّه طال کا کو یہ اطلاع فراسم کی کر بنوتعلبه اور محارب کی بهبت بڑی جمعیت مدینے پرچیا پہ مارنے کے لیے اکٹھی ہورہی ب- براطلاع طن می رسول الله منظشظ فی فی اورسواروبیاده پرشتمل ساٹرھے چارسو کی نفری ہے کر روایہ ہوئے اور حضرت عثمان بن عفان رضی التّرعنہ کو مدینے میں اینا جائشین مقرد فرمایا ۔

راستے میں سُمُ بہنے بنو تعلیہ کے جبار نامی ایک شخص کو گرفتار کرکے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے اُسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام قبول کرلیا۔اس کے بعد آیٹ نے اُسے حضرت بلال کا کی رفاقت میں دے دیا اور اس نے راہ شناس کی حیثیت سے مسلمانوں کو دشمن کی سرز مین مک راستہ تبایا۔

ا دھر دشمن کوجیشِ مدینہ کی اً مدکی خبر ہوئی تووہ گر دو پیش کی پہاڑیوں میں مجرکتے ہیکن نبی طلائظ الله نظامین قدی عباری رکھی اور شکر کے ہمراہ اس مقام مک تشریف نے کئے جسے دشمن نے اپنی جمبیت کی فراہمی کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ درحقیقت ایک حیثمہ تھا جو دی امر " کے نام سے معروف تھا۔ آپ نے وہاں مدووّں پر رعب و دبد بہ قائم کرنے اور انہیں سلمانوں كى طاقت كا احباس دلانے كے ليے صفر است شكا كا پورايا تقريباً پورا بهينه گذار ديا اور اس کے بعد مدینہ تشریف لائے۔ نالے

که زادالمعاد ۱۹۰/۲ م ۱۹۱۰ ابن بشام ۲/۷۴م ۵۸ نفورث محاربی نے اس عزور میں نبی میلانگالیکانی کاربی میلانگالیکانی كوَّقْتُ كرنے كى كوشىش كى تقى سكين معيم يرسي كريروا قعدايك دوسرے عز فيريس ميش أيا ديكھ تعيم بخارى ١٩٣/٧هـ

ا يهو ديون مين يه و فض تفا يصاسلام اورا بلسلام المسلام المسلوم المسلو

ﷺ کوا ذبیس پہنچایا کرتا تھا۔ اور آپ کے ضلاف جنگ کی کھیلم کھلادعوت دبیا پھرتا تھا۔ اس کا تعلق قبید طی کی شاخ بنو نبھان سے تھا۔ اور اس کی مال قبیلہ بنی نفنیرسے تھی۔ یہ بڑا مالدارا ورسرمایہ دارتھا۔ عرب میں اس کے شن وجال کا شہرہ تھا۔ اور یہ ایک معروف شاعر مجی تھا۔ اس کا قلعہ مدینے کے جنوب میں بنونفیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا۔

اسے جنگ بررمین مسلمانوں کی فتح اور سرداران قرلیش کے قتل کی پہلی خبر ملی توب ساخة بول الٹھا"؛ کیا واقعة "ایسا برُواہے ؟ یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے باد شاہ منتھے۔ اگر محدّنے ان کومارلیا ہے توروئے زمین کاشکم اس کی بیٹست سے بہترہے "

اَلَهُ مَرَ إِلَى الَّذِينَ اُوْتُواْ نَصِيْبًا مِنَ الْكِتْبِ يُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَوْكُو اَهْدُى مِنَ الَّذِينَ الْمَنُولُ سَبِيْلِاً ٥ (٥١:٣)

"تم نے انہیں نہیں دیما جنہیں کتاب کا ایک حقہ دیا گیا ہے کہ وہ جبنت اور طاغوت پرایان
دکھتے ہیں اور کا فروں کے متعنق کتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یا فقہ ہیں ؟

کعب بن انترف یرسب کچے کرکے مریز والیس آیا تو یہاں آکر صحابہ کراٹم کی عور توں کے

بارے میں وا ہیات اشعار کھنے شروع کئے اور اپنی زبان درازی و برگوئی کے ذریعے سخت اذبیت پہنچائی۔

یہی عالات ستھے جن سے تنگ اگر رسول اللہ طلائظ بیٹی نے فرما یا ''کون ہے جو کعب بن اشرف سے نبطے ؟ کیونکم اس نے اللہ اور اس کے رسول گوا ذبیت دی ہے۔''
اس کے جواب میں محکر بن مسلمہ ، عبا دبن بشر ، الو نا مکھ سے جن کا نام سلکان بن سلامہ تفا اور ہو کعب کے رضاعی بھائی تتھے۔ ۔ مارٹ بن اوس اور الومکیس بن جرنے اپنی خدمات بیش کیں۔ اس مختصر سی کمیٹن کے کما مڈر محد بن مسلمہ تھے۔

کعب بن ائٹرف کے قتل کے بارے میں دوایات کا حاصل بیہ کہ جب رسول اللہ عظا فیکھیا نے بیر فرمایا کہ کعب بن اشرف سے کون نمٹے گا ؟ کیونکہ اس نے اللہ اور اسس کے دسول کو اذبیت دی ہے، تو محمد بن اشرف سے کون نمٹے گا ؟ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کیا آپ میں کون کیا آپ میں کا خرایا گا ہا ، انہوں نے عرض کیا ، تو آپ میں کھے کچھ کہنے جا ہے ایک ایا دیت عطا فرمایٹن " آپ نے فرمایا ' بال ؛ انہوں نے عرض کیا ، تو آپ میں کھے کچھ کہنے کی اجازت عطا فرمایٹن " آپ نے فرمایا ' کہ سکتے ہو۔

اس کے بعد کار بی مسلم، کعب بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے اور لیسلے "اس شخص نے ۔۔۔۔ اشارہ نبی ﷺ کی طرف تھا ۔۔۔ ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال دکھا ہے۔ "

كعب نے كہا: واللہ الهي تم لوگ اور مبي اكتاجا وَ كے."

محد بن سلم نے کہا ! اب جمکہ ہم اس کے بیرو کا رہی ہی چکے ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں جب تک پر ہزد کھولیں کر اس کا انجام کیا ہوتا ہے !ا چھا ہم چاہتے ہیں کر آپ ہمیں ایک وکتی یا دووسن غلہ دے دیں ؟ کوب نے کہا ! میرے یاس کھورہی رکھو ؟

کعب نے کہا : میرے باس کچھ رہی رکھو " محدین مسلمہ نے کہا "اسپ کون سی چیز پہند کریں گئے ؟"

كعب في اپنى عور تول كومېرى ياس دېن ركد دو-"

مُحُرِّنِ مسلمہ نے کہا " تعبلاہم اپنی عور تیں آپ کے پاس کیسے دہن رکھ دیں جبکہ آپ عرب کے سب سے خولصبورت انسان ہیں ۔ " اُس نے کہا" تو بھراپنے ببیٹوں ہی کورین رکھ دو"

مُمُدُّنِ مَنْمُ مِنْ كَهَا ! مِهم اپنے بیٹول كوكیسے رہن ركھ دیں ؟ اگرا یسا ہوگیا تو انہیں كالی دی جائے گی كہ بد ایک وسن یا دو وسن کے بدلے رہن ركھا گیا تھا۔ یہ ہمارے لیے عار كی بات ہے۔ البتہ ہم آپ کے پاس ہتھیار رہن ركھ سكتے ہیں ۔"

اس کے بعد دونوں میں سطے ہوگیا کہ محمد بن سلم رہتھیار لے کر اس کے پاس آئیں گے۔
ادھر ابو نا کلہ نے بھی اسی طرح کا اقدام کیا ؛ لینی کعب بن انٹرف کے پاس آئے۔ کچھ دیر
ادھر اُدھر کے اشعار سنتے سناتے دہ بے پھر لوئے "بھتی ابن انٹرف! میں ایک ضرورت سے
آیا ہوں ، اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں ؛ لیکن اسے آپ ذراصینغ تراز ہی میں رکھیں گے "
آیا ہوں ، اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں ؛ لیکن اسے آپ ذراصینغ تراز ہی میں رکھیں گے "
کعب نے کہا تھیک ہے میں ایسا ہی کہ وں گا ۔"

البُرْنَا مُلِرِنَ لَهُ البِهِ الْمُعِلَى السَّخْص — اشاره نبی ﷺ کی طرف نفا — کی آمد تو ہمالے لیے آز ماتش بن گئی ہے۔ ساراعوب ہمارا دشمن ہوگیا ہے۔ سب نے ہمالے مقالف اتحاد کر ہیا ہے ہماری را ہمی بند ہوگئی ہیں۔ اہل وعیال برباد ہورہ ہیں ، جانوں پربن آئی ہے۔ ہم اور ہمالے بال نیچ مشقتوں سے چور پجر ہیں۔ اس کے بعدا نہوں نے بھی کچھ اسی ڈھنگ کی گفتگو کی حبیبی بال نیچ مشقتوں سے چور پجر ہیں۔ اس کے بعدا نہوں نے بھی کچھ اسی ڈھنگ کی گفتگو کی حبیبی مگرین مسلمہ نے کی تھی ۔ دوران گفتگو ابز ما گئر میں کہا کہ میرے کچھ رفقار ہیں جن کے خیالات بھی بالکل میرے ہی جیسے ہیں۔ میں انہیں بھی آپ کے پاس لا ناچا ہتا ہوں۔ آپ ان کے باتھ بھی کچھ بیک میرے اوران پر احسان کریں۔

محکرن مسلمہ اور الو ناکلہ اپنی اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کا میاب رہے کیونکہ اس گفتگو کے بعد مہتمیا را ور رفقا رسمیت ان دونوں کی آ مد پر کعب بن اسٹر ن چونک نہیں سکتا تھا۔
اس ابتدائی مرحلے کو محمل کر لینے کے بعد ہم ار ربیح الاقول سے چربجری کی چاند نی رات کورٹی خرسا دستہ رسول اللہ طلائ ہے ہے ہی ہوا۔ آپ نے بقیرے غرقد تک ان کی مشابعت فرمائی ۔ پھر اس جمع موا اللہ کا نام نے کرجا قد اللہ تھاری مرفو نے ۔ پھر آپ اپنے گھر پاٹ آئے ادر نمازو مناجات میں مشغول ہوگئے۔

ادھریہ دستہ کعب بن اشرف کے قلیے کے دامن میں پہنچا تو اُسے الوّنا کرنے قدرے نورسے آواز دی۔ آواز سن کروہ ان کے پاس آنے کے لیے اٹھا تو اُس کی بیوی نے \_\_\_

جوابھی نئی نویل دُلہن تھی ہے کہا" اس وفت کہاں جارہے ہیں و میں ایسی آوازسن رہی ہول عیں سے گویا خون ٹیک رہاہے ۔" عیں سے گویا خون ٹیک رہاہے ۔"

کوب نے کہا '' یہ تو میرا بھائی گئر بن سلمہ اور میرا دودھ کا ساتھی الرُّنا مکہہے۔ کریم آدمی کو اگر نیزے کی مار کی طرف بلایا جائے تو اس بیکا ر پر بھی وہ جاتا ہے۔ اس کے بعدوہ باہرا کیا بنوشبو میں بہا مجواتھا۔ اور سرسے خوست بوکی لہریں بھیوٹ رہی تھیں۔

البُّنَا كَدِ نے اپنے ساتھیوں سے کہ رکھا تھا کرجب وہ آجائے گا تو ہیں اس کے بال پکرٹرکر سونگھوں گا۔ جب تم دیکھنا کہ میں نے اسس کا سرپرٹر کرا سے قابو میں کربیا ہے تواس پرپل پڑنا ۔۔۔
اور اُسے بارڈ الغا۔ چنا پنے جب کعب آیا تو کچے در باتیں ہوتی رہیں۔ پھرا بو نا کرنے کہا 'ابن اشر ن اِسے کہا ۔ اُر تم چاہتے ہوتو چلتے ہیں ؟
کیوں نہ شعب عجوز تک جاہیں۔ درا آج رات باتیں کی جائیں۔ "اس نے کہا ۔ اگر تا چلتے ہوتو چلتے ہیں ؟
اس پرمی لوگ چل پڑے ۔ اثنار راہ میں البُّن اکرنے کہا 'آج جیسی عمدہ نوشبوتو میں نے کہی و کمھی ہی نہیں۔ یسن کرکھ کا کسیٹ فخرسے تن گیا۔ کہنے لگا 'میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ نوشیو والی عورت ہے۔ ابر نا کرنے کہا 'اجازت ہوتو ذرا آپ کا سرسونگھولوں ؟ وہ بولا نیا دو وہ نوشیو والی عورت ہے۔ ابر نا کرنے کہا 'اجازت ہوتو دی سوئنگھا اور ساتھیوں کوئی گھایا۔

بال بال ابنا کرنے اسس کے سربیں اپنا با تھ ڈالا۔ پھرخو دہی سوئنگھا اور ساتھیوں کوئی گھایا۔

کچھا و رہے تو ابر نا کرنے کہا 'کھی ایک بارا ور۔ کعیب نے کہا' بال بال یاں ؛ ابونا کونے پھر وہی حکت کی یہاں یک کہ وہ طلم نن ہوگیا۔

اس کے بعد کھیداور چیے تو ابونا مُرنے پھرکہا کھی ایک باراور۔ اس نے کہا تھیک ہے۔
اب کی بار ابونا مُرنے اس کے سرمیں با تھ ڈال کر ذرا انھی طرح پکیٹ ایا تو بولے: "لے بوالنڈ کے
اس دشمن کو ۔ اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑیں؛ لیکن کچیے کام نہ دے سکیں۔ یہ دیکھ کر مُگر بُن سلم
نے جمع اپنی کدال کی اور اس کے بیٹرو پر لگا کرچیٹھ بیٹھے۔ کدال اکر پار بہو گئی اورالٹہ کا بیڈی ن و بیں ڈھیر بہوگیا۔ صلے کے دوران اس نے اتنی زبر دست چیخ لگائی تھی کہ گر دومیش میں بپیل کی
گئی تھی اور کوئی ایسا قلعہ باتی نہ بہا تھا جس پر اگر روشن نہ کی گئی ہو لکین مُواکھ تھی کہنیں۔)
کاردوائی کے دوران حضرت حارث بُن اوس کو بعن ساتھیوں کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی۔
حس سے وہ زخمی ہوگئے تھے اور ان کے حبم سے خون بر دبا تھا؟ چنا نچہ والی میں جب یہ دستہ حس سے وہ زخمی ہوگئے۔ تھوڑی ما تھ نہیں ہیں اس بیے سب لوگ وہیں نُرک گئے۔ تھوڑی دیر بعدهان کی ان کے نشانات قدم دیکھتے ہوئے آن پہنچ ۔ وہاں سے لوگوں نے انہیں اٹھا یا۔
اور بقیع غرقد پہنچ کراس زور کا نعرہ لگا یا کہ دسول اللہ میں اللہ اکو کھی سانی پڑا ۔ آپ سمجھ گئے
کہ ان لوگوں نے اُسے مار لیا ہے ؛ چنا کچہ آپ نے بھی اللہ اکبر کہا ۔ پھرجب پر لوگ آپ کی خدمت
میں پہنچ تو آپ نے فرما یا افلحت الموجوہ ۔ پرچہرے کا میاب رہیں ۔ ان لوگوں نے کہا وہ جھك یارسول اللہ ۔ آپ کا چہرہ بھی اے اللہ کے دسول یا اور اس کے ساتھ ہی اس طاغوت کا سر آپ کے سامنے رکھ دیا ۔ آپ نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و ثنار کی اور مارٹ کے زنم پر لعاب اس کے تا ہوئے۔ لئے
دہوں لگا دیا جس سے وہ شفایاب ہوگئے اور آئدہ کہی تعلیمت مذہوئی ۔ لئے

ادھریہودکوجب اپنے طاغوت کعب بن اشرف کے قتل کا علم ہُوا تو ان کے ہٹ دھرم اور صندی دلوں میں رعب کی لمردوڑ گئی۔ ان کی سمجھ میں آگیا کہ رسول اللہ ﷺ جب بیمس کرلیں گے کہ امن وا مان کے ساتھ کجھلنے والوں، ہنگاہے اور اضطرابات بیا کرنے والوں اور عہدو ہیان کا احرام مذکرنے والوں پنصیحت کارگر نہیں ہور ہی ہے تو آپ طاقت کے استعال سے بھی گریز نذکر ہیں گئی اس لیے انہوں نے اپنے اس طاغوت کے قتل پرچوں نذکیا بلکہ ایک دم، دم سا دھے پوٹے رہے۔ ایفائے عہد کا مظاہرہ کیا اور ہمتت ہار بعیتے بعنی سانپ ایک دم، دم سا دھے پوٹے رہے۔ ایفائے عہد کا مظاہرہ کیا اور ہمتت ہار بعیتے بعنی سانپ ایک دم، دم سا دھے پوٹے رہے۔ ایفائے عہد کا مظاہرہ کیا اور ہمتت ہار بعیتے بعنی سانپ تیزی کے ساتھ اپنی بول میں جا گھیے۔

یہ ایک برطی فرجی طلایہ گردی تھی حس کی تعداد تین سوتھی۔ اس فرج کے ۔عزو و ہ بحران کو کے کررسول اللہ ظلاہ کی اللہ کا ماہ ربیع الاخرسید ہیں بحران اللہ ایک علاقے کی طرف تشریف لے گئے نئے ۔ یہ عجاز کے اندر فرع کے اطراف میں ایک معدنیاتی مقام ہے ۔ اور ربیع الاخراو رجا دی الاولی کے دو ہیلنے وہیں قیام فرما رہے۔

لله اس واقعے کی تفصیل ابن بشام ۱/۲ه- ۵۷ - صبح بخاری ۱/۱ ۱۹ - ۳۲۵ م ۲۵ م ۵۷۷/ ۵۰ سبن ابی داوّد مع عوبی المعبود ۲/۲۴م، ۱۳ م - اور زاد المعاد ۲/۱۶ سبه ما خوذ ہے۔

mmy

وافعے کی تفسیل بیہ کے قریش جنگ بدر کے بعد قبل واضطراب میں مبتلا تو سے ہی گرجب گری کا ہوم آگی اور تکب شام کے تجارتی سفر کا وقت آن پہنچا تو اہنیں ایک اور تکر دامن گرجب گری کا ہوم آگی اور تکب شام کے تجارتی سفر کا وقت آن پہنچا تو اہنیں ایک اور تکر دامن گرجوئی - اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے کو صفوان بن امیہ نے — جسے قریش کی طون سے اس سال مکب شام جانے والے تجارتی قافلے کا میر کارواں منتخب کیا گیا تھا — قریش سے کہا: محت اس کے ساتھیوں نے ہماری تجارتی قانبول میں ہمارے یہے پُرصعوبت بنا دی ہے سبجھ میں نہیں آٹا کہ ہم اس کے ساتھیوں سے کیسے مثلیں - وہ سامل چھوڑ کر سٹتے ہی نہیں اور باشند گان سامل نے ان سے مصالحت کرلی ہے۔ عام لوگ بھی انہیں کے ساتھ ہوگئے ہیں اب باشند گان سامل نے ان سے مصالحت کرلی ہے۔ مام لوگ بھی انہیں کے ساتھ ہوگئے ہیں اب سبجھ میں نہیں آٹا کہ ہم کون ساز استہ اختیار کریں ؟ اگر ہم گھروں ہی میں بیٹھ رہیں تو اپنائل مال بھی کی جا اگر ہم گھروں ہی میں بیٹھ رہیں تو اپنائل مال بھی کی جا تی میں جا ری نزرگی کا دارو ما راس پر ہے مال بھی کی جا تی تی میں شام اور جا ہے میں صبتہ سے تجارت کریں ؟

معنوان کے اس سوال کے بعد اس موضوع پرغور و نوض شروع ہوگیا۔ آخر اسود بن عبد المطلب نے صفوان سے کہا : تم ساحل کا راستہ چپوڈ کرع ان کے راستے سفر کرو ۔ واضع رہے کہ پر داستہ بہت لمباہے۔ نجد سے ہو کرشام جاتا ہے اور مدینہ کے مشرق میں فاصف فاصلے سے گذر تاہے۔ قریش اس راستے سے بالکل نا واقف نفے اس لیے اسود بن عبد المطلب نے صفوان کو مشورہ دیا کہ وہ فرات بن حیان کو بوقبیلہ بکر بن وائل سے تعلق رکھتا تھا۔ راستہ تانے کے لیے را ہنمار کھ ہے۔ وہ اس سفر میں اس کی رہنمانی کردے گا.

اس انتظام کے بعد قریش کا کارواں صغوان بن امیر کی قیادت میں نے راستے سے روانہ

عللے ابن شام ۱۰۵۰/۲- زادالمعاد ۱۱/۲- اس عزف کے اسباب کی پیین میں ما خذ مختلف ہیں۔ کہاجا تا سے کہ مدینہ میں یہ خبر پہنچی کہ نبوسیم مدینہ اور اطراف مدینہ پر تملہ کرنے کے بیے بہت برٹے پریانے پر حکی تیار یاں کر دہے ہیں اور کہاجا تاہے کہ آپ قریش کے سی قلفے کی ظاش میں تکھے تھے۔ ابن ہشام نے یہی سبب دکرکیا ہے اورایق مے نے بھی اس کو اختیار کیا ہے ۔ چنا پنچہ پہلا سبب سرے سے ذرکوہنیں کیا ہے یہی ہات درت بھی عوم ہوتی ہے کی کھر نبوسلیم فرع کے اطراف میں آبا دنہیں تھے بھر نبر میں آباد تھے جوفرع سے بہت زیادہ و ورتی۔ ہُوا گراس کارواں اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی خرمدینہ پہنچ گئی۔ بُوایہ کہ سلیط بن نعمان جو سلمان ہوئے تھے، یا دہ نوشی کی نعمان جو سلمان ہیں ہوئے تھے، یا دہ نوشی کی ایک مجلس میں جو تھے۔ یا دہ نوشی کا ایک مجلس میں جوئے ہے۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے ۔ بعب نعیم پرنشنے کا غلبہ بُوا تو انہوں نے قافلے اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی تفصیل بیان کرڈ الی سیسطلیوں برق دفتاری کے ساتھ فدمتِ نبوی میں ما ضربوئے اور ساری تفصیل کہدناتی۔

رسول الله ﷺ نے فوراً محلے کی تیاری کی۔ اورسوسواروں کا ایک رسالہ صرت زید بن حارثہ کیا ہے۔ اورسوسواروں کا ایک رسالہ صرت زید بن حارثہ کی کمان میں وے کر روانہ کر دیا ۔ صرت ذریف نہایت تیزی سے داستہ طے کیا اور ابھی قریش کا قافلہ بالکل بے خبری کے عالم میں قردہ نامی ایک حیثمہ پر پڑا قرائے کے لیے اُلاز ما کا اسے جالیا اور اچا تک بانار کر کے پورے قافلے پر قبضہ کر لیا مسنوان بن امیداور دیگر محافظین کا رواں کو بھاگئے کے سواکوئی چارہ کا دنظر نہ آیا۔

مسل نوں نے قافلے کے راہنما فرات بن حیان کو اور کہا جا تاہے کہ مزید دو آدمیوں کو گرفتار
کر لیا خطوف اور چاندی کی بہت بڑی مقدان جوقا فلے کے پاس تقی، اور س کا اندازہ ایک لاکھ دہم
تھا، بطور غنیمت با تھا آئی۔ رسول اللہ ﷺ فیٹھش نے مس نکال کرمالی غیمت رسائے کے افراد
پرتفسیم کردیا اور فرات بن حیان نے بنی ملائٹ کے است مبارک پراسلام قبول کرلیا۔ سلا
بدر کے بعد قریش کے بیے بیسب سے الم انگیز واقعہ تھا حب سے ان کے قاق واضطراب
اور غم والم میں مزید اضافہ ہوگیا۔ اب ان کے سائے دوسی راست سے یا تو اپنا کہ وغود ر
چھوٹر کرسلما نوں سے صلح کرلیں یا بھر پورجنگ کرکے اپنی عزبت دفتہ اور بجرگاد شہ کو واپس
لامیں اور مسل نوں کی قوت کو اس طرح توٹر دیں کہ وہ دوبا رہ سرنہ اس ما سکیں۔ قرش بھر نے اس
دوسرے راستے کا انتخاب کی ؟ چنا نچہ اس واقعہ کے بعد قریش کا بوش انتقام کھا در بڑھا گیا
اور اس نے مسلمانوں سے شکر لینے اور ان کے دیا رمیں گسس کر ان پر عملہ کرنے کے لیے بھر پور
تیاری شروع کر دی۔ اس طرح پھیلے واقعات کے علادہ یہ واقعہ بھی معرکہ احد کا فاص عامل

## غروة أحث

ابن ملی جنگ کے بے قریش کی تیاریاں ابزیمیت کی جوزگ اور اپنے مناویو انتظامی جنگ کے بے قریش کی تیاریاں ابزیمیت کی جوزگ اور اپنے مناویو انتظامی جنگ کا جوصد مربر داشت کرنا پڑا تھا اس کے سبب وہ سلانوں کے خلاف غیظ و خصنب سے کھول رہے تھے ، حتی کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر آہ و فناں کرنے سے بجی دوک دیا تھا دیا تھا اور قیدلوں کے فدیے کی ادائی میں بھی جلد بازی کا مظاہر ہ کرنے سے منع کر دیا تھا تاکہ مسلان ان کے رنج وغم کی شدّت کا اندازہ مذکر سکیں ۔ بھرا نہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلان ان کے رنج وغم کی شدّت کا اندازہ مذکر سالی بیا کیلیجہ ٹھنڈا کریں اور اپنے جذبۂ یہ متفقہ فیصلہ کی کرمی میں دیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی محرکہ آرائی کی تیاری بھی شروع

کردی اس معاملے میں سرداران قرلیش میں سے عکرمُدن ابی جہل ،صفوان بن اُمیّہ ، ابوسفیان بن حرب ، اورعبداللّٰہ بن رسید زیاد ہ بُرُحویش اور سب سے بیش بیش تنھے .

خرج توکریں گئے لیکن تھریہ ان کے لیے باعث صرت ہوگا۔ بھرمغلوب کتے جامیں گئے۔" بچرا نہوں نے رضا کا را نہ حنگی خدمت کا در دا زہ کھول دیا کہ جو اُ حَامِبُشِیں ، کنانہ اور اہل تہا مُہ مسلمانوں کےخلاف جنگ میں شر مایب ہونا چا ہیں وہ فریش کے جنٹے سے جمع ہوجا مئیں۔انہوں نے اس مقصد کے لیے زغیب و تخریص کی مختلف صورتیں بھی اختیار کیں ، یہاں یک کم الوعز ، شاعر جوجنگ مدرمین قید مجواتها اورجس كورسول الله ظلانفیتك نے برعهد اكركه اب وه ر آت کے خلاف کمبی نہ اُسٹھے گا ازراہِ احسان بلافدیہ جھیوڑ دیا تھا 'اُسے صفوان بن اُمیۃ نے اُمھارا کہ وہ قبائل کوسلمانوں کے خلاف بھڑ کانے کا کام کرے اوراس سے برعہد کیا کہ ا گروہ لا انی سے بچ کرزندہ وسلامت واپس آگیا تو اُسے مالا مال کردے گا؟ور نہ اس کی لا كيول كى كفالت كرك كا- چنا بخد الوعز ، في رسول الله والفائلة السيد كمة بوسع عهدويمان كوبي بيثت والكرعذبات غيرت ومميت كوشعله ذن كرني والمه اشعارك ذريعي قبائل كوجركانا شروع كرديا - اسى طرح قريش ف ابك اورشاع مسافع بن عبدمنان مجم كواس مهم كے يا الكا -ا دهرا بوسفیان نے غزوہ سَویُق سے ناکام و نامرا د بلکرسامان رسد کی ایک بہت بڑی تقدار سے ہاتھ دھو کروالیس آنے کے بعد سلما نول کے خلاف لوگوں کو ابھارنے اور بھر کانے میں کچه زیاده سی سرگرمی دکھائی۔

پھرا بنے بین سُریہ زیّر بن حارثہ کے واقعے سے قریش کوشک نگین اور اقتصادی طور پرکمر توڑ خسارہ سے دوچاں ہونا پڑا اور الہٰیں جس قدر بے اندا زہ رنج والم پہنچا اس نے آگ پرتیل کا کام کیا اور اس کے لیدمسلا نول سے ایک فیصلہ کن جنگ لوٹے نے کے لیے قریش کی تیاری کی دفتار میں بڑی تیزی آگئی۔

قرین کالشکر سامان جنگ اور کمان تیاری محل مولاتی اور کمان تیاری محل مولاتی اور کمان علاوه ان کے مینفول اور اور امان کو لاکر مجوی طور پرگل تین ہزار فوج تیار ہوئی ۔ قامرین قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عور تیں بھی ہے ہیں تاکہ حرمت وناموس کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذر برجان سپاری کے ساتھ اور نے کا سبب بنے ۔ لہذا اس شکر میں انکی عور تیں بی ان اور سالے کے ہوئی جن کی تعدا دیندرہ تھی ۔ سواری و بار برداری کے لیے تین ہزار اونٹ نقے اور رسالے کے ہوئی جن کی تعدا دیندرہ تھی ۔ سواری و بار برداری کے لیے تین ہزار اونٹ نقے اور رسالے کے میں تین ہزار اونٹ نقے اور رسالے کے میں جن کی تعدا دیندرہ تھی ۔ سواری و بار برداری کے لیے تین ہزار اونٹ نقے اور رسالے کے میں جن کی تعدا دیندرہ تھی ۔ سواری و بار برداری کے لیے تین ہزار اونٹ میں ایک مور تیں کی تعدا دیندرہ تھی ۔ سواری و بار برداری کے لیے تین ہزار اونٹ نے اور رسالے کے ساتھ کی در ساتھ کی ساتھ کی

یے دوسو گھوڑے کے ان گھوڑوں کو آنازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے راستے بازومیں بے جایا گیا لینی اُن پرسواری نہیں کی گئے۔ حفاظتی ہتھیا رول میں سات سو زِر ہیں تھیں۔

ابوسفیان کو پورے نشکر کا سپہ سالار مقرد کیا گیا۔ رسانے کی کمان قالد بن ولید کودی گئی اور عکرم بن ابی جم با کیا۔ پرچم مقردہ دستورے مطابق قبید بنی عبد الدار کے ہاتھ میں دیا گیا۔

کی اسٹیر کی روائی اسٹیر کی روائی گئی اسٹیر کی دیند کی سٹیرنے کا اس حالت میں مدینے کا کری سٹیکر کی روائی کی کوئی سٹیکر کی روائی گئی سٹیکر کی روائی گئی سٹیکر کی روائی گئی سٹیکر کی روائی گئی ہوئی کا میں شعلہ بن کر معراک رہا تھا اور بیجو عنقریب میش آنے والی جنگ کی خور بزی اور شرت کا بیتا دے رہا تھا .

کا بیتا دے رہا تھا .

مدینے میں اطلاع جنگ تیاریوں کا بولی چا بکرستی اور گہرائی سے مطالعہ کر دہے تھے؛

چنانچر جول ہی پر نشکر حرکت بین آیا، حضرت عباس نے اس کی ساری تفصیلات پرشتل ایک خط فور اُنبی مظافی ایک کی خدمت میں دوار فرما دیا ۔

حفرت عباس رضی الله عنه کا قاصد پینیام رسانی میں نہایت بھر تیلا آبت ہو ا۔ اس نے کھے سے مدینے مک کوئی پانچھوں کے سے سے سے سے سے سے سے کیے سے کہ کے سوکیلومیٹر کی مسافت صرف تین دن میں طے کرکے ن کا خطابی میں اللہ المجھوں کے سے دایا۔ اس وقت آپ مسجد قبار میں تشریف فرا تھے۔

یه خط حفرت اُبی بن کعب رضی الله عند نے نبی طلائظیین کو پڑھ کر سایا ۔ آپ نے اہنیں راز داری برتنے کی تاکید کی اور حبث مدینہ تشریف لاکر انصار وجہ اجرین کے قب مدینہ تشریف لاکر انصار وجہ اجرین کے قب مدینہ سے صلاح ومشورہ کیا ۔

منگامی صورت عال کے مقابلے کی تیاری الم بندی کی کیفیت پیدا ہوگئی. اوگ کسی بھی اجا کہ مقابلے کی تیاری الم بندی کی کیفیت پیدا ہوگئی. اوگ کسی بھی اجا کہ صورت حال سے نفتے کے بید ہمہ وقت مہتیار بندر ہے گئے ہوئی کہ نماز میں بھی ہتھیار جُدا نہیں کیا جا تا تھا۔

ا دھرا نصار کا ایک مختصر سا دستہ جس میں سُعُد بن معا ذر اُسیُّد بن حَفیْیْراور سعد بن عبادہ للہ زادالمیاد ۹۲/۲-یہی مشہور ہے۔ میکن فتح الباری ۷/۲ ۴۳ میں گھوڑوں کی تعداد ایک سونیا کی گئی ہے۔ رضی الله عنہم تھے، رسول الله طَلِقَ الله عَلَيْهُ كَىٰ مُكُوا فى پرتعینات ہوگیا۔ یہ لوگ ہتھیار ہین كرسارى سارى رات رسول الله طلائق الله كا دروازے پر گذار دیتے تھے۔

کچھاور دستے اس خطرے کے پیش نظر کو عفلت کی حالت میں اچانک کوئی تعلیانہ ہوجائے۔ مرینے میں داخلے کے مختلف راستول پر تعینات ہو گئے۔

یں دیستے ان راستوں پرگشت کرتے رہتے سے جن سے گذر کر مدینے پر چھا پہ الاجامکا تھا۔ یہ دستے ان راستوں پرگشت کرتے رہتے سے جن سے گذر کر مدینے پر چھا پہ الاجامکا تھا۔

اده کی تشکر معروف کاروانی شاہراه پرمیتارا۔ حب اُبُواَم پہنچا تر ابوسفیان کی بیوی ہند نبت

کی لشکر،مدینے کے دائن میں

مُتب نے یہ تجویز پیش کی کہ رسول اللہ ﷺ کی والدہ کی قبر اکھیر دی جائے۔

نیکن اس دروازے کو کھولنے کے جو نگین نتائج نکل سکتے تھے اس کے خوف سے قائدیو الشکرنے برتجوز منظور نہ کی ۔

اس کے بیٹرنے اپناسفر بدستورجاری دکھا یہاں تک کہ مدینے کے قریب پہنچ کر پہلے وادی قتیق سے گذرا بچرکسی قدرد اسے جانب کتراکر کوہ اُصد کے قریب عینین نامی ایک مقام پر جمدینہ کے شمال میں وادی قناۃ کے کنارے ایک بنجر زمین ہے پڑاؤڈوال دیا۔ پیجم پیشوال سے پرکا واقعہ ہے۔

مینے کی دفاعی حکمتِ عملی کے لیے جیس شوری کا اجلاس ازائع اطلاعا

کی تشکری ایک ایک خرمدیز پہنچا رہے سنے بھی کہ اس کے بڑاؤکی بابت آخری خربھی پہنچا دی۔ اس وقت رسول اللہ میں اللہ

777

زِرہ کی تیمیر بنلائی کہ اس سے مرا دشہر مدینے۔

کھرائی کہ دینے سے باہر نہ کھیں بار کائم کے سامنے دفاعی حکمت علی کے تعلق اپنی دائے بیش کی کہ دینے سے باہر نہ کھیں بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہوجا بیں۔ اب اگر مشرکین اپنے کیمپ بیں تقیم دہتے ہیں تو مسلمان کلی کوپے کے ناکوں پر ان سے جنگ کریں گئے اور عور تیں جیتوں کے اُو پرسے ان پرخشت باری کریں گئے ہی صیح النہ سے جنگ کریں گئے اور عور تیں جیتوں کے اُو پرسے ان پرخشت باری کریں گئے ہی صیح دائے تھی اور اسی دائے سے عبداللہ بن اُب بی راس المن فقین نے بھی اتفاق کی بنیا دیر نہ تھی کہ خوری کے ایک سرکر دہ نما تندہ کی حقیمیت سے شرک تھا کیاں اس کے اتفاق کی بنیا دیر نہ تھی کہ جوگی نعطہ نفو سے ہی صیح موقف تھا بلکواس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی دہ ہو اور کسی کواس کا احماس بھی نہ ہو۔ لیکن النہ کو کچھا ور ہی منظور تھا۔ اس نے چا ہا کہ بیشخص اپنے دفقار سے ہی بارسرعام در سوا ہوجائے اور اُن کے گفرو نعاق پر چو پر دہ پڑا ہو اہے وہ ہمیں جائے اور اُن کے گفرو نعاق پر چو پر دہ پڑا ہو اہے وہ ہمیں جائے اور اُن کے گفرو نعاق پر چو پر دہ پڑا ہو اہے وہ ہمیں جائے اور اُن کے گفرو نعاق پر چو پر دہ پڑا ہو اہے دو ہمیں جائے ہو اور سملمانوں کو ایپنے مشکل تربی وقت میں معلم ہوجائے کہ اُن کی استین میں کتنے سانپ رینگ رہوں ہیں۔ اور سے ہیں۔

چنانچ نفنالرستان میں تشرلیت سے جدر میں شرکت سے رہ گئی تھی، بڑھ کر نبی طلاق این اس رائے پرسخت طلاق این اس رائے پرسخت اصرار کیا بحثی کومتورہ ویا کہ میدان میں تشرلیت سے علیں اور انبول نے اپنی اس رائے پرسخت اصرار کیا بحثی کر بعض صحاً بہنے کہا! اے اللہ کے رسول اہم تراس دن کی تمنا کیا کرتے ہے اور میدان اور اللہ سے اس کی دعا میں مانے کا کرتے تھے۔ اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں میلے کا وقت آگیا ہے تو پھرائی دشمن کے میرمقابل ہی تشریف سے میں ۔وہ یہ تجمیں میں میکنے کا وقت آگیا ہے تو پھرائی دشمن کے میرمقابل ہی تشریف سے میں ۔وہ یہ تھیں۔

ان گرم جومش حضرات میں خود رسول اللہ عظیم کے چیا حضرت جمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عند مرفق مرب سے جو معرکۂ بدر میں اپنی تعواد کا جو برد کھلا چکے تھے۔ انہوں نے بنی مظیم کے اللہ میں کوئی غذا نہ کھوں میں کوئی غذا نہ کھوں میں کوئی غذا نہ کھوں کے ایس خاس کی کہ اس ذات کی قسم میں سے آپ پرکتا یہ نازل کی ، میں کوئی غذا نہ کھوں کا یہاں تک کہ مرینے سے ماہر اپنی تلواد کے ذریعے ان سے دو دو مائھ کرلوں کیے رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہ مرینے کے احراد کے احراد کے سامنے اپنی دائے ترک کردی اور آخری

فیصلہ ہیں ہوا کہ مدینے سے با ہر کئل کر کھلے میدان میں معرکہ آزائی کی جائے ۔ ریس میں اس میں اس نے اس میں اس می

اسلامی اشکر کی ترتیب اورمیدان جنگ کیلئے روائگی نظیفی نے

جمعه کی نماز پڑھائی تو وعظ ونصیحت کی، جدوجہد کی ترغیب دی اور تبلایا کر صبراور ثابت قدمی ہی سے غلبہ عاصل ہوسکتا ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ شمن سے مقابطے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یسن کرلوگوں میں خوشی کی لہردوڑگئی۔

اس کے بدحب آپ نے عصری نماز پڑھی تواس وقت یک لوگ جمع ہو پھے تھے بُوللِ کے باشدے بھی آپ کے ستے۔ اینوں نے آپ اندر تشریف ہے گئے۔ ساتھ میں ابو بکرو عمر رضی اُلڈ عنہا بھی ستے۔ اینوں نے آپ کے سر پر عُکامُ باندھا اور باس پہنایا آپ نے نیچے اوپر دو زر ہیں پہنیں ، توار حائل کی اور ہتھیارے آراستہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تشریف لائے۔ لوگ آپ کی آ مر کے منتظر تو سے ہی سین اس دوران حضرت سعد بن معا ذاو راُسیُد بن حُفیرُ رضی اللہ عنہا نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ عظیمالہ کومیدان میں تکلئے پر زبریستی آبادہ کیا ہے ہا بہذا معا طرآپ ہی کے حوالے کر دیجے۔ بیر مُن کرسب لوگوں نے مارس کی کہا تھا اللہ ایک اللہ ایک کے ایک کہا ہے تھی۔ آپ کو جو بہند ہو وہی کیجے۔ اگر آپ کو یہ بہند ہے کہ مرسیان اور آپ کو یہ بہند ہے کہ مرسیان اور آپ کو یہ بہن ہے کہ مرسیان اور آپ کو یہ بہن سے کہ مرسیان اور آپ کو یہ بہن سے کہ مرسیان اور آپ کی دشمن کے درمیان اور آپ کی دشمن کے درمیان اور آپ کے دشمن کے درمیان فیصافی میں اور کا بیا ہی کیجئے۔ اگر آپ کو درمیان اور آپ کی دشمن کے درمیان فیصافی میں دیس تو مناسب نہیں کہ آپ اور سے آپ کو اللہ اللہ اس کے درمیان اور آپ کے دشمن کے درمیان فیصافی میں دیس تو مناسب نہیں کو آسے آبا درسے انگر اللہ اس کے درمیان اور آپ کے دشمن کے درمیان فیصافی میں دیس تو مناسب نہیں کو آسے آبا درسے تا آبا کہ اللہ اس کے درمیان اور آپ کے دشمن کے درمیان فیصافی میں دیس تو دس کے درمیان فیصافی میں کو درمیان فیصافی کے درمیان فیصافی کے درمیان فیصافی کی کیسے کو درمیان فیصافی کے درمیان فیصافی کو درمیان فیصافی کے درمیان فیصافی کی کھیں کے دورمیان فیصافی کو درمیان فیصافی کو درمیان فیصافی کی درمیان فیصافی کے درمیان فیصافی کے درمیان فیصافی کو درمیان کو درمیان

۱- مهاجرین کا دست : اس کا پرتم حضرت مُضعئ بن عُمیْر عُبْدری رضی الشعنه کوعطاکیا -

م. قبيلة أوس رانصار) كا دسته: اس كاعُلُم حضرت أسيُد بن صُنْيْر رصني الله عنه كوعطا فرمايا -

س- قبيله خزرج رانصار) كا دسته: اس كاعكم حباب بن منفرر رصني التُدعنه كوعطا فرايا -

پورانشكر ايك هزار مرد ان حنگي بيشتل نفاحن مين ايك سو زِرُهُ پوش اور پاس شهسوار

44

تصلیم اور پیمی کہا جا تا ہے کہ شہسوا رکوئی بھی نہ تھا۔

حضرت ابن اُمِ مُمتوم رضی النّدعنه کواس کام پرمقرد فرمایا که وه مدینے کے اندر ره جانے والے والے لوگوں کو نماز بڑھا میں گے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرما دیا اور تشکرنے شال کارُخ کیا۔ حضرت سعد بن معاذا ورسعد بی عباده رضی النّدعنها زره پہنے نبی ﷺ کے آگے آگے آگے جب ل رہے نتے۔

شنیته الود اع سے آگے بڑھے تو ایک دسته نظر آیا جو نہا بت عمدہ ہتھیا رہے ہوئے ما اور پورے نشرے الگ تعالی ہے۔ آپ نے دریا فت کیا تو بتلایا گیا کہ خزرج کے ملیف میں اور پورے نشکرسے الگ تعالی تھا۔ آپ نے دریا فت فرایا کیا کہ خزریا فت فرایا کیا یہ میں ہود بیں تھے جومشرکین کے فلاف شریک جنگ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ سے فلاف ابل کھزی مدد مسلمان ہو چکے بیں ؟ لوگوں نے کہا جہیں۔ اس پر آپ نے اہل شرک کے فلاف اہل کھزی مدد لینے سے انکار کر دیا۔

بر بین بر حضرت عبدالله بن عر، اُسام بن زید، اسید بن ظهیر، زید بن تا بت، زید بن ارقم، عوابه بن اوس، عرو بن حزم، ابوسعید خدری، زید بن حار نه انصاری اور سعد بن حبر رضی الله عنه مهای فهرست بین صفرت برار بن عازب رضی الله عنه کانام بحی ذکر کیا جانا ہے سکن صبح بخاری بی ان کی جوروایت مذکورہ ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اُحد کے موقعے پراڑائی میں شرکی ہے ان کی جوروایت می الله عنها کو البت صغرب تی کے باویج دحفرت را فع بن خُریج اور سرم کی بن خُریب رضی الله عنها کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ اس کی وجریہ بھوئی کہ حضرت را فع بن خُریج رضی الله عنه برطے میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ اس کی وجریہ بھوئی کہ حضرت را فع بن خُریج رضی الله عنه برطے ماہر تیرا نداز تھے اس بے اُنہیں اجازت مل گئی۔ جسب اُنہیں اجازت مل گئی تو حضرت سرہ بن جندب رضی الله عنہ نے کہا کہ میں تورا فع سے زیا دہ طاقتور ہوں؛ میں اسے بچھاڑ

کے یہ بات ابنِ تیم نے زاد المعاد ۹۲/۲ میں بیان کی ہے۔ ما فط ابن جرکہتے ہیں کہ یہ فاش منطی ہے یوئی برع بتہ فرم کے ساتھ کہا ہے کہ سلمانوں کے ساتھ جنگ اُمد میں سرے سے کوئی گھوڑا تھا ہی نہیں۔ وافدی کا بیان ہے کھوٹ دو گھوٹ تھے ایک رسول اللہ طلائ کے لیاں اورایک الوئدہ میں الدون کے پاس وقع الباری ۱۳۵۷)

میں دو قعہ ابنی سمد نے روایت کیا ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بنو قین فاع کے ہیو د تھے۔

میں دو اقعہ ابنی سمدے نہیں ہے۔ کیونکہ بنو قین قاع کو جنگ بدر کے کچہ ہی دنوں بعد حبلا وطن کر دیا گیا تھا۔ www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

كُنَا ہوں - چنانچ رسول اللہ ﷺ كواس كى اطلاع دى گئى تو اكبّ نے اپنے سامنے دونوں كَ شَكِ تَتَى لِيرُوا لَى اوروا قعةٌ سُمُّره نے رأٌ فع كو بھيارٌ ديا ۔ لہذا انہيں بھی اجازت مل گئی ۔

یہیں شام ہو مکی تھی۔ ابذا آپ

پڑھی اور بہیں رات بھی گذارنے کا فیصلہ کیا۔ بہرے کے لیے پیکس سٹھا بنتخب فرمائے جو كبيب كے گردوپيش گشت لگاتے رہتے تھے۔ ان كے قائد محمد بن سكم انصاري رصني الله عنہ تھے۔ یہ وہی بزرگ میں جنہوں نے کعب بن اشرف کو تھانے لگانے والی جاعت کی قیادت فرمائی تھی۔ ذُرُوا آن بن عبدالله بن قلیس خاص نبی میلاندیکا کے یاس پیرہ دے رہے تھے۔ ا طلوع فجرسے کچھ پہلے آپ کھر

عبدالله من أبي اوراس كے ساتھيول

ر فجر کی نماز پڑھی۔ اب آپ وشمن کے ہالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھے کہتے ہیں پہنچ کرعبداللہ بن اُئی منا فی نے بغاوت کردی اور کوئی ایک تہائی تشکر بینی سو ا فرا د کونے کر ہر کہتا ہو اولیں حیلا گیا کر ہم نہیں سمجھتے کر کیوں خوا ہ مخواہ اپنی جان دیں ۔اس نے اس بات پر تعبی احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کی بات تہبیں انی اور دوسرول کی بات مان بی -

يقيناً اس عليمد كى كاسبب وه نهيس تقاج أس منافق في ظاهر كيا تفاكدرول للدول الله في الله نے اس کی بات نہیں انی ، کیونکہ اس صورت میں جیش نبوی کے ساتھ یہاں مک اس کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا تھا۔الیٹ کر کی روا نگی کے پہلے ہی قدم پرالگ ہوجانا چاہیئے تھا۔اس بیر حنیقت و ه نهیں جواس نے ظاہر کی تھی ملکہ حقیقت پہتھی کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی تشکر میں ایسے وقت اصطراب اور کھلبلی مچانا چاہتا تھا جب شمن اس کی ایک ایک نقل و حركت ديكه ريابوئة ناكه ايك طرف توعام فرجي نبي يتلفظينك كاساته فيحور وي اورجو باقي ره جامين ان کے حوصلے لوٹ جامیں اور دوسری طرف اس منظر کو دیکید کرویشمن کی ہمت بندھے اور اس كے وصلے بند ہول - لہذا يه كاروائى نبى مِنْ اللَّهُ اوران كے خلص ساتھيوں كے خلتے كى ايك موز تدبیر تھی حس کے بعداس منافی کو توقع تھی کہ اس کی اور اس کے رفقار کی سرداری وسراہی

کے لیے میدان مان ہوجائے گا۔

قریب نفاکہ بیمنافق اپنے بعض مقاصد کی برآری میں کامیاب ہوجا نا کیونکہ مزید وجاعتوں لینی قبیلائیں سے بنوحارنڈ اورقبیلہ خزرج میں سے بنوسلم کے قدم بھی اکھڑ کے تقے اوروہ واپی کی سوی اسپ ستھے۔ لیکن النّہ تعلیانے ان کی دستگیری کی اور یہ دونوں جاعتیں اضطراب اور ارادہ والیسی کے بعدم گئیں۔ انہیں کے تعلق التّہ تعالیٰ کا ارثا دہے۔

اِذْ هَكَمَّتُ طَلَّإِفَتْنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا ۗ وَاللهُ وَلِيُّهُكَمَا ﴿ وَعَلَى اللهِ فَلِيَّهُكُمَا ﴿ وَعَلَى اللهِ فَلْيَكَتُوكِلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ (١٣٢:٣)

" جب تم میں سے دوجاعتوں نے قصد کیا کہ بُرُّ دلی اختیار کریں ، اور اللّٰہ ان کا ولی ہے ، اور مومنوں کو اللّٰہ ہی پر بھروسا کرنا چاہیئے ۔"

بہرحال منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا تواس نازک ترین موقعے پرحفرت جابر رضی اللہ عنہ کے والدحفرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کا فرض یا دولانا چا ہا۔ چنا پنجہ وصوف انہیں ڈوانیٹے ہوئے واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ انہیں ڈوانیٹری راہ میں را و یا دفاع کرو۔ مگرا انہوں نے جواب میں کہا ،اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ اور آئی کریں گے توہم واپس نہ ہوتے۔ یہ جواب سن کرحفرت عبداللہ بن حرام انہ یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے داپس نہ ہوئے۔ یہ جواب سن کرحفرت عبداللہ بن حرام انہ یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے۔ یہ جواب سن کرحفرت عبداللہ بن حرام انہ یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے۔ یہ جواب سن کرحفرت عبداللہ بن کردے گا۔

وَلِيعَنَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللّ

تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا ۔ دشمن کا بڑاؤاکپ کے درمیان اور اُحد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا۔ اس لیے آئی سے دریا فت کیا کہ کوئی آ دمی ہے جو نہیں دشمن کے پاکس سے گذرے بغیرکسی قریبی راستے سے بے چلے ،

اس کے جواب میں ابو تَمینَتْم نے عرض کیا"؛ یا رسول الله ﷺ میں اس فدمت کے لیے حاصر ہوں "کے چوا نہوں نے ایک مختصر راست اختیار کیا جومشر کین کے لشکر کومغرب کی سمت چھوڑ ما ہموا نبی حارثہ کے حرہ اور کھیتوں سے گذر آما تھا ۔

اس راستے سے جاتے ہوئے شکر کا گذر مربع بی قبطی کے باغ سے بڑا۔ برشخص منافق مجی تضا ور نا بینا بھی۔ اس نے تشکر کی آ مدمحسوس کی تومسلا نول کے چہروں پر دھول پھینگنے لگا اور کھنے لگا کہ اگر آپ الٹرکے رسول ہیں تویا در کھیں کہ آپ کومبرے باغ میں آنے کی اجا زت نہیں۔ لوگ اسے قبل کرنے کو لیے لیکن آپ نے فرطیا "باسے قبل مذکرو۔ یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے۔"

ہے رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہے آخری سرے پروا قع اُصربہاڑی گھائی میں نزول فرط اوروہیں اپنے نشکر کا کیمپ گوایا - سامنے مدینہ تقا اور پیچھے اُحد کا بلند وبالا پہاڑ؟ اسطرے خمن کاشکر مسلما نول اور مدینے کے درمیان مُدِّفاصل ہی گیا .

وفاعی منصوبہ ایہ بہتے کررمول اللہ مظافیہ نے اللہ ونظیم مائمی اور جگی نقطۂ نفرسے اسے کئی صفول میں تقسیم فرایا۔ ماہر تیرا ندازوں کا ایک دستہ بھی منتخب کیا جو پہلی نقطۂ نفرسے اسے کئی صفول میں تقسیم فرایا۔ ماہر تیرا ندازوں کا ایک دستہ بھی منتخب کیا جو پہلی روان جگی روانے گئی روانے گئی ہوری بردی رضی اللہ عنہ کو میر دکی اور انہیں وادی قنا ہے کے جنوبی کنارے پرواقع ایک چھوٹی سی بہاڑی پرجوا سلامی کشکر کے کیمیپ سے کوئی ڈرٹر ھرسومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور اب جبل رماہ کے نام سے مشہور ہے ، تعینات فرایا۔ اس کا مقصدان کلمات سے واضح ہے جو آپ نے ان تیراندازوں کو ہوایات ویتے ہوئے ارشاد فرائے۔ آپ نے ان کے کما مڈرکو تخاطب کرتے ہوئے فرایا۔ مرشہ سواروں کو تیراندازوں کو ہوایات میں واقع ہے کوئے ارشاد فرائے۔ آپ نے ان کے کما مڈرکو تخاطب کرتے ہوئے فرایا۔ مرشہ سواروں کو تیراندازوں کو تاراندازوں کو تیراندازوں کو تاراندازوں کو تیراندازوں کو تیراندازوں کو تیراندازوں کو تیراندازوں کو تاراندازوں کو تاراندازوں کو تیراندازوں کو تیراندازوں کو تاراندازوں کو تیراندازوں کو تاراندازوں کو تیراندازوں کو تاراندازوں کو تیراندازوں کو تاراندازوں کو

ہم ال فنیمت کی حفاظت کرنا۔ اگر دیکھوکہ ہم ارہے جارہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا اور اگر دیکھوکہ ہم ال فنیمت سمیط رہے ہیں تو ہماری کے اور سیحے بخاری کے الفاظ کے مطابق آئی سے بول فرطایا"، اگرتم لوگ دیکھو کہ ہمیں پر ندے ایک لیے ہیں تو بھی اپنی جگرفتا مطابق آئی سے بیں تو بھی اپنی جگرفتا ہوئے وارانہیں یہاں تک کہ میں بلا تھیجوں ؟ اور اگرتم لوگ دیکھوکہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور انہیں کھیل دیا ہے، تو بھی اپنی جگرنہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں گھی

ان سخنت ترین فوجی احکامات و ہدایات کے ساتھ اس دستے کو اس پہاڑی پرمتعین فرماکر رسول اللہ ﷺ نے وہ و احد شکاف بند فرمادیا جس سے نفوذ کر کے مشرکیین کا رسالہ سمانوں کی صفول کے پیچھے پہنچے سکتا تھا۔ کی صفول کے پیچھے پہنچے سکتا تھا۔

باقی سٹکری ترتیب یہ تھی کہ مُیمنہ پر حضرت مُنزِرْ بن عُرُوم قرر ہوئے اور مُیسُرہ پر حضرت وُرِرْ بن عُرُوم قرر ہوئے اور ان کا معاون حضرت مِقداد بن اسود کو بنایا گیا ۔۔۔ حضرت زُبیر کو یہ ہم ہم ہم ہوئی ہوئی گئی تھی کہ وہ خالد بن ولید کے شہسواروں کی را ہ روکے رکھیں۔ اس ترتیب کے علاوہ صف کئی تھی کہ وہ خالد بن ولید کے شہسواروں کی را ہ روکے رکھیں۔ اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے متنازا ورمند تخب بہا درسمان رکھے گئے جن کی جانبازی و دلیری کا شہو تھا۔ اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔

یمنصوبہ بڑی بادیکی اور حکمت پرمبنی تھا حسب سے بی مظافظ اللہ کی فوجی قیا دست کی عبقریت کا پتا جبتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کما نظر خواہ کیسا ہی با لیا قت کیوں نہ ہوا پ سے زیا دہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کرسکتا ۔ کیو کر آپ باوجو دیمہ وشمن کے بعد یہاں تشریف لائے تھے لیکن آپ نے اپنے تشکر کے لیے وہ مقام منتخب فرطا جوجنگی نقطر نظر سے مید میدان جنگ کاسب سے بہترین مقام تھا؛ یعنی آپ نے پہارٹی بلندیوں کی اور ہے کراپی گیشت اور وایاں بازو محفوظ کر لیا اور بائی بازو پر دورانی جنگ جس واحد شکاف سے مملہ کرکے کہشت کہ بہنچا جا سکتا تھا اسے تیرا ندازوں کے ذریعے بند کر دیا ، اور پڑاؤ کے یہے کرکے کہشت بن برائی کو گرفتان نواستہ شکست سے دوجار ہونا پڑے تو بھا گئے اور تعاقب کنندگان کی قید میں جانے کے بہائے کہیے میں پناہ بی جاسکے اور اگر دشمن کمیپ پر قبضے کے کنندگان کی قید میں جانے کے بہائے کہیے میں پناہ بی جاسکے اور اگر دشمن کمیپ پر قبضے کے کنندگان کی قید میں جانے کے بہائے کیمیے میں پناہ بی جاسکے اور اگر دشمن کمیپ پر قبضے کے کنندگان کی قید میں جانے کے بہائے کیمیے میں پناہ بی جاسکے اور اگر دشمن کمیپ پر قبضے کے کنندگان کی قید میں جانے کیمیے میں پناہ بی جاسکے اور اگر دشمن کمیپ پر قبضے کے کاندگان کی قید میں جانے کیمیے میں پناہ بی جاسکے اور اگر دشمن کیمیپ پر قبضے کے کوندگی کیمیٹ کی تیا ہیں بیاں بیا ہی جاسکے اور اگر دشمن کمیپ پر قبضے کے کوندگی کوندگی کے کیکندگان کی قید میں جانے کیمیٹ میں پناہ بی جاسکے اور اگر دشمن کمیپ پر قبضے کے کاندگان کی قبل میں بیا ہی جاسکے اور اگر دشمن کمیپ پر قبضے کے کاندگان کی قبل میں جانے کوندگی کوندگیا کے کوندگی کی کوند کوندگی کیکٹ کی کوندگی کے کوندگی کی کوندگی کی کوندگی کی کوندگی کی کوندگی کوندگی کے کر بی کی کوندگی کی کوندگی کوندگی کے کوندگی کی کوندگی کی کوندگی کوندگی کی کوندگی کی کوندگی کی کوندگی کی کوندگی کوندگی کی کوندگی کوندگی کی کوندگی کوندگی کی کوندگی کوندگی کوندگی کی کوندگی کی کوندگی کی کوندگی کی کون

کے احد، طبران، حاکم، عن این عبائس۔ دیکھتے فتح الباری ۱/۷ مس کے صبح بخاری کتاب الجباد ۱۲۹۱۱

یے بیش قدی کرے تواسے نہا بیت نگین نقصان سے دوچار ہونا پائے۔ اس کے برکس آپ نے دخمن کو اپنے کیمپ کے بیا ایسانشیبی مقام قبول کرنے پرجبور کر دیا کہ اگر وہ غالب آجائے تو فتح کا کوئی خاص فائدہ نہ اُٹھا سکے اور اگر مسلان غالب آجا بیس تو تعاقب کرنے والوں کی گرفت سے بچے نہ سکے۔ اس طرح آپ نے متناز بہا دروں کی ایک جاعت منتخب کرکے فوجی تعداد کی کمی پوری کر دی۔ یہ تھی نبی مظاہد کی گئی ترتیب و تنظیم جو کہ شوال سے جہ یوم سینے کی مسیم عمل میں آتی۔

رسول الشرصلاً شُعَلَيْ سَكَرُ الشَّكُرِينَ عَنْ عَنْ مَعْ وَحَرْ مِي عُومِ عَنْ إِنْ السَّالِ السَّلِينَ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلِّينَ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلْمِينَ السَّلَّ السّلِينَ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السّلِينَ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السّلِينَ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلِينَ السَّلَّ السَّلِينَ السَّلَّ السَّلِينَ السَّلَّ ا

ابو دُجَانه رضی الله عند بڑے جانبازتے۔ لڑائی کے دفت اکو کر چلتے نفے ان کے پاکس ایک سُرخ پڑی تھی۔ جب اُسے با ندھ لینتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ وہ اب موت کک لڑتے رہیں گے۔ چنانچہ جب اہنوں نے ملوار لی توسر پر پڑی تھی با ندھ لی اور فریقین کی صفول کے درمیان اکو کر چلئے چنانچہ جب اہنوں نے ملوار لی توسر پر پڑی تھی با ندھ لی اور فریقین کی صفول کے درمیان اکو کر چلئے گئے۔ یہی موقع تقاجب رسول الله ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ یہ چال اللہ تفالے کو ناپیندہ کے لیکن اس جیسے موقع پر نہیں۔

میں اپنامر کزبنایا تھا۔ ئیمُن پرخالد بن ولید متھے جو ابھی مک مشرک تھے۔ مُیسُرہ پرعکرم بن اپی جہل تھا۔ پیدل فوج کی کمان صفوان بن امید کے پاس تھی اور تیراندا زوں پرعبد، لنڈبن رہیسہ مقرر ہوئے۔

جھنڈا بنوعبدالدار کی ایک چیوٹی سی جاعت کے اتھ میں تھا۔ یمنصب انہیں اسی وقت سے ماصل تقاجب بنوعبرمنا ف نے تصیّ سے ورا تنت میں پائے ہوئے مناصب کو بالبم تقسيم كيا تقايص كي تفسيل ابتدائے كتاب ميں گذر عكي ہے۔ پھر باپ وا داسے جو دستور جلا ار وانقا اس کے بیش نظر کوئی شخص اس منصب کے بارے میں ان سے زناع بھی نہیں کرسکتا تھا۔ ليكن سيبرسالارا بوسفبان فيانهيس ما دولا ياكرجنگ بدرمين ان كاپرچم بردارنضز بن حارث گرفتار بُوا تو قریش کوکن حالات ہے دوچار ہونا پڑا تھا ۔اوراس بات کو یا د ولانے کے ساتھ ہی ان کاعضتہ تعرط كانے كے ليے كہا" اے بنى عبد الدار إبدركے روز آپ لوگوں نے ہمارا جھندا ہے ركھا تھا توہمیں جن حالات سے دو جار ہونا پڑا وہ آپ نے دیکھ می لیاہے۔ در حقیقت فرج پر جنڈے ہی کی جانب سے زور پٹتی ہے۔جب جنڈاگر پٹتاہے تو فرج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ بس اب کی مارا کب لوگ یا تو ہمارا جھنڈ اٹھیک طور سے سنبھالیں یا ب<u>عان اور جھنڈ</u>ے کے درمیان سے بهث جابين - هم اس كا نتظام خود كربين كي "إس گفتاكوت ابسفيان كا جومقصد تهااس بين وہ کامیاب رہا۔ کیونکہ اس کی بات سن کرنی عبدالدار کوسخت تا ڈ آیا۔ انہوں نے دھمکیاں دیں۔ معلوم ہتونا تفاکراس پریل بڑیں گئے۔ کہنے گئے ہم اپنا جھنڈ اتنہیں دیں گئے؟ کل جب ٹکرہوگی تو دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں۔ اور واقعی جب جنگ شروع ہوئی تووہ نہایت یامر دی کے ساتھ جے رہے پہال کک کہ ان کا ایک ایک آدمی نقمۂ اعلی بن گیا۔

مریق کی سیاسی جال بازی مریق کی سیاسی جال بازی مریق کی سیاسی جال بازی

کی- اس مقصد کے بیے ابوسعنیان نے انصار کے پاس پر بینیام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور ہمانے ، چیرے بھائی رخمد میں آپ کی طرف نر ہوگا، چیرے بھائی رخمد میں آپ کی طرف نر ہوگا، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی صرورت نہیں ۔ لیکن سس ایمان کے آگے پہاڑ بھی نہیں مفہر سکتے اس کے آگے پہاڑ بھی نہیں سخت مفہر سکتے اس کے آگے یہ جال کیونکر کا میاب ہوسکتی تھی ۔ چنانچہ انصار نے اسے نہایت سخت

جواب دیا اور کرطوی کسیل سائی۔

پروقت مفرقریب آگیا اوردونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب آگئیں توقریش نے اس مفصد کے لیے ایک اور کوشش کی افینی ان کا ایک خیات کوش اکہ کارا او عام فاسق مسلانوں کے سامنے نمو دار ہڑا۔ اس شخص کا نام عبد عمرو بن صیفی تھا اور اسے راہب کہا جاتا تھا لیکن رسول اللہ مظافی نے اس کا نام فاسق رکھ دیا۔ یہ جاہلیت میں قبیلۂ اوس کا سردار تھا لیکن جب اسلام کی آمد آمد ہوئی تو اسلام اس کے گھے کی پھانس بن گیا اوروہ رسول اللہ مظافی نیکن جب اسلام کی آمد آمد ہوئی تو اسلام اس کے گھے کی پھانس بن گیا اوروہ رسول اللہ مظافی نے اس کے خواف کھل کر عدا وت پر اُر تر آیا۔ چنانچہ وہ مدینہ سے نکل کر قریش کے پاس پہنچا۔ اور ا نہیں آپ کے خلاف کھو کا کر آما وہ جنگ کیا اور لیتین دلایا کہ میری قوم کے لوگ جھے دکھیں آپ کے خلاف کھو کا کر آما وہ جنگ کیا اور لیتین دلایا کہ میری قوم کے لوگ جھے دکھیں اور اپنی سے قوم بری بات مان کرمبرے ساتھ ہوجا میں گے۔ چنا بخریہ پہلاشخص تھا جومیدان اُمد میں احامیش اور اپنی قوم کو پکار کر اپنا تعارف کر آئے ہوئے کہا تو قوم میں بالرحام ہوئ تو اس تن تو کہا 'اوہو! میری قوم میرے بعد شرے دوچار کو تو شری تو میں اور اپنی قوم میرے بعد شری تو میں ہوگئی ہے۔ در پرجب لڑائی شروع ہوئی تو اس شخص نے بڑی پُر زور جنگ کی اور سلانوں کے موگئی تو اس شخص نے بڑی پُر نور جنگ کی اور سلانوں کی خوشی نور میں بیا تھی ہوگئی ہے۔ در پرجب لڑائی شروع ہوئی تو اس شخص نے بڑی پُر نور جنگ کی اور سلانوں کر بھی برسانے کیا کہ میں بھی برسانوں کر بھی برسانے کیا کہ بھی برسانے کیا کہ کہ تھی برسانے کیا کہ بھی بھی برسانے کیا کہ کو بھی برسانے کیا کہ کیا کہ کی تھی برسانے کیا کہ کر بھی برسانے کیا کہ کو کیا کہ کر بھی برسانے کیا کہ کر بھی کر برسانے کیا کہ کر بھی کر کر برسانے کیا کہ کر بھی کر برسانے کیا کہ کر بھی کر برسانے کیا کہ کر بھی برسانے کیا کہ کر بھی برسانے کیا کہ کر بھی کر برسانے کی کر بھی کر برسانے کیا کہ کر بھی کر بیا کی کر بھی کر بھی کر برسانے کر بھی کر بھی کر برسانے کی کر بھی کر ب

اس طرح قریش کی جانب سے اہل ایمان کی صفوں میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش بھی ناکام رہی۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ تعدا د کی کثرت اور سازو سامان کی فراوانی کے با دجو دمشرکین کے دلوں پرمسلمانوں کاکس قدرخوف اور ان کی کسیبی ہیںبنت طاری تھی۔

جوش وہمت د لانے کے لیے قریشی عورتوں کی تاک وہاز اور قرشی عورتوں کی تاک وہاز العی حظی میں

ا پنا حصته ادا کرنے الحقیں۔ ان کی قیادت الوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کر رہی تھی۔ ان عور تول سنیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کر رہی تھی۔ ان عور تول سنی سنی سنی کے دور تول سنی سنی کے دور تول کی میں میں گھوم کو اور نیزہ بازی شمشیرزنی، ماردها ڈاور تیرانگئی کے یہ جنواکا یا، جا نبازوں کو غیرت دلائی، اور نیزہ بازی شمشیرزنی، ماردها ڈاور تیرانگئی کے یہ جنوات کو بر انگیختہ کیا۔ کمجی وہ علم داروں کو خاطب کر کے یوں کہتیں ،

ويها بنى عبدالدار ويهاحُماة الأدبار ضربا بكل بتار ديموا بني عبدالدارا ديميوابشت كياسدار خوب كروتم بركاواد

اوركيمي اپني قوم كولرائي كابوش دلاتے ہوئے يول كہتيں:

اِنْ تُقْبِلُوْا نُعَانِقَ وَنَفْرِشُ النَّمَارِقَ اَوْتُدْبِرُوْا نَفَارِقَ فِرَاقَ غَيْر وَامِقَ الْمُنَارِقِ الْمُقَارِقِ الْمُعَانِينِ وَمُعَالِينَ الْمُعَانِينِ وَمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ وَمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ وَمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ وَمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ وَمُعَالِينَ اللّهُ ا

اس کے بعد دونوں فریق بالکل آسے سامنے اور قریب جنگ کا بہلا ایندهن کا بہلا ایندهن مشرکین کا علم دارطانی کا جنگ کا بہلا ایندهن مشرکین کا علم دارطانی بن ابل طلح عبد کری بنا۔ یہ تعض قریش کا نہا بت بہا درشہ سوارتھا۔ اسے سلمان کبش الکتیبہ ریشکر کا مینڈھا) کہتے تنے۔ یہ او شط پرسوار ہو کرنگلا اور مُبارُزُت کی دعوت دی۔ ای کی حدید بڑھی ہوئی شجاعت کے سبب عام صحابہ مقابطے سے کتر اگئے کی چھڑت کر میں ہوئی شجاعت کے سبب عام صحابہ مقابطے سے کتر اگئے کی چھڑت دئی ہے۔ نہیں الکے راحت و برائی کر او نٹ پر جا چڑھے۔ دئی کر او نٹ پر جا چڑھے۔ کو اور ایک کھی مہلت دیتے بغیر شیر کی طرح جست لگا کرا و نٹ پر جا چڑھے۔ کھر اسے اپنی گرفت میں لے کر نمین پر کو دیگئے اور تلوارسے ذبح کر دیا۔

نبی ﷺ نی میلانگان نے یہ ولولہ انگیز منظرد کھا تو فرطِ مسترت سے نغر آپیمبی بلند کیا مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیرلگایا پھر آپ نے حضرت زبیر کی تعرفیت کی اور فرایا مہر نبی کا ایک حواری ہوتاہے اور میرے حواری زبیر ہیں بڑے

معركه كامركز تقل اورعلمبردارول كاصفايا شع بعراك أشف اور يورك

میدان میں پُر زور دار دھا ڈر شروع ہوگئی۔ مشرکین کا پرچی معرکے کا مرکز نقل تھا۔ بنوعبدالدار نے

اپنے کمانڈر طلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد کیے بعد دیگرے پرچی سنبھالا کسکن سب کے سب
مارے گئے۔ سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچی اٹھایا اور یہ ہمتے ہوئے آگے بڑھا،
ان عتلی اہل اللوآء حقا ان تخضب الصعدة أو تندقا

"پرچی والوں کا فرض ہے کہ نیزہ رخون سے) زمگین ہوجائے یا ٹوٹ جائے "

اس شخص پرحضرت مزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا اور اس کے کندھے برا
اس شخص پرحضرت مزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا اور اس کے کندھے برا

له اس کا ذکرصاحب سیرت علبید نے کیاہے۔ ورنہ احادیث میں یہ جملہ دوسرے موقعے پر مذکورہے۔

كرنجيبيه طرا دكهاني دينے لگا .

اس کے بعد الوسعد بن ابی طلحہ نے جھنڈ الٹھایا۔ اس پر حضرت سعد بن ابی و قاص و تنی اللہ عنہ نے تیر جیلایا اوروہ ٹھیک اس کے گلے پرلگا حس سے اس کی زبان باہر نمل آئی اوروہ اسی و قت مرگیا ۔ لیکن بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ الوسعد نے باہر نکل کردعوت مُبارَدُن دی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کرمقا بلہ کیا۔ دونوں نے ایک دومرے پر تلوار کا ایک دادکیا۔ یکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کرمقا بلہ کیا۔ دونوں نے ایک دومرے پر تلوار کا ایک دادکیا۔ یکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابوسعد کو ماریا۔

اس كے بعدما فع بن طلح بن ابی طلح نے جھنڈ الھایا لیكن اسے عاصم بن ابت بن ابی اسلے رضی التّرعند نے تیرمار کرقتل کر دیا۔ اس کے لبداس کے بھائی کلاب بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جینڈا الخایا گراس پر حضرت زُبَیر بن عوام رضی الترعنه توسط پراے اور الر بحرط کراس کا کام تمام کردیا۔ بعران دونوں کے بھائی جلاس بی طلحرین ابی طلحہ نے جینٹڈ ااٹھا یا سمراسے طلحہ بن صبیدالٹہ رضی ایٹ نے نیزہ مار کرختم کر دیا؟ اور کہا جاتا ہے کہ عصم بن ما بت بن ابی افلے رضی الله عندنے تیر مار کرختم کیا۔ یہ ایک ہی گھرکے چھا فرا دیتھے ۔ بینی سب کے سب ابوطلح عبد اللہ بن عثمان بن عبدالدار کے بیٹے یا پوتے تھے جومشرکین کے جمنداے کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے۔اس کے بعد بھیلہ بنی عبد الدار کے ایک اور تحض اُ رُطا ۃ بن تُرفینیل نے پریم سنبھا لائیکن اُسے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه نه اورکها جا تاہے کہ حضرت حمزه بن عبد المطلب رضی الله عنه نے قتل كرديا-اس كے بعب دشرُيْح بن فارظ نے جہندا اٹھایا گرائسے قزمان نے قتل كرديا \_ قُرُمُان منا فق تھا۔ اوراسلام کے بجائے قیا کلی حمیت کے بخش میں سلما نوں کے ہمراہ اولیے آیا تھا۔۔۔ ىترى كے بعدا بوزىد عمروبن عبدمنا ف عبدرى نے حبنداسنىھالا گراسے بھى قُرُمَان نے تھ كانے لگا دیا۔ بھزئر ٹیبل بن ہاشم عبدری کے ایک لڑکے نے جھنڈا اٹھایا گروہ بھی فُڑمان کے ہاتھوں ما زاگپ -

یربنوعبدالدار کے دسس افراد ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جنٹرا اٹھایا اور سب کے سب مارے گئے۔ اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی آدمی باتی ربچا جرجبنڈ الٹھا تا لیکن اس موقعے پر ان کے ایک عبشی غلام نے ۔ جس کا نام صواب نفا ۔ لیک کرجبنڈ الٹھا لیا اور الیسی بہادری اور پامردی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جنٹرا اٹھانے والے اپنے آقا وَ ل سے بھی بازی

کے گیا لینی پر شخص مسل لوٹا رہا پہال کک کراس کے دونوں ہا تھ کے بعد دیگرے کا طافی نیئے میکن اس کے بعد کھی اس نے جھنڈا گرنے مذریا بلکہ گھٹنے کے بل بلیٹھ کر سینے اور گردن کی مدوسے کھڑا گئے رکھا پہال تک کر جان سے مارڈا لاگیا اور اس وقت بھی پر کہدرہا تھا کہ یا اللہ اب تو میں نے کوئی کسر ہاتی مذیجھوڑی ؟

اس غلام رصواب) کے قتل کے بعد جھنڈ ازین پرگرگیا اور اِسے کوئی اٹھانے والا باتی مزبجیا اس بیے وہ گراہی رہا۔

ایک طرف مترکین کا جھنڈا موکے کامرکزِ
افقیہ حصّول میں جنگ کی کیفیت ثقاتہ دو سری طرف میدان کے بقیہ حصّول میں بھی شدید جنگ جاری تھی۔ مسلمانوں کی صفول پر ایمان کی رُوح جھاتی ہوئی تھی اس لیے وہ شرک و کفز کے نشکر براس سیلاب کی طرح توٹے پر ارہے تھے حس کے سامنے کوئی بند کھم بہیں ان انہیں باتا۔ مسلمان اسس موقعے پر اُمِتُ اُمِتُ کہدرہے تھے؛ اور اس جنگ میں ہی ان کا شعاد تھا۔

ادھرابو دُجانہ رضی الشرعنے نے پنی سُرٹ پٹی باندھے رسول اللہ عَلَیْ کی سُوار تھاہے۔
اوراس کے تی کی ادائی کا عزم صمتم کئے پش قدمی کی اور لڑتے ہوئے وُور کا جا گھے۔
وہ جس کسی مشرک سے کھرلتے اس کا صفایا کردیتے۔ ابہوں نے مشرکین کی صفوں کی صفیں اُکٹے ہیں۔
صفرت زبیرین عوام رضی الشرعنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ عِلَیٰ اُلیٰ سے
مفرار مانگی اور آپ نے مجھے نہ دی تومیرے دل پراس کا اثر بھوا اور میں نے اپنے جی میں
سوچا کہ میں آپ کی بھو بھی حضرت صفیہ کا بیٹیا ہوں، قریشی ہوں اور میں نے آپ کے پاس
ما کہ ابو دُجانہ سے پہلے تلوار مانگی کیکن آپ نے جھے نہ دی، اور ابہیں دے دی اس پیے
والٹہ! میں دکھیوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں ؟ چنا نچہ میں ان کے شیجھے لگ گیا۔ ابہوں
نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سُرخ بٹی نکالی اور سر پر باندھی ۔ اس پر انصار نے کہا کہ ابو وُجانہ نے ہوتے میدان کی طوف بڑھے ۔ س

انا الّذى عاهدنى خسلبلى و مخسن بالسفح لذى النخيل ان لا اقتوم الدهر فى الكيول اضرب بِسَينُتِ الله والرّسول

" بیس نے اس نختیان کے دامن میں اپنے خلیل ﷺ سے جد کیا ہے کہ میں سفول کے بیٹے یہ رہوں گا رمکبہ آگے بڑھوکر) اللہ اور اس کے رسول کی تلوار جلاؤں گا۔"

اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اُسے قتل کر دینتے ۔ ادھر شرکیین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو یا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دینا تھا۔ یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہورہ نے نفے ۔ میں نے اللہ سے دُعاکی کہ دونوں میں ٹمر ہوجائے اوروا قعمہ محکر ہوگئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک وارکیا۔ پہلے مشرک نے الو دُجانہ پر تلوار جلائی سکن ابودُجانہ ایک دوسرے پر ایک اور مشرک کی تلوار ڈھال میں تھیٹس کررہ گئی۔ اس کے بعدا بودجانہ نے تموار جلائی اور مشرک کو و بیں ڈھیر کردیا ہے۔

اس کے بعد الو ڈجا نہ صفوں پرصفیں درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھے یہاں کک کو قرشی عور توں کی کمانڈریک جا پہنچے۔ انہیں علوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے۔ چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے بوشس و ولولہ دلار ہاہے۔ اس لیے میں نے اس کو نشلنے پہلے لیا یکن جب تموار سے محلہ کرنا چا ہا تو اس نے ہائے پکار میان اور بیتا جلا کہ عورت ہے۔ میں نے دسول اللہ میلا اللہ میلانہ کے کموار کو بڑہ نہ سکتے دیا کہ اس سے کسی عورت کو اروں۔

یعورت ہندینت عتبہ تھی۔ چنانچہ حضرت زُبیرُ بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہیں نے ابو دُجًا نہ کو دیکھا انہوں نے ہند بنت عتبہ کے سرکے بیچوں بیج تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی۔ میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ للے

ا و حرصزت مزه رضی النّه عنه بھی بچھرے ہوئے شیر کی طرح جنگ کو رہے تھے اور بے نظیر مار دھاڑکے ساتھ قلب شکر کی طرف بڑھے اور چرشے جا رہے تھے ۔ ان کے سامنے سے بڑے بہادر اس طرح مجھر جاتے تھے جیسے تیز آندھی میں بتے اُگر رہے ہول اہوں نے مشرکین کے ممبرداروں کی تب ہی بی نما یاں رول اوا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے بڑے جانبازوں اور بہادروں کا بھی حال خراب کر رکھا تھا ۔ لیکن صدحیف کراسی عالم میں ان کے بڑے کی شہادت واقع ہوگئی۔ گر انہیں بہا دروں کی طرح رُو در رُولو کر شہید نہیں کیا گیا جگرزدلوں

747

کی طرح چیپ چیپا کربے خبری کے عالم میں مارا گیا۔

تشر قدا حضرت جمزه کی شہاوت ناء ہم ان کی شہاوت کا واقعہ اس کا بیان ہے کہ بن جُریر کئی منظم کا غلام تھا اور ان کا چیا طُعیٰمہ بن عبری جنگ اُحد پر روانہ ہونے گئے تو جمیر بن طعم نے عبری جنگ اُحد پر روانہ ہونے گئے تو جمیر بن طعم نے مجھ ہے کہ ان گر تم محرک جیا جمزہ کو میرے چیا کے بدلے قال کر دو تو تم آزا دہو۔ وشی کا بیان ہے کہ داس شیر کش کے بیجے میں میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ بیں عبشی آدی تھا اور جسٹیوں کی طرح نیزہ چینے میں ماہر تھا۔ نشانہ کم ہی چُوگ تھا ۔ جب لوگوں میں جنگ چیا گئی تو بی حبثیوں کی طرح نیزہ کھی نظام میں اُن کی ظامش میں نفیں۔ بالآخریں نے انہیں لوگوں کے بیجوم میں دیکھ لیا۔ وہ فاکستری اُونٹ کی طرح معلوم ہورہ سے۔ لوگوں کو درہم برہم کرتے جا سے کے بیجوم میں دیکھ لیا۔ وہ فاکستری اُونٹ کی طرح معلوم ہورہ سے۔ لوگوں کو درہم برہم کرتے جا سے سے۔ ان کے سامنے کو تی چون کہا تھی ۔

والله! میں ابھی انکے قتل کے ارادے سے نیار ہی ہور ما تھا اور ایک درخت یا بیھر کی اوط میں حیب کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ اسنے میں سباع بی عبدالری محصہ آئے بڑھرکا ہی محصہ آئے بڑھرکر ان کے پاس جا پہنچا۔ حمزہ نے اسے للکارتے ہوئے کہا، او اِشرمگاہ کی چھسے آگے بڑھرکر ان کے پاس جا پہنچا۔ حمزہ نے اس للکارتے ہوئے کہا، او اِشرمگاہ کی چھری کا سر خور کی نلوار ماری کرگویا اسس کا سر تھا ہی نہیں ۔

وحشی کابیان ہے کواس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزاتو لا اورجب میری برضی کے مطابات
ہوگیا توان کی طرف اچھال دیا۔ نیزہ ناف کے بنچے لگا اور دونوں پاؤں کے بنچے سے پار ہوگیا۔
انہوں نے میری طرف اُٹھناچا با لیکن مغلوب ہوگئے۔ میں نے ان کواسی حال میں چپوڑ دیا۔
یہاں تک کہ وہ فوت ہوگئے۔ اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور کشکر میں
دواپس جا کہ بیٹھ گیا۔ رمیرا کام ختم ہوچکا تھا) مجھے ان کے سواکسی اور سے سرو کار نہ تھا۔ میں
نے انھیں محض اس لیے قتل کیا تھا کہ آزاد ہوجا وَ ں۔ چنا پنچہ جب مکہ آیا تو جھے آزادی لگئی۔

لیا این ہشام ۲/ ۱۹ - ۲۷ ۔ صبیح بخاری ۲/ ۵ ۸ ۔ وحشی نے جنگ طالف کے لیواسلام
قبول کیا۔ اور اپنے اسی نیزے سے دُورصد لقی میں جنگ یمام کے اندرسٹیلہ گذاب کوئنل
کیا۔ رومیوں کے خلاف جنگ پر ٹوک میں بھی شرکت کی۔

شیرِخدا ا در شیرِرسول حضرت حمرُ فه کی شهادت کے نیتیج مُسلمانوں کی مالاد میں مسلمانوں کو جوسٹگین خسارہ او رنا قابل تلا فی نقصان پہنیا اس کے باوجو د جنگ میں ملمانوں ہی کا بلّہ بھاری ریا۔حضرت ابو مکروعمر علی و زبیرُضِعُب بی مُبرٌ، طلحه بن عبیدالیّد، عبدالیّد بن محش ،سعد بن معاذ ، سعد بن عباده ،سعد بن ربیع ۱ ور نضربن السس وغيربهم رضى التدعنهم اثمعين نيه ايسى بإمردى وجانبا زى سے روائي لامى كەشكىن كے چيكے جيوٹ كئے، حوصلے ٹوٹ گئے، اور ان كی قوتِ بازو ہواب دے گئی۔ | ١ ور آيئے ! ذراا دھرد کھيں -النہیں جان فروش شہبا زوں میں ایک اور بزرگ حضرت خُنظَائهٔ انسِبُل رضی النّرعهٔ نظراً رسب بین - جواج ایک نزلی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں ۔ آپ اسی الوعام را مب کے بیٹے ہیں جے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی اور سب کا ذکر ہم تیجھا صفحات میں کر چکے ہیں۔حضرت حنظلہ نے ابھی نئی نئی شادی کی تھی۔ جنگ کی منادی ہُوئی تووہ بیوی سے ہم آغوش تھے۔ اواز سفتے ہی آغویش سے نکل کرجباد کے لیے رواں دواں ہو گئے ۔ اور حب مشرکین کے ساتھ میدا کے رزار كرم بواتوان كصفين جرت بها التان كسيرالار الوسفيان مك جايبني اورقريب تقاكراس كاكام تمام كروييتي مگرالنْد نے خودان كے ليے شہادت مقدر كرركھى تقى - چناخيسہ ا نہوں نے جوں ہی ابوسفیان کونشانے پر سے کر تلوا ریلند کی شدّا دبن اوس نے دیکھ لیا اور حکیط حمله كر ديا جس سے خو دحفرت حنظلم شہيد ہوگئے . جبل رماة پرجن تيراندا زول كورسول الله الملطائية في

جبل رما ۃ پرجن تیرا ندازوں کو رسول اللہ طلی ہے نہیں اندازوں کو رسول اللہ طلی ہے نہیں اندازوں کی کا رہامہ میں اندازوں کی کا رہامہ رول اواکیا۔ کی شہسواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابوعام فاسن کی مددسے اسلامی فوج کا بایاں با زوتو ڈ کرمسلانوں کی پشت کہ پہنچنے اور ان کی صفوں میں کھیلی میا کر بھر کو پڑھکست سے دو چارکر نے کے لیے تین بار پُررور جھے کئے سکن مسلمان تیراندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے ھیلنی کیا کہ ان کے تینوں حمد ناکام ہوگئے۔ مسلمان تیراندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے ھیلنی کیا کہ ان کے تینوں حمد ناکام ہوگئے۔ ا

من کین کی سکست اسلامی شکر، دفتار جنگ پر بوری طرح مسلط روا بالآخر شرکین اسلامی شکر، دفتار جنگ پر بوری طرح مسلط روا بالآخر شرکین کے حصلے تو شے گئے ، اُن کی صفیں دائیں بامیں، ایکے بیچھے سے مجھ نے لگیب کو باتین ہزازشرکین کوسات سونہیں ملکتر میں ہزار مسلمانوں کا سامنا ہے۔ ادھر مسلمان تھے کہ ایمان ویفین ورجانبازی

شجاعت كى نهايت بلند پايتىسورىبنے شمشىروسنان كے جوہر دكھلارىپ تھے.

جب قریش نے مسلانوں کے مابر توڑھے روکنے کے لیے اپنی انتہائی طاقت مرف کرنے
کے باوئج دمجبوری وبے بسی محسوس کی اوران کے حوصلے اس حدیک ٹوٹ گئے کے مواب کے
قتل کے بعد کسی کو جرائت نہ ہوئی کر سسلۂ جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے گرے ہوئے جند لیے
کے قریب جاکر اسے بلند کرے تو الہوں نے پہا ہونا شروع کر دیا اور فرار کی راہ اختیار
کی اور بدلہ وانتقام بحائی عزوقار اور والیٹی مجدو شرف کی جوباتیں انہوں نے سوچ رکھی
تھیں انہیں کیسر مجھول گئے۔

ابن اسماق کہتے ہیں کہ النہ فی سل اول پر اپنی مدد مازل کی اوران سے اپنا وعدہ پورا کیا؟ چنا پنجہ سلانوں نے تواروں سے مشکوین کی اسپی کٹائی کہ وہ کی بہتے ہیں پر سے بھاگ گئے اور بلاشہر ان کو شکست فاش ہوئی یصفرت عبداللہ بن ذہیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فوایا، والنہ ہیں نے دیکھا کہ ہند بنت عتبہا وراس کی ساتھی عور توں کی پنڈلیاں نظرا آرہی ہیں۔ وہ کی برٹ کیا گئے سے بھاگی جا رہی ہیں۔ ان کی گرفتاری ہیں کوئی چیز بھی مائل ہنیں تھی " ۔ ۔۔۔ ان کی گرفتاری ہیں کوئی چیز بھی مائل ہنیں تھی " ۔ ۔۔۔ ان کی گرفتاری ہیں کوئی چیز بھی مائل ہنیں تھی " ۔ ۔۔۔ ان کی ہماری گھریموئی تو مشکوین ہیں بھلکدڑ مجے گئی یہاں تک کہ میں نے عور توں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے ہماری گھریموئی تو مشکوین ہیں جھاگ رہی تھیں۔ ان کی پازیبیں دکھائی پڑ رہی تھیں۔ ھالی کہ پیٹول ان کی پازیبیں دکھائی پڑ رہی تھیں۔ ھالی اور اس بھلکدڑ کے عالم میں مسلمان مشکوین پر توار اور اس بھلکدڑ کے عالم میں مسلمان مشکوین پر توار اور اس بھلکدڑ کے عالم میں مسلمان مشکوین پر توار اور اس بھلکدڑ کے عالم میں مسلمان مشکوین پر توار اور اس بھلکدڑ کے عالم میں مسلمان مشکوین پر توار اور اس اس بھلکدڑ کے عالم میں مسلمان مشکوین پر توار اور اس بھلک ہوئے ان کا تعاقب کے دیں ہوئے ان کا تعاقب کے دیں ہوئے ان کا تعاقب کے دیں ہوئے دیں گھرے ہوئے ان کا تعاقب کے دیں ہوئے دیں کا دیں ہوئے ہوئے ان کا تعاقب کے دیں ہوئے ہوئے دیں کو دی ہوئے ہوئے دیں کو دیا ہوئے ہوئے دیں کو دیا ہوئی کی دو اس کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو دی کو دیا ہوئی کی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی

لیکن عین اس وقت جبکہ پیختصر سااسلامی کشکر اہل کتر کے خلاف تاریخ کے اور اق پر ایک اور

تبراندازول كي خوفناك غلطي

شاندار فتح ثبت کرد ما تھا جواپنی تا بنا کی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم مذتفی، تیراندازوں کی اکثر تیت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا حس کی وجہ سے جنگ کا پانسہ ملیٹ گیامیسکانوں کو شدید نقصانات کا سے مناکزنا پڑا۔ اورخود نبی کریم طلط کیا تیج کے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیں بہت جاتی رہی جوجنگ مبرر کے نیتیج میں انہیں حاصل ہوئی تھی ۔

للله په بات ميم بخاري مين صفرت براربي عازب رضي الترعنه سے مردي ہے - ديکھتے ا / ۲ ۲ ۲

حسس سے سکست خوردہ مشرکین کواس نئی تبدیلی کاعلم ہوگیا اوروہ بھی مسلمانوں پر ٹوٹ بے پرطے۔ ادھر قبیلہ بنوعارث کی ایک عورت عربہ بنوا ہوا ہوا مشرکین کا جنڈااٹھا لیا۔ بھرکیا تھا، بکھرے ہوئے مشرکین اس کے گردسمٹنے لگے اور ایک مشرکین اس کے گردسمٹنے لگے اور ایک فید وسرے کو آبواز دی جس کے نینجے میں وہ سلمانوں کے ضلاف اکٹھے ہوگئے اور جم کہ لااتی شروع کردی۔ اب مسلمان آگے اور جمجے دونوں طرف سے گھیرے میں آپ چکے تھے۔ گویا عکی کے دونوں طرف سے گھیرے میں آپ چکے تھے۔ گویا عکی کے دونوں عرب کے دویا قول کے بیچ میں رہ گئے تھے۔

رسول الترصكالله عليكِ سكن كاير خطرفيصله وردليرانه اقدم

چنانچہ آپ نے خالدین ولید کے شہسواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلندا وا زسے منگا ہرام کو پکارا' اللہ کے بندو۔۔۔۔!ادھر۔۔۔! جالا ککہ آپ جانتے تھے کہ یہ اُواز مسلما نوں سے پہلے مشرکین مک پہنچ جائے گی اور یہی ہمُوا بھی ؛ چنانچہ یہ اُوازسن کرمشکین کومعلوم ہوگیا کہ آپ بہیں موجود ہیں۔ لہذا ان کا ایک دسترمسلمانوں سے پہلے آپ کے باس پہنچ گیا اور باقی شہسواوں

کلی میخ مسلم (۲/۱۰) میں روایت ہے۔ کر آپ احد کے روز صرف سان انصار اور دو قرشی منظ برکے درمیان رہ گئے تھے ۔ منظ برکے درمیان رہ گئے تھے ۔ اس کی دلیل اللہ کا یہ ارشاد ہے والوسول یدعو کی اُخْرا کم لینی رسول تمہارے پیچے سے تمہیں بلارہے تھے

نے تبزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیزاشروع کردیا ۔ابہم دونوں ماذوں کی تفصیلات الگ الگ ذکر کر رہے ہیں۔

عرض اس گروہ کی صفوں میں سخت انتشادا ور بدنظی پیدا ہوگئی تھی۔ بہت سے لوگ حیران وسرگرداں شفے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ دیا تھا کہ کدھرچا میں۔ اسی دوران ایک پکارنے والے کی پکارسنائی پڑی کہ محمد قتل کردیئے گئے ہیں۔ اس سے رہاسہا ہوش بھی جاتا رہا۔ اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور درماندہ ہوکر ہتھیار پھینیک دیتے۔ بچھا ورلوگوں نے سوچا کہ رائس المن فقین عبداللہ بن اُبی سے مل کر کہا جائے کہ وہ الوشیان سے ان کے لیے اور لوگوں طلب کردے۔

چند لمحے بعدان لوگوں کے پاس سے حضرت انس بن النضروضی البٹرعنہ کا گذر بُوا۔ دیکیما کہ

ولی صبح نجاری ۱/ ۵۸۱/۲ ، ۵۸۱/۲ فتح الباری ۱/ ۳۵۱ ، ۳۹۳ ۳۹ بخاری کے علاوہ بعض روایات بیں فدکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کی دیت دینی چاہی ۔ بیکن صرت مذافین نے کہا : میں نے ان کی دین میل نوں رصد قد کردی - اس کی وجہ سے نبی پیناللہ کھا گائے کے زدیک صفرت حذیفیہ مسلمے خیر میں مزید اصافہ ہوگیا - دیکھتے محتصر السیرہ للبین عبداللہ النجدی ص ۲۲۲ -

اسی طرح نابت بن دُخدائے نے اپنی قوم کو پیکارکر کہا، اگر محر قتل کر دیئے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے۔ وہ تو نہیں مرسکتا۔ تم اپنے دین کے بیے لا و۔ اللہ تمہیں فتح ومدودے گا۔ اللہ تو زندہ ہے۔ وہ تو نہیں مرسکتا۔ تم اپنے دین کے بیے لا و۔ اللہ تمہیں فتح ومدودے گا۔ اس پر انصار کی ایک جاعت اُکھ پڑی اور صفرت ثابت نے ان کی مدد سے فالد کے رسالے پر حملہ کر دیا اور لڑتے و لڑتے صفرت فالد کے بائقوں نیزے سے شہید ہوگئے۔ انہیں کی طی ان کے رفقار نے بھی لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔ لا

ایک نہاجرصابی ایک انساری صحابی کے پاکس سے گذرہے جوخون میں لت پت تھے۔ مہاجر نے کہا' تھبنی فلال: آپ کومعلوم ہو چکا ہے کہ مختر قتل کردیئے گئے۔ انساری نے کہا' اگر مختر قتل کردیئے گئے۔ انساری نے کہا ' اگر مختر قتل کردیئے گئے تو وہ اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں ۔ اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لئے وہ لاو۔ کلا

اس طرح کی حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز باتوں سے اسلامی فوج کے حوصلہ بحال ہوگئے۔ اور ان کے بہوش وحواس اپنی حکر آگئے - چنانچہ اب انہوں نے بہتے بارڈ النے یا ابن اُبَّ سے مل کرطلب ِ امان کی بات سوچنے کے بجائے ہتھیار اٹھا لیے اور مشرکین کے تندسیلاب سے

نظ زا دا کمعاد ۹۲،۹۳/۲-صیح بخاری ۵۷۹/۲ رای السیرة الحلبیه ۲۲/۲ نظ زا دا کمعاد ۹۲/۲

اس دوران یہ بھی معلوم ہوگیا کہ رسول اللہ ﷺ کے قتل کی خرص عبوط اور گھرانت ہوگئے۔ اس دوران یہ بھی معلوم ہوگیا کہ رسول اللہ ﷺ کے قتل کی خرص عبوط اور گھرانت ہے۔ اس سے ان کی قرّت اور بڑھ گئی اوران کے حصلوں اور ولولوں میں تازگی آگئی ، چنا پخہوہ ایک سخت اور خوز پزجنگ کے بعد گھیرا توڑ کر ذیفے سے نکلنے اور ایک مفبوط مرکز کے گر دجمع ہونے میں کامیاب ہو گئے ۔

اسلامی نشکر کا ایک تبیسرا گروه وه تھا ہے صرف رسول الله ﷺ کی فکرتھی۔ بیرگروه گھیراؤ کی کادروائی کاعلم ہوتے ہی رسول اللّٰہ ﷺ کی طرف بیٹا۔ان میں سرفہرست ابوبکر صديق، عربن الخطاب ا ورعلى بن الي طالب وغيرهم رضى التُدعنهم تصدية كم تاتلين كي صفِ اوّل میں بھی سب سے آگے تھے لیکن جب نبی مظالم اُلی ذات گرا ی کے لیے خطرہ پیدا ہُوا تو آپ کی حفاظت اور دفاع کرنے والول میں بھی سب سے آگے آگے آگے آگے۔ رسول الترصَلَّى للهُ عَلَيْنَ سَلِّمَا كُورُ وَوْرْبِيرُ مَعْرِكُم اللهِ عَيْنَ أَسُ وقت جَبُه اسلامي الشكر زيغے ميں آكرمشركين کی حکی کے دویا ٹوں کے درمیان کسیس رہا تھا رسول الٹریٹلٹٹٹٹٹ کے گردا گر د کھی خوزیز معرکہ آ رائی جاری تھی۔ ہم تبا چکے ہیں کہمشرکین نے گھیراؤ کی کاردوا تی شروع کی تورسول اللہ طلیک کیا کے ہمرا محض نو آ دمی نفے اورجب آت نے مسلمانوں کو یہ کہر کریکارا کہ میری طرف آوً! میں اللہ کا رسول ہوں ، تواتی کی آ وازمشرکین نے سن کی اورات کو پہیان لیا ۔ رکبونکراس وقت و مسلمانوں سے بھی نیادہ آت کے قریب تھے ) چنانچرا نہوں نے جمیٹ کر ات برحمله كرديل اوركسى سلمان كى آمدى يبله پهله اپنا پورا بوجد وال دیا-اس فورى عمله کے نتیجے میں ان مشکین اور وہاں پرموجو د نوصتًا برکے درمیان نہا بیٹ سخت معرکہ ا رائی شروع ہوگئی حسب میں مجتن مجان سیاری اور شجاعت وجا نبازی کے بڑے بڑے نا در وا قعات میش آئے۔

صیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اُصدکے روز رسول اللہ علیہ آور میں میں حضرت انسار اور دوقریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے متصہ جب عملہ آور آپ کے بالکل قریب بہنچ گئے تو آپ نے فرمایا"؛ کون ہے جو اپنیں ہم سے دفع کرے اوراس

ان ساتوں میں سے آخری صحابی حضرت عمارة بن یزید بن انسکن تھے۔ وہ لائے لیے لئے اسے یہاں کا کر خموں سے مجور مہو کر گریڑے۔ مہلے

ا بن السكن كے گرف كے بعدرسول الله عَلَيْهِ الله كم بهراه صرف دونوں قربشي صحابى ده كئے ہے۔ چنا نچر صحيحين ميں ابوعنمان رضى الله عنه كابيان مروى ہے كرم اليّام ميں آپ نے موكم آرائياں كيں ان ميں سے ايک لڑائى ميں آپ كے ساتھ طلّح بن عبيدالله اورسند لرب ابى وقاص) كے سواكوئى ندره كي تقا هي اور يہ لمحدرسول الله عِلَيْهِ الله عِلَيْهِ الله كَا وَرَعَيْقَتْ يہ ہے كہ مشركين كے ليے انتہائى سنہرى موقع تقا - اور صقيقت يہ ہے كہ مشركين كے ليے انتہائى سنہرى موقع تقا - اور صقيقت يہ ہے كہ مشركين نے اس موقعے سے فائدہ المقلنے ميں كوئى كونا ہى نہيں كى - ابنوں نے اپنا تا بڑ تو مرحسد نبی عظافی الله برمرکوزر كھا اور چا باكر آپ كا كام تمام كرديں - اسى صحيم ميں عُمْنبُ بن ابى وقا ص نے آپ كو پھر ما راحب سے آپ بہلو كے بل گرگئے - آپ كا دا بہانچلا رہائى دانت ٹوٹ كي . اور آپ كو پھر ما راحب سے آپ بہلو كے بل گرگئے - آپ كا دا بہانچلا رہائى دانت ٹوٹ كي بينا فى زئى تا ہے دا ور آپ كا تھا ہونے ذمى ہوگيا - عبدالله بن شہاب زبرى نے آگے بڑھ كر آپ كی بینا فی نوٹ تلوار اور آپ كا نوب اور اڑبل سوار عبدالله بن قرئرت نے ليک كرآپ كے كذرھے پر اليى سخت تلوار كردى - ايک اور اڑبل سوار عبدالله بن قرئرت نے ليک كرآپ كے كذرھے پر اليى سخت تلوار

سالا صحمهم باب غزوة احدا/١٠٠

ایک کی کی کی کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک جاعت ایک آنهوں نے کفار کو مسلم کی ایک جاعت ایک آنهوں نے کفار کو مسرت مارہ مسرو کی ایک انہوں نے کفار کو مسرت مارہ مسرو کی ہے۔ ایک آئے۔ ایک انہوں نے ایک آئے۔ ایک آئے۔ ایک انہوں نے ایک آئے۔ ایک آئے ایک آئے۔ ایک آئے۔ ایک آئے۔ ایک آئے۔ ایک آئے آئے آئے آئے۔ ایک آئے آئے آئے۔ ایک آئے

تکل جائے دم تیرے قدیوں سے اور یہ دل کی صرت یہی آرزوہے ہے ۔ کہ حکاری ۱۲۲۱ میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

لنے مُنہ کے بالکل بیچوں نیچ نیچے اُوپر کے دو دودانت شن یا کہلاتے ہیں اوران کے دانت مُنہ کے دائت میں اوران کے دائت کے دائت رباعی کہلاتے ہیں جوکچلی کے نوکیلے دانت سے پہلے ہوتے ہیں۔

ماری کرات ایک بہینے سے ذیا دہ عرصے تک اس کی تعلیمت محسوس کرنے رہے۔ ابستہ آپ کی دوم ری زرہ مذکو ملی اس کے بعداس نے پہلے ہی کی طرح بجرایک دور دار تلوار ماری . جوائکھ سے بینچے کی اُبھری ہُوئی ہُڑی پر گی اوراس کی وجہ سے خو دی دوکڑیاں پہرے کے اندر دھنس گئیں ساتھ ہی اُس نے کہا: اسے لے: بیں قمیم ر تورشے والے) کا بسیٹا ہوں۔ رسول اللہ فیلانگی نے نہرے سے خون پونچھتے ہوئے فرمایا : اللہ تجھے تور ڈوائے۔ اُن میں مردی ہے کہ آپ کا رباعی دانت تورڈ دیا گی اور سرزنمی کر دیا گیا۔ اس وقت اس ایس بہرے سے خون پونچھتے جا دیہ تھے اور کہتے جا دہ ہے کہ آپ کا رباعی دانت تورڈ دیا گیا۔ اس وقت اس بہرے سے خون پونچھتے جا دہ ہے تھے اور کہتے جا دہ ہے تھے اور اس کا دانت تورڈ دیا حالا کی وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ اس پر اللہ عزوج وجل نے بہ آبیت آزل فرمائی :

انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ اس پر اللہ عزوج اور اس کا دانت تورڈ دیا حالا کہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ اس پر اللہ عزوج وجل نے بہ آبیت آزل فرمائی :

انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ اس پر اللہ عزوج وجل نے بہ آبیت آزل فرمائی :

انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ اس پر اللہ عزوج وجل نے بہ آبیت آزل فرمائی :

د آپ کو کوئن اختیار نہیں اللہ عاہے تو انہیں تو بر کی توفیق دے اور جا ہے تو مذا ہ بیں ۔ وی کی دور قالم ہیں ۔ وی کہ

طبرانی کی دوایت ہے کہ آپ نے اس دور فرمایا "اس قوم پر اللہ کاسخت عذاب ہو
جس نے اپنے بینمبر کا چہرہ خون آگو کر دیا "پیر بھوڑی دیر ڈرک کر فرمایا :

اللّٰہُ عَرَاغُونُ لِفَتَّ وَيَى فَلِ اللّٰهِ مَر لَا يَعَدُ لَدُونُ دُنَا .نظر اللّٰہُ عَرِا فَا فَا اللّٰهُ عَرِى قوم کو بخش دے ۔ وہ نہیں جانتی ،،

میسے مسلم کی دوایت میں بھی بہی ہے کہ آپ با دبار کہہ دہدے تھے ۔

دیّ اغْفِرُ لِفَتَّ وَيْم کُونَ فَا نَّھُ مُر لَا يَعَدُ لَدُونُ دَ لِكَ

اے پرور د گار اِ میری قوم کو بخش دے۔ وہ تنہیں جانتی ۔''

کے کو ہے یا پتھرکی ٹو پی جے جنگ میں سرا ورچرے کی حفاظت کے لیے اوڑھا جا تاہے۔

اللہ اللہ نے آپ کی یہ ڈعاش کی بچا پخہ ابن عائد سے روایت ہے کہ ابن قیہ جنگ سے گروا ہیں جانے

کے بعدا پنی بکر میاں دیکھنے کے لیے نکلا تو یہ بکر مایں پہاڑ کی چوٹی پر طمیں۔ پر خص و داں پہنچا تو ایک پہاڑی

بکرے نے محکم کر دیا ، اور سینگ مار مارکر پہاڑ کی طیندی سے بنچے لڑھکا دیا۔ رفتح اباری سرسرانی کی روایت ہے کہ اللہ نے اس پر ایک پہاڑی بکر امسلط کر دیا حس نے سینگ مار مارکر

اور طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ نے اس پر ایک پہاڑی بکر امسلط کر دیا حس نے سینگ مار مارکر

اسٹے کمٹے کر دیا رفتح الباری کا ۱۹۷۷ ہے۔ سی می سلم ، باب غنوہ اصد ۱۰۸/۲ ہے۔ سی می سلم کا باب غنوہ کو احد ۱۰۸/۲

744

قاضی عیاض کی شفامیں بہ الفاظ ہیں۔ اَللّٰهُ مَدَّ اهُ دِ فَ وُمِی فَانَّهُ وَلاَ بَثُ لَمُ وُنَ لِمَّا آپ اللّٰہ المری قوم کو ہدایت دے۔ وہ نہیں جانتی۔"

اس میں سے بہیں کہ مشرکین آپ کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے گر دونوں قریشی حابہ
یی حضرت سعد بن ابی و قاص اور طلحہ بن عبید الله رضی الله عنها نے نا در الوجود جا نبازی اور
یے مثال بہا دری سے کام نے کرصرف دو ہوتے ہوئے مشرکین کی کامیا بی نامکن نبادی ۔ یہ
دونوں عرب کے ماہر ترین تیرا نداز تھے۔ انہوں نے تیرمار مار کرمشرکین مملہ آوروں کورسول اللہ
میں اللہ اللہ کے یہ کی ا۔

سنة كتاب الشفاء بتعرليث حقوق المصطفى ا/ ٨١ سنة الله صبيع بخارى ا/٠٠٧ ، ٢٠/ ٥٨١ ، ٥٨

اورلوگ دیکھتے۔ حضرت جائز کا بیان ہے کہ بچرا لٹرنے مشرکین کوپٹٹا دیا۔ ھیے اکلیل میں حاکم کی رو ایت ہے کہ انہیں اُحد کے روز انتالیس یا بینتیس زخم آئے اور ان کی بچلی اور شہا دت کی انتکلیا ل شل ہوگئیں ۔ لائے

ا مام بخارًی نے قبیس بن ابی حازم سے روایت کی ہے کہ ابنوں نے کہا ہیں نے حضرت طلحہ کا با تھا کے اسے اسے اُحد کے دن ابنوں نے بنی ﷺ کو بچایا تھا کے اسے اُحد کے دن ابنوں نے بنی ﷺ کو بچایا تھا کے تاریخی کی روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ان کے بارے میں اس روز فر ما یا جو شخص کسی شہید کورو کے دمین برحیتا ہوا دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبیداللہ کورکھ لے بہتے ہوں میں اس روز میں اس روز میں اس روز میں اس میں شہید کورو کھے اور کی ایک میں ایک میں اس میں اس میں اُس میں اُسے میں اس میں اُسے میں اسے دیا ہے اُسے میں اس میں اُسے میں ایک میں اُسے میں ایک میں ایک

ياطلحة بن عبيد الله قد وَبَعِبَتْ لك الجنان وبوأت المها العبنا العبنا العبنا العبنا العبنا العبنا العبنا العبنا الله قد وبعين الله تهارك ليعتبن واجب بهوكتين - اورتم نے اپنے يهاں حورمين كا تعكانا بنا ليا .

ه فتح الباري ١/ ٣٩١ - سنن نسائي ٩٣،٥٢/٢

کتا فتح الباری ۱/۲۷ کتا صحیح بخاری ۱/۵۲۷ مسلکه مشکوهٔ ۱/۲۷ منام ۸۹/۲ کتا مشکوهٔ ۱/۲۵ مشکوهٔ ۱/۲۵ مشکوهٔ ۱/۲۵ مشکوهٔ ۱/۲۵ مشتی مناور الذہب ص ۱۱۲ منافر الذہب ص ۱۱۲)

الله صیح بخاری ۵۸۰/۲

کے اندرا ندربالکل اچا بک اور نہایت تیزرف آری سے پیش آگیا۔ ور نہ بی عظیہ اللہ کے معتب معابہ کرام جولا ان کے دوران صف اقل میں تھے، جنگ کی صورتِ حال بدلتے ہی ایک علاق کے اندر کا میں کے بین کے اندر کرائے کہ کہیں آپ کو کوئی این عظیہ کی اواز شنتے ہی آپ کی طرف بے تی شا دوڑ کرائے کہ کہیں آپ کو کوئی ناگوارحا د تذہبیتیں نہ آجائے۔ گریہ لوگ پہنچے تورسول اللہ عظیہ کی اور حضرت سعد اور حضرت اور تنہ ان کی بہا دری جان تو گول نے پہنچتے ہی اپنے جسموں اور سخصیا دول سے بنگ کے گرد ایک با ٹھو تباد کر دی اور دشمن کے تا بڑ توڑ جھے دوکنے میں انتہائی بہا دری سے پہلے صحابی آپ سے کام لیا۔ لڑائی کی صف سے آپ کے پاس ملیٹ کرائے والے سب سے پہلے صحابی آپ کے یار غار حضرت ابو بمرصد اِق رضی الشرع نہ تھے۔

ا بنِ حبّان نے اپنی صحیح میں حضرت عا تشہ رضی اللّه عنہاسے روابیت کی ہے کابو کر رضی للّہ عنہ نے فروایا"؛ اکدیکے و ن سارے لوگ نبی ﷺ سے بیٹ گئے تھے رلینی محافظین کے سوا تمام صحابہ آپ کو آپ کی قیام گا ہیں جھپوڑ کراٹا انی کے لیے اگلی صفوں میں جلے گئے تھے ۔پھر کھیراؤ کے ما دینے کے بعد میں پیلاشخص تھا جونبی ﷺ کے ماس بیٹ کر آیا۔ دیکھا تواپ كى سامنے ايك آدى تقا جوآئ كى طرف سے لار الا تقا اور آئ كو بيار الا تقا ميں نے رجی ہی جی میں ) کیا 'تم طلحہ موقدتم پرمیرے مال باپ فدا ہول - تم طلحہ ہوق - تم پرمیرے مال باپ قدا ہول۔ اتنے میں الوعبیدہ بن جراح میرے پاس اسکئے۔وہ اس طرح دوڑرہے تھے كويا چرايا را رون على الله المال المكر مجدس الطيداب م دونول نبي الله الله الله كالرف نے رجنت ) واجب کرلی "حضرت الو کمروضی الشیعنه کا بیان ہے کو اسم پینچے تو )نبی ﷺ کاچرہ مبارک زخمی ہوجیکا تھا۔اورخُود کی دوکڑیاں آٹکھ کے پنیچے رضار میں دھنس چکی تھیں میں نے ا نہیں نکا نا جا ہاتو الوعُنیّٰہ ہ نے کہا' خدا کا واسطہ دیّا ہوں مجھے نکالنے دیجئے۔اس کے بعد انہوں نے منہ سے ایک کڑی کیڑی اور آہستہ آہستہ نکالنی متروع کی تا کہ دسول اللّٰہ ﷺ کی کو ا ذبيّت مذبهني، اور بالآخرا كيك كراى اپنے مُنه سے كھينچ كرنكال دى ۔ ليكن راس كوشش ميں ) اُن كا ايك نچلا دا نت گرگيا- اب دوسري ميں نے كھينچنى چا ہى تو الوعبيدہ نے پير كہا' الوكم!

فدا کا واسطه دیتا ہوں مجھے کھینچنے دیجئے! اس کے بعد دوسری بھی آہستہ کھینچی لیکن ان کا و سرانچلا دانت بھی گرگیا۔ پھر رسول اللہ میلانظیگانی نے فرما یا، اپنے بھائی طلح رشہ کوسنبھا لو۔ راس نے جنت ) واجب کرئی۔ حضرت الو بکرصدیت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کر اب ہم طلحہ کی طرف متو تبہ ہوئے اور انہیں سنبھا لا۔ ان کو دسس سے زبادہ زم انہیں سنبھا لا۔ ان کو دسس سے زبادہ زم انہیں سنبھا لا۔ ان کو دسس سے زبادہ زم میں بیاندازہ ہوتا ہے کہ حضرت طلحہ نے اس دن دفاع و قبال میں کسی جانبازی اور ہے گری سے کام لیا تھا۔)

ا دھرمشرکین کی تعداد کھی لمحہ بر لمحہ بڑھتی جارہی تھی حس کے نیتیجے میں ان کے جملے سخت

## مشرکین کے دیا ؤمیں اضافہ

ہوتے جارہے نفے اوران کا دباؤ بڑھتا جارہا تھا یہاں نک کررسول اللہ ﷺ ان چندگڑھوں میں سے ایک گڑھے میں جا گرے حنہیں ابوعام فاسق نے اسی قسم کی شرارت کے لیے کھو در کھا تھا اور اس کے نیتجے میں آپ کا گھٹنہ موج کھا گیا۔ جنیا نچر حضرت علی فی لیے کے لیے کھو در کھا تھا اور اس کے نیتجے میں آپ کا گھٹنہ موج کھا گیا۔ جنیا نچر حضرت علی فی لیے کی ایک کو نے آپ کو ایک میں لیا۔ تب آپ برا بر کھڑے ہوسکے۔

نافع بن جیر کہتے ہیں ہیں نے ایک مہاجر صحابی کوسنا فرما رہے تھے میں جنگ اُمد میں حاضر تھا۔ میں نے دکھا کہ ہرجانب سے رسول اللہ ﷺ پرتیر برس رہے ہیں اور آپ تیروں کے بیچ میں ہیں سکین سارے تیرائٹ سے پھیر دیئے جاتے ہیں رئینی آگ گھراڈا نے مہوئے صحابہ انہیں روک لیتے تھے۔) اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن تہاب زہری کہر رہا تھا مجھے بتا و محد کہاں ہے ؟ اب یا تومیں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ حالا کمہ رمول اللہ ﷺ اس کے قریب تھے۔آپ کے ساتھ کوئی تھی نہ تھا۔ پیروہ آپ سے آگے کل گیا.
اس پرصفوان نے اسے ملامت کی جواب میں اُس نے کہا، واللہ میں نے اُسے دیکھاہی ہیں.
خدا کی قسم وہ ہم سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم جار آ دمی بیرعہدو پیمان کرکے نکلے
کہ انہیں قبل کر دیں گے لیکن ان مک پہنچ مذکے "تاہی

نا درة روز گارجانبازی اورتابناک قربانیون کامظاهره کیا حس کی نظیرتادیخ میں

اہیں ملتی چنانچہ ابوطلحہ رضی التہ عنہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ ظِلِمُنْظِیگا، کے آگے سپر بنا یا۔
وہ اپنا سیمہ سانے کر دیا کرتے ہے تاکہ آپ کو دشمن کے بیروں سے محفوظ رکھ سکیں چھڑت
انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اُحد کے روز لوگ ربینی عام سلمان) تکست کھا کر رسول اللہ ظِلِمُنْظِیگا، کے پاس (آنے کے بجائے اِدھراُدھر) بھاگ گئے اور ابوطلی آپ کے آگے اپنی ایک ڈھال کے رسیر بن گئے۔ وہ ماہر تیراً مذاز نے۔ بہت کھنچ کر تیر صلا تے تھے؛ چائچہ اس ایک ڈھالی کے اس کوئی آدی تیروں کا ترکش لیے گذر تا دن دویا تین کمانیں توڑ ڈالیں۔ نبی ظِلْمُنْظِیگا، کے پاس سے کوئی آدی تیروں کا ترکش لیے گذر تا تو آپ فواتے کہ انہیں ابوطلحہ کے لیے بچھے دو اور نبی ظِلْمُنْظِیگا، توم کی طرف سراُ کھا کردیکھتے تو آب کو قوم کا کوئی تیرہ لگ جائے۔ بیرا سینہ آپ سرا گھا کرنہ جھا کمیں۔ آپ کو قوم کا کوئی تیرہ لگ جائے۔ بیرا سینہ آپ سیا کہ آگے ہے۔ بیانگا

حضرت انس رضی الندعه سے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابوطلح اپنااور نبی ﷺ کا ایک ہی ڈھال سے بجاؤ کر رہے تھے اور ابوطلح بہبت اچھے تیر اندا زینھے جب وہ تبرح پاتے تونبی ﷺ گردن اٹھاکر دیکھتے کہ ان کا تیر کہاں گرائی

حضرت ابو دُّجانه نبی مِیْلِیْنْ کِیانِی کِیانی کے لیے دُھال بنا دیا۔ ان برتبر رہیں رہے تھے لیکن وہ ہلتے رہ تھے۔

حصرت حاطیب بن ابی نئینغہ نے عُنیب بن ابی و قاص کا پیچھا کیا حب نے بنی ﷺ کا دندان مبارک شہید کیا تھا اور اسے اس زور کی نلوار ماری کہ اس کا سرچھٹک گیا۔ بھراس کے

سی زادالمعاد ۹۷/۲ میم صحح بخاری ۸۸۱/۲

کھوڑے اور تلوار پر قبضہ کرلیا۔ حضرت سنگرین ابی و قاص بہت زیادہ خوا ہاں تھے کہ لینے اس بھائی \_\_ عتبہ \_\_ کو قتل کریں گروہ کامیاب نہ ہوسکے۔ بلکہ بیسعادت حضرت حاطرتُ کی قسمت میں تھی۔

حضرت سُہُل شبی صُنیف بھی بڑے جانباز تیر انداز شخصے ۔ اہنوں نے رسول اللہ ﷺ سے موت پر بہیت کی اور اس کے بعد مشرکین کو نہایت زور شورسے دفع کیا۔

رسول الله علی فیلی فیلی فیلی فیروپلارہے تھے۔ چنانچ حضرت قادہ بی نعان کی روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیلی فیلی نیان کیا اور وہ انفیں کے پاس کا کنارہ ٹوٹ گیا بھراس کیا ن کو حضرت قادہ فی نعان نے لیا اور وہ انفیں کے پاس رہی۔ اس روزیہ واقعہ بھی بُوا کہ حضرت قنادہ کی آئکھ جو بط کھا کرچہرے پر ڈھلک آئی۔ نبی علیہ فیلی اللہ اللہ اللہ میں بھی زیادہ خولصورت سے بہوٹے کے اندرد افل کر دیا۔ اس کے بعد ان کی دونوں آئکھوں میں بھی زیادہ خولصورت گئی تھی اور اسی کی بینائی زیادہ تیز تھی۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رصنی الله عنه نے لائے اللہ تے مند پر چوٹ کھائی حسب سے اُن کا سامنے کا دانت لوٹ گیا اور الہنیں سیس سے زیادہ زخم اُنے جن میں سے بعض زخم یا وروہ لنگریٹ میوگئے۔

ابوسعید خدری رضی الله عنرک والد مالک بن سنان رضی الله عنه نے رسول الله عظاله علی الله علی الله عنه الله عنه کے چہرے سے خون چیس کرصاف کیا۔ آپ نے فرما یا ایسے تقوک دو۔ انہوں نے کہا والله اسے تومین ہرگز نه تقوکوں گا۔ اس کے بعد مبیث کر لرط نے گئے۔ رسول الله عظاله علی اس کے بعد مبیث کر لرط نے گئے۔ رسول الله عظاله علی اس کے بعد وہ لرط نے لرط تے تنہ بد ہوگئے۔ کسی صَنّتی آدمی کو دکھینا چا ہتا ہووہ انہیں دیکھے۔ اس کے بعد وہ لرط نے لرط تے تنہ بد ہوگئے۔

ایک نا در کارنامه خاتون صحابی حضرت امّ عماره نسید بست کسب رضی الله عنها نے انجام دیا۔
وہ چند مسلما نوں کے درمیان لڑتی ہوئی ابنِ قمیر کے سامنے آگئیں۔ ابن قمیر نے ان کے کندھے پر
ایسی تلوار ماری کہ گہرا زخم ہوگیا۔ انہوں نے بھی ابنِ قمیر کو اپنی تلوار کی کئی غربیں لگامیں سیسے ن کہنےت ووزِ رہیں پہنے ہوئے تھا۔ اس بیے بچے گیا۔ حضرت امّ عمارہ رضی الله عنها نے لڑتے
بعرف نے بارہ زخم کھائے۔

حفرت مصعب بن عميرضي الله عنه نے تھي انتہائي پامردي وعانبازي سے جنگ كي ۔

وہ رسول اللہ طلابط ہے ہے۔ انہیں کے باتھ میں اسلامی کے ساتھیوں کے بے در پے جملوں کا دفاع کررہ سے تھے۔ انہیں کے باتھ میں اسلامی کے بعد انہوں نے ان کے داہت ہا تھ بر اس نے بائیں باتھ میں جھنڈ ایکڑ ایا اور اس نے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈ ایکڑ ایا اور کھا رسے کہ بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں کھنڈ ایکڑ ایا اور کھا رسے بالآخران کا بایاں ہاتھ بھی کا طور دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا۔ اور اسی صالت میں جام شہادت نوشس فرمایا۔ ان کا قائل ابن قمتہ تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محر ہیں کیونکہ حضرت مصعب بن بن عمر آپ کے ہم کل تھے۔ بینا نچہ وہ حضرت مصعب بن کو شہید کرے شرکین کی طرف اپس مصعب بن بن عمر آپ کے ہم کل تھے۔ بینا نچہ وہ حضرت مصعب بن کو شہید کرے شرکین کی طرف اپس جلاگیا اور جبلاً جالاً کر اعلان کیا کہ محد قتل کر دیستے گئے۔ لئا کے

نبی صَلَّاللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ کَا شَہادت کی خبراورمعرکہ براس کا اثر

رسول الشّرصَلَّ للنّهُ عَلَيْكِ مَلَّ كَيْ بِهِم مَعْرَكُهُ اللَّهِ اورِحَالات بِيرِقَالِو المُعْنَفُ

رضی التدعنه کی شہادت کے بعدرسول الله ﷺ نے جمند احصرت علی بن ابی طالب رضی التدعنه کی شہادت کے بعدرسول الله ﷺ کو دیا ۔ انہوں نے جم کر لا انگی کی ۔ وہاں پرموجو دیا تی صفّی برکرام نے بھی بے مثال جانبازی وسرفروشی کے ساتھ دفاع اور حملہ کیا حسب سے بالآخراس بات کا امکان پیدا ہوگیا کہ درسول الله ﷺ مشرکین کی صفیں چیر کر زمنے میں آئے ہوئے صفّا بہ کرام کی جانب داستہ بنا میں ۔ چنانچہ آئی نے

ابن الميام ۱۷/۲ م. ۳ م م ۸ م. ۹۷/۲ م. زا دا لمعاد ۹۷/۲

قدم آگے بڑھایا اورصحابہ کوام کی جانب تشریف لائے یہ سے پہلے حضرت کع بھی بن مالک نے آپ کو پہانا۔ خوشی سے چیخ بڑھ ہے ' مسلمانو او خوش ہوجاؤ۔ یہ ہیں رسول اللہ ﷺ اِ آپ نے آپ کو پہانا۔ خوشی سے چیخ بڑھ ہے۔ اگر مشرکین کو آپ کی موجو دگی اور مقام موجو دگی کا پتا مذلک سکے کے اشارہ فرمایا کہ خامون رہو ہے کا کا تاکہ پہنچ چی تقی۔ چنا نچہ مسلمان آپ کی پنا ہ میں آنا شروع ہوگئے ۔ اور رفتہ رفتہ تقریباً شہیس صحا برخم ہوگئے ۔

جب اتنی تعدا دمع ہوگئی تورسول اللہ ﷺ نے پہاڑی گھاٹی یعنی کیمی کی طرف ہٹنا شروع کیا۔ گرچونکہاس والیبی کے عنی یہ تھے کہ مٹرکین نے مسلمانوں کو زینے میں لینے کی جو کارروائی کی تقی وہ بے متیجہ رہ جائے اس بیے مشرکین نے اس وابسی کونا کا م بنانے کے یے اپنے مابر نور محصے جاری رکھے۔ گرا پ نے ان حمله اوروں کا ہجوم چرکہ داستہ بناہی یا اورشبرانِ اسلام کی شجاعت و شه زوری کےسامنے ان کی ایک نہ چلی۔ سے اثنار میں مشرکین کا ایک اٹریل شہسوارعثمان بن عبداللہ بن منیرہ پر کہتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی جانب بڑھا کہ یا تومیں رہوں گایا وہ رہے گا۔ اوھررسول اللہ ﷺ بھی دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تھبرگئے مگرمقابلے کی نوبت مذائی کیونکہ اس کا کھوڑا ایک گڑھے میں گر کیا اورات میں حارثت بن سمہ نے اس کے پاس بنچ کر لُسے للکارا۔ اور اس کے پاؤں پر اس زور کی نلوارہا ری کہ خدمت میں آگئے؟ گراننے میں کی فوج کے ایک دوسرے سوار عبداللہ بن جا برنے ملبث کر حضرت گارٹ بن صمہ رپھلہ کر دیا۔ اور ان کے کنسھے پر تلوار مار کر زخمی کر دیا ، گرمسلمانوں نے بیک کرانہیں اٹھالیا۔ اُدھرخطرات سے کھیلنے والے مردِ عجابرحضرت ابود نباز ہنہوں نے اسم مٹرخ بٹی باندھ رکھی تھی، عبالتٰہ بن جا بریرٹوٹ بڑے اور اٹسے ایسی تلوار ماری کہ اُس کا سُراڈگیا۔ كرشمة قدرت ويكهيئه كراسي خوزيز ماردها لأكيدوران مسلمانوں كونيند كى جميكياں بھي ارسی تفیں اورجیبیا کرقرآن نے تبلایا ہے، براللہ کی طرف سے امن وطمانیت تنی ۔ ابْطلے کابیان ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں تفاجن پر اُمد کے روز نبینہ جھا رہی تھی بہاں یک کہ میرے ما تھے سے کئی بار تلوا رگر گئی - عالت بہتھی کہ وہ گرتی تھی او رمیں کیٹ نا تھا بچرگرتی تھی اور پھر مکڑتا تھا۔

خلاصد بیر که اکس طرح کی جا نبازی وجان سپاری کے ساتھ بید دستہ منظم طور سے پیچھے سٹتا ہُواہیں۔ اڑکی گھاٹی میں واقع کمیپ تک جائینچا اور بقبیر شکر کے لیے بھی اس محفوظ مقام کک پہنچنے کا راستہ بنا دیا۔ چنانچہ باقیماندہ تشکر بھی اب آپ کے پاس آگیا اور حضرت خالد کی فوجی عبقریت کے سامنے ناکام ہوگئی ۔

مرسوں اللہ ﷺ کی فوجی عبقریت کے سامنے ناکام ہوگئی ۔
مرسوں اللہ خلافہ کھائی گھاٹی کھائی کھاٹی میں جو میں درسول اللہ خلافہ کھائی کھاٹی میں جو میں میں جو میں درسول اللہ خلافہ کھائی کھائی میں جو میں درسول اللہ خلافہ کھائی کھائی

ہے ؟ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا-صحائب نے کہا' یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی اس پر على رب وسول الله عَيْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللَّهُ السَّاف ووجب فريب آيا تو رسول الله مِنْلِلْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُ بن صمه سے ایک جیوٹا سانبزہ لیا۔ اور لینے کے بعد حیشکا دیا تو اس طرح لوگ ادھ اوھ اُڑگئے جیسے اُونٹ اپنے بدن کو جیٹ کا دیاہے تو کھیاں اُڑجاتی ہیں۔ اس کے بعد آب اس کے سامنے آ پہنے۔ اس کی خوڈ اورزِر ہ کے درمیان حلق کے پاس تقوڑی سی مگر کھکی دکھائی پڑی۔ آپ نے اسی پرٹر کا کراپیا نیزہ ماراکہ وہ گھوڑے سے کئی ماراٹھک اڑھک کیا ۔جب فرکیش کے پاس گیا۔۔۔ درآ ں حالیکہ گرون میں کوئی بڑی خرائش نہ تھی۔ البتہ خون بند تفاا ورببتا نه تنما تو كهنه لكا مجھ والله محد نے قبل كر دیا ، لوگوں نے كہا ، خداكى قسم تم نے دل چیوڑ دیا ہے وریز نہیں والتٰد کوئی خاص چوٹ نہیں ہے۔اس نے کہا! وہ کتے میں جھ سے کہرچیکا تھا کہ میں تہیں قتل کروں گا شکتے ۔ اس بلیے غدا کی قسم اگروہ جھریر تھوک دیتا تو بھی میری جا ن چلی جاتی۔ بالآخراللہ کا بہ وشمن مکتر والسب ہوتے ہوئے مقام سرف پہنچ کرمرگیا۔ ابوالاسود نے حضرت عرفہ سے روایت کی ہے کہ یہ بیل کی طرح آواز نکا لٹا تھا اور کہنا نفااس ذات كي تستمس كم القدمين ميري جان ہے جو تكليف مجھے ہے اگروہ ذي المجاز كے سارے ماتندوں کوہوتی تووہ سب کے سب مرجاتے بھی ورط

کی اس کاواقعہ یہ ہے کرجیب کے میں آئی کی ملاقات رسول اللہ بیناللہ کی اللہ کی توہ آب سے کہنا کے خلا امیر یعظیم اسے کو اس کی اسے کہنا ہے گئا اس کاواقعہ یہ بات کی اسے دوزا نہ تین ساع رائے باکسیوں وائے کہنا ہول-اسی پیلیم کرتم ہیں قبل کروں گا۔ کرتم ہیں قبل کروں گا۔ کرتم ہیں قبل کروں گا۔ کو کا ابن بشنام ۱۷۸۸۔ زاد المعاد ۹۷/۲ شکھ مختصر میرق الرسول میشنخ عبد اللہ ص ۲۵۰

ک والبیں کے دوران ایک چٹان آگئی ۔ آٹ نے اس برچڑھنے کی کوشش کی مگرچڑھ مذ سکے کیونکہ ایک نواسپ کا بدن بھاری ہوجیکا تھا۔ دوسرے آپٹ نے دوہری زِرُہ ہین رکھی تقى ادريرات كوسخت جوشي بعى أتى تقيس لهذا حضرت طلحه بنبيدا لله ينج مبيط كية اوراك يكو كندهول بِراً عَمَاكر كَوطِ بِهِ كِيِّهِ اس طرح آبٌ بِثان بِرِ بَنِي كُيِّ - آبٌ نے فرما يا طلحه نے رجنت ) واجب کرلی پاھ

من كر رسى ملى الجب رسول الله منظمة الله الدرايي قيادت كاه میں ہنچ گئے تومشرکین نے مسلمانوں کورک پہنچانے کی

آخری کوشش کی۔ ابن اسحان کا بیان ہے کہ اس اثنامیں کہ رسول اللہ میں لاکھا تھا کھائی کے اندرتشر لفي فرما تنص الوسفيان اورخالدين وليدكى قيا دت مين مشكين كاايك دسته حرص يا رسول الله ﷺ في كن عن أن كراك الله إلى بيهم سے أو بير منرجانے بائيں - بيرحضرت عمرُ بن خطاب اورجها جرین کی ایک جاعت نے *لاکر اُنہیں بہاڈسے نیچے اُرّنے پرمجو دکر د*یا۔ م<sup>ع</sup> مغازی اموی کابیا ن بے کرمشرکین بہار پرچطھ آئے تورسول اللہ میلانظیکا نے حضرت سغیسے فوایا اُن کے حوصلے لیت کرو تعینی انہیں پیچھے دھکیل دو۔ انہوں نے کہا ہیں شنها ان کے حوصلے کیسے بیست کروں ؟اس پر آٹ نے بین بار ہی بات دُہرائی۔ با لاخرصرت سعد نے اپنے ترکش سے ایک تیز کالا اور ایک شخص کو مارا تو وہ وہیں ڈھیے ہوگیا۔ حضرت سعدٌ کہتے ہیں کہ میں نے پیروہی تیر لیا۔اسے پہچانا تھا۔اور اس سے دوسرے کو مارا تواس کابھی کام تمام ہوگیا۔اس کے بعد بھر تیرلیا۔ اسے پہچا تا تھا۔اورانس سے ایک میسرے کومارا تو اس کی بھی جان جاتی رہی۔ اس کے بعدمشرکین پنیے اُ ڈیگئے ۔ میں نے کہا ، پرمبارک تیرہے۔ پھر میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا۔ یہ تیرز ندگی بھرحضرت سنڈ کے پاس رہا اوران کے بعد ان کی اولا د کے پا*ٹس ریا ۔*سے

ن م شہدار کا مثلہ یہ آخری مدتھا جومشرکین نے نبی ﷺ کے خلاف کیا تھا جونکہ انہیں آپ کے انجام کا میسے علم نہ تھا ملکہ آپ کی شہا دت کا تقریباً یقین تفال سیے ابنوں نے اپنے کیمپ کی طرف بلیٹ کر کمتر والیبی کی تیاری مشروع کر دی . کچے مُشرک مرداورعورتیں سلمان شہدارے مُشله میں شغول پرگئیں ؛ بعنی شہیدول کی شرمگا ہیں اور کان ، ناک وغیرہ کا ٹ لیے۔ بیبٹ چیر دیئے۔ ہند بنت عتبہ نے حضرت عزہ رضی اللّه عنہ کاکلیجہ چاک کردیا ۔اور مُنہ میں ڈال کرچایا اور نسکنا چاہا یکین گل نہ سکی تو تقوک دیا۔اور کٹے ہوئے کا نول اور ناکوں کا یا زمیب اور ہار بنایا ۔ بھی

پیش آئے جن سے یہ اندازہ لگا نامشکل نہیں کہ جانبا زوسر فروش مسلمان اخیریک جنگ رونے نے کے لیے کس قدر مستعد ستھے۔ اور النہ کی راہ میں جان دینے کا کیسا ولولہ خرخ بر بھتے تھے۔ اور النہ کی راہ میں جان دینے کا کیسا ولولہ خرخ بر بھتے تھے۔ اور حضرت کو بھٹ بن مالک کا بیان ہے کہ میں ان سلمانوں میں تھا جو گھا ٹی سے ہا ہم آئے ستھے۔ میں نے دکھا کہ شرکین کے ماتھوں مسلمان شہدار کا متند کیا جا رہا ہے تورک گیا۔ پھرآ گے سے گذر رہا ہے۔ اور کہنا جا اور ہمنا جا اور ہمنا ہوئی بحرام زرہ میں ملبوس تھا شہیدوں کے درمیان سے گذر رہا ہے۔ اور کہنا جا اور ہمنا ہوئی بحرام اور کا فرکو تو لئے لگا۔ جو کہ آئے معوں بہی آئے کھوں بن شمر اور کا فرکو تو لئے لگا۔ جو کہ آئکھوں بن آئکھوں بن شمر اور کا فرکو تو لئے لگا۔ جو کہ آئکھوں بن آئکھوں بن شمر ہمنا اور کا فرکو آلیوں تلوارہ اور کہا در کو گھ

ہا۔ خاتہ بنگ پر کچے مومن عورتیں میدان جہا دمیں پہنچیں۔ بینا نچ حضرت انس رضی الترعنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ بنت ابی مکڑا وراُم سُکٹیم کو دکھا کہ نیڈلی کی پا زیب مک کیٹے ہے جو خصائے میٹھے ہیر بانی کے شکیزے لا رسی تھیں اور خمیوں کے شمنہ میں اندلیل رسی تھیں کے حضرت عرض کا بیان ہے کہ اُحد کے روز حضرت اُم سُلٹیط ہما ہے ہے شکیزے بھر کو لارسی تھیں یک عمرض کا بیان ہے کہ اُحد کے روز حضرت اُم سُلٹیط ہما ہے ہے شکیزے بھر کو لارسی تھیں یک

این بشام ۱۰/۰۹ هی البدایت والنهایت ۱۹/۶۱ می صبح بخاری ۸۱/۲۰۲۱ می می ایضت ۱۳۰۳ م

ان ہی عور توں میں صنرت اُمِّمُ اُمُین تھی تھیں۔ انہوں نے جب شکست خوردہ سُلانوں کو دیکھا کہ مدینے میں گھسنا چاہتے ہیں توان کے چہروں پرمٹی چیسنگتے لگیں اور کہنے لگیں۔ یہ روت کا تنے کا تکلالو اور ہمیں تلوار دو آھے اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچیں اور زخمیوں کو پانی پلانے لگیں۔ ان پر جبان بن عسر قدنے تیر جلایا۔ وہ رگر پڑی اور بخمیوں کو پانی پلانے اس پرالٹر کے اس شمن نے بھر لور قہتم ہدلگایا۔ رسول اللہ عظیماتی پر اللہ کے اس شمن نے بھر لور قہتم ہدلگایا۔ رسول اللہ عظیماتی پر بات گراں گذری اور آپ نے حضرت سٹھد بن ابی وقاص کو ایک بغیراتی کے تیروے کہ فرایا جا اس پر رسول اللہ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ ال

حضرت سُهُلُ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ دسول اللہ ﷺ کا زخم کس نے وصویا؟

یانی کس نے بہایا ؟ اورعلاج کس چیزسے کیا گیا ؟ آپ کی لخت عبر حضرت فاطرش نے دیکھا کہ بانی کے دھوری تھیں اور حضرت علی وصول سے بانی بہارہے تھے۔ جب حضرت فاطرش نے دیکھا کہ بانی کے دھوری تھیں اور حضرت میں اور حضرت کا دیا تارہ ہے توجیائی کا ایک مکم ٹالیا اور اسے عبل کرچیکا دیا حس سے خوان گرکی کیا ہے۔

و انسيرة الخلبيد ٢٢/٢ ك ابن بشام ٨٥/٢ الله ميسى بخارى ٩٨٨/٢

هم سُوت کا تناعرب عورتوں کا خاص کام تھا۔اس لیے سُوت کا تنے کا تکالیعنی پھرکی عورتوں کا دیباہی مخصوص سامان تھا جیسے ہمارے ملک میں چوڑی ۔اس موقعے پر مذکورہ محاورہ کا کھیک وہی مطلب ہے جو ہماری زبان سے اس کا محاورے کا ہے کہ "چوڑی کو اور ملوارد و۔"

الوسفيان كى شماتت اور صرت مرسے دو دوباتیں اسٹركین نے واپسی كی الوسفيان كی شماتت اور صرت مرسے دو دوباتیں ا

بنی ﷺ مُنْ الله الله عند فرایا ، تم لوگ جواب کیول نہیں دیتے ، صحابہ نے عرض کیا کیا جواب دیں ؟ آپ نے فرایا: کہو:اَلله اُ عَلَىٰ وَ اَ جَلَّ - اللّٰه اعلے اور برترہے ۔"

پیرا بوسفیان نے نعرہ لگایاً؛ لَنَا عُزَّی وَلاَعُزَّی کَمُ '۔ ہمارے لیے عُرِّیٰ ہے۔ اور تہارے لیے عُرِی مہیں یہ

نبی ﷺ فیلشکی نی خوایا جواب کیوں نہیں دیتے: صفاً بہنے دریا فت کیا: کیا جواب دیں؟ آپ نے فرایا"؛ کمو اَللهُ مَوْلاَ فَا وَلاَ مَوْلیٰ لَکم ﴿۔ " اللّٰه بِمارا مولیٰ ہے اور تمهارا کوئی مولیٰ نہیں " اِس کے بعد ابرسفیان نے کہا"؛ کتنا ایجا کارنامہ راج ۔ آج کا دِن جنگ برر کے دن کا

علق البيرة الحلبية ١/٠-٣ سط ابن مشام ١/٠٨

لل یعنی تعبی ایک فراتی غالب آبا ہے اور کبھی دُوسرا، جیسے ڈول کمبھی کوئی کھینچتا ہے کمبھی کوئی۔

کل ابن شام ۱۳/۲ ، ۱۹ و زاد المعاد ۱۸/۲ و میمی بخاری ۲ / ۵۷۹

بدله ہے اور لڑائی ڈول ہے لیے

حضرت عرض خراب میں کہا"؛ برا برنہیں ہمارے مقتولین جنت میں ہیں او تما مقتولین جہتم میں"

اس کے بعد ابوسفیان نے کہا 'عمر إمیرے قریب آئے۔ رسول اللہ ﷺ بے فرمایا 'جاؤ۔ دمیوکیا کہا 'عمر ایس میں فدا کاواسطہ فرمایا 'جاؤ۔ دمیوکیا کہتا ہے ؟ وہ قریب آئے تو ابوسفیان نے کہا 'عمر ایس فدا کاواسطہ دے کر بوجیتا ہوں کیا ہم نے مسئلہ کوقتل کر دیا ہے ؟ حضرت عمر شنے کہا 'واللہ ابنیں۔ مبکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا 'تم میرے زدیک ابن تُکہ سے زیادہ سیتے اور داست باز ہوئے

بدرمیں ایک اورجنگ لڑنے کاعہدو پیان سے کہ ابوسفیان

اور اس کے رُفقار واپس ہونے گئے تو ایوسفیان نے کہا"؛ آئنرہ سال بررمیں بھراطنے کا وعدہ ہے " رسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی سے فرمایا : کہہ دو مٹیک ہے۔ اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی "لاتے

ر اس کے بعدرسول اللہ مظالمات نے موقف کی تحقیق اس کے بعدرسول اللہ مظالمات نے اللہ عنہ کو مسترین کے موقف کی تحقیق اللہ عنہ کو

روانہ کیا اور فرمایا"، قوم رمشرکین) کے پیچے پیچے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کررسے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے ؟ اگرانہوں نے گھوڑے پہلومیں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار ہوں تو ان کا ارادہ کم کا ہے اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہائک کرلے جائیں تو مدینے کا ارادہ ہے "پھر فرمایا" اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ممری کران سے دو دو ہا تھ جان ہے ۔ اگرانہوں نے مدینے کا ارادہ کیا تو میں مدینے جاکران سے دو دو ہا تھ کروں گا "حضرت علی کا کہیا ن ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے ہیں اونٹوں پرسوار ہیں اور کے کا کر نے ہے ۔ کہا

کلے ابنِ ہشام ۱۸/۲ ما فط ابن جرنے فتح الباری (۱/۵۲۳) میں لکھا ہے کمشرکین کے عزام کا کلے ابنی ہشام ۱/۲ ما تھا ۔ کلے ابنِ ہشام ۱/۲ ما فط ابن جرنے فتح الباری (۱/۵۲ من تشدیف سے گئے تھے .

شهبیرول اورزخمیول کی خبرگیری اخریش کی واپسی کے بعد سلمان پنے شہبیرول اورزخمیول کی خبر گیری

لینے کے لیے فارغ ہو گئے ۔حضرت زیدبن ما بت رضی الشرعنہ کا بیان ہے کہ اُمد کے روز رسول الله ﷺ منظافظة الله من مجھے بھیجا کہ میں سنگذبن الزبیع کو تلاش کروں اور فرما یا کراگروہ دکھائی يرُجائين نوا بنيس ميراسلام كن اوريه كهنا كررسول الله ﷺ دريا فت كررسه مين کمتم اپنے آپ کو کیسا یا رہے ہو ؟ حضرت زیر کہتے ہیں کرمیں مقتولین کے درمیا جب کر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو وہ اخری سانس بے رہے تھے ۔ انہیں نیزے، تلوار اور نیر کے سترسے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہانی کے سعد! اللہ کے رسول آپ کو سلام كهنة بين اور دريا فت فرما رسي بين كر مجهة تباؤ اپينه آپ كوكبيا يا رسي بو" انهول نے کہا "رسول اللہ اللائظين کوسلام - آپ سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ اجتب کی خوشبو پار ایوا بول اورمیری قوم انصارے کہو کہ اگرتم میں سے ایک آئکھ بھی ملتی رہی اور شمن اوراسی وفت ان کی رُوح پرواز کرگئی ۔ 'گئے

لوگوں نے زخمیوں میں اُصیرم کو مھی یا یا جن کا نام عروبن ماہت تھا۔ان میں تھوڑی سی رئت باقی تھی۔ اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی گروہ قبول نہیں کرتے تھے اس بیدلوگوں نے رحیرت سے) کہا کہ یہ اصبیم کیسے آیا ہے؟ اسے توہم نے اسس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ اس دین کا انکاری تھا۔ چنا پنجہ ان سے پوچھا گیا کہ تہیں بہاں كيا بييز له آئى ؟ قوم كى حايت كا جوش يا اسلام كى رغبت ؟ انهول نه كها : اسلام كى رغبت۔ درخینقت میں اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان ہے آیا اور اس کے بعدر بول اللہ عَلَيْنَا فَلِينَا كَلَ حَايِث مِين شركِ جنگ بُوا بِهال كاب كراب اس حالت سے دوجار ہول جواب لوگوں کی انتقال ہو گیا۔ لوگوں سے شاور اسی وقت اُن کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا "وہ جنتیوں میں سے ہے " ا بوہر رُزّہ کہتے ہیں کہ \_ حالا تکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی تھی نماز نہیں ڈھی تھی ہے۔

ركيونكه اسلام لانے كے بعد الحقى كسى نماز كا وقت آيا ہى بنر نفا كر شہبد ہوگئے۔) ان ہی زخمیوں میں قُرُ مان بھی ملا۔ اس نے اس جنگ میں خوب خوب دا دِشجاعت دی تھی اورتنہا سات یا آ گھمشرکین کو نترین کیا تھا۔ وہ جب ملا توزخموں سے چُور تھا۔ لوگ اسے ا تھا کر بنو ظفر کے محلے میں ہے گئے اور سلمانوں نے اُسے خوشخبری سُنائی۔ کہنے لگا، والڈمیری جنگ تو محض اپنی قوم کے ناموس کے لیے تھی۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کریا۔اس کے بعدجب اس کے زخوں نے شدّت اختیار کی تواس نے اپنے آپ کو ذیح کرکے تو دکتھی کرلی ادھر رسول الله ﷺ ﷺ سے اس کاجب بھی ذکر کیا جاتا تھا توفرما نے تھے کہ وہ جہنمی ہے بنکے راوراس واقعے نے آپ کی پیشین گوئی پرمہرتصدیق ثبت کردی۔) حقیقت یہ ہے کہ اِ عُلاَءِ کلمة اللہ کے بجائے وطببت یاکسی بھی دوسری راہ میں رطنے والول کا انجام ہی ہے۔ چاہے وه اسلام كے جھنڈے تلے ملكرسول اور متحاب كے شكر ہى ميں شريك ہوكركيوں نر لائے ہول-اس کے بالکل بھکس مقتولین میں بنو تعلیہ کا ایک یہودی تھا۔ اس نے اس وقت جبکہ جنگ کے با دل منڈلارہے تھے ، اپنی قوم سے کہا "اے جاعت یہود! خدا کی قسم تم 'جانتے ہو کہ محد کی مرد تم پر فرض ہے " بہود نے کہا ، گر آج سُبنت اسینیر ) کا دن ہے۔اس نے کہا ، تہارے ہیے کوئی سُبُت نہیں ۔ بچراس نے اپنی تلوار لی، سازوسامان اٹھایا اورلولا اگرمیں مارا جاؤں تومیرا مال مخذ کے لیے ہے وہ اس میں جوجا ہیں گے کریں گے۔ اس کے بعدمیدان جنگ اس موقعے بررسول اللہ ﷺ مُنافِئيكا نے خود بھی شہدار كامعائنہ فرمایا اور فرمایا كرمیں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔حقیقت بیہے کرج<sup>شخ</sup>ص النڈ کی راہ میں زخمی کیاجا تا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گاکراس کے زخم سے خون برد ہاہوگا ؛ دنگ توخون ہی کا ہوگا لیکن نوٹ بومشک کی ہو گی ۔ لائے

کچھے ابٹے نے اپنے شہدار کو مریز منتقل کر لیا تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو والیں لاکر ان کی شہادت کا ہوں میں دفن کریں نیز شہدائے متھیارا ور ایک تین کے لیاس آباد لیے جائیں جائیں۔

نځ زادالمعاد ۹۷/۲۹، ۹۹- ابن ہشام ۸۸/۲ لځ ابن ہشام ۸۹٬۸۸/۲ کځ ایفت ۹۸/۲

غسل دینے بغیب رجس عالت میں ہوں اسی عالت میں دفن کر دیا جائے ۔ آپ دو دو تین تین شہیدوں کوایک ہی قبرمیں دفن فرمایسے تھے اور دو دوآ دمیول کوایک ہی کیڑے میں اکٹھالیپیٹ دیتے تھے لعد دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یا دہے ۔ لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے کرمیں قبامت کے روزان لوگوں کے بارسے میں گوا ہی دول کا یعیُڈالٹٰد بن عُمرُ و بن حرام ادر عُرُ أَن مُوثِ ايك ہي قبر من فن كئے گئے كيونكدان دونوں ميں دوئتي تقي الجھ صرت شطکہ کی لاش فائب تھی۔ تلاش کے بعد ایک مگہ اس مالت میں ملی کہ زمین پر بڑی تھی اوراس سے پانی ٹیک رہاتھا۔ رسول اللہ ﷺ نے معابر کراٹم کو تبلا یا کرنٹنے انہیں عمل دے رہے ہیں۔ بھرفر وایان کی بیوی سے دوھیوکیا معاملہ ہے جان کی بیوی سے دریا فت کیا گیا توانہوں نے واقعه بتلایا بیدیں سے صفرت حنظلہ کا نام غُین الملائکہ (فرشتول کے عسل دیئے ہوئے) رہا گیالگ رسُولِ اللَّهُ مِينَا لِللَّهُ عَلَيْنَا نِهِ النِّهِ عِيارِ حضرت مُخْرِه كا عال ديكيما توسخت عمكين بُولِي آپ كي پيوسي حضرت صغيبة تشريف لا ميّن ، وه بهي اسينے بها أي حضرت حُمْز ه كو ديكھنا عامتى تھيں بيكن رسُو الله عِيلانه عَلَيْ تان کے صاجرادے صرت زبر اسے کہا کہ انہیں واپس سے جائیں۔ وہ اینے بھائی کا عال دیکھوٹلیں۔ گر مصرت صفیتر نے کہا: آخرالیا کیول ؟ مجھ علوم ہو کیا ہے کہ میرے ہائی کا مُثْلُد کیا گیا ہے لیکن یہ التُدكى راه بي ہے اس بيد جركج ها واسم اس بريوري طرح راضي ہيں۔ ميں تواب سمجھتے ہوئے إن شاءالله صرورصبرکروں گی-اس کے بعدوہ حضرت حمزہ کے پاس آئیں انہیں دیکھا؟ان کے لیے دعا کی؛ اِنَالِلله پرطھی اورالٹرسے منفرت مامکی بچررسول اللہ ﷺ ان عکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن عش کے ساتھ دفن کر دیا عائے ۔ وہ مصرت حمرہ کا سے مجانے بھی تھے اور رضاعی مجانی مجی۔ حضرت ابنی سعو در رفنی النّرعنه کابیان ہے کہ رسول النّد ﷺ حضرت حمز ؓ بن عبر لمطلب رِصِ طرح روئے اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہمنے آپ کوئھی نہیں دیکھا ۔ آپ نے انہیں قبلے کی طرف دکھا پیران کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح رونے کہ آواز بلند ہوگئی جیسے درختیقت شهدار کامنظرتها ہی بڑا دلدوز اور زہرہ گذا ز، چنانچہ حضرت خُیّابِ بن ارت کا بیان ہے كه حضرت حمز ه كے بيے ايك سيا ه دهار يوں والى جا دركے سوا كو ئى كفن نہ مل سكا - برجيا درسر پر ڈ الى جاتى

سکے زادالمعاد ۱۸/۲ وصیح بخاری ۱۸/۲ ۵۸ می زادالمعاد ۱۸/۲ و ۵۸ می دار المعاد ۱۸/۲ و ۵۸ می دانتی عبدالله می داری در بیک منتصرالیر و این شاذان کی روایین ب در بیک منتصرالیر و النتی عبدالله می در این م

توپاؤں کھُل عاتے اور پاؤں ہیر ڈالی عاتی توسُر کھُل جاتا۔ بالآخر چادرسے سرڈھک دیا گیا اور پاؤں پر افتحہ گھاس ڈال دی گئی بیٹھ

حضرت عبدالرحمان بن عوف کابیان ہے کہ مُصْعُبُ بن عُمیر کی شہادت واقع ہوئی ۔۔ اوروہ مجھ سے بہتر تھے ۔۔۔ توانہ بیں ایک عیا در کے اندر کفتا یا گیا۔ عالت یہ تھی کہ اگران کا سر ڈھا نکا جا تا توپاؤں کھل عباتے اور یاؤں کے عالم علی عبات نے جی بیان کی کھل عباتے اور یاؤں ڈھانکے عباتے توسر کھٹل عباتہ عاران کی بی کی نفیت حضرت خباب نے بھی بیان کی ہے اور اتنا مزید اضافہ فرایا ہے کہ ۔۔ داس کیفیت کو دیکھ کر ) نبی عظیم اللہ اللہ اللہ کے مسے فرما یا کہ عبادر سے ان کا سر ڈھا تک دو اور یاؤں پر اِذخر ڈال دو جھے

رسو الاسلامية المستور ول كى حد مناكر السيخ والمستور والم المام المرادة والمستور والم المرادة والمرادة والمردة و

الندا میں تجھ سے برقرار رہنے والی تعمت کاسوال کرتا ہوں جو نہ طلے اور نہ ختم ہو۔ اے الندا میں تجھ سے فقرکے دن مدد کا اور نوف کے دن امن کاسوال کرتا ہوں ۔ اے الندا جو کچھ تونے ہمیں دیا ہے اس کے بھی شرسے تبری بیا ہ جا ہتا ہوں ، اے اللہ ہمیں دیا ہے اس کے بھی شرسے تبری بیا ہ جا ہتا ہوں ، اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو مجوب کر دے اور اسے ہمارے دلول میں خوشنا بنا دے اور کفر ، فتن اور نافرانی کو ناگوار بنا دے اور ہمیں ہوا بت یافتہ لوگوں میں کر دے ۔ اے اللہ اہمین ملمان رکھتے ہوئے فات

لنے یوائل موجے پیم کل کی خونبو دارگھاس ہوتی ہے بہتے مقامات برجائے میں ڈال کر بیکا نی بھی عباتی ہے۔ عرب میں اس کا پودا ہاتھ ڈیٹھ ہاتھ سے لمبا نہیں ہوتا جبکہ ہندوستان میں ایک میٹرسے بھی لمبا ہوتا ہے۔ کے منداحہ مشکل قاربہ ہا شکے شعیح بخاری ۴/۹۷ مم۸ دے اور سلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ اور رُسوائی اور فقنے سے دو چار کئے بغیرِ صالحین ہیں شامل فرما۔ اے اللہ! توان کا فروں کو مارا ور ان رہنتی اور عداب کر جو تبرے بینمبروں کو چیٹلا تے اور تبری راہ سے روکتے ہیں۔ اے اللہ! ان کا فروں کو بھی مار خہیں گتاب دی گئی۔ یا اللہ الحق الحکم

مبنے کو وابسی ومحبت میاں سیاری کے درافعات مبینے کو وابسی ومحبت میاں سیاری کے درافعات شارود عاسے نارغ ہوکررٹولٹ

بنانچردلت بین ان کے بھائی عبرا کی ما قات محرت مکنڈ بنت بھٹ سے ہوتی۔ انہیں ان کے بھائی عبرا کی مقرات کی شہادت کی خبروی گئی۔ انہوں نے اقابلہ بڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ بھران کے امول صفرت محرّق بن عبدالمطلب کی شہادت کی خبر وی گئی۔ انہوں نے بھرانگلہ بڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ اس کے محرّق بن عبدالمطلب کی شہادت کی خبر وی گئی۔ انہوں نے بھرانگلہ بڑھی اور دھائے اور دھائے اللہ کی اس کے شہادت کی خبر دی گئی تو توپ کرچیخ اٹھیں اور دھائے اللہ کرونے کاشوم اس کے یہاں ایک خصوصی ورجر کھتا ہے ہے۔ اس کے اس سے ہوا میں کے شوم ، بھائی ، اور والد اس طرح آپ کا گذر نبو دینار کی ایک فاتون کے پاس سے ہوا میں کے شوم ، بھائی ، اور والد تینون فلعت شعبے عبد انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی توکہ کئیں کہ رسول اللہ علی تھائے کہ کا کیا ہوا ؟ لوگوں نے کہا ؛ اُمْم فلان احضور بخیریں اور بحم السّامی اللہ عبد انہیں اشادے سے تبلا یا جب ان کی نظر آپ پر بڑی تو بے سانمہ بکاراٹھیں گئی مُحیسَد تھا جہ کہ کا میں مناز کی محیسَد تھا جہ کہ کا دور دیار کی دیکھولوں۔ لوگوں کے انہیں اشادے سے تبلا یا جب ان کی نظر آپ پر بڑی تو بے سانمہ بکاراٹھیں گئی مُحیسَد تھا جہ کہ کئی تو بے سانمہ بکاراٹھیں گئی مُحیسَد تھا جہ کہ کئی تو بھی سانمہ بکاراٹھیں گئی مُحیسَد تھا جہ کہ کا دور دیار کی دیکھولوں۔ لوگوں کے جب کئی میں بھی کے بعد بمرصید سے تبلا یا جب ان کی نظر آپ پر بڑی تو بے سانمہ بکاراٹھیں گئی مُحیسَد تھا جہ کی کے بعد بمرصید سے تبلا یا جب ان کی نظر آپ پر بڑی تو بے سانمہ بکاراٹھیں گئی مُحیسَد تھائے جہ کئی کے بعد بمرصید سے تبلا یا جب ان کی نظر آپ پر بڑی تو بے سانمہ بکاراٹھیں گئی مُصورت کی تھائے کہ کھولوں۔ ان کی نظر آپ پر بھی کے بعد بمرصید سے تبلا یا جب ان کی نظر آپ پر بھی تو بیار کی دور میارک دور میارک دور کی کئی کو میکھولوں۔ کو کو کو کو کو کھولوں کی کھولوں کو کو کی کھولوں کی کھولوں کی کو کھولوں ک

 پر کلماتِ تعزیت کہتے ہوئے انہیں تعلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ کہنے لگیں حب میں نے آپ کو برسلامت دیھ لیا تو میرے یہ ہر معیب بن ہی ہے۔ بھر رسول اللہ مظاہدا کا اُصر کے انہیں نادوکہ لیے دعا فرمائی اور فرما یا '' اے اُم سعد تم نوش ہوجا قو ، اور شہدا سرکے گھروالوں کو نوش خبری سنادوکہ ان کے شہدا رسب کے مسب ایک ساتھ حبنت میں میں اور اپنے گھروالوں کے بارے بیں ای اس کی شفاعت قبول کہ لی گئے ہے۔ "

کہنے لگیں"؛ اے اللہ کے رسول! ان کے بیما ندگان کے بیہے بھی دعا فرما دیجیئے ہے ہے ہے۔ فرمایا "لے اللہ! ان کے دلوں کاغم دورکر، ان کی صیبیت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندگان کی بہترین دیکھ بھال فرمایت

باقی رہے قریش کے مقتولین توابنِ اسحاق کے بیان کے مطابق ان کی تعداد ۲۲ تھی لیکن اصحاب مغازی اورائل بیئرنے اس معرکے کی ہوتفصیلات ذکر کی ہیں اور جن میں ضمناً جنگ کے مختلف مرحلوں میں قتل ہوتے والے مشکون کا تذکرہ آیا ہے ان برگہری نظر رکھتے ہوئے وقت لیندی کے ساتھ صاب لکابا جا توبہ تعداد ۲۲ نہیں بلکہ یس بہوتی ہے۔ والتراعلم ہے۔

ملمانوں نے معرکہ اُمدسے وابس آگر (۸ شول سے میشنبہ ویکشنبہ مدینے میں منہ کا می حالت کی دربیانی) رات نہگامی حالت میں گزاری ۔ جنگ نے انہیں چُورمُجُور

عهد السيرة الحلبيد لاريم الملك ابن بشام ۲/۰۰۱ عهد و بيجيئان بشام ۲/۲۱ آ۱۹ افتح الباری ۱۵/۵ مه اورغ ده اُصنیف محداه باشمیل صف۲۰۰۲ ۹۸۰۰

إثنار قيام مين مُعبَد بن ابي مُعبَدُن اعي رسُول الله عِيلِهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

ادھر شول اللہ علیہ فیلیٹ نے ہوا ندلیٹہ محسوس کیا تھا کہ شرکین مرینے کی طرف پلٹنے کی ہات ہوں کے وہ باکل برخی تھا۔ جنانچہ شرکین نے مدینے سے ۲۹ میل دور مقام روُحا، پر بینچ کر حب پڑا وُڈا لا تو آبس میں ایک دور ہے کو طامت کی۔ کہنے لگے ہم کوگول نے کچھ نہیں کیا۔ ان کی شوکت وقوت توڑ کر انہیں یول ہی چھوڑ دیا عالا تکہ ابھی ان کے اسنے سریاتی ہیں کہوہ تمہارے بیے بھر در دِ سرین سکتے ہیں، لہذا والی علیہ اور انہیں جڑاسے صاف کہ دو۔"

لیکن ایسافسوس ہونا ہے کہ سطی رائے تھی ہوا ان کوگوں کی طرف سے بیش کی گئی تھی خبیں فریقین کی قوت اوران کے موصلوں کا صبح اندازہ نہ تھا۔ اسی ہے ایک ذمر دارا فسر صفوان بن امید نے اس دائے کی خالفت کی اور کہا '' لوگو االیا نہ کر و مصفے قطرہ ہے کہ جو دسلمان غر وہ احدیس بہیں گئے مہاری ہے تھے وہ بھی اب تہمارے فعلاف جمع ہوجائیں گے ہذا اس حالت میں وابس جلے جلو کہ فتح تمہاری ہے ورز مجھے خطوہ ہے کہ مدینے رپھے چڑھا فی کر وگے تو گردش میں پڑھاؤگے ' لیکن بھاری اکثریت نے یہ دائے قبول نہ کی اور فیصلہ کیا کہ مدینے واپس جلیس گے دیکن ابھی پڑا دھے وگر کر ابوسفیان اوراس کے فوجی معبد ابھی نہ تھے کہ معبد بن ابی معبد خزاعی پنچ گیا۔ ابوسفیان کو معلوم نہ تھا کہ بسلمان ہوگیا ہے اس نے بوجیا معبد ابھی نہ تھے کہ معبد بن ابی معبد نے ہم معبد نے سے بروبیگنڈے کا سخت اعصا بی حملہ کرتے ہوئے ۔ کہا' جگر ابنے ساتھیوں کو کے کرتمہارے قعاف میں بان کی جمید اتی بڑی ہوئے وارہے ہیں۔ اُصوبی نہیں سے کہ میں سنے ورجی جھی دکھی ہی نہیں ۔ اور جہا دے فلان غصے سے کباب ہوئے عاد ہے ہیں۔ اُصوبی کے میں مان کی جمید آتی بڑی ہیں۔ اُصوبی کے اس بیات نے ایسے کہ میں میں اور تمہارے فلان اس فدر عیلی کہ میں نے اسے کہ میں نے اسے کہ میں نے اس کی مثال دکھی ہی نہیں۔ "

الوسفيان نے كہا:" ارسے جائى يركيا كہدرہے ہو؟

ر کے اسلامیں انہاں کے بیال ہے کہ تم کوئ کرنے سے پہلے کھوڑوں کی بیشانباں دکھولو یا نشکہ کا ہراول دستداس ٹیلے کے بیچھے نمودار ہوجائے گا "

ا بوسفیان نے کہا"، والٹر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پربلیٹ کر پھر مملہ کریں اوران کی جوط کا مے کردکھ دیں۔" معید نے کہا": ایسانہ کرنا - میں تمہاری خبر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔"

یہ باتیں سُن کر کمی شکر کے حوصلے ٹوٹ گئے ۔ ان برگھرا ہمٹ اور رعب طاری ہوگیا اور انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ کھے کی حانب اپنی والیبی جاری رکھیں ۔ البتہ ابوسفیان نے اسلامی شکر کوتعاقب سے بازر کھنے اور اس طرح دوبارہ سلے کراؤسے بچنے کے لیے پر دیگیٹڈے کا ایک جوابی اعصابی حملہ کیا جس کی صورت یہ ہوئی کہ ابوسفیان سے باس میں سے بیارہ عبد القبس کا ایک قافلہ گذرا- ابوسفیان نے کہا کیا آب لوگ میرا ایک بیغیام محمد کو بہنچا دیں گے جمیرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے حب آپ لوگ مکہ آئیں گے تو محکاظ کے بازار میں آپ لوگول کو آئی شمش دول گا جمنی آپ کی بیافیٹنی اٹھا سکے گی ۔"
ان لوگوں نے کہا 'جی ہاں ۔"

ابوسفیان نے کہا'؛ خرکو بہ جرمینجا دیں کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقار کی جڑکا ہے وینے کے لیے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے''

اس کے بعد حبب بہ قافلہ تمراء الاسد میں رسُول اللہ عظاہ ہے۔ ان سے ابوسفیان کا پیغام کہ ہوں سے گذرا تو ان سے ابوسفیان کا پیغام کہ شنایا اور کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو ، گران کی باتیں سُن کرمسلمانوں کے بیان میں اور اضافہ ہوگیا اور انہوں نے کہا حُثبتاً اللّٰہ وَنِعُمُ الوکیل ۔ اللّٰہ ہارہے کا فی ہوات ) وہ لوگ اللّٰہ کی بعمت اور فضل کے کافی ہے اور وہ بہتون کا رسازہ ہے۔ (اس ایمانی قوت کی بدولت) وہ لوگ اللّٰہ کی بعمت اور فضل کے ساتھ بیلئے ۔ انہیں کسی بُرائی نے نہ جھیوا اور انہوں نے اللّٰہ کی رضامندی کی ، ببروی کی اور اللّٰہ بیرے فضل والا ہے۔

رسُول النّه عَلِیٰ اللّه عَلِیٰ الوارک دن عمرار الاسد تشریف نے گئے تقے۔ دوشنبہ منگل اور بدھ لینی اسے او اور بدھ لینی کے اس کے بعد مدینہ واپس آئے۔ مدینہ واپس سے بیطے او بُور مُجی پُ کُلگوفت میں آگیا ۔ بروہی شخص ہے جبے بر میں گرفت میں آئیا ۔ بروہی شخص ہے جبے بر میں گرفت اسکے عالمت کے بعد اس کے ففراور لوکیوں کی گزت کے سبب اس شرط پہلا عوض جھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ رسُول اللّه عَلیٰ الْکُلُوک کی سے تعالیٰ منظیم اس شخص نے دعدہ فعلانی اور عہد شکنی کی اور اپنے اشعار کے وربعہ بی عظیم الله الله اور می بنگ اُمدین آیا برجب یہ گرفت میں آ جبکا ہے اور منظیم کے نعلان کو برا گیم ختم کیا اس سے برگرا میں کو برا گیم ختم کیا ۔ جب کا ذکر کے جیلے منفیات میں آ جبکا ہے میں انسان کر دواور میں کو اللّه منظیم کے فار کر کے بیا ہوں کہ اب و دوار میں کا بنی میں کہ وں گا بنی میں کہ میں کہ دواور میں کے منہ کر نا بہوں کہ اب و دوبارہ ایسی حرکت منہیں کروں گا بنی میں انسان کر دواور میں کے منہیں کروں گا بنی میں انسان کر دور میں نے منہیں کروں گا بنی میں کہ عاکر اپنے دضار پر ہاتھ بھیروا ور کہ ہوکہ میں نے منہیں کو دور میں نے منہیں موسکتا کہ تم کم عاکر اپنے دضار پر ہاتھ بھیروا ور کہ ہوکہ میں نے منہیں کو دور میں نے منہیں کو دور میں بوسکتا کہ تم کم عاکر اپنے دضار پر ہاتھ بھیروا ور کہ ہوکہ میں نے منہیں کو دور میں نے منہیں دوبارہ اسکتا ۔ اس کے بعد جھترت زیئر کو دور تر بنہیں دُسام اسکتا ۔ اس کے بعد جھترت زیئر کو دور تر بنہیں دُسام اسکتا ۔ اس کے بعد جھترت زیئر کا دور تر تر بنہیں دُسام اسکتا ۔ اس کے بعد جھترت زیئر کیا کہ دور تر بنہیں دُسام اسکتا ۔ اس کے بعد جھترت زیئر کے دور تر بنہیں دُسام اسکتا ۔ اس کے بعد جھترت زیئر کیا کہ دور تر بنہیں دُسام اسکتا ۔ اس کے بعد جھترت زیئر کیا کہ دور تر تر بنہیں دُسام اسکتا ۔ اس کے بعد جھترت زیئر کیا کہ دور تر بنہیں دُسام اسکتا ۔ اس کے بعد جھترت زیئر کیا کہ دور تر تر بنہیں دُسام اسکتا ۔ اس کے بعد جھترت زیئر کیا کہ دور تر تر بنہیں دُسام کیا کہ دور تر تر بنہوں کو کہ کو دور تر تر بنہیں دُسام کیا کہ دور تر تر بنہ بیں کو دور تر تر بنہیں کو دور تر تر بنہ بیں کو دور تر تر بنہ بیا کہ دور تر تر

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

449

یا صفرت عاصم بن نابت کو عکم دیا اور انہوں نے اس کی گردن داردی ۔
اسی طرح کے کا ایک جاسوس بھی دراگیا داس کا نام معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص تھا اور یہ عبد الملک بن مروان کا نا ناتھا ۔ بیشخص اس طرح زد میں آیا کہ حب احد کے روز مشرکین واپس چلے عبد الملک بن مروان کا نا ناتھا ۔ بیشخص اس طرح زد میں آیا کہ حب احد کے روز مشرکین واپس چلے گئے تو یہ اپنے چرے سے بیائی حضرت عثمان بن عفان رضی التدی نہ سے ملئے آیا حضرت عثمان نے اس کے لیے رسول اللہ میں اللہ علی کا کہ سے المان دیدی کرا گر

من من روز کے بعد پایا گیا توقت کر دیا جائے گا؛ لیکن حب مریند اسلامی تشکرسے خالی ہوگیا تو پیغض قرایش کی جاہوسی کے لیے تین دن سے زیادہ تھہر گیا اور حب تشکر واپس آیا تو بھا گئے کی کوشش کی۔ رسول اللہ ظالم تنظیم کا سفرت زید بن حارثدا ور حضرت عمار بن یا سروضی اللہ عنہما کو حکم دیا اور انہوں

نے اس شخص کا تعاقب کرکے اسے تبریغ کر دیا ہشہ

غزوه حمرارالار رکا ذکراگرچها بیم متقل نام سے کیا جاتا ہے گریر درخفیقت کوئی متقل غزوه نه تھا بلک غزوه اُصربی کاجزد و تمترا در اسی کے صفحات میں سے ایک صفحہ تھا۔

فی پر ہے بن ایک جزیم ایر ہے بن وہ اُفد، لینے تمام مراصل اور مبلہ تفصیلا ایک جزیم ایس مراسل اور مبلہ تفصیلا ایک جزیم کے بارے

میں بڑی طول طویل بحثیں کی گئی ہیں کہ آیا اسے سلمانوں کی گئست سے تعبیر کیا جائے یا نہیں ہجہال کی میں برخی کا تعنی ہے تواس میں شبہ نہیں کہ جنگ کے دوسر سے داؤ نڈمیں مشرکین کو برتری عال تقی اور میدان جنگ انہیں کے ہاتھ تھا ۔ جانی نقصان بھی سلمانوں ہی کا زیادہ ٹوا اور زیادہ نوفناک شکل میں ہوا اور مسلمانوں کا کم از کم ایک گروہ نقینا شکست کھا کہ بھاگا اور جنگ کی رفتار کی شکر کے حق میں رہی کی ان ان سب کے باوجو دلعی امور ایسے ہیں جنگی بنا رہم میں شرکین کی فتے سے تعبیر نہیں کرسکتے۔

ابک توہبی بات قطعی طور رہعلوم ہے کہ کی نشکر سلمانوں کے کیمپ پر قالص نہیں ہو سکا تھا۔ اور مدنی نشکر کے بڑے حصے نے سخت اختال تھیل اور نظمی کے باوجود فرار نہیں افتیار کیا تھا؛ ملکا تہائی دلیری سے لڑتے ہوئے اپنے سپر سالار کے پاس جمع ہوگیا تھا۔ نیز مسلمانوں کا پلہ اس حد تک ہلکا

هه غزوہ احداورغزوہ حمرار الاسد کی تفصیلات ابن ہشام ۱۷۰، تا ۱۲۹، زادالمعا د ۱۷۱۶ تا ۸۰ و نقح الباری مع صیح ابنجاری ۵ رویم میں تا ۷۷ مختصرالسیرہ للشیخ عبداللہ صلاح تا ۲۵۷ سے جمع کی گئی ہیں اور دوسرے مصاور کے حوالے متعلقہ مقامات ہی ہید دے دبئے گئے ہیں -

نهیں ہوا نظاکہ کی شکران کا تعاقب کرتا · علاوہ از یں کوئی ایک بھی سلمان کا فروں کی قید میں نہیں گیا نہ کفارنے کوئی ال غنیمت عاصل کیا۔پھر کفار جنگ سے تبیہ سے را ونڈ کے لیے تیار نہیں ٹہوئے عالانکہ اسلامي شكرابهي اينے كيميے ہي ميں تضاعلاوه از بن گفتار نے ميدان جنگ ميں ايک يا دودن يامين دن قبام نہيں كياحالا مكه اس زمانے میں فاتحین کامہی دستور تھا اور فتح کی یہ ایک نہا بت ضروری علامت نفی، گرکفار نے فوراً واپسی کی راہ اختیار کی اورمُسلمانوں سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کر دیا۔ نیز انہیں بھے قید کرنے ادر مال اوٹنے سے لیے مسینے میں داخل ہونے کی جرأت نہ ہوئی۔ حالاتکہ بیشہر جیدہی قدم کے فاصلے پر نھا اور قوج سے مکمل طور رین فالی اور ایک مکٹلا پڑا تھا اور استے میں کوئی رکاوٹ ناتھی-ان ساری باتوں کا ماحصل بیہ سے کرفریش کوریادہ سے زیادہ صرف بیماصل ہوا کرانہوں نے ایک وقتی موقعے سے فائدہ اٹھا کرسلمانوں کو ذراسخت قسم کی زِک پنجادی ورنہ اسلامی تنکر کوز سخ میں لینے کے بعداسے كلى طور رتيفل يا قيدكريين كا بوفائره انهيں جنگى نقط نظرسے لاز ما ماصل ہونا چاہيئے تھااس ميں ده ناکام سے اوراسلامی شکر قدرے بڑے خارے کے باوجود نرغہ توڑ کڑکل گیا؛ ادراس طرح کاخدارہ تو بہت ی ونعنود فاتحين كوبرداشت كرنايرا أباس بياس معالم كومشكين كى فتح تعيينهم كياما سكتا-بلکہ داپسی کے بیے ابوسفیان کی عجلت اس یات کی غمازے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تبسرا دور شردع ہوگیا تو اس کالشکر سخت تباہی اورشکست سے دوجار ہوجائے گا۔اس بات کی مزیرکئیر ابوسفیان کے اس موقف سے ہوتی ہے جواس نے غزوہ مرارالار دکے تیک اختیار کیا تھا۔ الیی صورت میں ہم اس غزوے کو کسی ایک فرلق کی فتح اور دوسرے کی شکست سے تبعیر کرنے كربجائے فيرفيعد كن جنگ كهر سكتے ہيں حس ميں ہرفريق نے كاميا في اورسامے سے اپنا اپنا حصوال کیا۔ پھر میدان مبنگ سے بھاگے بغیرا ورا بنے کیمی کو شمن کے قبضہ کے لیے چھوڑے بغیر لڑائی سے دامن کشی اختیار کر لی اورغیفیصلاکن جنگ کہتے ہی ای کوہیں ۔ اِسی جانب الله تعالیٰ کے ہی اِشاد سے جی اِشاد تکتی<sup>ام</sup>: وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ﴿ إِنْ تَكُونُواْ تَالْلُؤُنَ فَإِنَّهُمْ يَاٰلُمُونَ كَمَا تَأَلُّونَ ۚ وَتُرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ ط ١٠٣:٢١

و ہوں رسے ہوتو تمہاری ہی طرح وہ بھی اُلم محسوس کررہے ہوتو تمہاری ہی طرح وہ بھی اُلم محسوس کررہے ہیں اور تم لوگ الترسے اس چیز کی امید رکھتے ہوجس کی وہ اُمید نہیں رکھتے '' اس ایت میں التا تعالیٰ نے شرر مہنچانے اوٹزر محسوس کرنے میں ایک کرکو دوسرے شکرے سے تبیہ دی ہے اس ایت میں التا تعالیٰ نے شرر مہنچانے اوٹزر محسوس کرنے میں ایک کرکو دوسرے شکرے سے تبیہ دی ہے جکامفادیہ ہے کہ دونوں فرق کے موقع بھائل تھا ور دونوں فرق ہے اس بین ہوئے تھے کہ کوئی مجی غالب نہ تھا۔

اس غرف پر قران کا مصرہ مرحمے پر دوشنی ڈوالی گئی اور تبصرہ کرتے ہوئے ان اسباب کی نشاند ہی گئی جن کے نتیجے بین سلمانوں کو اس عظیم ضامے سے دوجیا دہونا پڑا تھا اور تبلایا گیاکہ اس طرح کے فیصلہ کن مواقع پر اہل ایمان اور بیامت دیسے دوسروں کے مقابل خیرائمت ہونے کا ایمان اور بیامت دیسے دوسروں کے مقابل خیرائمت ہونے کا ایمان اور بیامت دیسے دوجود میں لائی گئی ہے۔ ان کے لحاظ سے مالل ہے ہونے کا ایمان کے لحاظ سے ایمی اہل ایمان کے محالے کے اور ایمی مقاصد کے حصول کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ ان کے لحاظ سے انجی اہل ایمان کے محالے کی کھی ہیں ۔

اسی طرح قرآن مجید نے منافقین کے موقعت کا ذکر کرتے ہوئے ان کی حقیقت بے نقاب کی۔ ان سے بیننوں میں فدا ور رسول کے ضلات چیبی ہوئی عداوت کا پر دہ فاش کیا اور سادہ لوح ملمانوں میں ان منافقین اور ان کے بھائی میہود نے جو وسے پیپیلار کھے تھے ان کا ازالہ فرطیا اوران تابیش حکمتوں اور مقاصد کی طرف اشارہ فرطیا جو اس معرکے کا حاصل تھیں۔

اس معرکے کے متعلق سورہ آلِ عمران کی ساٹھ آئتیں نازل ہوئیں۔ سب سے پہلے معرکے کے اتبادا ئی مرصلے کا ذکر کیا گیا' ارشاد ہُوا :

" ایس نئیں ہوسکتا کہ اللہ مؤمنین کو اس حالت پر حجور فرے جس پرتم لوگ ہو، یمال نک کہ خبیت کو پاکنیزہ سے الگ کرمے اور ایسانئیں ہوسکتا کہ اللہ تمہین غیب پر مطلع کرہے الیجن وہ لینے پیٹیم ٹرل میں سے جیے چاہتا ہے منتخب کرلستا ہے لیس اللّٰہ ادراس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اوراگرتم ایمان لائے اور تقولی اختیار کیا تو تمہائے لیے بڑا اُجرہے ''

علامه ابن قيم نه اس عنوان پربه بي في منا منان قيم نه اس عنوان پربه بي في اس عنوان پربه بي في اس عنوان پربه بي غير منافع الله فرماند فرم

ملمار نے کہا ہے کہ خور وہ احداوراس کے اندرسلمانوں کو پیش آنے والی نرک میں بڑی عظیم ربّا فی کمتیں اور فوا مَد تھے۔ بشلاً مسلمانوں کو معیبیت کے بڑے انجام اور ارتکاب نہی کی نحوست سے آگاہ کہ منا ۔ کیونکہ تیراندازوں کو اپنے مرکز برڈیٹے رہنے کا بوعکم رسُول التّدیشِ اللهٰ اللهٰ کا نہوں انہوں کے اس کی ضلات ورزی کرتے ہوئے مرکز جھوڑ دیا تھا (اور اسی وجرسے نِک اٹھانی پڑی تھی ایک عکمت بیغمبروں کی اس نُمّت کا اظہارتھا کہ بیسلے وہ انبلامیں ڈالے جاتے ہیں بھر انباہ کو کا میابی عاصل کو کا میابی ملتی ہے ؟ اور اس میں بیمکمت پوشیوہ کو اگر انہیں ہمیشہ کا میابی ہی کا میابی عاصل ہوتو اہل ایمان کی صفول میں وہ کو گئی گئی گئی کے جو صاحب ایمان نہیں ہیں۔ بھر صادت و کا آئی ہیں تہیں ہیں۔ بھر صادت و کا قول نہیں گئی ۔ اور اگر ہمیشہ تھکست ہی محمد و نوں صورتیں بیش آئی کی کا محمد کا تقاضا ہی ہے کہ دونوں صورتیں بیش آئیں کا کو صادت و کا ذائی میں نہیں آئی کا کو معلوم ہوگیا میں تھی تھی اس کے قدمی موجود ہیں؛ اس لیے میلان ان سے نمٹنے کے کو خودان کے اپنے قول وَ معلی کا اظہار کیا تو ات اور میں موجود ہیں؛ اس لیے میلان ان سے نمٹنے کے کیونوں سے مقاط ہو گئے ۔

لیم متعداوران کی طوف سے مقاط ہو گئے ۔

لیم متعداوران کی طوف سے مقاط ہو گئے ۔

ایک حکمت بر بھی تھی کہ معض مقامات پر مدد کی آمد میں ناخیر سے فاکساری بیدا ہوتی ہے اونفس کا غرور ٹوٹر آ سے دوجا رہوئے توانہوں نے صبر سے کام لیا ؟ البستہ منافقین میں آہ وزاری مجے گئی۔

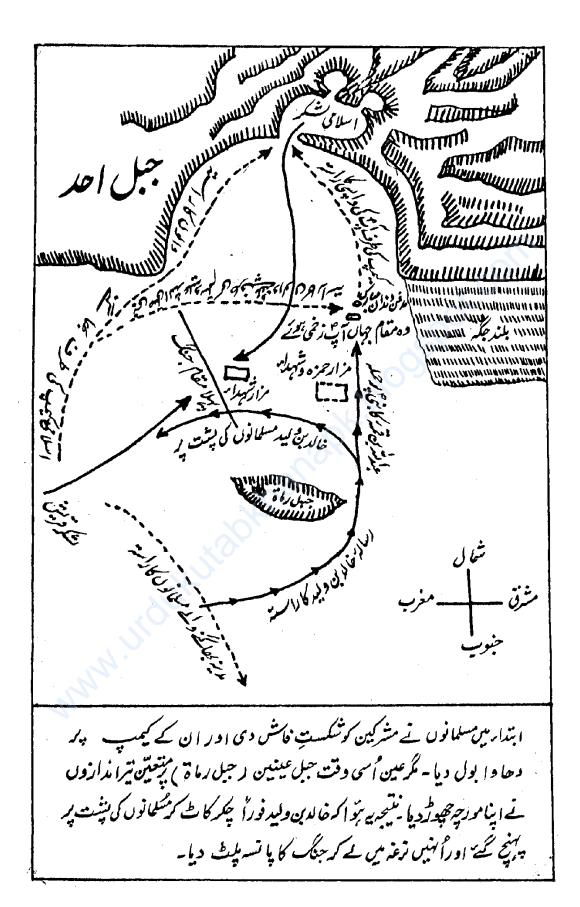

## ، اُحدے بعد کی فوجی مها

مسلمانوں کی شہرت اور ماکھ ریاحد کی تاکامی کا بہت برا اثریٹا ۔ان کی ہوا اکھڑگئی اور مخالفین کے دلوں ہے ان کی بیبت جاتی رہی ۔اس کے نتیجے میں اہلِ ایمان کی داخلیا ورخارجی شکلات میں اضافہ ہوگیا۔مدیب رِبهِ عِانب سينطرات منظلانے لگے بہود، منافقین اور بدّو دّن نے کھن کرعدا وت کامظاہرہ کیا اور سرگروہ نے سلانوں کوزِک بنچانے کی کوشش کی؟ بلکہ یہ توقع با ندھ لی کہ وہ سلمانوں کا کام تمام کرسکتا ہے اورانہیں ینخ وبن سے اکھاٹوسکتا ہے بینا پنجاس غزوے کو ابھی دو مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ نبوا سکنے مدینے پر جھا پیانے كى تيادى كى يوصفر سى مديع عنل ادرقاره كي قائل ندايك اليي كارا نه جال على كددس صمّاب كرام كوجام شهادت نوش کرنا پڑا ؟ اور طبیک اسی مہینے میں رئیں تبوعامر نے اس کی ایک تنا بازی سے ذریعے سترصحاً بیکرام کوشہادت سے مكن ركرايا - برهاد تذبر معوند كم ما مسدمع وف ب اس دوران بنونج نيريمي كفي عداوت كامطابره تروع كر چکے تقے یہاں کک انہوں نے ربیع الاقل سے میں خوذبی کریم مینا اللہ اللہ اللہ کی کوشش کی ادھر بنوغطفان كى حِزَّت اس قدر برط ه كَنْ يَعْي كدانهول نے جا دى الاولى سے شعب مدينے پرحملہ كاپروگرام بنايا-غرض ملمانوں کی جوسا کھ نفر دو احد میں اُکھڑ گئی تھی اس کے نتیجے میں سلمان ایک ٹنرنٹ کت بہتم خطرات سے دوجار رہے ۔ نیکن وہ نونبی کریم ﷺ کی حکمت بالغہ تھی جس نے سارے خطرات کار خے پیرکرسلمانوں کی ہیں ہور فتہ واپس دلادی اورانہیں دوبارہ مجدوعزت کے مقام بلند يك ببنيا ديا اس سلسلمين ابن كاسب سے بہلا قدم حمرار الاسديك شركين كے تعاقب كا تھا اِس کارروانی سے آپ کے شکہ کی آبروبڑی مدیک بر فرار رہ گئی کیونکہ بیالیا پروقار اور شیاعت پرمبنی جنگی اقدام نھاکہ مخالفین خصوصاً منافقین اور پیجود کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلارہ گیا۔ پھرا پہنے ملل ایسی جنگی کا دروائیاں کیں کران سے سلمانوں کی صرف سابقہ ہمیت ہی بحال نہیں ہوئی لیکداس میں مزیداضا فربھی ہوگیا ۔ اگلےصفحات میں انہیں کا کچھ تذکرہ کیا عار ہاہے۔ ا مركز الوسلم المركة المركة بعد المراء المركة المر مے قبیلہاٹھا۔اس کے تعلق مدینے میں براطلاع پنجی کہ ٹو ٹیلد کے دوبیٹے طالحور

سلمرابنی قوم اورابینے اطاعت شعاروں کو لے کر نبواسدکور سُول اللّٰہ ﷺ پر ملے کی دعوت دیتے ہورہے ہیں۔ ربول اللّٰہ ﷺ پر ملے کی دعوت ابوسلم رہے ہورہے ہیں۔ ربول اللّٰہ ﷺ پر ملے کی دعوت ابوسلم رہے کو اس کا عُلَم مے کر سپر سالار بنا کر روا نہ فرما دیا۔ حضرت ابوسلم نے امام میں کہنے سے پہلے ہی ان پر اس قدراجا اکر معلم کی کہ دو اُرو جو کہ کے مسلمانوں نے ان کے اونٹ اور مجربی کے دانہ میں دو ہُرو جنگ بھی نہیں لونی یڑی ۔
سالم و فائم مرینہ واپس آگئے۔ انہیں دو ہُرو جنگ بھی نہیں لونی یڑی ۔

یرمربیہ محترم سنگ ی کاچاند نمو دار ہونے پر ردانہ کیا گیا تھا۔ داپسی کے بعد صفرت ابوسلی کا ایک خم جوانہیں اُصد میں لگاتھا، پھُوٹ پڑا اور اس کی دجہسے وہ عبلہ ہی وفات پاگئے کے

عبداللہ بن ایمس بنی اللہ عنہ مینہ سے ۱۸ روز باہررہ کرما ۲ رخوم کو والیس تشریف لائے وہ فالد کو قتل کرکے اس کا سرجی ہمراہ لاتے تھے ۔ جب فدمت نبوی میں ماضر ہوکر انہوں نے یہ سرآپ کے سامنے بیش کیا تو آپ نے انہیں ایک عصام حمت فرایا اور فرایا کہ ہیمبرے اور تہارے درمیان قیامت کے روز نشانی رہے گا۔ جنا نیج جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ بیعصابی ان کے ساتھ ان کے کفن میں لیدیٹ دیاجائے لیے میا من انہوں سور درمیان قیامت کے روز نشانی رہے گا۔ جنا نیج جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں سور درمیع کا حادثہ اس سال سے سے کہ ماہ صفر میں رسول اللہ دیلی ایک کے پاس عضل اور قارہ کی کچھوٹو چاہے اہذا آپ ان کے ماہ بھراہ کچھوٹو چاہے اہذا آپ ان کے ہول کچھوٹو کی ماضر ہوت اور فر کیا کہ ان کے اندراسلام کا کچھوٹو چاہے اہذا آپ ان کے ہول کچھوٹو کی دوایت کے مطابی ماہم بی نی مربی خطاب کے ناتا بقول چوا فراد کو اور ضیح بخاری کی روایت کے مطابی عائم بن عمر بن خطاب کے ناتا مرتد بن ابی مرتد غوی کو اور ضیح بخاری کی روایت کے مطابی عائم بن عربی خطاب کے ناتا حضر بن ابی مرتد غوان کا امیر غرفر فرایا جب یہ لوگ رابنے اور عدہ کے درمیان قبیلڈ بی کی درمیان قبیلڈ بی کی دیا ہی کے درجیع نامی ایک جیسے تو ان کا امیر غرفر اور قارہ کے مذکورہ افراد نے قبیلہ فریل کی ایک شائع بنولی ن کو بڑھا دیا اور نولیان کے کوئی ایک سو تیرانداز ان کے پیچھے لگ گئے اور نشانات قام بنولیان کو بڑھا دیا اور نولیان کے کوئی ایک سو تیرانداز ان کے پیچھے لگ گئے اور نشانات قام بنولیان کو بڑھا دیا اور نولیان کے کوئی ایک سو تیرانداز ان کے پیچھے لگ گئے اور نشانات قام

ك زادالمعاد ١٠٨٠١ ك ايضاً ١٠٩٠١ر ابن بشام ١٠٩١٩

دىكەدىكەكدانېبىن عاليا- يەڭئاپەكرام ايك ئىلەپرېنا دىكىر ہوگئے- بنولى بان نے انہيں گھيرليا اوركہا، تمہارے لیے عہدویمان ہے کہ اگر ممارے پاس اتر آؤ توہم تمہارے کسی آدمی کوفتل نہیں کریں كَنْ حضرت عاصم في اتيني سے انكار كر ديا اور اپنے رفقار سميت ان سے جنگ شروع كردى. بالآخر تیرون کی بوجهار سے سات افراد شہید ہوگئے اور صرف تین آ دمی حضرت فبیٹ، زیّر بن دُنزاوراً يك ادرصحا بى بأنى يج ماب بعر بنولحبان نے ابناعهد و بيمان دہرايا اوراس رتبينو اصحابي ان کے باس اترائے لیکن انہول نے قابول نے ہی برعہدی کی اور انہیں اپنی کما نول کی تانت سے باندهابا اس يرتيسر صحابی نے بيكتے ہوئے كرير بيلى برعهدى سے ان كے ساتھ جانے سے انکارکر دیا ۔ انہوں نے کھینچ گھییٹ کرساتھ ہے جانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے تواہی " قتل کردیا اورحضرت جبیب اورزیدرضی الله عنها کومکه بیجا که نیج دیا ۱۰ن دونول صحابه نے بررکے روزابل مكه كے سردارول كرفتل كيا تھا۔

حضرت غبیث کچھ عرصداہل مکہ کی قبد میں رہے ، پھر کتے والوں نے ان سے قتل کا ارا دہ کیا اورانهیں حرم سے باہر تغیم لے گئے حب سولی پر چرط هانا چا با توانهوں نے فر بایا" بمجھے حجوز دو ذرا دور کعت نماز ریشھ لول مشکرین نے چیور دیا اور آپ نے دور کعت نماز ریھی جب سلام پھرچکے نوفر مایا ببخدا اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کررہا ہوں گھراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں آلو یں کچھ اورطول دیتا۔"اس کے بعد فرمایا" اے اللہ ا انہیں ایک ایک کریے گن ہے بھر انہیں مجمعہ کر مارنا اوران میں سے کسی ایک کوباتی نرچیوٹرنا " بھر بیاشعار کیے:

وماجمع الاحزاب لي عندمضجعي فقد بضعوالجي وقد بؤسمطعي فقل ذرفت عيسناى من غيرمدمع على اى شق كان للله مضجعى يبارك على ارصال شيلومن ع

لقداجمع الاحزاب حولي والبوا قبائله مواستجمعوا كل مجمع وقل قربوا ابناء هدوونساءه م وقريت من جزع طويل ممنع إلى الله اشكوغربتي بعدكريتي فذا العرش صبرني على ماييل دب وقبله خبيروني الكفر وللوب دريله ولِست ابالي حين اقت ل مسلما مذلك في ذات الاله وإن يشا لا لوگ میرے گر د گروہ درگروہ جمع ہو گئے ہیں ، اپنے فیائل کو جیٹرھا لائے ہیں۔ ادر سارا مجمع جمع

کرلیا ہے اسپے بیٹوں ادرعورتوں کو بھی قریب ہے آئے ہیں اور مجھے ایک لیے مضبوط تنے کے قریب کریا گیا ہے بیں اپنی بے وطنی وبکی کاشکوہ اور اپنی قتل گاہ کے پاس گروہوں کی چمع کردہ آقات کی فریاد الشرہی سے کررہا ہوں ۔ اسے عنس والے امیر سے ضلاف دشمنوں کے جوارا دسے ہیں اس پر مجھے صروب ۔ انہوں نے مجھے گھڑکا صروب ۔ انہوں نے مجھے گھڑکا ضروب ۔ انہوں نے مجھے گھڑکا افتدار دبا ہے حالانکہ موت اس سے کمترا در آسان ہے ۔ میری آئھیں آنسو کے بغیرا منڈ آئیں بیں افتدار دبا ہے حالان مارا عباق ں تو مجھے پروا نہیں کہ الٹری راہ بی کس پہلو پر قتل ہوں گا۔ بہ تو الٹرکی ذات کے لیے مسلمان مارا عباق ں تو مجھے پروا نہیں کہ الٹرکی راہ بی کس پہلو پر قتل ہوں گا۔ بہ تو الٹرکی ذات کے لیے مسلمان مارا عباق ں تو مجھے پروا نہیں کہ الٹرکی راہ بی کس پہلو پر قتل ہوں گا۔ بہ تو الٹرکی ذات کے لیے مسلمان مارا عباق ں تو مجھے پروا نہیں کہ الٹرکی راہ بی کس پہلو پر قتل ہوں گا۔ بہ تو الٹرکی ذات کے لیے اور وہ چاہے تو ہوٹی ہوٹی کئے ہوئے اعضام کے ہوڑ ہوڑ میں برکت ہے و

اس کے بعد شکین نے انہیں سولی پر لاکھا دیا اور ان کی لاش کی نگرانی کے بلے آدی تقرر کردیے ایک دی تقریب کے دیا اور ان کی لاش کی نگرانی کے بلے آدی تقریب کی تابیکن حضرت عُرُو بن اُمُیّة ضمری رضی اللہ عذائی اللہ کا قاتل عُقید بن عارث تھا چضرت فبریش نے اس کے باب عارث کوجنگ بدر میں قتل کیا تھا۔

یعی بخاری ہیں مروی ہے کہ حضرت نبٹیٹ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر دورکعت نماز پڑھنے کاطریقے نشروع کیا۔انہیں قید میں دیکھاگیا کہ وہ انگورکے کچھے کھا رہے تھے حالانکہ ان دنول کئے میں کھبُوریمی نہیں ملتی تھی ۔

ویکے صحابی جواس واقعے بیں گرفتار ہُوئے تھے، بعنی حضرت زیر بن و ثنه ، انہیں صَفُوان بن اُمِیّنہ نے خرید کراپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا۔

قریش نے اس تفصد کے بیے بی آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم کے جبم کاکوئی ٹکوٹا لائیں جس سے انہیں بھیا نا جاسکے کیونکہ انہول نے جنگ برریں قریش کے سی عظیم آدمی کو قبل کیا تھا لیکن الٹانے ان بھیڑ ول کا جُمنٹر بھیج دیا جس نے قریش کے آدمیول سے ان کی لاش کی حفاظت کی اور یہ لوگ ان کی کوئی حصد حاصل کرنے وردی نے قدرت نہ یا سکے ۔ درخیے قت حضرت عاصم نے اللہ سے بیجہ کیچان

کررکھا تھاکہ ندانہیں کوئی مُشرک جیئوئے کا نہ وہ کسی مشکر کو بھوئیں گے۔ بعدیں حب حضرت عمر رضی اللہ عند کو اللہ مون بندے کی خاط ت اس کی رضی اللہ عند کواس واقعے کی خبر ہوئی تو فرایا کرتے تھے کہ اللہ مون بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد میں کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے ۔

جن مہینے رجیعے کا حادثہ بیش آیا ٹھیک اسی مہینے بترمعونہ کا المیہ سے بترمعونہ کا المیہ سے بترمعونہ کا المیہ سے بترمعوں کا المیہ سے بترمعوں کا المیہ سے بترمعوں کی المیہ سے بین تھا۔

اس واتعے كا خلاصه به سے كه ابو برا رعامر بن مالك ، جو كا عب لأسنّه ( نيزوں سے كميلنے والا) کے لقب سے شہورتھا ، مرینہ میں فدمتِ نبوی میں حاضر بُموا ۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اِس نے اسلام توقبول نہیں کیا لیکن وُوری بی احت یا رنہیں کی اس نے کہا" اللہ کے رسول ! اگرات اینے اصحاب کو دعوت دین سے لیے اہلِ نجدکے پاس جیجین تو مجھے امیدہے کہ وہ لوگ کی وعوت قبول کہیں گئے ۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہلِ نجدسے خطرہ ہے۔ ابوبار نے کہا: وہ میری پناہ میں ہوں گے "اس برنبی پیلاٹھ کھیانی نے ابن اسحاق کے بقول چالیس اور میسی مجاری کی روایت کے مطابق سترا دمیول کواس کے ہمراہ بھیج دیا۔ ستر ہی کی روایت درست ہے، اور مُنْدر بن عُرُوكُوعُوبِنوساعدہ سے تعلق مکتے تھے اور مُعْتَق للموت "دموت کے لیے آزاد کردہ) کے لقب سے مشهور تصاء ان كامير بناديا - بدلوك فضلار ، قرار اور سادات وانسيار صحابه تصدر ون مين مكر يال كاث کراس کے موض اہل صُفّہ کے لیے علہ خریر تے اور قرآن بڑھتے پڑھاتے تھے اورات میں فُدا کے حضور منا حات و نماز کے لیے کھڑے ہوجاتے تھے۔اس طرح جلتے چلاتے معونہ کے کنوئیں پر جاپہنچے. يە كىزاں بنوعام اور حرە بنى كىڭىم كے درميان ايك نېين بى واقع ہے - وہاں پڑاؤ ڈلىنے كے بعد ان صحاليہ كرام نے أم مكيم كے بھا فى حرام بن ملحان كورسُول الله عظافلَة لا كاخط دے كر قيمن خُرا عامر بنظال کے پاس دوامز کیا ؛ لیکن اس نے خط کو دیکھا تک نہیں اور ایک آدی کوا نثارہ کر دیا جس نے حضرت ر عُرام كو پيچيے سے اس زور كانبزه مارا كه وه نيزه آر پار موگيا بنون ديجھ كرحضرت حرام نے فرمايا" الند أكبر إرب كعيد كي قسم مين كامياب موكيا "

اس کے بعد نوراً ہی اس شمن فُدا عامرنے باقی صحابہ برجملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلہ بنی عامری واز دی کھرانہوں نے ابر بلر کی پنا ہ کے پشین نظراس کی آواز رپکان نہ دھرے ۔ ادھر سے

سله ابن شام ۱۲۹، ۱۹۱ و ازاد المعاد ۱ رو اصحیح مجاری ۱ ر ۲ ۵ ، ۹ ۲ ۵ ، ۵ ۸ ۵

ماییں ہوکراٹ ضص نے نبوسکیم کو اواز دی۔ بنوسکیم کے تین قبیلوں عصبیہ، رعل اور ذکوان نے اس پرلبیک کہا اور جھٹ آکران صُمَّا برکام کا محاصرہ کرایا۔ جوا با صحابہ کراٹم نے بھی لڑائی کی گرسب کے ری شہید ہو گئے ۔صرف مصرت کعب بن زید بن نجار دشی الٹدعنہ زندہ نیچے۔انہیں شہدار کے درمیان سے زخمی حالت میں اٹھا لا یا گیا اور وہ جنگ خند تن یک حبات رہے ۔ان کے علاوہ مزید دوصحار جصرت نمرٌ فربن امُبِّيه ضَمْرى ا ورحصرت مُنْدِّر بن عقبه بن عامر رضى الله عنها اونٹ چرا <u>رہے تھے</u>۔ انہوں نے جانے دار دات پرجیٹ بین کو منڈ لاتے دیکھا توسیدھے جائے دار دات پر بینجے بھر صرت مندر تواپنے رفقار کے ساتھ مل کرشکین سے لڑتے ہُوئے شہید ہوگئے اور حضرت عمرُوبِلُ میں ضمری کوتید کرایا گیا ۔ لیکن حب تبایا گیا که ان کاتعلق قبیلهٔ مُضَرِے ہے تو عامرنے ان کی بیشانی کے بال کٹواکرانی ماں کی طرف سے بے رہے ایک گرون آزا دکتے کی ندر تھی سے آزا دکردیا -حضرت عُمْرُوبِن أُمُيّة ضمرى رضى التّرعنه اس درو ناك الجيه كي نبريك كرمدينه بينجه ان سُترافًا ل مُسلمین کی شہادت کے لیسے نے جنگ ِ اُحدِ کا چرکہ مازہ کر دیا۔اور یہ اس لحافطہ سے زیادہ المناک تھا کہ شہداءِ احد تو ایک کھی ہُوئی اور دو ہرو جنگ میں ماہے گئے تھے گریہ بیجایے ایک شرمناک غداری کی نذر ہو گئے۔ حضرت عُرُوْ بن اُمّیے ضَمْری واپسی میں وادی قناۃ کے سرے پر واقع مقام قرقرہ ہینجے آوایک درخت کے ساتے میں از بیٹے۔وہیں بنو کلاب کے دوآ دی بھی آگر اثر رہے بجب وہ دونون سخبر سوكئة توحضرت عُرُّو بن امئية مثلنان وونول كاصفاياكر ديا-ان كاخيال تقاكه اينے ساتھيول كابدله لے رہے ہیں حالا تكه ان دونوں كے باس رسول الله مظافی الله علی طرف سے عہد تھا مگر حضرت عُمرُو عِاسْتِے نہ تھے۔ چنانچہ حب مدینہ آگرانہوں نے رسُول اللّٰدیمیِّلاہ اُلگا کواپنی ایکار روانی ی خردی توآت بے نے فرمایا کہ تم نے ایسے دوآ دمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے لازماً ادا کرنی ہے۔ اس کے لبدآج مسلمان اور انکے علفا ہیم دست دیت جمع کرنے میں مشنول ہو گئے سکھ اور يبى اقدة زوه بنى نضير كاسبب بنا، جيساكه آگے آر الا ہے۔

رُسول الله عَيْنِ اللهُ عَيْنِ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْنِ اللهُ الل

قبیلوں نے ان صنّحابر کوام کے ساتھ غدر وقتل کا بیسلوک کیا تھا آپ نے ان پر ایک مہینے تک بدد عا فرمائی بچنا نچر صبح بخاری میں صفرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے صحابہ کو بسر معونہ پر شہید کیا تھا آپ کے ان پر تبیس روز تک بدد عاکی ۔ آپ نماز فجر میں رعل ، ذکوان ، لحیان اور عصبیت کی اللہ عصبیت کی اللہ عصبیت کی اللہ عصبیت کی اللہ تعصبیت کی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے نبی پر وحی نازل کی ، جوبعد بین نسوخ ہوگئ ۔ وہ وحی بیتھی ؛ منہاری توم کو یہ تبال دو کہ ہم اپنے رہ سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور سم اس سے راضی ہیں "اس کے بعد رسول اللہ میں این میں اپنے رہ سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور سم اس سے راضی ہیں "اس کے بعد رسول اللہ میں این میں اپنی میں وقت ترک فرادیا بحد

نی میلیشه کی اور معونه کے حافت ہوئے صبرسے کام لیا لیکن رجیع اور معونه کے حادثات کے بعد بہو دکی جرائت وجہارت مدسے بڑھ گئی اور انہول نے نبی میلیش کی بھا تھے کا پرفرکراً ا ینالیا ۔

عد سنن ابی داؤد باب فرالنظیر کی روایت سے یہ بات متفاد ہے دیکھئے سنن ابی داؤد مع شرح عون المعبود ۱۱۷/۱۱ ۱۱۷۰

نے کہا 'ابرا تقاسم! ہم الیا ہی کریں گے۔ آپ بہال تشریف رکھتے ہم آپ کی ضرورت پوری کئے دیتے ہیں آبران کے وعدے کی کمیل کا تنظا دیتے ہیں' آپ ان کے ایک گھر کی دیوارسے ٹیک لگا کہ بیٹھ گئے اوران کے وعدے کی کمیل کا تنظا کرنے گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابر کرٹر ، حضرت عمر، حضرت ملی اورصحابہ کراٹم کی ایک جماعت بھی تشریف فرما تھی۔

ادھر ہیود تنہائی میں جمع ہوئے توان پر شیطان سوار ہوگی اور جو بدیختی ان کا نوشۃ تقدیر بن چکی تھی اسے شیطان نے نوشما بنا کہ پیش کیا ۔ بعینی ان ہیود نے باہم شورہ کباکہ کیوں نہ بنی ﷺ ھی کوقتی کر دیا جائے ۔ چنا نچہ انہوں نے کہا ؛ کون ہے جواس جکی کو لے کراو پر جائے اور آپ کے سر پر گراکر آپ کو کیے لیا جواس جکی کو الے کراو پر جائے اور آپ کے سر پر گراکر آپ کو کیے لیا ہم بن شکم نے کہا بھی کہ ایسا نہ کر و کمبونکہ فعدائی قسم انہیں تمہارے ادادوں کی خردیدی جائے گی اور بھر مہارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہے یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہے ، لیکن انہوں نے ایک ناشی اور ایٹ منصوبے کور و بھل لانے کے عزم پر بر قرار د ہے۔

ادھررت العالمين كى طرف سے رسُول اللّه يَظْ اللّهُ عَلَيْهُ اَللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

مینہ واپس آگر آئی نے فورا گری می کھرین کھنے ہے پاس روانہ فرا با اورا نہیں ہے نوٹس دیا کہتم لوگ مدینے سے کل جاؤ اب بہال مبر سے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تمہیں دس دن کی مہلت دی جاتی ہے اس کے بعد خوص پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نوٹس کے بعد بہود کو حلاقی کے سواکوئی چارہ کارسمجھ میں نہیں آیا ۔ چانچہ وہ چند دن تک سفر کی تیار باب کرتے رہے۔ لیکن اسی دوران عبد اللہ بن آئی رئیس المنافقین نے کہلا بھیجا کہ اپنی جگہ بر قرار رہوء ڈسط جاؤ ؛ اور گھر بار نہ حجو وڑو میرے باس دو نہار مردان جنگی ہیں جرتمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل بہو کہ تمہاری حفاظت بیں جان باب و میں کہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ تکل جائیں گے اور اگر تمہیں کالا ہی گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ تکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں میں کسی سے ہرگر نہیں دبیں دبیں گے اور براگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور بنو ڈرلنظ کم میں کسی سے ہرگر نہیں دبیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ اور بنو خُرلنظ کہ اور بنو خُرلنظ کی کئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور بنو خُرلنظ کہ اور بنو خُرلنظ کی کئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور بنو خُرلنظ کہ اور بنو خُرلنظ کی کئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور بنو خُرلنظ کی کئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور بنو خُرلنظ کی کئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔

یہ بنیام سُن کر بیرود کی خود اعتمادی پلیٹ آئی اور انہوں نے ملے کر لیا کہ حبال وطن ہونے
کے بہائے لی دان کے سردار حُیثی بن اخطب کو توقع تھی کہ داس المنافقین نے جو کچھا
ہے وہ پوراکرے گا اس بیے اس نے رسول اللہ ﷺ کے باس جوابی بینیام جیبی دیا کہ ہم
اینے دیار سے نہیں نکلتے آپ کو جو کرنا ہو کہ لیں۔

اس پی شبہ نہیں کہ سلمانوں کے لعاظ سے بیصورت مال نازک تھی، کیونکہ ان کے لیے اپنی آئی کے اس نازک اور چیب و موڈ پر شمنول سے محرائ کچھ زیادہ مغید و مناسب نرتھا۔ انجام خطراک پہلا تھا۔ آپ دکھے ہی رہے ہیں کہ سارا عرب ملمانوں کے فعان تھا اور سلانوں کے دو تبیغی و فود نہا تھا۔ وردی سے تریخ کیے جاچکے تھے۔ پھر بی نوفیہ کے بہودا شنے طاقتور سے کہ ان کا ہمھیار ڈالنا آسان نہ تھا اور ان سے جنگ مول لینے میں طرح طرح کے ندشات تھے۔ کمر برمعونہ کے المیے سے پہلے نہ تھا اور ان سے جنگ مول لینے میں طرح طرح کے ندشات تھے۔ کمر برمعونہ کے المیے سے پہلے اور اس کے بعد کے مالات نے جوئئی کہ وطب کی تھی اس کی وجہ سے ملمان قس اور برم ہمدی جیسے جائم کے سلط میں زیادہ صاب ہوگئے تھے اور ان جوائم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلان مرائی کی جوئی ہو میں بیا تھا میں خوال اس کے ایک جوئی ہو بی بینے کہ اور اس کے نیائی حوث کی طرف موانہ کو گئی میں ان طب کا جوائی بینیا م طاقوات نے اور صحابہ کرام شانے میں بینے کہ ان کی طرف موانہ ہوگئے۔ حضرت علی بن ابی طالب بنی الٹرون کے ملاقت میں بینے کہ ان کا محاصرہ کہ دیائی عالم میں نوانسیہ کے ملاقت میں بینے کہ ان کا محاصرہ کر لیائی ان طالب بنی الٹرونہ کے ملاقت میں بینے کہ ان کا محاصرہ کر لیائی اللہ نوائی بینے کہ ان کو ان معاصرہ کر لیائیا۔ کو نونسیہ کے ملاقوات کے ملاقت میں بینے کہ ان کا محاصرہ کر لیائیا۔

ادھر بنونصنیر نے اسپنے قلعول اور گرفیوں میں بناہ لی اور قلعہ بندرہ کرفیفیل سے تیر اور پھر برساتے ہے۔ چونکہ مجورکے باغات ان کے بیے سپر کا کام دے رہے تھے اس لیے آپ نے عکم دیا کہ ان وزمتوں کو کا طے کر حبلا دیا جائے۔ بعد میں اسی کی طرف اشارہ کرکے حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فرایا تھا:

وَهَانَ عَلَىٰ سَرَاةَ بِنِي لَوْى حَرِيْقٌ بِالْبُوكِنَ مُسْتَطِيرُ بنی لوّی کے سرداروں کے بیے یہ معمولی بات تھی کہ بُرُیُر ۃ مِن آگ کے تعلیے بلند ہوں دہر یہ ابنونفیر کے نخلتان کا نام تھا) اور اسی سے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بیدارشا بھی نازل ہُوا: مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِيسُنَةٍ أَوْ تُرَكَّتُمُوهَا قَالِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِادُزِاللَّهِ وَلِيُخْزِى الْفْسِقِيْنَ ۞ (٥٠٥٩)

م تم نے کھور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا۔ اور ایسا اس کیے گیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقول کورسواکرے ''

بہرمال جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو بنو قرینظر ان سے الگ تھلگ ہے۔ عبداللہ بن اُبیّ نے بھی خیانت کی اور ان کے علیون عُطْفان بھی مدد کو نہ آئے۔ عُرض کوئی بھی انہیں مدد دینے یاان کی مصیبت ٹالنے پر آمادہ نہ ہُوا اسی لیے اللہ تعالی نے ان کے واقعے کی مثال لیوں بیان فرائی:

رَوْنَ كَمَتَ لِالشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُنُ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِيْ بَرِيِّ عَ مِنْكَ.. كَمَتَ لِالشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُنُ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِيْ بَرِيِّ عَ مِنْكَ..

ر جیے شیطان انسان سے کہا ہے کفرکر و اورجب وہ کفرکر بیٹھتا ہے توشیطان کہا ہے بین تم سے بی ہوائی اسے میں تم سے بی ہوا میں مصرے نے کھوڑیا دہ طول نہیں کیڑا بلکہ صرف چھ رات ۔ یا بقول بعض پندرہ رات ۔ ما بھر وران اللہ نے ان کے دلول میں رحب فحال دیا۔ ان کے موصلے ٹوٹ گئے ، وہ ہتھ یار ڈالنے رہا ہا دہ ہوگئے اور رسول اللہ شکھ اللہ کا کھی ہوا کہ ہوا بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں ۔ ہتھ یار ڈالنے رہا ہا دہ ہوگئے اور رسول اللہ شکھ اور بیھی منظور فر ہالیا کہ وہ اسلی سے اسوا باتی جتنا آپ نے ان کی جلا وطنی کی بیش کش منظور فرا کی اور بیھی منظور فر ہالیا کہ وہ اسلی سوا باتی جتنا سازور ما مان اور طول پر لاد سکتے ہوں سب لے کر بال بچوں سمیت جلے جائیں۔ سازور ما مان اور طول پر لاد سکتے ہوں سب لے کر بال بچوں سمیت جلے جائیں۔

بنونفیرنے اس منظوری کے بعد ہم ارڈال دیئے اوراپنے ہاتھوں اپنے مکانات اجاڑ ڈالے ناکہ دروازے اور کھڑکہ باں بھی لا دیے جائیں۔ بلک بعض بنے توجیت کی ٹرباں اور دبواروں کی کھونٹیاں بھی لادلیں۔ بھرعور توں اور بجوں کوسوار کہ با اور جیسوا دسٹوں برلدلدا کر روانہ ہوگئے بٹتر یہودا وران کے اکار شلائیے گئی بن افسائ اور سلام بن ابی الحقیق نے تُنگر کا کرئے کیا۔ ایک جاعت ملک شام روانہ ہوئی صرف دو آ دمیوں بعنی یا میں بن عمروا ورا بوٹٹ بیب و مہب نے اسلام قبول کیا۔ ایک جانا ہے۔ ایک جانا ہوئی اور نے کیا۔ ایک جانا ہوئی اور نے میوں بھی یا میں بن عمروا ورا بوٹٹ بیب بن و مہب نے اسلام قبول کیا۔ ایک جانا ہوئی اور نہیں لگا یا گیا۔

رسُول الله عِلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ فَيَكُلُ فِي تَسْرِط كَهُ مِطابِق بُونُفْيِر كَ مَهْ صِيار ، زمين ، گھراور با غات البنے قبضي مے يينه عيادين کياس زرين ، بچاس خُود اور تين سوعالين للوارين هيں -بنون فير كے يہ با غات ، زمين اور مكانات خالص رسُول اللّه عَلِيهُ اللّهُ كَاحَق تھا - آب كو احتبار تھا کراپ اسے اپنے میے محفوظ دکھیں یا جے چاہیں دیں بینانچہ آپ نے رابال غنیمت کی طرح )ان اموال کا خمس رہانچواں صدی نہیں نکالا کیونکہ اسے اللہ نے آپ کو بطور نے دیا تھا جمسلما نوں نے اس بر کھوڑ سے اورا ونم دوڑا کر اسے (ہز ورشم شیر) فتح نہیں کیا تھا بہذا آپ نے اپنے اس اختیار خصوصی کے تحت اس پورے مال کو صرف مہاجرین اولین ربتی فرمایا۔ البتہ دوانصاری صحابی بینی اور گاز اس کے علاوہ اور سہل بن فینیف رضی اللہ عنہا کو ان کے فقر کے سبب اس ہیں سے کچھ عطافر مایا۔ اس کے علاوہ آپ نے رایک جیوٹا سائکرالیف لیے فوظ رکھاجس میں سے آپ) اپنی از واج مطہرات کا سال بھر کا فرج نکے نیادی کے بعد جو کھوڑ وں کی کا فرج نکا تھا اسے جہاد کی تیادی کے سے تہمیار اور گھوڑ وں کی فراہی بیں صرف فرما دیتے تھے۔ فراہی بیں صرف فرما دیتے تھے۔

غزدہ بنی نضیر دیج الاقل سک میں گاست میں ہیں گیا اور اللہ تعالی نے اس تعاق الی ہے۔ پوری سورہ حشر نازل فرمائی جس میں ہیو دکی جلا وطنی کا نقشہ کھینیتے ہوئے منافقین کے طرزعمل کا پردہ فاش کیا گیا ہے اور مالی فئے کے احکام بیان فرماتے ہوئے مہاجرین وانصار کی مدح وسائش کی گئی ہے اور رہی تبایا گیا ہے کہ جنگی مصالے کے میں نظر شمن کے درخت کا شے جا سکتے ہیں اور ان ہیں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ ایساکرنا فسادنی الارض نہیں ہے۔ بھرائی ایمان کو نقولی کے الترام اور آخرت کی تیاری کی تاکید کی گئی ہے۔ ان سب کے بعد اللہ نعالی نے اپنی حمد و تنا فرماتے ہوئے وراسپنے اسمار و صفات کی تاکید کی گئے ہوئے سورۃ ختم فرما دی ہے۔

ابن عباس رضی النّه عنداس سورة رحشر ) کے باسے میں فرمایا کرتے تھے کو اسے سورہ بنائی فیر کو ۔ اس سورہ بنائی فیر کر ۔ اس اغر وہ بنی نفیہ میں تربانی کے بغیر سلمانوں کو شاندار کامیابی عامل ہوئی ۔ اس اس عزوہ میں نفیہ میں تربائی کے مسلمانوں کا اقتدار مضبوط ہوگیا اور منا فقین بربد لی جھاگئی ۔ اب انہیں کھل کر کچھ کرنے کی جرائت نہیں ہورہی تھی ۔ اس طرح رسُول اللّه عظیفی آلان ان برووں کی فہر لینے کے لیے بکیسو ہو گئے جنہوں نے اُمد کے بعد ہی سے سلمانوں کو سخت شکلات میں الجھار کھا تھا اور نہایت ظالمانہ طربقے سے داعیانِ اسلام برجملے کر کر کے انہیں موت کے میں الجھار کھا تھے اور اب ان کی جرائت اس صدیک بڑھ ھیکی گھی کہ وہ مدینے پرجیڑ ھائی کی سوج سے سے ۔

ادهرسرکش برو، جولوٹ مارکی تیاریاں کررہ تھے مسلمانوں کی اس اچا نک پلغارکی خبر سفتے ہی خوت زدہ ہوکر بھاگ کوٹے بھوئے اور بہاڑوں کی جوٹیوں میں جا دیے بمسلانوں نے لیٹرے قائم کرنے کے بعد امن وامان کے ساتھ واپس مدینے کی داہ کی . اہل برانیارعب و دبر بہ قائم کرنے کے بعد امن وامان کے ساتھ واپس مدینے کی داہ کی . اہل بیر نے اس سلطے میں ایک عیں نے ورے کانام لیا ہے جو رہ برا الآخر یا جا دی الاولی سلامی میں مزد مین نجد کے اندر میش آیا تھا اور وہ اسی غروہ کو کوئو وہ فات الرقاع قرار دیتے ہیں۔ جہاں بک حفائق اور ثبوت کا تعلق ہے تواس میں شکر بنہیں کہ ان ایام میں نجد کے اندر ایک نورو میٹیں آیا تھا کیونکہ مدینے کے حالات ہی کچھ الیسے تھے۔ ابر سفیان نے غو وہ اصد سے واپسی کے وقت آئدہ سال میدان بر میں جس غور ورک کے لیے لاکارا تھا اور جیے ملمانوں نے نظور کر لیا تھا اب اس کا وقت قریب آر ہا تھا اور جنگی تھوٹر کر بدرہ سے ورد دارجنگ میں جانے کے بدوؤں اور انواب کوان کی مرکشی اور بناد بہتا ہے جوٹر کر بدرہ سے وردار جنگ میں جانے کے بدرہ بی اور خاکی موٹری کر دیا جائے کہ بلا فروری تھا کہ میدان بر رمیں جس ہولنگ جنگ کی توقع تھی اس کے بدرہ بی میں مدینے کا درخ کرنے کہ بیان بدوؤں کی شوکت رہائیں ضرب لگائی جائے کہ انہیں مدینے کا درخ کرنے کی جرآت نہ میں جون کی بھوٹر کے دانہیں مدینے کا درخ کرنے کی جرآت میں جون

 خیریں تشربھن فرانتھ اس طرح وہ پہلی بار )خیبرہی کے اندر فدیمت نبوی میں عاضر ہونکے تھے ہیں ضروری ہے کہ غزوہ ذات الرقاع غزوۃ نیبرے بعد سپیس آیا ہو۔

اعواب کی شوکت توڑ دینے اور بروؤل کے ترسے طمئن ہوجانے کے ۔ عوجوہ بروؤل کے ترسے طمئن ہوجانے کے بیاری تروع کی بیاری تروع کی بیاری تروع کی دی کی دی کی بیاری تروع کی دی کی دی کی دی کی کا بیاری تروع کی دی کی دی کی کا میال تیزی سے ختم ہور ہانھا اور احد کے موقع پیطے کیا ہوا وقت قریب آ تا جارہا تھا اور محد ﷺ اور صحابہ کرام کا فرض تھا کہ میدان کارزار میں ابوسفیان اور اس کی قوم وو دو ہاتھ کرنے کے لیے تکلیں اور جنگ کی جی اس حکمت کے ساتھ جلیا ئیں کہ جوفراتی زبادہ ہدایت فیت اور یا بدار بھا۔ کا متحق ہو حالات کا ورح کی دی طرح اس کے حق میں ہوجائے۔

و وسری طرف ابوسفیان بھی بیجیاس سواروں سمیت دو ہزار مشکیین کی جمعیت ہے کر روا نہ ہوا اور

نے مالت جنگ کی نماز کوصلو تو خوت کہتے ہیں حیں کا ایک طریقہ بر ہے کہ آ دھی فوج مہتھیا رہند ہوکر ام کے پیچھے نماز پڑھے باقی آ دھی فوج ہتھیار باندھے دشمن رِنظرر کھے۔ ایک رکعت کے بعدیہ فوج امام کے پیھے آ جائے اور مہلی فوج دشمن برِنظرر کھنے جلی جائے ۔ اما م دوسری رکعت پوری کرلے توباری بادی فوٹ کے دونوں حصے اپنی اپنی نماز پوری کریں ۔ اس نماز کے اس سے ملتے جلتے اور بھی متعدد طریقے ہیں جو موقع جنگ کی مناسبت سے احتہار کیے جانے ہیں ۔ تفصیلات کتب احاد بیٹ ہیں موجود ہیں۔ کے سے ایک مرصلہ دور وادی مُرا تظُران بینج کر مجنہ نام کے تنہور جیسے پرخیمہ زن ہوا لیکن وہ مکہ ہی سے بوجل اور بددل تھا۔ بار بار مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا انجام سوجیّا تھا۔ اور رعب بیبیت سے لرز اٹھا تھا۔ مُرا تُظہران بینج کراس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ واپسی کے بہانے سوجنے لگا۔ بالآخر اپنے ساتھیوں سے کہا" قرایش کے لوگر اجنگ اس وقت موزوں ہوتی ہے۔ بہانے سوجنے لگا۔ بالآخر اپنے ساتھیوں سے کہا" قرایش کے لوگر اجنگ اس وقت موزوں ہوتی ہوتی ہوت خشک لی دورھ بی سکو۔ اس وقت خشک لی ہوتی ہوتی ہے، لہذا میں واپس جار ہا ہوں جم بھی واپس جلے جاہو"

ایسامعلیم ہوتا ہے کہ سارے ہی شکر کے اعصاب بیخون وہیبت سوارتھی کیو کمالوسفیان کے اس شورہ پرکسی قسم کی مخالفت کے بغیر سب نے واپسی کی راہ لی اورکسی نے بھی فرواری رکھنے اور مسلما نوں سے جنگ لاسنے کی رائے نہ دی۔

ادھرسلمانوں نے بررمیں آٹھ روز تک ٹھہ کر دشمن کا انتظار کیا اور اس دوران ابناسامان تعارت بیج کرایک ورہم کے دو درہم بناتے رہے۔ اس کے بعد اس شان سے مربنہ والبس کئے کردیک میں پیش قسدی ان کے باتھ آ بیکی تھی ، دلوں پران کی دھاک بیٹھ کی تھی اور ماحول پران کی دھاک بیٹھ کی تھی ۔ بیغز دہ بررموعد ، بررثانیہ ، برآخرہ اور بررصغر کی کے نامول سے معروف سے اللے

غروة دومتر المجندل غروة دومتر المجندل چل رہی تھی۔ اب آپ عرب کی آخری عدود یک توجہ فرانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے اور اس کی عزورت بھی تھی تاکہ حالات پڑسلما نوں کا غلبہ اور کنٹرول کہے اور دوست وڈیمن سجی اس کی عزورت بھی تھی تاکہ حالات پڑسلما نوں کا غلبہ اور کنٹرول کہے اور دوست وڈیمن سجی

پرخانچہ بدرصغری کے بدچھ ماہ کہ آپ نے اطمینان سے مدینے میں قیام فرایا اس کے بعد آپ کواطلا عات ملیں کہ شام کے قریب دُومۃ الجندل کے گرد آبا دقبائل آنے عبانے والتحافلال برڈواکے ڈال رہے ہیں اوروہاں سے گذرنے والی اشبار لوٹ لیتے ہیں ۔ یہ جی معلوم ہوا کانہوں بے ڈواکے ڈال رہے ہیں ۔ یہ جی معلوم ہوا کانہوں نے مدینے پرحملہ سرنے سے ایک بڑی میت فراہم کرلی ہے ۔ ان اطلاعات کے بیشن نظر والله کا اللہ اس غروے کی تنصیل کے لیے ملافظہ ہو ابن ہشام ۲ (۲۰۹، ۲۰۱ زادالمعاد ۱۱۲/۱۱

ﷺ فیلان الله الله الله الله الله عنه الله عنه کوم بینے میں اپنا جانشین مقرر فرماکرا یک ہزار سلمانوں کی نفری کے ساتھ کوئ فرایا۔ یہ ۲۵ ردیع الاقل مصیم کا واقعہ ہے۔ راستہ تباتے کے بیے بنوعذرہ کا ایک آدمی رکھ لیا گیا تھا جسکا نام مرکورتھا۔

اس فزفے میں آپ کا معمول تھا کہ آپ رات میں سفر فرماتے اور دن میں چینے رہتے تھے تاکہ دشمن پر بالک اچا نک اور بے فبری ٹرٹ پر پر بیٹ تھے تومعلوم ہوا کہ وہ لوگ باہر کل گئے ہیں ؛ لہذا ان کے موشیوں اور چروا ہوں پر بلّہ بول یا کچھ ہاتھ آئے کچھ کا معمول بھاگے۔ جہاں تک وُوْمَة البندل کے بائٹ ندول کا تعلق ہے قوص کا جد طربینگ سمایا بھاگ کا لاب مسلمان وُوْمَة کے میدان میں اتر ہے توکوئی نہ ملا ، آپ نے چند دن قیام فرماکہ او ھرا کہ ھرمت عدد سے دوانہ کے کیک کوئی نہ ملا ، آپ نے چند دن قیام فرماکہ او ھرا کہ میں ہاتھ نہ آیا ۔ بالا فرآپ مدینہ بیٹ آئے اس غور و سے میں عیک نئے ہی تھی ہے مصالحت بھی ہوئی .

وُوْمَهِ - وال کوپیش - برمور شام میں ایک شہرہے۔ بیہاں سے دمشق کا فاصلہ پانچیل اور مدینے کا نیادہ وات ہے ۔ ا

ان اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور عکیا نہ حزم و تدبہ پرمینی منصوبوں کے ذربیعے منبی ﷺ نے تعلم واسلام بیں امن وامان بحال کرنے اور صورت حال پر قابو بانے بیر کلیا بی حاصل کی اور وقت کی رفتار کا رُخ مسلمالؤں کے حق میں موڑلیا اور ان اندرونی اور بیرونی مشکلات بیم کی شدت کم کی جو ہر جانب سے انہیں گھیرے بڑوئے تعمیں بیٹانچہ من فقین خارش اور مالوس بوکر بیٹھ گئے ۔ یہود کا ایک قبیلہ عبلا وطن کر دیا گیا۔ دو سرے قبائل نے تی بہائگ اور قرایش نے اور قرایش نے اور قرایش نے مالوں کے ساتھ کر ایفام کا منطا ہرہ کیا ۔ بدو اور ارواب ڈھیلے پڑے گئے اور قرایش نے مالمالؤں کے ساتھ کر ان سے سے گریز کیا اور مسلماؤں کو اسلام پھیلا نے اور در ب العالمین کے بیٹھام کی تبلیغ کرنے کے مواقع میسر آئے ۔

## غزوة احرار جنك فينق

ایک سال سے زیادہ عرصے کی پیم فوج مہات اور کا رروائیوں کے بدرجزیرۃ العرب پر سکون چیاگیا تھا اور ہوطرت اس وامان اور آشی و سلامتی کا دور دورہ ہوگیا تھا؛ گربیود کو جواپنی خیاشتوں ، سازشوں اور دسیہ کاربوں کے نتیجے ہیں طرح طرح کی ذلت ورسوائی کا مزہ بچھ چیا تھے، اب بھی ہوئن نہیں آیا تھا۔ انہوں نے غذو خیانت اور کر و سازش کے مکروہ شائج سے کوئی سبتی نہیں سکھا تھا۔ چنا نچ خیر مشتقل ہونے کے بعد بیلے نوا نہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں مسلمانوں اور بُت پر سنوں کے درمیان جو فوجی کشاکش میل رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے لیکن و جب دیکھا کہ مالات مسلمانوں کے لیے سازگار ہوگئے ہیں، گر دش بیل و نہار نے لئے اثر و نفوذ مین ہوئے۔ انہوں نے سنے سرے سے سازش شروع کی اور سلمانوں پر ایک الیسی آخری کا ری طرب کی جوائے نہیں ان کا چراغ جیات ہی گل ہوجائے۔ فیرب کے نتیجے میں ان کا چراغ حیات ہی گل ہوجائے۔ لیکن چونکہ انہیں براہ واست مہلمانوں سے محوائے نہی کی جوائے نہیں سے اس مقصد کی فاطرا یک نہایت نوفناک بیان تبار کیا۔

اس کی فیسیل بیہ ہے کہ بنونضیر کے بیس سردار اور رہنما کے بین قراش کے پاس ماضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ میں فیلی کے نولون آما وہ جنگ کرتے ہوئے اپنی مدو کا لقین ولا یا۔ قرابی ن کی بات مان کی یہ چونکہ وہ احد کے دوزم بدان بررہی مسلمانوں سے صف آرائی کا عہد وہمان کرکے اس کی خلاف ورزی کر چکے تھے اس لیے ان کا خیال تھا کہ اب اس نجوزہ جنگی افدام کے دریعے وہ اپنی شہرت بھی بجال کرلیں گے اور اپنی کہی ہوئی بات بھی پوری کر دیں گے۔

اس کے بعد میہود کا یہ و فد منوعُ طُفان کے پاس گیا اوقرلیْن ہی کی طرح انہیں ہی آ ما دہ ُ جنگ کیا۔ وہ بھی نبار ہوگئے ۔ بچراس وُفد نے بقیہ قبائل عرب میں گھوم کر لوگوں کو جنگ کی نرغیب دی اوران قبائل کے بھی بہت سے افراد نبار ہو گئتے ۔ غرض اس طرح میہودی سیاست کاروں نے بوری کامیابی کے ساتھ کفرکے تمام بڑے بطے کروہوں اور حتیوں کوئی الله کا اور آپ کی دعوت اور سلمانوں کے خلاف بھو کا کر جنگ کے لیے تیار کر لیا۔

اس کے بعد طے شدہ پر وگرام کے مطابق جنوب سے قریش ، کنانہ ، اور تہامہ میں آباد دوسر سے طبعت قبائل نے مینے کی جانب کوج کیا ان سب کاسپر سالاراعلی الوسفیان تھا اوران کی تعداد جاہزار تھی ۔ پر شکر مُر انظہران بہنچا تو بڑو گئیم ہی اس میں اشامل ہوئے ۔ ادھراسی وقت مشرق کی طرف سے خطفانی قبائل فزارہ ، مرہ اور اُشجع نے کوچ کیا ۔ فزارہ کا سپر سالا رعینینہ بن حصن تھا۔ بنومرہ کا مارث بن عوف اور نواشجع کا معربی زمیلہ ۔ انہیں کے ضمن میں بنواں داور دیگر قبائل کے بہت سے افراد کھی آئے تھے ۔ افراد کھی آئے تھے ۔

ان سارے قبائل نے ایک مقرہ وقت اور مقرہ پروگرام کے مطابق مدینے کارنے کیا تھا اس کیے جند دن کے اندراندر مدینے کے پاس دس ہزار سپاہ کا ایک زبردست اشکر جمع ہوگیا۔

یر آنا بڑا اشکر تھا کہ غالباً مدینے کی پوری آبادی دعور تول بچوں پر ٹرصوں اور جوالوں کو ملا کر بھی اس کے برابر نہتی۔ اگر جملہ آوروں کا یہ ٹھاٹھیں ما تہا ہواسمندر مدینے کی جباد بواری تک ا چا تائی نہج جا آ توسلمانوں کے لیسے خت خطراک ثابت ہوتا ، کچھے جب نہیں کہ ان کی جرطک جاتی اوران کا مکمل صفایا ہوجا تا لیکن مدینے کی قیادت نہایت بیدار مغراور پوکس قیادت تھی ۔ اس کی انگلبال ہمیشہ حالات کی نبض پر رہتی تھی یں اوروہ حالات کا تجزیہ کرے آنے والے واقعات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ بھی لگا تی تھی اوران سے تمشینے کے بیے مناسب ترین قدم بھی اٹھاتی تھی ۔ چنانچ کفار کا لائل ع عظیم جُرں ہی اپنی جگہ سے حرکت میں آیا مدینے کے مغربی نے اپنی قیادت کو سس کی المللا ع خواہم کردی۔

مير برطى بالمكمت دفاعي تجريز تلى مرا بل عرب اس سے واقعت نه تنفے مرسول الله مظلينه عليها

الله عد لاعيش الاعيش الاعيش اللخرة فاعفر للمهاجرين والانصار و النصار و الن

اللهم ازالعين عيش الأخرة فاغفر للانصار والمهاجرة ملانصار والمهاجرة مكاند! يتينا أُندك تو آخرت كى نندگى ب يس انصار و مهاجرين كونجش مد " انصار و مهاجرين من كواب مين كها -

نحن الذین با یعوا محسمدا علی الجهاد ما بقینیا اَبداً "
" ہم دہ ہیں کہ ہے نہینہ کے بیے جب کک کہ باقی رہیں محد العظیمیۃ سے جہاد پر بیعت کی ہے "
میسے بخاری ہی میں ایک روایت صرت براس بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہیں
دسول اللہ طلاع اللہ اللہ کا کہ ایک نہ ایک کہ اور کے من وصور ہے تھے بہال کک کہ غبارت آئے ہے
شکم کی جلد ڈھانک دی تھی۔ آئے کے بال بہت زیادہ تھے۔ میں نے داسی حالت میں آئے
کوعبداللہ بن رَوَاحَهُ اُکے دِجز یہ کلمات کہتے ہوئے نیا۔ آئی مٹی ڈھو تے جاتے جاتے اور یہ کہتے
دا تہ تھے۔

ٱللَّهُ وَلَوْ لانتَ مَا اَهُنَدَ يُسَنَا وَلاَتَ صَالَّقُنَا وَلاصَلَّيْنَا

که صحیح سنجاری باب غزرة الخندق ۲ر۸ ۸۵ - سله صحیح کاری ۱ ر ۹۸ م م

411

فَانْزِلَنُ سَكِيْنَةً عَلَيْتَنَا وَتَنْتِ الْاَقْدَامَ إِنْلَاقَيْنَا وَنَبِّتِ الْاَقْدَامَ إِنْلَاقَيْنَا وَلَنْ اللهِ الْكَافَدَامَ إِنْلَاقَيْنَا وَإِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُل

" لے اللہ اگر تو نہ ہوتا توہم ہوایت نہ پلتے ۔ نه صدقہ دینتے نه نماذ پڑھتے ۔ پس ہم پرسکینت تا زل فرا۔ اور اگر شکراؤ ہوجائے تو ہما دسے قدم ثابت رکھ ۔ انہوں نے ہما رسے ضلات لوگوں کو بھڑ کا یا ہے ۔ اگرانہوں نے کوئی فتنہ جا یا توہم ہرگز سرنہیں جھ کائیں گے ؟

حضرت برار فراتے میں کہ آب آخری الفاظ کھینچ کر کہتے تھے۔ ایک روایت میں آخری شعراس طرح ہے۔

اِنَّ الاولَى قلد بَنُوا عَلَيْ اَلَ وَإِنَّ الْدُو افْتِ الَّهُ الْبَيْنَ الْمُو افْتِ اللَّهُ الْبَيْنَ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلِللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ابُوطلی کہتے ہیں کہ ہم نے رسُول اللہ ﷺ سے بھُوک کا انکوہ کیا اور اپنے شکم کھول کہ دو ہجھر دکھلائے ہے ایک ایک بیتھر دکھلائے ہے دوران نبوت کی کئی نشانیاں بھی جلوہ فکن ہوئیں جیجے بخاری کی خندت کی گھُدائی کے دوران نبوت کی کئی نشانیاں بھی جلوہ فکن ہوئیں جیجے بخاری کی روا بہت ہے کہ حصرت جا بربن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کے اندرسخت بھُوک کے اثار دیکھے تو بکری کا ایک بجید ذبح کیا اوران کی بیوی نے ایک صاع دتھریا ڈھائی کیلو، جُربیا اوران کی بیوی نے ایک صاع دتھریا ڈھائی کیلو، جُربیا اور ان کی بیوی نے ایک صاع دتھریا ڈھائی کیلو، جُربیا کی کہ اپنے چند رفقا سے ہمراہ تشریف کیا اسٹی کیا کہ اپنے چند رفقا سے ہمراہ تشریف ان میں کی کہ اپنے چند رفقا سے ہمراہ تشریف اور سب لوگوں نے اسی ذرا جتنے کھانے سے شکم سیر ہوکہ کھایا۔ پھر بھی گوشت کی ہا ٹڈی اپنی حالت پر برقرار رہا۔ اس پر برقرار رہا۔ اس پر برقرار رہا۔ اس

سے صبح نجاری ۱۹۹/۲ سے ایضاً ۱۸۸۸ هے جامع زیزی مشکوة المصابیح ۲رمهم

رونی بیمائی با تی رہی ہے

حصترت نعگان بن شیر کی بہن خندق کے پاس دوٹھی کھبورہے کرآئییں کہان کے بھائی اور ماموں کھا لیس کے لیکن رسُول اللّٰہ ﷺ کے پاس سے گذرین توآثِ نے ان سے وہ کھوری ماہیں اور ایک كيرك كاوير بكيروي - بيرابل خندق كودعوت دى - الل خندق انبيل كهاتے كئے اور وہ برهتي گئیں۔ یہاں تک کہ سارے اہل خندق کھا کھا کر چلے گئے اور مجودیں تیں کہ پوٹے کے کنا رص سے اہر گررسی تقبیں کچھ

انہی ایام میں ان دونوں وافعات سے کہیں بڑھ کر ایک اور واقعہ بیش آیا جیے امام تجاری نے حصرت جابر رضی الله عندسے روایت كباہے حضرت جابر كابيان ہے كہ سم لوگ خند ق كھود رہے تھے كم ا یک حیث ن نما مکرا آرسے آگیا ۔ لوگ نبی مین الله فیلیکان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ بیجیان نما کرا خندق میں مائل ہوگیا ہے۔آئِ نے فرمایا "میں از ربا ہوں۔اس کے بعد آئِ اٹھے آئِ کے تکم پرنتچسر بندھا ہوا تھا ۔۔ مہم نے تین روز سے کچھ حکیما نہ نھا ۔۔ پیپرنبی ﷺ لانے کلال کے کر ارا تو وہ جیٹان نماٹکڑا ٹھر بھرے توجے میں تبدیل ہوگیا ہے۔

حضرت برار رصٰی التٰہ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر کھدانی کے دوران ایک سخت چان آباری حس سے کدال اجے ہے جاتی تھی کچھ ٹوٹمآ ہی نہ تھا۔ ہم نے رسول الله میلیا تھا تھا سلے کا شکوہ کیا آپ تشریف لاتے، کدال لی اوربسم اللہ کہ کرایک صرب لگائی رتو ایک شکط تُوتُ كَيا) اور فرمايا"؛ التُداكبر! مجھ ملك شام كى كنجيال دى گئى بين - والله! بين اس وقت و ہا كے سُرخ معلول كو ديكه ريامول" مجردوسرى ضرب لكانى قو ايك دوسرا تكرا كمطاكيا اور فرمايا" التراكبر! مجھے فارس دیا گیاہے۔واللہ! میں اس وقت مدائن کاسفید محل دمکھدر ہا ہوں "بھرتمیری صرب لَكَانَى اور فرما يا"؛ بسم الله " تو ما تى مانده چيان تعبى كىڭ كىتى يېر فرمايا"، الله اكبر ! محيصے مين كى كنجيا ل دی گئی ہیں۔ والٹٰد! ہیںاس وقت اپنی اس مبگر سے صُنْعار کے بھا ٹاک دیکھے رہا ہوں ہے۔ ا بنِ اسحاق نے ایسی ہی روا بت حضرت سلمان فارسی رضی الٹرعنہ سے ذکر کی ہن<u>ے</u>۔

یرواقعه صحیح بخاری میں مروی ہے دیکھنے ۵۸۹،۵۸۸۲ لله

ابنِ مشام ۱۱۸۶ منداحد، یالفاظ نسانی کے نہیں ہیں -اور نسائی میں عن رحبل من الصحابہ ہے ۔ سنن نسائی ۱۱۸۶ ،منداحد، یالفاظ نسائی کے نہیں ہیں -اور نسائی میں عن رحبل من الصحابہ ہے ۔

این ہشام ۲ ر۲۱۹ نله

بہونکہ مرینہ شمال کے علاوہ ہاتی اطراف سے حریّے دلا دسے کی چانوں ) پہاڑوں اور کمجور کے باغات سے گھرا ہواہی اور نبی چاہئے ایک ماہراور تجربہ کارفوجی کی چندیت سے یہ جائے تھے کہ مدینے پراتنے بڑے بھرکی بورش صرف شمال ہی کی جہت سے ہوسکتی ہے اس میے آپ نے صرف اسی جانب خندتی کھدوائی ۔

ملمانوں نے خندق کھر دنے کاکام مسل جاری رکھا۔ دن بجر کھدائی کرتے اور شام کو گھر ملیٹ آتے یہاں کک کر مدینے کی داواروں تک کفار کے نشکر جرار کے پینچنے سے پیلے مفردہ پروگرام کے مطابق خند ت تیار ہوگئی للہ

ادهرقریش اینا چار مبراد کا تشکر سے کر مدینہ پینچے تورومہ ،جرف اور زغاب کے ورمیبان مجمع الا سیال ہیں نیمہ ذن ہوئے ؛ اور دوسری طرف سے خطفان اور ان کے نجدی ہم فرجے ہزاد کی نفری ہے کر آئے تو اصر کے مشرقی کنار سے ذب نقمی ہیں خیمہ ذن ہوئے جیبا کہ قرائی جمیدی مرکوبے :
وَلَمّا ذَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمِنُونَ الْاَحْزَابِ " قَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

يكن منافقين اور كرورنفس بوگوں كى نظراس شكر يريطى توان كے دل دہل گئے: ۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَ الَّذِيْنَ فِى قُلُوْبِهِ مِ مَرَضُ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ لَا يَلَا عُرُورًا ٥ (١٢:٣٣)

" اور حب منا فقین اوروہ لوگ جن کے دلول میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ اللّٰہ اور اس کے رسُول نے سے جو دعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا ؟"

بہر عال اس تشکر سے مقلبلے کے لیے رسُول اللّہ ﷺ بھی تین ہزار سلمانوں کی ففری کے کر تشریف لائے اور کوہ لع کی طرف لیشت کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کرلی - سامنے خند ق حقی جو سلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی مسلمانوں کا شعار دکوڈ لفظ، تھا جہ کا یُنْصَدُّون - رحم ان www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

کی مدد نہ کی عبائے ، مدینے کا نتظام حضرت ابن اُم مکتوم کے حوالے کیا گیا تھا اور عور توں اور بچوں کو مدینے کے قلعوں اور گڑھیوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔

جب شرکین علے کی نیت سے مدینے کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پوڑی سی خدت اس کیلئے تیار
مدینے کے درمیان عائل ہے مجبورا اُنہیں معاصرہ کرنا پڑا، عالانکہ وہ گھروں سے پہلتے قت اس کیلئے تیار
ہوکرنہیں آتے تھے۔ کیونکہ دفاع کا بینصوب — نودان کے بقول — ایک ایسی چال تھی جس سے
عرب واقعت ہی نہ تھے۔ لہذا انہوں نے اس معاطے کو مرب سے اپنے حساب ہیں داخل ہی نہ کیا تھا۔
مشرکین خندتی کے پاس پہنچ کر فیظ و خصنب سے چکر کا طفتے لگے ۔ انہیں ایسے کم ورتق طے
کی تلاش تھی جہاں سے وہ اتر سکیں ۔ اوھر مسلمان ان کی گردش پر پوری نظرر کھے ہوئے تھے
ادران پر تیر بریاتے دہ تھے تھے تاکہ انہیں خندتی کے قریب آنے کی جرائت نہ ہو۔ وہ اس بی نہ
گرد کیں اور نہ مٹی ڈال کر عبور کرنے کے لیے داستہ بناسکیں ۔

مشرکین نے کسی کسی دن خندت پار کرنے یا اسے پاط کرداشتہ بنانے کی بڑی زبروست کوشش کی لیکن سلمانوں نے بڑی عمد گی سے انہیں دور رکھا اور انہیں اس طرح تیروں سے چسنی کیا اور ایسی پامردی سے اُن کی تیر اندازی کا مقابلہ کیا کہ ان کی ہرکوشش ناکام ہوگئی۔

یہیں سے یہ بات بھی افذ ہوتی ہے کہ شرکین کی طرف سے خدق عبود کرنے کی کوٹش اور ملمالؤں کی طرف ہے در میافتین اور ملمالؤں کی طرف ہے در میافتین مالئی عاری رہا ؛ مگرچونکہ دولؤں فوجوں کے در میافتین مالئی تقی اس لیے دست برست اور خوزر نہ جنگ کی نوبت نہ آسکی. بلکہ صرف تیم ندازی ہوتی رہی ۔

اسی تیم اندازی میں فرلفین کے چند افرا د مار سے بھی گئے ... لیکن انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے لیب یا دوآ دمی تلوار سے قبل کئے گئے تھے ۔

سکتا ہے لیبنی چھ ملمان اور دس مشرک جن میں سے ایک یا دوآ دمی تلوار سے قبل کئے گئے تھے ۔

اسی تیم اندازی کے دوران حصرت سعد بن معاذر منی اللہ عنہ کو بھی ایک تیم لگا جس سے ایک بازدکی بڑی مشرک کا تیم لگا تھا۔ حضرت

سعدنے دزخمی ہونے کے بعد) دعا کی کہ اسے اللہ اِ توجانیا ہے کہ جس قوم نے تیرے دسٹول کی تكذيب كى اور انهبيں بحال با ہركيا ان سے تيرى داہ بيں جہا دكرنا مجھے جس قدر محبوب آنناكسيادر قرم سے نہیں ہے۔ اے اللہ! میں سمجھتا ہوں کہ اب تونے ہماری اورانکی جنگ کوآخری مرحلے تک بہنجادیا ہے۔ بس اگر قریش کی جنگ کچھ ما تی رہ گئی ہو تو مجھے ان کے لیے باتی رکھ کہ میں ان سے تیری راہ میں جہاد کروں اوراگر تینے لیا ای ختم کر دی ہے تواسی زخم کوجا ری کرکے اسے میری موت کاسب بنادے کے ان کی اس دعا کا آخری ٹکرط یہ تھاکہ رلیکن ، مجھے موت نہ دے يهال مك كه بنوقر نظير كے معلطے ميں ميري أنكھوں كو تھنڈك جاصل موجل ليا بركيف كيك فون مسلمان محاذ جنگ پران مشکلات سے دومپار تھے تو دوسری طرف سازش اور دسیسہ کاری تھے سانب ابینے بلول میں حرکت کرہے تھے اور اس کوشش میں تھے کہ سلمانوں محیصم میں اپنازم ا مّار دیں بینانچہ نبونضیر کا مجرم اکبر فیچنی بن اُخطیب ۔ بنو قُریُظُرُکے دیا رمیں آیا اوران کے سردار کعب بن اسد قرظی کے پاس ما مزہوا۔ برکعب بن اسدوی شخص ہے جو بنو قر ریظہ کی طرت سے عہد و بیمان کرنے کا مُجازدُمُنا رتھا اور حس نے رسول اللہ ﷺ نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ تک كے مواقع يرآب كى مردكرے كا - رجياكر تجيلي صفحات ميں گذرج كا ب رئين نے آكراس كے در وا زے پیددشک دی تواس نے دردازہ اندرسے بند کرابیا ؟ گرمینی اس سے ایسی ایسی ہاتیں کرتا را کی آخر کاراس نے دروازہ کھول ہی دیا۔جیی نے کہا ! اے کعب! میں تمہاسے پاس ہمیشہ کی عزّت اور ( فوجول کا ) بحریم کراں ہے کر آیا ہول میں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائذ برنمیت لاكررومه كے مجمع الاسيال ميں اتار دياہے اور بنوعظفان كوان كے قائرين اور سردار وسميت امدے پاس ذنب نقمی میں خیمدزن کر دیا ہے ، ان لوگوں نے محجہ سے عہد دہمیان کیا ہے کہ وہ محمرٌ اوراس کے ساتھیموں کامکمل صفایا کیے بغیر بہاں سے نڈلیں گے یہ

کعب نے کہا "فداکی تسم تم میرے پاس ہمیشہ کی ذات اور رفوجوں کا)برما ہو ابادل لے کرآئے ہو جو صرف کرج چبک رہا ہے، مگراس میں مچھرہ نہیں گیا ہے۔ جبی اِنتجھ پرافسوس اِ محجھے میرے عال پر چھوڑ دے۔ میں نے محرومیں صدق و و فاکے سوانچھ نہیں دیکھا ہے ''

گرئی اس کوفریب دہی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کر نار یا۔ یہاں مک کہ اسے رام کر ہی ایا۔

البتراساس تصدیسائے برعہد و بیمان کر نا پڑا کہ اگر قریش نے محکہ کوئے تعمر کئے بغیروابسی کی راہ لی تویں مجی تمہار سے ساتھ تمہار سے فلصے میں داخل ہوجا وَں گا۔ بچر حو انجام تمہارا ہوگا وہی مبرا بھی ہوگا۔ بجر حو انجام تمہارا ہوگا وہی مبرا بھی ہوگا۔ بجر کے اس بیمان وفاکے بعد کعب بن اسر نے رسمول اللّٰد مِثْلاً اللّٰهِ مَثِلاً اللّٰهِ مِثْلاً اللّٰهِ مَثِلاً اللّٰهِ مَثِلاً اللّٰهِ مَثِلاً اللّٰهِ مَثِلاً اللّٰهِ مَثِلًا اللّٰهِ مَثِلُون کی جانب سے مسلمانوں کے ماتھ مشرکین کی جانب سے بیا شرکی میں شرکی ہوگیا ہے کہ جو کہ اللّٰہ میں شرکی ہوگیا ہے کہ میں شرکی ہوگیا ہوگیا ہے کہ میں شرکی ہوگیا ہے کہ میں شرکی ہوگیا ہے کہ میں شرکی ہوگیا ہے کہ میانوں کے میں شرکی ہوگیا ہوگیا ہے کہ میں شرکی ہوگیا ہے کہ میں شرکی ہوگیا ہوگیا ہے کہ میں شرکی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہے کہ میں شرکی ہوگیا ہوگیا ہے کہ میانوں کی میں شرکی ہوگیا ہو

اس کے بعد قرنظ کے بہو وعملی طور رہے گئی کارر وائیوں میں صروت ہو گئے ابن اسحاق کا ببإن بسيح كرحضرت صُفِية بزنت عبالمطلب رضى التاعنها حضرت حسال بن ثابت رصى التارعنية کے فارع نامی قلعے کے اندر تھیں بعضرت سُنّان وزلوں اور بچوں کے ساتھ وہیں تھے جصرت صُفّیہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک بیہو دی گذرا اور قلعے کا چکر کاطنے لگا۔ بیاس وقت کی بات ہےجب بنو قرینیک رسول اللہ میلانفیکا سے کیا ہوا عہدویمان تو ڈکر آپ سے برسر پیکار ہو میک تھے اور ہمارےاوران کے درمیان کوئی نہ تھا جو ہمارا دفاع کرتا . . . رسول الله مطِّلانْ اللَّهُ مَانُو سمیت شمن کے بالمقابل بھنے ہوئے تھے ۔اگر ہم ریکو تی حملہ آور ہوجا تا تو آپ انہیں جھوڑکر ا نہیں سکتے تھے اس بیے میں نے کہا الے شان ایہ بہودی - جیسا کہ آپ دیکھ دسے میں ' تلعے کا پیکریکا رہاہے اور محصے ندا کی سم انرب ہے کہ برباتی بید دکوھی ہماری کمزوری سے آگاہ كمدوك كا- ادهررسُول الله عِينا في المائية اورضاب كرامة اسطر عليند بموت بين كه بهاري مددكو نهيرة سكت لهذا أب عابية اور استقل كرديجة "حضرت سُّان نے كها والله آب عانتي ہیں کہ میں اس کام کا آ دمی نہیں جصرت صُّفبہ کہنی میں اب میں نے خود اپنی کمر ما ندھی پیپرسنون کی ایک لکڑی لی اور اس کے بعد <u>قلعے سے ا</u>ترکر اس میم دی کے پاکسس پہنچی اور کھڑی سے مار مارکر اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد فلعے میں دابس آئی اورحسَّان سے کہا"، جابیے اس مح ہتھیاراوراساب اتار کیجئے بچونکہوہ مردہے اس لیے ہیں نے اُس کے ہتھیار نہیں اتا کے حاًن نے کہا ' مجھے اس کے متھیار اور سامان کی کوئی صرورت نہیں کیے

حقیقت بیر ہے کہ سلمان بچوں اور عور آوں کی حفاظت بررسول اللہ ﷺ کی بچری کے اس جانبازانہ کارنامے کابٹرا گہرا اور اچپا اثر بڑا۔ اس کارروائی سے غالبائیہ ودنے سمجھا کہ

کله ابن شام ۱ر ۲۲۱۰۲۰ کله ابن شام ۱۲۸۰

ان قلوں اور گڑھیوں میں بھی سلمانوں کا حفاظتی نظر موجود ہے ۔۔۔ حالا نکہ وہاں کوئی نشکر نہ تھا۔۔ اسی لیے بہود کو دوبارہ اس قسم کی جرآت نہ ہوئی ۔ البتہ وہ بُت پرست حملہ اوروں کے ساتھ اپنے اتجاد اور انضام کاعملی ثبوت بیش کرنے کے لیے انہیں مسل رسد بہنچاتے رہے حلی کرمیلمانوں نے ان کی رسد کے بیس اونٹوں پر قبصنہ بھی کرلیا۔

بہرطال بہود کی عہر شکنی کی خبرر شول اللہ ﷺ کومعلوم ہوئی توات نے فرراً اس کی تحتیق کی طرف توجر و مائی تاکه نبوتر نیظهٔ کا موقف واضح مهوجائے اور اس کی روشنی میں فوجی نقطة نظري جواقدام مناسب ہوائت ياركيا حائے منجانچہ آپ نے اس فبر كى تحقيق كے ليے حصرت سعد بن معا ذ ، سعد بن عبا ده ، عبدالله بن رواحه اورخوات بن جبيريضي الله عنهم كوروا نه فرایا اور ہرایت کی کہ حاوًا دیمھوا بنی قرنظیر کے بارے میں جرکچھ معلوم ہواہے وہ واقعی مجھ ہے یا نہیں ؟ اگر صحیح ہے تو واپس آگر صرف مجھے تبادینا اور وہ بھی اثاروں اثاروں ہیں۔ تا کہ لوگوں کے حصابیت نہ ہوں۔ اور اگروہ عہدوپیا ن پر قائم ہیں تو پھر لوگوں کے درمیان علانیہ اس کا دکرکر دینا۔ حب یہ لوگ بنو قرایظہ کے قریب پہنچے تو انہیں انتہائی خباثت پر آمادہ پایا۔ انهول نے اعلانبہ گالیاں کبیں ، شمنی کی باتیں کیں ، ادررسول الله مظالم الله علی کا بانت کی -كينے لكے!" الله كارسول كون . . . ، ، مارے اور محد كے درميان كو فى عبد سے نه يمان "يبسن كروه لوگ وابيس آگئے اور رسُول اللّه ﷺ كى خدمت بى يہنچ كرصورت عال كى طرت اشارہ کرتے ہوئے صرف اتناکہا ،عضل اور قارہ مقصود یہ تھا کہ جس طرح عضل اور قارہ نے اصحاب رجیعے کے ساتھ بدعہدی کی تھی اسی طرح بہو دیجی بدعہدی پرتکھے ہوئے ہیں -با دجود يكه ان صُمَّا به كرام نے اخفا ئے حقیقت كى كوشش كى ليكن عام لوگوں كوسور تحال کاعلم ہوگیا اوراس طرح ایک خوفناک خطرہ ان کے سامنے مجتم ہوگیا -

ورقیقت اس وقت میلیان نهایت نازک صورت مال سے دو چار تھے مرتجھے برقرائظ تھے جن کا جملہ روکنے کے بیان کے اور میلیان کی در میان کوئی نہ تھا؟ آگے مشرکین کا شکر حرّار تھا جنہیں جھوڑ کر مٹینا ممکن نہ تھا۔ پیرمسلمان عور تیں اور نیچے تھے جوکسی مفاطتی اتظام کے بغیر برعہد میہود ایوں کے قریب ہی تھے اس لیے لوگوں میں سخت اضطراب برا ہمواجس کی کیفیت اس آیت میں بیان کی گئی ہے :

وَإِذْ زَاغَتِ الْآبَصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الْخَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ النَّطُنُونَ وَإِنْ اللهِ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ وَإِلْوَا وِلْزَالاً شَدِيْدًا ۞ (١١/١٠:٣٣) النُّطُنُونَ ۞ وُزُلْوِلُوا وِلْزَالاً شَدِيْدًا ۞ (١١/١٠:٣٣) و النَّابِ مَا يَعْمُ وَلَا اللهُ كَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

پھراسی موقع پر بعض منافقین کے نفاق نے بھی سر کالا ، چنا نجہ وہ کہنے لگے کہ محد توہم سے
وعدے کرتے تھے کہ ہم قَیصر وکسر کی کے خوالنے پائیں گے اور یہاں یہ حالت ہے کہ بیشاب
پانخانے کے لیے نکلنے میں بھی جان کی نیر نہیں ۔ بعض اور منا فقین نے اپنی قوم کے اشرا ن
کے سامنے یہال تک کہا کہ ہمارے گھر وشمن کے سامنے کھلے بیٹے سے بیر ہیں ۔ ہمیں اجازت دیجئے
کہ ہم اپنے گھرول کو واپس علیے جائیں کیونکہ ہمارے گھر شہرسے باہر ہیں ۔ نوبت بہال کہ تا ہمانی کی سوچ رہے تھے ۔ ان ہی لوگوں کے
جارے میں الٹر تعالی نے بدارشا و فرایا ہے

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عُرُولً فَا أَعْدُولً فَا اللَّهُ وَالْجِعُولَ وَ اللَّهِ عُرُولً فَا اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

ور اور حب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ رہے تھے کہم سے اللہ اور اس کے دسول میں بیماری ہے کہدرہ تھے کہم سے اللہ اور اس کی ایک جمات اس کے دسول میں فقیق نے جو وعدہ کیا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں ۔ اور حب ان کی ایک جمات نے کہا کہ اسے اللہ بیڑے اور ان کا ایک فراکہ اسے اللہ بیڑے اور ان کا ایک فراقی نبی سے اجازت مانگ رہا تھا۔ کہتا تھا ' ہمالے گھر فالی پڑے ہیں۔ حالانکہ وہ فالی نہیں پڑے سے دیا لوگ محض فرار چاہتے نفے یہ

ایک طرف تشکر کا بہ حال تھا۔ دوسری طرف دسٹول میں تھی کہ آپنے بنوقر بنظہ کی بدی تھی کہ آپنے بنوقر بنظہ کی بدعہدی کی خبرس کر اپنا سراور جہرہ کیڑے سے ڈھاک لیا اور دیر تاک جت پیٹے دہ ہے۔ اس کی فیدت کو دیکھ کر لوگوں کا اضطراب اور زیادہ بڑھ گیا؟ لیکن اس کے بعد آپ پرائم بدکی دورے غالب آگئی اور آپ الٹد اکر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا مسلمانوا الٹدکی

مرداور فتح کی خوشخبری من لو! اس کے بعد آپ نے میش آمرہ حالات سے نمٹنے کا پروگرام بنایالور اسی پروگرام کے ایک بزو کے طور پر مدینے کی گرانی کے لیے نوج میں سے پھیمسے فظ بھیجتے رہے تاکەسلانوں کوغافل دیکھ کرمہود کی طرف سے عور توں اور بچوں پراجانک کوئی حملہ نہ ہوجائے ۔لیکن اس موقع برایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت تھی جس کے دریعے وہمن کے مختلف گروم ول کوایک دوسے سے بے تعلق کر دیا جائے ۔اس مقصد کے لیے آپ نے سوچا کہ بنو غُطْفان کے دونوں سرداروں میکینہ کرجسن اور حارث بن عوف سے مدینے کی ایک تہائی پیدادار پرمصالحت کرلین ماکه به دونول سردار اپنے اپنے قبیلے ہے کر داپس چلے جائیں اور ملمان تنها قريش برجنكي طاقت كابار بار اندازه لكايا جاجيكاتها أضرب كارى لكلن كم بيفايغ ہوجائیں ۔اس تجویز پر کچھ گفت ونسید بھی ہوئی گرجب آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضر سعدبن عباده رضی الله ونها سے اس تجویز کے باہے مین شورہ کیا توان دونوں نے بیک بان عرض كياكربار سُول الله ويَنْ الله الله الرّالله في آب كواس كاحكم دياسي تب توبلاجون وحراتسليم ب اور اگر محض آپ ہماری خاطرایسا کرناچا ہتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں یجب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک وثبت پرستی پر تھے تب تو یہ لوگ میز یا نی یا خرید وفروخت سے سواکسی اور صور سے ایک دانے کی بھی طمع نہیں کر سکتے تھے تو بھلااب جبکہ افتد نے ہمیں ہدایتِ اسلام سے مفراز فرمایا ہے اور آپ کے ذریعے عزت بختی ہے ، ہم انہیں اپنامال دیں گئے ؟ واللہ ہم توانہیں من اپنی تلوار دیں گے۔ آپ نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا اور فرایا کہ جب میں نے دکھیا کر سارا عرب ایک کمان کھینچ کرتم پر بل بیٹا ہے تو محض تمہاری فاطریں نے بیر کا م کرنا چا ہاتھا۔ پی<sub>ر—الحد</sub>لند \_\_النه کاکرنا ایسا ہوا کہ دشمن ذلیل ہوگئے۔ ان کی جمعیّت سکست کھاگئی اوران کی قوت ٹوٹ گئی۔ ہوا یہ کہ بنوغطفان کے ایک صاحب بن کا نام نعیم بن سعود بن عامر المجتى تھا رسُول الله يَنْ الله الله عَلَيْهُ كَيْ فَدِمِت مِن حَاضِر بُوئِ اور عُرض كى كدا سے الله كرول ا عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ مِن من اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل كوتى مكم فرايئے رسول الله يَظْ اللَّهُ عَلَيْهُ لَ فَي فرايا تم فقط ايك آدى مود لهذاكوتى فوجى اقدام أونبي کرسکتے، امبتہ جس میں برمکن ہوان کی حوصلہ شکنی کرو کیوں جنگ توحکستِ عملی كانام ہے -اس رچضرت نعيم فوراً ہى بنو قريظ كے ماں پنيچ - عامليت ميں ان سے ان كاروا

میں جول تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا 'گاپ لوگ جاستے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے مجست اورضوصی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا بھی ہاں ۔ نعیم نے کہا ' ابھا توسنے کر قرایش کا معاملاً پ لوگوں سے ختلف ہے۔ یہ مال آپ کا گھر بارہے ، مال و دولت ہے ، بال پیچ ہیں ۔ آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے مگر جب قریش و خطفان محد سے ، بال پیچ ہیں ۔ آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے مگر جب قریش و خطفان محد سے ختگ کرنے آئے تو آپ نے محد کے خلاف ان کا ساتھ دیا ۔ ظاہر ہے ان کا بیہاں نہ گھر بارہ بند مال و دولت ہے نہ بال پیچ ہیں اس لیے انہیں موقع ملاتو کوئی قدم اسٹھا ہیں گے ور نہ بوریا بستہ باز بان کے جو انہیں گے۔ بہذا وہ جیے بیا ہیں پر بنو قُریقے چو نگے اور ہوئے یہ آئی ہے اب کیا کی سے جانہوں نے کہا ' دیکھنے ! قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے کچھا آ دی پر خمال کے طور پر نہ دیں ، آپ ان کے ساتھ جنگ ہیں شریک نہ ہوں ۔ قریظہ نے کہا ' آپ نے بہت ماسے واسٹ رائے دی ہے ۔

اس کے بعد صفرت نعیم سیدھ قریش کے پاس پہنچا وربوئے: آپ لوگوں سے مجھے جو محبت اور میز برخواہی ہے اسے تو آپ مبائے ہی ہیں ؟ انہوں نے کہا ہی ہاں ! حصرت نعیم نے کہا:
"جھاتو سنے کر بہو د نے محمد اور ان کے رفقا سسے جوعہ شکنی کی تھی اس پروہ نا دم ہیں اور اب ان بیس یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ (یہود) آپ لوگوں سے کچھ رغمال حاصل کرکے ان دم محمد) ان بیس یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ (یہود) آپ لوگوں کے ضلات محمد سے ابنا معاملہ استوار کر لیس گے ۔ لہٰدا اگروہ یہ غمال طلب کریں تو آپ ہرگذ نہ دیں "اس کے بعد غطفان کے باس بھی عاکمیں بات اگروہ یہ نام طلب کریں تو آپ ہرگذ نہ دیں "اس کے بعد غطفان کے باس بھی عاکمیں بات دہرائی۔ داور ان کے بھی کان کھوسے ہوگئے۔)

اس کے بعد مجعہ اور سنبچر کی درمیانی رات کو قریش نے بہود کے پاس بر سنیام بھیاکہ ہما را قیام کسی سازگارا ورموزوں جگہ پر نہیں ہے بھوٹے اور اونے مربسی بہذا ادھرستاپ لوگ اور موروں جگہ پر نہیں ہے بھوٹے اور اونے مربسی بہذا باکہ آج سنبچر کا دن ہے اور ہم لوگ اعقیں اور محمد کر دیں بیکن بہو دنے جواب میں کہلا باکہ آج سنبچر کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سے بہلے جن لوگوں نے اس دن کے بارے میں مکم شربیت کی فعلا ف ورزی کی تقی انہیں کیسے عذاب سے دو جیار ہونا پڑاتھا ، علادہ ازیں آپ لوگ جب یک اجنے کہا تھی انہیں بھور پر غمال نہ دے دیں ہم لڑائی میں شربی نہ ہوں گے ۔ فاصد جب برجواب کے ہو آدی ہمیں بطور پر غمال نہ دے دیں ہم لڑائی میں شربی نہ ہوں گے ۔ فاصد جب برجواب

لے کہ دابس آئے تو فرلیش اور غطفان نے کہا "والٹ نعیم نے سچ ہی کہا تھا "جنا نجہ انہوں نے ہود کو کہلا بھیجا کہ خدا کی قسم ایم آپ کو کوئی آدمی نہ دیں گے ، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی کھل پڑیں اور روونوں طرف سے محمد پہ بلہ بول دیا جائے ۔ بیٹن کر قرانظہ نے باہم کھا 'والٹنعیم' نے ہم سے بچ ہی کہاتھا 'اس طرح دونوں فراتی کا اعتما دا یک دوسرے سے انتھا گیا۔ ان کی صفول یں بچوٹ پڑگئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے ۔

اس دوران ملمان الله تعالى سے يہ دعاكر دسب تھے: الله مَّ اسْتُرُ عَوْرَاتِنَا وَامِنُ رَوْعَ اللهُ مَّ اسْتُرُ عَوْرَاتِنَا وَامِنَ رَوْعَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَلَا اللهُ اللهُ مَلَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

اللهُ مَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ أَلِحَسَابِ الْهَزِمِ الْأَحْزَابَ اللهُمَّ الْهَزِمُهُمُّ الْمُزَمُّ مُ وَزَلْزِلْهُوْدِ فِلْهِ

« اے اللہ اِکتاب انارنے ولے اور عبلہ صاب لیسے والے ؛ ان تشکروں کوشکست دے۔ لمے اللہ اِنہیں شکست دیے اور جمنجھوڑ کر رکھ ہے "

بالآخرالله نے اپنے رسول ﷺ اور سلمانوں کی دعائیں من لیں بینا نجے مشرکین کی صفوں میں بیٹو ہے مشرکین کی صفوں میں بیٹو جانے اور بددلی و بست ہمتی سرایت کرجانے کے بعداللہ تعالی نے ان پر ہوا و آن کا طوفان بھیج دیا حس نے ان کے نصبے اکھیڑ وسیتے ، ہانڈ بال اللہ دیں ، طنابوں کی کھونٹیاں اکھاڑ دیں ،کسی چیز کو قرار نہ رہا اور اس کے ساتھ ہی فرشتوں کا مشکر بھیجے دیا حس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈالد با۔

<sup>9</sup> مصحے سبخاری کتاب الجہاد اراام کتاب المغازی ۲روه

نے اپنا وعدہ پوراکیا' اپنے لشکر کوعون ت بختی اپنے بندے کی مدد کی' اور اکیا ہی سالے لشکروکو تشکست دی مینانچہ اس کے بعد آی مدینہ واپس آگئے۔

غزدہ خند ق صبح ترین قول کے مطابق شوال سے میں بیش آیا تھا اور مشرکین نے ایک ماہ یا تھا درمشرکین نے ایک ماہ یا تقریباً ایک ماہ تک رسُول اللّہ ﷺ اور میں اول کا محاصرہ جاری رکھا تھا۔ تمام مآخذ پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا اور خاتمہ ذی تعدہ ی ابنِ سعد کا بیان ہے کہ رسُول اللّہ ﷺ جس روز خند ق سے واپس ہوسے برھ کا دن تھا اور ذی تعدہ کے ختم ہونے میں صرف سات دن باتی تھے۔

جنگ احزاب در حقیقت نقصان جان و مالی جنگ نه حتی بلکه اعصاب کی جنگ حتی اس یم کوئی خوزیز معرکہ پیش نہیں آبا لیکن بھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کُن جنگ تھی ۔ پینا بچہ اس کے بیٹیجے میں مشرکین کے حوصلے اوط گئے اور یہ واضح ہوگیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلانوں کی اس جھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشو نما پار ہی ہے ختم نہیں کرسکتی۔ کیونکہ جنگ احزاب میں مبتنی بطری طاقت فراہم ہوگئی تھی اس سے برطری طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہ تھی اس لیے رسٹول اللہ مظالفہ کا نے احزاب کی واپسی کے بعد فرمایا:

" اَلْأَن نَغَنْ زُوْهُ مَ وَلَا يَغْنُ زُونَا ، نَحْنَ سَنُ اِلَيْهِ وَ مِع بَارِي ١٩٩٠/٥ من الله الله الشكران كى اب ممادالشكران كى طرف عائے گا ؟ ممادالشكران كى طرف عائے گا ؟



## غزوة بنو قرلطيه

ادھررسُول اللّہ ﷺ نے ایک سے ابی سے منادی کروائی کر چُوعض سمع وطاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریط ہی ہے ۔ اس کے بعد مدینے کا انتظام حضرت ابن اُمّ مُمُّتوم کوسونیا اور حضرت عُلی کوجنگ کا بھریا دیسے روانہ فرما دیا ۔ وہ بنوقر لیظر کے قلعول کے قریب بہنچے تو بنوقر لیظر نے رسُول اللّٰہ ﷺ نہ بھائے کہ ایمول کی اوجھا اگردی ۔

است میں رسول اللہ عظائلہ بھی مہابرین وانصاد کے ملویں روانہ ہو چکے تھے۔ آپ نے بنو ڈرنیٹر کے دبار میں پہنچ کڑانا "نامی ایک کنویں پرنز ول فرایا عام مسلمانوں نے بھی دلائی کا اعلان سن کر فور اگریا بہنی قریظہ کا ڈرخ کیا۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت آگیا تو بعض نے کہاہم — جیساکہ جمیں حکم دیا گیاہہ — بنو قریظہ پہنچ کرہی عصر کی نماز پوصیں گے۔ حتی کہ بعض نے عصر کی نماز تو شار کے بعد بچھی ۔ لیکن کچھ دو سرے صلّحا بہ نے کہا آپ کا مقصود بر جہیں تھا بلکہ بہتھا کہ ہم جلداز جلدروانہ ہوجائیں ۔ اس بیا انہوں نے داستے ہی میں نماز پڑھ کی البتہ رحبب رسول اللہ عظائلہ کے سامنے یہ تضیہ بہتے سہوا تو ) آپ نے کسی بھی فرین پڑھ کی البتہ رحبب رسول اللہ عظائلہ کے سامنے یہ تضیہ بہتے سے ہوا تو ) آپ نے کسی بھی فرین کوسخت شسست نہیں کہا۔

بهر کیف مختلف محویوں میں بٹ کاسلام ہاکر دیا رِ بنو قرینظہ میں بنجا اور نبی میں ایک کے ساتھ

جان مل ہوا. پیر نو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا ۔ اس مشکر کی کل تعداد تین ہزار تھی اور اس میں تیس گھوڑ ہے تھے ۔

حب محاصرہ سحنت ہوگیا تو بہو د کے سردار کعب بن اسدنے بیود کے سامنے تین متبادل تجریزیں میش کیں ،

۔ یا تواسلام قبول کرلیں اور محمد میں اللہ کے دین میں داخل ہوکر اپنی جان ، مال اور بال کول کو محفوظ کرلیں کے معب بن اسدنے اس تجویز کو پیشیس کرتے ہوئے بر مجی کہاکہ واللہ تم لوگوں پر یہ بات واضح ہو مجی سے کہ وہ واقعی نبی اور رسول میں اور وہ وہی ہیں جنہیں تم اپنی کتاب میں یاتے ہو۔

۱- یا اپنے ہیوی بچول کوخوداپنے ہاتھوں قبل کردیں ۔ بھر تلوار سونت کرنبی ﷺ کی طرن محل پڑیں، اور بوری قوت سے کرا جائیں ۔اس کے بعد یا تو فتح پائیں یاسب کے سب اسے بائیں۔ ۲- یا پھر رسول اللہ ﷺ اور شما ہر کرام پر دھو کے سے سنچرکے دن پل بڑیں کیونکہ انہیں اطمینان ہوگا کہ آج لوائی نہیں ہوگی۔

لیکن یہود نے ان تینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہ کی حب پران کے سردار کعب بناسد نے دھجلاً کہ کہا": تم میں سے کسی نے مال کی کو کھ سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی ہوشمندی کے ساتھ نہیں گذاری "

انہوں نفوایا، ہاں! لیکن ساتھ ہی ہاتھ سے سی کی طرف اشارہ بھی کردیا جس کا مطلب یہ تفاکہ ذبے کر دیئے جاؤگے۔ لیکن انہیں فوراً اصاس ہوا کہ یہ النّہ اور اس کے رسُول کے ماتھ خیانت ہے۔ بینانہ ہوں اللّہ یہ اللّہ اللّٰہ اللّٰہ اللّہ اللّٰہ اللّٰہ

ادھرالولداً بیکے اشادے کے باوجود نبو قریظہ نے ہی طے کیا کرر شول اللہ میں اللہ علی اللہ میں اللہ میں اللہ مولی عرصے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور وہ جونیسلہ منا سی جھیں کریں ۔ مالانگہ بنو قریظہ ایک طویل عرصے کک عاصرہ برداشت کہ سکتے تھے کیونکہ ایک طرف ان کے پاس وا فرمقدار میں بیا بان خورو نوش تھا، پانی کے چھے اور کنو میں تھے بمضبوط اور محفوظ قطعے تھے اور دو سری طرف میلان کھکے میدان میں خوائے والے وائے سے مطل جنائے میں موفیات سے سید کیاں سہر سبعے تھے اور آغاز جناگہ مندن کے بھی پہلے سے مطل جنائی مصوفیات سے سید تکان سے چو دیور تھے ۔ لیکن جناگ مندن کے بھی پہلے سے مطل جنائی مصوفیات سے سید تکان سے چو دیور تھے ۔ لیکن جناگ میں اللہ وقت انتہا کو پہنچے گئی جب بی قریظہ در حقیقت ایک اعصابی جنگ تھی ۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالدیا تھا اور ان کے حوصلے ٹوٹنے والد ہے تھے ۔ پیر وصلوں کی شکستگی اس وقت انتہا کو پہنچے گئی جب صفت علی بن ابی طالب وضی اللہ عنا در حضرت نوبرین عوام رضی اللہ عنہ نے بین قدمی فرما فی اور حضرت علی بن ابی طالب وضی اللہ عنادر حضرت نوبرین عوام رضی اللہ عنہ نے بین قدمی فرما فی اور حضرت علی بن ابی طالب وضی اللہ عنادن کے وجو اِ خدا کی قسم اب میں بھی یا تو و ہی پھل اور حضرت علی بن ابی طالب وضی اللہ وقتی کہ کے دیوں گا ۔

سے عرض پر داز ہوئے کہ آپ نے بنو قبنتاع کے ساتھ ہوسلوک فرمایا تھا وہ آپ کو یا ذہی ہے بنوقینقاع ہمارے میائی فرزع کے ملیف تقے اور بیراگ ہمارے میلیف ہیں لہذا ان پر احسان فرائیں۔ آپ نے فرایا: کیا آپ لوگ اس پر راضی نہیں کہ ان کے تعلق آپ ہی کاایک ایک آدمی فیصلہ کر سے ؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: تو یہ معاملہ ستعدین معاف کے حوالے ہے۔ اُوس کے لوگوں نے کہا : ہم اس پر راضی ہیں۔

اس کے بعد آپ نے مصرت سعد بن معاذ کو بلاھیجا۔ وہ مدینہ میں سے دشکر کے ہمراہ تشریب نہیں لائے تھے کیونکہ جنگ خندق کے دوران بازو کی رگ کٹنے کے سبب زخمی تقے۔ انہیں ایک گدھے پر سوار کر کے دسول اللہ طابقات کی فدرت میں لایا گیا رجب قریب بہنچے توان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں دونوں جانب سے گھے لیا اور کہنے لگے: سعد المبنے ملیفوں کے بارے میں اچھائی اوراحیان سے کام پہنچئے گا۔۔۔ دسول اللہ طیابی نے میں موانی کو اس کے بارے میں اچھائی اوراحیان سے می پہنچئے گا۔۔۔ دسول اللہ طیاب سے کہ آپ ان سے من سلوک کریں۔ مگروہ چپ جہاب سے کوئی جاب نہ دے رہے واب سے میں کہی طامت کہ کی پردا نہ ہو۔ بیس کر بعض لوگ وقت آگیا ہے کہ سعد کوانڈ کے بارے میں کسی طامت کہ کی پردا نہ ہو۔ بیس کر بعض لوگ اسی دقت مدینہ آگئے اور قیدیوں کی موت کی خبر پھیلادی۔

اس کے بعدجب حضرت سعدنبی طلای کی پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کے استقبال کے بیدا کھڑ کوا و اور براہنیں سواری سے آنارلیا تو آپ نے فرمایا کے سعد ایر لوگر تہا ہوں فیصلے پر اتر سے بیں مصلے پر اتر سوی کا جو کہا ہی ہیں اون انہوں نے کہا مسلما نوں پر سمی ہوگوں نے کہا ہی ہاں! انہوں نے بھر کہا اور جو بہاں ہیں اون برسی ہوں اللہ طلائے بیا ہے کی فرودگاہ کی طرف تھا! مگر اصلال و تعظیم کے سبب چہرہ دوسری طرف کررکھا تھا ۔ آپ نے فرمایا ، جی ہاں ۔ مجھ بر بھی چھنرت سعدتے کہا" تو ان کے دوسری طرف کررکھا تھا ۔ آپ نے فرمایا ، جی ہاں ۔ مجھ بر بھی چھنرت سعدتے کہا" تو ان کے متعلق میرافیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قبل کہ دیا جائے ، عور توں اور بچوں کو قبدی بنا بیا جائے اور اموال تقسیم کر دیسے عابئیں "رسول اللہ ظلائے بیاتے ، عور توں اور بچوں کو قبدی بنا بیا جائے فیصلہ ہے ۔ فیصلہ ہے نو برائی فیصلہ نو انہائی عدل وانصاف یر مینی تھا کیونکہ بنو قریظہ نے میرائوں کی انہوں کی میں وانصاف یر مینی تھا کیونکہ بنو قریظہ نے میرائوں کی میں وانصاف یر مینی تھا کیونکہ بنو قریظہ نے میرائوں کی میرائوں کی میرائی کیونکہ بنو قریظہ نے میرائوں کی میرائی کی کو میرائی کی ان کی میں وانصاف یر میرائی کی کو کو کو کو کی فیصلہ کیا گر انہوں کی کو کی کو کیونی کی کو کو کو کو کی کو کیا کو کی فیصلہ کیا کو کیا کی کو کی کو کھوں کو کی کو کیا گر کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کر کو کو کو کی کو کیا گر کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کر کر کر کو کر کر

موت وحیات کے نازک ترین لمحات میں جوخطرناک بدعہدی کی تھی وہ تو تھی ہی اس کے علادہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ڈرٹر مد ہزار تلواریں ، دو مہزار نیزے ، تین سوزر ہیں اور یانچے سوڈ ھالیں ہتیاکر رکھی تھیں۔ جن پرفتے کے بعدمسلمانوں نے قبضہ کیا۔

اس فیصلے کے بعدرسُول اللّٰہ ﷺ کے حکم پر بنوقر لِظَہ کو مدینہ لاکر بنونجاری ایک عورت ہے جو مارت کی صاحبزادی تھیں ۔۔ کے گھریں قید کر دیا گیا اور مدینہ کے بازار میں خد قیں کھودی گئیں ۔ بھرانہیں ایک ایک جماعت کرکے لے جایا گیا اوران خدوں میں ان کی گردنیں مار دی گئیں ۔ کارروائی شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد باتی ماندہ قبدلیل میں ان کی گردنیں مار دی گئیں ۔ کارروائی شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد باتی ماندہ قبدلیل نے اپنے سردار کعب بین اسد سے دریا فت کیا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے ، ہمارے ساتھ کیا ہورہا ہے ، اس نے کہا ہی تم کوگ سے جی گرمن کی تعداد جو اور جانے والا پلے نہیں رہا ہے ، یہ خدا کی قدم قتل ہے "بہرکیف ان سب والا رُک نہیں رہا ہے اور جانے والا پلے نہیں دیا ہے ، یہ خدا کی قدم قتل ہے "بہرکیف ان سب کی رہن کی تعداد چھاور سات سو کے درمیان تھی گردنیں مار دی گئیں۔

اس کارروائی کے ذریعے فدر دخیانت کے ان سانبول کامکمل طور پر فاتمہ ہوگیا جنہوں نے پختہ عہد و پیمان توڑا تھا یمسلمانوں کے فاتھے کے لیے ان کی زندگی سکے نہایت سنگین اور نازک ترین لمحات میں شمن کو مدو درے کرجنگ کے اکا برمجریین کاکردار اداکیا تھا اوراب وہ واقعۃ مقدمے اور بچانسی کے مشتق ہو چکے تھے۔

بنوقریظہ کی اس تباہی کے ساتھ ہی بنونفیر کاشیطان اور جبک اس اللہ بڑا مجرم جنی بنونفیر کاشیطان اور جبک اس اس کے کیفر کرداد کو پہنچ گیا۔ بیخص اُسم المونین حضرت صفیہ رضی النونہ کا کا باب تھا، قریش و عُطفان کی واپسی کے بعد جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا اور انہوں نے تلعہ بندی اس بار کی تو یہ بھی ان کے ہمراہ قلعہ بند ہوگیا تھا کیونکہ نوروہ اُحمۃ اُس کے ایام ہیں بیشخص جب نو اسد کو غدر و نویانت پر آمادہ کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کا وعدہ کردکھا تھا اور اب اس وعدے کو نباہ رہا تھا۔ اسے جس وقت فدمت نبوی میں لا یا گیا تو ایک جوڑا زیب تن کئے ہوئے تھا جسے خود ہی ہرجانب سے ایک ایک انگل بھاڑ دکھا تھا تاکہ اسے مال غیمت میں نہ رکھوالیا جائے۔ اس کے دونوں ہا تھا گہ دن کے پیچھے رسی سے کیجا بندھے ہوئے تھے۔ اس نے دسول اللہ عبائے۔ اس کے دونوں ہا تھا گہ دن کے پیچھے رسی سے کیجا بندھے ہوئے تے تھے۔ اس نے دسول اللہ عبائے کی عدادت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں گی بھاڑھا گھا کو کو خاطب کرکے کہا: "شنیدے ایس نے آپ کی عدادت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں گی بھاڑھا گھا کے کو کو خاطب کرکے کہا: "شنیدے ایس نے آپ کی عدادت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں گی بھاڑھ کیا کہ دین پر اپنے آپ کو ملامت نہیں گی کو کو خاطب کرکے کہا: "شنیدے ایس نے آپ کی عدادت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں گی کو کو خاطب کرکے کہا: "شنیدے ایس نے آپ کی عدادت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں گی

لیکن جوالٹدسے لڑنا ہے مغلوب ہوجا تا ہے' بچر لوگوں کو مخاطب کرکے کہا'' لوگو!التٰد کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں ۔ یہ تو نوشتُہ تقدیر ہے ادرایک بڑا قتل ہے جوالتٰد نے بنی اسرائیل برلکھ دیا تھا''اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی ۔

اس واقعہ میں بنو قرنظہ کی ایک عورت بھی قتل کی گئی۔ اس نے حصرت ضُلّا دین سُویْد وضی اللّٰہ عنہ پر عُکِی کا پاط بھینک کہ انہیں قتل کہ دیا تھا' ہی کے بدلے اسے قتل کیا گیا۔ رسُول اللّٰہ ﷺ کا عکم تھا کہ حس کے زیر ناف بال آچکے ہوں اسے قتل کہ دہا جائے۔ چونکہ حضرت عطیہ قرظی کو ابھی بال نہیں آئے تھے لہذا انہیں زندہ حجیور دیا گیا۔ چنا بچہ وہ ملمان ہوکہ شرف صحابیت سے مشرف ہُوئے۔

صنرت ثابت بن تعیس نے گذارش کی کہ زبیرین باطا اور اس کے اہل وعبال کو ان کے لیے بہبر کہ دیا جائے ۔۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زبیر نے ثابت پر کچھ اسمانات کئے تھے ۔۔ ان کی گذارش منظور کہ لی گئے۔ اس کے بعد ثابت بن قیس نے زبیر سے کہا کہ رسُول اللّٰہ مِیّاللَٰهُ فَیْسِکُانے کی گذارش منظور کہ لی گئے۔ اس کے بعد ثابت بن قیس نے زبیرین ہاطا کو معلوم ہوا کہ اس کی تو م م کہ تا ہوگ ۔ رہین تم بال بچوں میست آزاد ہو ، لیکن جب زبیرین باطا کو معلوم ہوا کہ اس کی تو م م مقل کہ دی گئی ہے تو اس نے کہا: ثابت اتم پر بیں نے جو احسان کیا تھا اس کا واسطہ دے کہ کہتا ہوں کہ مجھے بی دوستول بہت بابت اتم پر بین باطا کے لڑ کے عبداً لڑمن کو زندہ رکھا نجائی وہ سالم لاکہ شرف محصاریت سے مشرف بہوئے ۔ اسی طرع بنو تجار کی ایک فاتون صفرت اُم المنڈر مالی بنتیا وہ کی گئی دفان کو ایک فاتون صفرت اُم المنڈر مالی بنتیا وہ کی گئی دفان کے لیے ہمبر کہ دیا جائے ان سالم لاکہ شرف بھوئی اور دفاعہ کو ان کے حوالے کہ دیا گیا ۔ انہوں نے رفاعہ کو زندہ رکھا اور دہ بھی اس کا مشرف ہوئے ۔

بینداور افراد نے بھی اسی رات ہم سیار ڈالنے کی کارروائی سے بہلے اسلام قبول کرلیاتھا لہٰذا ان کی بھی جان و مال اور ذریت محفوظ رہی ۔ اسی رات عُرُونامی ایک اور شخص سے جب نے بنو قر ریظہ کی بدع ہدی ہیں شرکت نہ کی تھی ۔۔۔ با ہر نسکلا ۔ اسے بیہرہ داروں کے کمانڈ رمحی رہن کمہ بن کہ کے دیکھا کیکن بہجایان کر چیوڈ دیا ۔ بیرمعلوم نہیں وہ کہاں گیا ۔۔۔۔

بنو قریظہ کے اموال کورسول اللہ ﷺ نے خمس تکال کرتھ ہے فرما دیا یہ سسوار کوتین صفے دستے ؟ ایک مصدویا - قیدیوں اور بچول دیئے ؟ ایک مصدویا - قیدیوں اور بچول کو حضرت سعدین زیدا نصاری رضی اللہ عنہ کی نگرا نی میں نجد بھیج کران کے عوض کھوڑ سے اور ہتھیار خرید ہے ۔ ہتھیار خرید ہے ۔

جب بنوقرنظه کا کام نمام ہوجیکا تو بندہ صالح صفرت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ کی اس دھا کی قبولیت کے ظہور کا وقت آگیا جس کا ذکر نوروہ احزاب کے دوران آجیکا ہے؛ بینا پنجہ ان کا زخم کھیوٹ گیا۔ اس وقت وہ سجد بوی بیں تھے نبی ظاہلی نے ان کے بیے وہیں نیمہ لگوا دیا تھا تا کہ قریب ہی سے ان کی عیادت کہ لیا کہ بی عضرت عائث رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے بیلنے کا زخم کھی ویلے کہ بہا یہ معید بی بنوغفار کے بھی چند نیمہ یقے ۔ وہ یہ دیکھ کے جباکہ کان کی جانب نون برکرا رہا ہے۔ انہوں نے کہا" نیمے والو! برکیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آرہا ہے۔ انہوں نے کہا" نیمے والو! برکیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آرہا ہے۔ انہوں کی دھار روال نفی ۔ بھراسی سے ان کی موت واقع ہوگئی سے سے سے دخم سے نون کی دھار روال نفی ۔ بھراسی سے ان کی موت واقع ہوگئی سے

صیحین میں مصرت جابر رصنی التارعنہ سے مردی ہے کہ رسول التد ﷺ نے فرایا کہ سعد بن معاذ رضی التار علیہ التی التی سے ایک سعد بن معاذ رضی التارعنہ کی موت سے رحمان کاعرش ہل گیا بھے امام تر مذی نے صفرت انس سے ایک صدیت روایت کی ہے اور اسے صیح بھی قرار دیا ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی التارعنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقاین نے کہا: ان کا جنازہ مس قدر ملکا ہے؟ رسول الله ﷺ نے فرایا:
" اسے فرشتے التا کے ہوئے تھے ہے۔

بنو قر لطِد کے محاصرے کے دوران صرف ایک ہی سلمان شہید ہوئے جن کا نام فَلا د بن سُویْد

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

744

ہے۔ یہ وہی صحابی ہیں جن پر بنو قریظہ کی ایک عورت نے جکی کا پاٹ بھینک ماراتھا۔ ان کے علاوہ حصرت عرکا اُن کے علاوہ حصرت عرکا اُن کے علاوہ حصرت عرکا اُن کے علاوہ اُن ابو سننان بن محصن نے محاصرے کے دوران وفات یا تی ۔

ین وہ ذی تعدہ میں بیش آیا، بیجیس روز تک محاصرہ قائم رہالیہ اللہ نے اس فوروہ اور نوروہ نوزوں کے اس فوروہ اور نوروہ نوزوں کی اسب خدت کے متعلق سورہ احزاب میں بہت سی آیات نازل فرمائیں اور دونوں غزووں کی اسب جزئیات پر تبصرہ فرمایا ، مونین ومنا فقین کے حالات بیان فرمائے ، دشمن کے ختلف کروہوں میں بھوٹ اور بیت بہتی کا ذکر فرمایا اور اہل کتاب کی برعہدی کے نتائج پر روشنی ڈالی۔

کے این شم مررسر، مرم خن وسے کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہوا بن ہشام مرسوسر، تا سرے مسیح نجایی مرسوسری مرم مرسوسری مرم کا مرموں ہوتا ہے۔ اور ۵۹۱، ۵۹۰ مرموں مرم کا مرموں کے مرموں کا مرموں کے مرموں کا مرموں

## غروهٔ احزا و ربطیکے تعدلی جی متا

ا- سلام بن ابی گفت نین کا قبل نقی \_\_\_یهود کے ان اکا برمجرمین میں تھا،

جنہوں نے ملمانوں کے علاوہ وہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اور مال اور رسد سے ان کی امرا دکی تھی ہے اس کے علاوہ وہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کا ندا ہے کہ اس اس کے علاوہ وہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اس کے قتل بنو قریطہ سے فارغ ہو جیکے تو قبیلہ خزری کے لوگوں نے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اس کے قتل کی اجازت جا ہی جو نکہ اس سے پہلے کعب بن اشرف کا قتل قب بیاداوس کے چند صحابہ کے ما مقول ہو جو کا خواہ ش تھی کہ الیہ اس کے فیان اس میں انجام دیں ؟ اس لیے ہو جو کا خواہ ن کی خواہ ش تھی کہ الیہ ہی کوئی کا رنا مر ہم بھی انجام دیں ؟ اس لیے انہوں نے اجازت ما شکنے میں جاری کی۔

رسُول الله ﷺ نَهِ الْبَهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْبَهِ بِهِ الْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اس جماعت نے سیدھ نیبر کا رُخ کیا کیونکہ ابورا فع کا قلعہ دہیں تھا جب قربیب پنیجے تو سورج سخورب ہو چکے تھے ۔عبلاللہ بن علیک سورج سخورب ہو چکے تھا اور لوگ اپنے ڈھور ڈنگر کے کہ والیں ہو چکے تھے ۔عبلاللہ بن علیک نے کہا تم لوگ بیبی طہو، میں جا تا ہول اور دروازے کے بہرے دار کے ساتھ کوئی لطیعت حیلہ انتہار کہ تا ہوں ؟ ممکن ہے اندر داخل ہوجاؤں۔ اس کے بعد وہ تشریب سے گئے اور در وازے کے قریب جاکر سریر کیڑا ڈال کر بول بیٹھ گئے گویا قضائے عاجت کر دہے ہیں۔ پہرے دار نے زور سے پکار کرک " او اللہ کے بندے !اگر اندر آتا ہے تو آجاؤ ورز میں دروازہ بند کرے جا

اله ویکھنے فتح الباری ٤/سرم س

عب دالله بن علیک کہتے میں کہ میں اندرگھس گیا اور چیب گیا جب سب لوگ اندر آگئے توبیرے دارنے دروازہ بندکرے ایک کھونٹی پرجا بیاں لٹکا دیں- (دیربعد جب ہرطرف سکون ہو كياتوى ميں نے الحكر جا بياں ليں اور دروازہ كھول ديا۔ ابورا فع بالا فانے ميں رتباتھا اور وہاں عبلس ہواکہ تی تھی ،حب اہل عبلس جیلے گئے تو میں اس کے بالا خانے کی طرف پرطرہا میں جوکوئی دروازه بھی کھولتا تھا اسے اندر کی جانہے بند کرلیتا تھا۔ میں نے سوعا کہ اگر لوگوں کومیرا پتا لگ بھی گیاتواینے پاس ان کے بینینے سے بیہلے میلے ابورا نع کوقتل کرلوں گا۔اس طرح میں اس کے پاس بینج توگیا (لیکن) وہ اپنے بال بچوں کے درمیان ایک تاریک کمرے میں تھا اور مجھے معلوم نرتھا کہ وہ اس کرے میں کس ملکہ اس لیے میں نے کہا 'الورا فع! اس نے کہایہ کون ہے ؟ میں نے جھط آواز کی طرف لیک کراس پر تلوار کی ایک ضرب لگائی کسکین میں اس وقت ہڑرایا ہوا تھا۔ اس لیسے کھے ذکرسکا ادھراس نے زور کی پینے ماری کھسنا میں جھٹ کمرے سے ماہر مُكُلُ كَيا اور ذرا دور مُهرِ كريمِراً كيا اور اواز بدل كر) بولا ابورا فع إيركيسي اواز تقي واس نے كہا تیری ماں بربا دہو ایک آ دمی نے ایمی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے بعلامتین عتبیک کہنے میں کہاب میں نے ایک زور دار صرب لگائی حب سے وہ خون میں ات بت ہو گیا لیکن اب بھی میں اسے قبل ندکر سکا تھا اس لیے میں نے تلوار کی توک اس سے بیٹے بر رکھ کر دبادی اور وہ اس کی بیٹے کک جارہی۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے اس لیےاب میں ایک یک دروازہ کھولنا ہوا واپس ہُواا درایک بیٹرھی کے پاس پنج کریہ سمجھتے ہوئے کہ زمین پک بینچ جیکا ہوں پاؤں رکھا تونیجے گریڑا۔ جاندنی دات تھی میٹرلی سرک گئی میں نے بگڑی سے اسے کس کر با ندھا اور در وازے برا کر ہیٹھ گیا اور جی ہی جی میں کہا کہ آج حبب یک کہ بیمعلوم نہ ہوجائے کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے میاں سے نہیں تکلوں گا۔ جنانچہ حب مرغ نے بائک دی توموت كى خبردينے والا قلعے كي صبل يہ جيڑھا اور بلندا وازسے بكارا كه بيں اہل حجاز كے ناجرا بو رافع كى موت کی اطلاع دے رہا ہوں ۔اب میں اپنے ساتھیوں کے پاس مینجا اور کہا مھاگ عیو - اللہ نے ابوا فع كوكيفركر داريك بينچا ديا- بينانچه مين نبي ينظفه الكائل كي فدمت مي مفتر مهوا اور آپ سے واقعه بيان كيا تُرْآيُ نِي فِرايا ابنا ياوَل بِهيلاوً مِين نِه ابنا ياوَل بِهيلا يا - آبُ نهاس بِرابنادست مُباكِ پھیرا اورایبالگاگویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں ہے دحاشة انكلصفور بلانطفوليس

یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابنِ اسحاق کی روایت یہ ہے کہ ابورا فع کے گری پانچوں صحابہ کام گئے۔ تقے اور سب نے اس کے قتل میں شرکت کی تھی اور سحابی نے اس کے او پر تلوار کا بوجھ ڈال کر قتل کیا تھا وہ حضرت عبداللہ بن المیس تھے۔ اس روایت میں بیمبی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جب رات میں ابورا فع کو قتل کر لیا اور عبداللہ بن عتیک کی پنڈلی ٹوٹ گئی توہیں امطالائے اور قلحہ کی دیوار کے آربارایک حبکہ چتمے کی نہرگئی ہوئی تھی اسی میں گھٹس گئے۔ او حر بہود نے آگ عبلائی اور ہم طرف ووٹر کر دیکھا ہوب مالیس ہوگئے تو مقتول کے پاس واپس بہود نے آگ عبلائی اور ہم طرف ووٹر کہ دوٹر کر دیکھا ہوب مالیس ہوگئے تو مقتول کے پاس واپس موٹے معت برکرام واپس ہوئے تو صفرت عبداللہ بن عتیک کولا وکر رسول اللہ میں المنظم تا کہ کہا تھیں۔ اس میں کے آئے ہے۔ اور سے میں کے آئے ہے۔

اس سربیر کی روانگی ذی تعده یا ذی البجر هسته میں زیمل کی تقی ہے

جب رسُول اللّه ﷺ احزاب اور قریظ کی جنگول سے فارغ ہو گئے اور عنگی مجرمین سے نمٹ چکے تو ان قبائل اور اعزاب کے خلاف تا دیبی تھلے شروع کئے ہو امن وسلامتی کی اہ میں سنگ گراں بنے ہوئے تھے اور قویت قاہرہ کے بغیر رپُسکون نہیں رہ سکتے تھے۔ ذیل میں اس سلسلے کے سرایا اور غزوات کا اجمالی ذکر کیا عبار ہاہے۔

احزاب وقریظه کی جنگوں سے فراغت کے بعد بر بہلا سریہ اسے مرتبی میں افکات کے بعد بر بہلا سریہ اسے مرتبی میں افکات کے بعد بر بہلا سریہ اسکا میں اسکا دمیول کی مخصص کی روائگی عمل میں آئی۔ به تبیس اومیول کی مخصص کی نفری پہتمل تھا۔

اس سریہ کو نجد کے اندر بکرات کے علاقہ بیں ضریبہ کے آس پاس قرطار نامی مقام رکھیجا گیا تھا۔ ضریبہ اور مرہنہ کے درمیان سات رات کا فاصلہ ہے۔ روائگی ، ارمح م سلسے کہ کوعمل برآنی تھی اور نشانہ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی مسلمانوں نے چھاپہ مارا تو دشمن کے سارے افراد مجاگ شکتے۔ یہ لوگ بنو فلیف نے سردار ثمامہ بن اثال شغی کو بھی گرفتار کہ لائے تھے۔ وہ یلم کذاب کے اسکتے۔ یہ لوگ بنو فلیف کے سردار ثمامہ بن اثال شغی کو بھی گرفتار کہ لائے تھے۔ وہ یلم کذاب کے اسکتے۔ یہ لوگ بنو فلیف کے سردار ثمامہ بن اثال شغی کو بھی کر فتار کہ لائے تھے۔ وہ یلم کذاب کے

ملے گذشتے بیت صیح بخاری ۲ ، ۵ در من ملے ابن بنام ۲ ، ۲۷۵،۲۵۸ ملے ابن بنام ۲۷۵،۲۵۸ میں در کوردوسرے مآفذ یا کہ ۲۷۵،۲۵۸ اور غزوہ احزاب میں مذکوردوسرے مآفذ یا

مکم سے بیس بدل کرنبی میں ایک کوقتل کرنے نکلے تھے ہے لیکن سلمانوں نے انہیں گرفتار کرلیا اور مرینہ لاکر معید بوی کے ایک تھیے سے با ندھ دیا ۔ نبی ﷺ تشریف لائے تو دریا فت فرا یا جا مام تمهارے نزدیک کیا ہے ' انہوں نے کہا !' اے مخد امیرے نزدیک نیرہے۔ اگر تم قتل کر و توایک نون دانے کو قتل کر و گے اور اگر احسان کرو توایک قدر دان پر احسان کرو گے اوراگر مال جاہتے ہو توجوعا ہو مانگ لو۔ اس کے بعد آئ نے انہیں اسی عال میں جھوڑ دیا۔ بھرآپ دوباره گذرہے تو پیروہی سوال کیا اور ثمامہ نے بیروہی جواب دیا۔ اس کے بعد آہے تیسری بارگذرہے تو بیروسی سوال وجواب ہُوا۔ اس کے بعد آئیے نے صحابہ سے ضرما یا کہ نمامہ کوآذا د کہ دو۔ انہوں نے ازا دکر دیا۔ ثمامہ مسید نبوی کے قریب کھجورکے ایک باغ میں گئے غسل کیا اورآب كے ياس والس آكرمشرف باسلاً ہوگئے - بيركها"؛ فداكى قسم ؛ روئے زمين بركوئى چېره میرے ز دیک ہے گئے چیرے سے زیادہ مبغوض نہتھا لیکن اب آپ کا چہرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہوگیاہے۔ادرفدا کی قسم روئے زمین پر کوئی دین میرے نز دیک آپ کے دین سے زیا دہ مبغوض نہ تھا گگراب آپ کا دین دوسرے تمام ادیان سے زیادہ مجڑب ہوگیاہے۔ ایس کے سواروں نے مجھے اس عالت میں گرفتار کیا تھا کہ میں عمرہ کا الاده كريه ما تها "رسُول الله عِيلِهُ عَلِيهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الرحكم دياكه عمره كرليس يجب وه ديارِ قریش میں پنیجے توانہوں نے کہا کہ تما مراتم بر دین ہوگئے ہو ج ثمامہ نے کہا: نہیں! بلکہ میں محد فظ المعلمة المراسلان موكيا مول ؛ اورسنو إنداكي قسم تمهارے باس مامرسے كمهول كا ایک دا زنہیں آسکا جب یک که رسُول الله طِلالله عَلَیٰ اس کی اجازت نه دے دیں - بمامراہل كمرك يد كييت كي حيثيت ركه اتها مصرت ثماميّ نے وطن واپس حاكه مكر كے ليے علّه كى دواكى بندكه دى حب سے قریش سخن شكلات میں پڑگئے اور رسُول اللّٰه ﷺ كو قرابت كا واسطه ویتے ہوئے لکھاکہ نمام کو لکھ دیں کہ وہ غلے کی روانگی بند نہ کریں۔ رسمول الله مظالماتا اللہ عظالماتا نے اليابى كيالخة

بنولیان وہی ہیں جنہوں نے مقام رجیع میں دس صحابہ کراٹم کو <del>تھکے</del> می**ا ۔ غرو و منبولے بان** سے گھرکر اٹھ کو قتل کر دیاتھا اور دوکواہلِ مکہ کے ہاتھوں فروخت

هه سیرتِ ملبیه ۲۹۴/۲ که زادالمعاد ۱۹۲۲ مختصرالیه قِ الشیخ عبدالله صروح ۲۹۴، ۲۹۳

كر دیا تھا جہاں وہ بے در دی سے قتل كر دبيئے گئے تھے ليكن چونكہ ان كاعلاقہ حجاز كے اندر بهبت دور مدود مکهسے قریب واقع تھا ،اوراس وقت ملمالان اور قریش واعراب کے درمیان سخت کشاکش برپایقی اس بیے رسول الله ظالات اس علاقے میں بہت اندر تک گھس کر" بڑے ڈشمن "کے قریب چلے جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے بلین جب کھار کے مختلف گر وہول کے درمیان بھوٹ پڑگئی 'ان کے عزائم کمزور پڑگئے ۔ اور انہوں نے مالات کے سامنے بڑی حد تک تصفیل دیئے توام نے مسوس کیاکہ اب بنولحیان سے رہیع کے تقتولین کابدلہ بینے کا وقت آگیا ہے بچنا بنچہ آپ نے ربیع الاقرل یا جمادی الا ولا*یت ہے میں دوسوص*خّا ہر کی معیت میں ان كارُخ كيا، مديني مين هزت ابن أم كمتوم كوانيا جانشين بنايا اور ظاهركياكه آب ملك شام كاراده رکھتے ہیں۔اس کے بعد آپ بلغارکرتے ہوئے امج اورعسفان کے درمیان بطن غران مامی ایک دادی میں --جہاں آب کے صحابہ کرام گوشہید کیا گیا تھا -- بینچے اور ان کے لیے رحمت کی عا کیں۔ اوھر بنولحیان کوآ ہے کی آمد کی خبر ہوگئی تھی' اس لیے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر ٹھل بھاگے اوران کاکونئ بھی آ دمی گرفت میں نہ آسکا -آپ نے ان کی سرزین میں دوروز قیام فرمایا - اس دوران سربے تھی بھیجے لیکن بنولحیان نہ مل سکے۔اس کے بعد آپ نے عسفان کا قصد کیا اور وہاں سے دس ہوار کلاغ الغمیم بھیجے ماکہ قریش کوھی آپ کی امرکی خبر ہوجائے۔ اس کے بعد آپ کُل چودہ دن مرسینے ہے باہر گذار کر مدینہ واپس آ گئے۔

اس مهم سے فارغ ہوکر رسُول اللّٰه ﷺ فیلیکانے بیے دربیے نوجی مہمات اور سریے روانہ فرائے. ویل میں ان کامختصراً ذکر کیا جار ہاہے۔

ربیع الاوّل یا ربیع الآخرست میں صفرت عکا شرخ صن اللہ عنہ کو چالیں اللہ عنہ کو چالیں اللہ عنہ کو چالیں افراد کی کمان دے کرمتھ محمر کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ بنواسد کے ایک چشمے کا نام ہے۔ مسلمانوں کی آمدین کردشمن بھاگ گیا اور مسلمان ان کے دوسواونٹ مربنہ ہائک لائے۔

 جب صُحَّابِه كرام سوگئے تواجا نك جمله كركے انہ بين قتل كرديا صرحت محد بن سلم رضى الله عنه بَري كلفے ميں كامياب ہوسكے اور دہ بھی زخمی ہوكر۔

میں کا میاب ہوسلے اور وہ بھی رہی ہولہ۔

اللہ معرریت قوالفصعہ (۲) محرین سلہ کے رفقاء کی شہادت کے بعد رہیت الآخرات ہی میں نبی عظافی نے نبود کے البوں نے پالیس کے دوانقصہ کی جانب روانہ فرایا۔ انہوں نے پالیس افراد کی نفری نے کہ نکور ہوسی الرویا۔ انہوں نے پالیس افراد کی نفری نے کہ نکور ہوسی کو امریا۔ انہوں سے کہا گور اس بھر پیدل سفرکر کے علی لسباح بنو تعلیہ کے دیار میں بہائے کہ معالوں کی گرفت میں نہا سکے صرف ایک آدی بخراگیا اور وہ سلمان ہوگیا۔ البتہ موشی اور بجویل ہاتھ آئیں۔ معالوں کی گرفت میں نہا سکے صرف ایک آدی بخراگیا اور وہ سلمان ہوگیا۔ البتہ موشی اور بجویل ہاتھ آئیں۔

عمر سمریت موجوم کی بیان موانہ کیا گیا۔ جموم ، مرّ انظر کو ایک عورت جس کا نام طبہ نہا گرفت کے سمبریت موشی کو نام طبہ نہا گرفت میں آئی۔ اس نے بنوسکی کم یاں اور قیدی ہاتھ میں آئی۔ اس نے بنوسکی کے کہ میں نہا کہ تا ہول ایک تو تو قبیلہ مُرزَیْنہ کی ایک عورت جس کا نام طبہ نہا گرفت میں نہا تھا تھا تھا ہوں کہ دی ۔

میں آگئی۔ اس نے بنوسکی کے ایک مقام کا بتا بتایا جہاں سے بہت موشی ، بکریاں اور قیدی ہاتھ کرکے اس کی نتا دی کردی۔ ۔

کرکے اس کی نتا دی کردی۔

ك وكيف سنن ابي داوّ ومع شرح عون المعبود، باب الي متى تر دعليه امرأ تترا ذا اسلم لبدر با

آپ نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر اس بے حوالہ کر دیا تھا کہ اس وقت تک کفار پر سلمان عور تول کے حرام کئے جانے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اور ایک حدیث میں برجوآ باہے کہ آپ نے مکاح جدید کے ساتھ رخصت کیا تھا یا یہ کہ چرب کے بعد رخصت کیا تھا تو یہ فرعنی صحیح ہے نہ مندا یُک بلکہ دونوں کے ساتھ رخصت کیا تھا تو یہ فرع معنی صحیح ہے نہ مندا یک جبیب متضاد بات کہتے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابوا لعاص میں محمد سینے کے قائل ہیں وہ ایک عجمیب متضاد بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابوا لعاص میں محمد سے اواخر میں فرح مکہ سے کچھ بیپلے ملمان ہوگیا تھا حالا کہ اگر یہ دونوں باتیں صحیح کی کہتے ہیں کہ مثر شرح کے اوائی میں حضرت زیر بیٹ کا انتقال ہوگیا تھا حالا کہ اگر یہ دونوں باتیں صحیح مان کی جا تھی تو تفاد باکل واضح ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں ابوا لعاص کے اسلام اللہ اور ہجرت کرکے مرینہ بینچنے کے وقت حضرت زیر بیٹ زندہ ہی کہال تھیں کہ انہیں ان کے باسس نکاح عبد یہ یا نکاح کی بیا دیو ابوا نگاص کے حوالے کیا جا تا۔ ہم نے اس موضوع پر بلوغ المرام کی تعلیق میں بسط سے گفتاکہ کی ہیا۔

مشہورصاحب مغازی موسی بن عقبہ کا دیجان اس طرف ہے کہ یہ واقعرے جمہ میں ابو بصیراور
ان کے دنقار کے ہاتھوں بیش آیا تھا لیکن یہ نہ حدیث صحیح کے موافق ہے نہ حدیث ضعیف کے ۔

یہ سرتیم طرف والد کی فیادت یں

ہم اسرتیم طرف یا طرف اللہ میں تھا۔ حضرت زید بن حارث نامی مقام کی طرف روانہ کیا گیا۔

یہ مقام بنو تعلیہ کے علاقہ میں تھا۔ حضرت زید کے ساتھ صرف پندرہ آدی تھے لیکن بدوؤں نے فریا ہے ہی ماہ فرار اختیار کی۔ انہیں خطرہ تھا کہ رسول اللہ میں تھا۔ وروہ یار روز بعد وایس آئے۔

ایسرتی باره آدمیوں بیشتم نظاولاس کے کمانڈر بھی حضرت نُیدہی تھے۔

•ا- سمریٹی وادمی القری القری کے بین وادی القری کی جانب روانہ ہوئے بیقصد
وشمن کی نقل وحرکت کا پتالگانا تھا گروادی القری کے باشدوں نے ان پر حملہ کرکے نوصگا بہ کو شہید کر دیا اور صرف تین بھی سکے جن میں ایک خود حضرت زیر رضی اللہ عنہ تھے ہے۔

شہید کر دیا اور صرف تین بھی سکے جن میں ایک خود حضرت زیر رضی اللہ عنہ تھے ہے۔

اس سرتیج مبط اس سرتیکا زمانہ رجب شدہ تبایا جاتا ہے گرسیاتی تبانا ہے کہ یہ توریسی میں ایک میں تبایا جاتا ہے کہ یہ توریسی میں ایک میں تبایا جاتا ہے کہ یہ توریسی میں تبایا جاتا ہے کہ یہ توریسی میں کی تبایا جاتا ہے کہ یہ توریسی میں تبایا جاتا ہے کہ یہ تبایا جاتا ہے کہ یہ توریسی میں تبایا جاتا ہے کہ یہ توریسی میں تبایا جاتا ہے کہ یہ توریسی میں تبایا جاتا ہے کہ یہ تبایا جاتا ہے کہ یہ توریسی میں تبایا جاتا ہے کہ یہ تبایا جاتا ہے کہ یہ تبایا جاتا ہے کہ تبایا جاتا ہے کہ تبایا جاتا ہے کہ تبایا جاتا ہے کہ جاتا ہے کہ تبایا ہے کہ تبایا

شہ دونوں مدیثوں پر کلام کے لیے ملاحظہ ہوتھنۃ الاحوذی ۲ ر۱۹۵،۱۹۵ کھ رحمۃ للعالمین ۲۲۲۱،۱ن سرایا کی تنصیلات رحمۃ اللعالمین، زا دالمعاد ۲۲،۱۲۱،۱۲،۱۲۱،۱ور تنقیع فہم م اہمالا ژ محصواشی صص۲۹،۲۹ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے ۔

سے پہلے کا واقعہ ہے حصرت جا بر کا بیان ہے کہ نبی پیلانا ہے آنے نے ہائے تین سوسوار وں کیمیت ردانه فرمائی - ہمارے امیرالوعب یدہ بن جراح دینی اللہ عنہ تھے۔ قریش کے ایک قافلہ کاپنا لگانا تھا۔ ہم اس مہم کے دوران سحنت بھوک سے دو جار ہوئے بہال تک کیتے حمالہ جمالہ کر کھا اپراے ۔ اسی لیے اس کا نام میش خبط پڑگیا دخبط جماطے جانے دالے بیوں کوئے ہیں - ) آخرایک آ دمی نے تین اونٹ ذبح کئے، بچترتین اونٹ ذبح کئے، بوتن اونٹ ذبح کئے بلیکن اس کے بعد ابوعبید ہ نے اسے منع کر دیا۔ پھراس کے بعد ہی سمندر نے عنبرنامی ایک مجھلی بھینک دی حس سے ہم ت دھے مہینے کے کھاتے رہے اوراس کا تیل بھی لگاتے لیہے بیال یک کہ ہمار سے بیم ھالت پر بلیٹ آئے اور تندرست ہوگئے۔ابرعبیدیُٹنےاس کی ایک کاایک کا ٹیا لیا اور نشکیہ کے اندرسب سے لمبے ادمی اورسب سے لمیے اونط کو دیکھ کر آ دمی کو اس بیسوار کیا اوروہ (سوار ہوکہ) کانے کے نیچے سے گذرگیا۔ ہم نے اس کے گوثت کے بچھ کھوٹے توشہ کے طور بهِ ركه ليها ورحب مدينه پنيچ تورسُول الله مِينالله عَلَيْهَ كَي فدمت ميں عنم بهوكراس كا نذكره كيا۔ آپ نے فروایا جی ایک رزق ہے ، جواللہ نے تمہارے لیے برآمد کیاتھا۔ ان کا گوشت تمہا ہے یاس ہوتو ہمیں بھی کھلاؤ "ہم نے رسول اللہ ﷺ کی فدمت میں کچھ گوشت بھیج دیا۔ واقعہ کی فصیل نحتم ہوئی۔ محتم ہوئی۔

اور جویر کہاگیا ہے کہ اس واقعے کا سیاق تنا تاہے کہ بیر مدیدیہ بہلے کا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سکے مدیدیہ کے بعد سلمان قرایش کے کسی قافلے سے تعرفیٰ نہیں کرتے تھے۔

## غروة بن المصطلق ماغروة مرسيع رهيان

یہ غزوہ جنگی نقطۂ نظرسے کوئی بھاری بھر کم غزوہ نہیں ہے گراس جثیت سے اس کی بڑی آئی۔

ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رُونما ہوئے جن کی وجہ سے اسلامی معاشر سے میں اضطراب اور پیل

پیج گئی اور جس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا بردہ فاش ہوا تو دوسری طرف ایسے تعب زیری
قوانین نازل ہُوئے جن سے اسلامی معاشرے کو شرف و خطمت اور باکیزگی نفس کی ایک جن اص
شکل عطا ہوئی۔ ہم جیلے غزوے کا ذکر کریں گے اس کے بعدان واقعات کی نفصیل بیش کریں گے۔

میز عزوہ سے اہل سے رکے بقول شعبان سے بھی یاست میں بیش آبا۔ اس کی وجہ یہ ہُوئی
کہ نبی عَلَیْ اَلَٰ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ عَلَیْ کہ بنوالمصطلق کا سردار حارث بن ابی صرار آئی سے جنگ کے لیے
کہ نبی عَلَیْ اَلْ اِلْ اِلْ اِلْ اللَّ عَلَیْ کہ بنوالمصطلق کا سردار حارث بن ابی صرار آئی سے جنگ کے لیے

که اس کی دلیل ید دی جاتی ہے کہ اسی غزوہ سے واپسی میں افک زصرت عائشہ بضی الدعنہا برجود ٹی تہمت لگائے جانے ہا واقعہ پیش آیا۔ اور معلوم ہے کہ یہ واقعہ حضرت زیر بن سے نبی ﷺ کی شادی اور سلمان عور توں کے لیے پر دیے کا عکم نازل ہو چکنے کے بعد پیش آیا تھا۔ چو ککہ حضرت زیر بنٹ کی شادی ہے گئے ہوئی اور اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ به غزوقه جان ایکل اخیر پر مینی ذی قعدہ یا ذی الحج برہے ہے میں ہوئی تنی اور اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ به غزوقه جان ہوگا تھے ہی کہ معین میں میش کہ اتھہ ہی کا شعبان ہو کتا ہے۔ دوسری طرق جولوگ اس غزوہ کا نازل ہو جان کے اندراصحاب افک کے سلم میں مضرت شعبان ہو گئے تھے اس کے درمیان سخت کلامی کا ذکر موجود ہے۔ اور معلوم ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عذہ ہے اخیر میں غزوہ کہ بنو قریظہ کے بعد انتقال کر گئے تھے اس لیے واقعہ افک معاذ رضی اللہ عذہ ہے ان کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ سے اور یہ غزوہ وہ سے کہ میں نہیں بلکہ میں شین آیا۔

اس کاجواب فریق اُوّل نے ہر دیا ہے کہ عدست افک میں حضرت سعد بن معاق کا ذکر راوی کاتیم ہے کہ عدست افک میں حضرت سعد بن معاق کا ذکر راوی کاتیم ہے کہ مدست کی میں عدست حضرت عائشہ شرحابن اسحان شنے برشدز مری عن عبداللہ بن عقبہ عن عائشہ شروایت کی ہے تواس میں سنگر بن معاذ کے بجائے اسید بن حضیر شاکا ذکر ہے بینانچہ امام ابومحد بن عزم فرماتے ہیں کم بلا شعبہ بہی صبح ہے۔ ( دکھنے زادالماد ۲/۹۱۱)

را قم عرض برداز ہے کہ گوفرین اول کا اشکدلال خاصا وزن رکھنا ہے۔ (اوراسی لیے ابتدا سب ہمبس بھی اسی سے اتفاق تھا۔) ۔ ( باقی عاشیہ الگے صفر پر بلا خلاہو) اپنے بیلے اور کچھ دوسرے عربوں کو ساتھ ہے کہ آر ہاہے۔ آپ نے بریدہ بن صیب اسلی رفنی النہونہ کو تھیں اللہ وہ کو ساتھ ہے کہ آر ہاہے۔ آپ نے بریدہ بن صیب اسلی رفنی النہونہ کو تھیں مال کو تا اور کو تا اور ایس آکر در مول اللہ میں اللہ میں مالیات سے باخبر کیا۔

حب آپ کوخرکی محت کا اچھی طرح یقین آگیا تو آپ نے صفّحابہ کرام کو نیاری کا حکم دیا اور بہت جلد روانہ ہوگئے۔ روانگی ۲ رشعبان کو ہوئی۔ اس نوز دے میں آپ کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جواس سے پہلے کسی غز و سے میں نہیں گئی تھی۔ آپ نے مربنہ کا انتظام مصرت زیر منافقین کی ہونیا زیر مناو تہ کو داور کہا جا تا ہے کہ میگہ بن عبداللہ لیٹی کی سونیا تھا۔ حادث بن ابی صرار نے اسلامی مشکر کی خبر لاتے کے لیے ایک جاسوس میجاتھا لیکن میلانون نے اسے گرفتار کرکے قتل کر دیا۔

ر نظائد شنہ سے بیس اس کی نفور کیجئے تو معلوم ہو گاکہ اس استدلال کامرکزی نقطہ یہ ہے کہ نبی خلافظ کا اس استدلال کامرکزی نقطہ یہ ہے کہ نبی خلافظ کا اس بر بعض قر ائن کے سواکوئی شخوس شہادت موجود نہیں ہے ۔ جبکہ واقعہ افک میں اور اس کے بعد حضرت سعند بن مطافہ دمتو فی سے جب کی موجود گی متعدد صحیح روایات سے نابت ہے جہیں وہم قرار دینا مشکل ہے ۔ اس کیے الباکیوں نہیں ہوگئ کم حضرت زیر بیٹ کی شادی سے میں ہوئی ہو اور واقعہ افک سے اوائل میں ہوئی ہو اور واقعہ افک سے اور غزوہ نی المصطلق سے شعبان مے میں بیش آیا ہو۔

ك مريشي م بربيش اور ريزر، قديد كاطران مي ساعل مندركة قريب بوصطلق كايك يشف كانام تفاء

كيونكداس غز دے بيں لطائئ نهيں ہوئئ نفی بلكه آپ نے چشے كے باس ان پر چھاہے ماركر عور تول بجل اور مال موشی پر قبصنه كرليا تھا جيسا كەصىچى بخارى بي ہے كەرسول الله ﷺ نے بنوالمصطلق پچپاپ مارا اور وہ غافل تھے۔ الى آخرا لحديث تتيه

قید اوں میں صفرت جور بیرضی الٹرعنہا بھی تقبیں جو بنوالمصطلق کے سردار عارث بن ابی صزار کی بیٹی تقیس ۔ وہ ثابت بن تُنیس کے حصے میں آئیں۔ ثابت نے انہیں مکا تب بنا ابیا ۔ میسدرسول الٹر عظیلہ اللہ نے ان کی جانب سے مقررہ اور سے ماداکر کے ان سے شادی کر بی ۔ اس شادی کی وج سے مسلمانوں نے بنوالمصطلق کے ایک سوگھرانوں کو جو سیاں نہو چکے تھے آزاد کر دیا ۔ کہنے لگے کر برلوگ رسول الٹد عظیلہ المی کے کہ سرال کے لوگ جی ہے۔

یہ ہے اس غوروں کی رُوداد۔ باقی رہے وہ واقعات جواس غوروں میں بیش آئے تو پونکدان کی بنیا دعبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کے رفقار نقے اس لئے بیجانہ ہو گا کہ بیلے اسلامی معاشرے کے اندران کے کرداراور رویتے کی ایک جھلک پیس کردی جائے اور بعد میں اتعا کی فصیل دی جائے۔

اس کی یہ گذاور عبلن ابتدائے ہجرت ہی سے واضح تقی جبکہ ابھی اس نے اسلام کا اظہار الخینیں کیا تھا۔ پھراسلام کا اظہار کرنے کے بعد بھی اس کی یہی روش رہی ۔ چنانچہ اس کے اظہار اسلام سے پہلے ایک باررسول اللہ ﷺ گھے ایسوار صرت سعد بن عبادت کے لیے تشریف سے ایس

سے دیکھیے صیح بخاری کتاب العتق ار ۲۵ سر فتح الباری ، راس

الله محاتب اس علام یا دیر کی کہتے ہیں جو اپنے مالک سے یہ طے کرنے کہ وہ ایک تقروہ رقم الک کو واکر کے آزاد ہوائیگا۔

ه نادالمعاد ۱۱۲/۱۱، سرادر اين بشام ۱رو۲۸، و۲، م ۲۹، ۲۹،

تفی که دلت میں ایک عبس سے گذر ہوا جس میں عبدالتّہ بن اُئی بھی تھا۔ اس نے ابنی ناک ڈھک لی اور لولا ، ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔ پھرجب رسُول اللّٰہ عَلِیٰہ اَللّٰہ کا اُن کہ میں نگاہ نے اہل عبس پر قرآن کی تلاوت فر مائی تو کہنے لگا 'آپ اپنے گھر میں بیٹھئے ، ہماری عبس میں قرآن مُن مُن کر ہمیں تنگ مذکے ہوئے ۔ لئے یہ انسام کا اظہار اسلام سے پہلے کی بات ہے میک جنگ بدر کے بعد جب اس نے ہوا کا رُخ دیکھ کر اسلام کا اظہار کیا تب بھی وہ اللّٰہ ، اس کے رسُول اور اہل ایمان کا قسمن ہی رہا اور اسلام کی معاشے میں انتشار بر پاکر نے اور اسلام کی آواز کمزور کرنے کی معاشے میں نہایت نامعقول طریقے سے دخل انداز ہوا براغلام انداز ہوا ۔ وہ اعد اسے اسلام کی آواز کمزور کرنے کی معاشے میں نہایت نامعقول طریقے سے دخل انداز ہوا براغلام انداز ہوا ۔ وہ کا ذکر مجھلے صفوات میں آج بکا ہے ) اسی طرح اس نے خوروۃ اُفکر میں جبی بڑا میں میں تفریق اور ان کی صفول میں بے بینی و انتشار اور کیل کی پرا کرنے کی کوشت نیس کی تیس مسلمانوں میں تفریق اور ان کی صفول میں بے بینی و انتشار اور کیل کی پرا کرنے کی کوشت نیس کی تیس دان کی دور کے کیا ہے کہ کا کہی ذکر گرونے ہوئے ہیں ہی بین کی و انتشار اور کیل کی پرا کرنے کی کوشت نیس کی تیس کی تفیل درائ کی صفول میں بے بینی و انتشار اور کیل کی پرا کرنے کی کوشت نیس کی تفیل درائی کا بھی ذکر گرونے ہوئے ہوئے ۔

لے ابن ہشام ارم ۸۸،۵۹ صحح بخاری ۲ ربه ۹۴ صحیح ملم ۲ ر ۱۰۹ کے ابن بشام ۲ ر ۱۰۹

علاوه ازیں ابن اُبِی نے بنونَونیوسے بھی رابطہ قائم کررکھاتھا اوران سے مل کرمسلمانوں کے خلاف دریددہ سازشیں کیا کہ اتھا۔

اسی طرح ابن اُبی اور اس سے دفقا سنے جنگ نعند فی بین سلمانوں کے اندراصنطراب اور کھلبلی مجلنے اور انہیں مرعوب و دہشت زدہ کرنے سے طرح طرح کے حبن کئے تھے حس کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ احزاب کی حسب ذیل آیا بن میں کیا ہے :

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ الْآعُرُورِ لاَ مُقَامَ لَكُمُ فَارْحِعُواْ وَيَسْتَأَذِنُ فَرِنِقٌ مِنْهُمُ النّبِي يَقُولُونَ إِنَّ بُيُونَتَنَا عَوْرَةٌ \* وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ \* اِنْ يَرْيُدُونَ اللهُ فِرَنِقٌ مِنْهُمُ النّبِي يَقُولُونَ إِنَّ بُيُونَتَنَا عَوْرَةٌ \* وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ \* اِنْ يَرْيُدُونَ اللهُ فِرَالًا وَ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنُ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُهِلُوا اللهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُورِيُقُ وَلَا يَعْمُ اللهِ مِنْ اللهِ وَلَا يَعْمَلُوا اللهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُورَدُونَ اللهُ وَلَا الله مِنْ قَبْلُ لَا يَعْمُ اللهِ مَسْفُولًا وَ قُلُ لَانَ يَنْفَعَكُمُ الْفِورُ إِنْ فَرَرُهُمُ لَا يُولِلُونَ اللهُ وَلِكُونَ اللهُ وَلَا يَعْمُ اللهِ وَلِيَّا مِنْ اللهِ وَلِيَّا وَلَا اللهُ مِنْ اللهِ وَلِيَّا اللهِ وَلِيَّا اللهِ وَلِيَّا اللهِ وَلِيَّا اللهِ وَلِيَّا اللهُ وَلِيَّا اللهِ وَلِيَّا اللهُ وَلِيَّا اللهِ وَلِيَّا اللهِ وَلِيَّا اللهُ وَلِيَّا وَلَوْنَ اللهُ وَلِيَّا مِنْ اللهِ وَلِيَّا اللهِ وَلِيَّا اللهِ وَلِيَا اللهِ وَلِيَّا اللهِ وَلِيَّا اللهُ وَلِيَّا اللهُ وَلَيْكُونَ اللهِ وَلِيَّا اللهِ وَلِيَّا اللهِ وَلِيَّا اللهُ وَلَيْكُونَ اللهُ وَلَا اللهِ وَلَيْكُونَ اللهُ وَلَيْكُونُ اللهِ اللهُ وَلِيَ اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا كُولُونَ فِي الْمُونَ اللهُ مُنْ اللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ

"اورجب منافعتن اوروہ لوگئن کے دلوں میں بیاری ہے کہ رہے تھے کہ سالٹرادرا سے دلول نے دوعدہ کیا تھا دمین فریب تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہ دہا تھا کہ اسے شرب والو اب تمہارے لیے طہرنے گا نجائن فریب تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہ دہا تھا کہ اسے شرب والو اب تمہارے کے کھیے بڑے نہیں لہذا بلٹ جو اور ان کا ایک فریق بر کہرکر نبی سے اجازت طلب کر دہا تھا کہ ہمارے کھر کھلے بڑے تھے۔ میں ربینی ان کی مفاظت کا انتظام نہیں ، حالا انکہ وہ کھکے برشے نہتھے ، یہ لوگ محض بھا گنا جا ہتے تھے۔ اور اگر شہر کے اطراف سے ان بر وحا وا بول دیا گیا ہوتا اور ان سے فتنے (بی شرکت ) کا سوال کہا گیا ہوتا تور اکس میں جا بڑتے ہے اور شمل ہی کچھ رکتے۔ انہول نے اس سے پہلے اللہ سے ہم دکیا تھا کہ بیٹھ نہ تور اکس میں جا بڑتے ہے اور شمل ہی کچھ رکتے۔ انہول نے اس سے پہلے اللہ سے جمد کہا تھا کہ بیٹھ نہ

پھیری گے اورالدہ سے کئے ہوئے عہد کی بازیرس ہوکر رمنی ہے۔ آپ کہد دیجئے کہم موت یا قتل سے بھاگوگ تو یہ بھگدڑ تمہیں نفع نددے گی، اورا لیں صورت میں تمت کا تھوڑا ہی موقع دیا جائے گا گا آپ کہدوں کہ کون ہے جہیں الدسے بچاسکت اگروہ تمہارے لیے براا داوہ کرے یا تم اپر مہانی گا گا آپ کہدوں کہ کون ہے جہیں الدسے بچاسکت اگروہ تمہارے لیے براا داوہ کرے یا تم ایک جائے ہی طرح جائے ہے اور میہ لوگ الترکی سواکسی اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ بماری طرف آق و اورجولوائی ہیں معنی تعوول اسا حصد لیتے ہیں ہورہ اسا تھ دسینے میں انتہائی بخیل ہیں ۔ حب خطور آپ لوے تو آپ کھیں معنی تعوول اسا حصد لیتے ہیں جو تھا واسا تھ دسینے میں انتہائی بخیل ہیں ۔ حب خطور آپ لوے تو آپ کھیں گے گہ آپ کی طرف ان طرح دیدے جو اپھراکر دیکھتے ہیں جمیعے مرفے والے پرس شادی ہورہی ہے اور اورجب خطو ٹل جائے تو مال و دولت کی برص میں تمہا دا استقبال تیزی کے اتھولتی ہوگی زبانوں سے کہتے اور ایس کے در ایس کے تو ایس کے درمیان ہیں تھے تمہاری خبر بوچھتے دہیں۔ اور اگروہ دیس خطے تمہاری خبر بوچھتے دہیں۔ اور اگروہ دیس خطے تمہاری خبر بوچھتے دہیں۔ اور اگر وہ دیس خطے تمہاری خبر بوچھتے دہیں۔ اور اگر وہ دیس خطے تمہاری خبر بوچھتے دہیں۔ اور اگر وہ دیس خطے تمہاری خبر بوچھتے دہیں۔ اور اگر وہ دیس خطے تمہاری خبر بوچھتے دہیں۔ اور اگر وہ دیس خطے تمہاری خبر بوچھتے دہیں۔ اور اگر یہ تمہار سے درمیان دہیں بھی

ان آیات میں موقع کی مناسبت سے منافقین کے اندازِ فکر ،طرزِعمل ، نفسیات اور خو د غرضی وموقع پرستی کاایک جامع نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔

ان سب کے باوجود ہمود منافقین اور شکین غرض سادے ہی اعدائے اسلام کو بیات اچھی طرح معلوم تھی کراسلام کے غلبے کا سبب ما ڈی تفوق معنی اسلے لئکراور تعداد کی کثرت نہیں ہے بلکہ اس کا سبب وہ خدا ریستی اور اخلاقی قدر بی بیس جن سے بورا اسلامی معاشرہ اور دیالیا کا سبب وہ خدا ریستی اور اخلاقی قدر بی بیس جن سے بورا اسلامی معلوم تھا کہ اس فیض کا سے تعلق رکھنے والا ہر فرد سرفر از و بہرہ مند ہے ۔ ان اعدائے اسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس فیض کا محتیم رسول اللہ میں فیان اخلاقی قدروں کا معجز سے کی حد تک میں سے میں معلید نموز ہے۔

اسی طرح یہ اعدائے اسلام چار بائے سال مک برسر پر کیار رہ کریہ بھی سمجھ بھے کہ اس دین ادراس کے عاملین کو ہم صیاروں کے بل پزیست نا اور کرناممکن نہیں اس بیے امنہوں نے غالباً یہ طے کیا کہ افعال قی پہلو کو بنیا د بنا کہ اس دین کے ضلات کو بیٹے پیمانے پر پر دیگینٹر ہے کی ہے تک چھیڑدی عائے اور اس کا پہلانشانہ خاص رسول اللّہ ﷺ کی شخصیت کو بنایا عابے چونکہ منافقین سلمانوں کی صفت میں پانچواں کا لم تھے اور مرینہ ہی کے اندررہ بتے تھے مسلمانوں سے بلا ترقُد مل مبل سکتے تھے اور ان کے اصاصات کوکسی بھی مناسب موقع برباً سانی بھڑ کا تکتے تھے اور ان کے اصاصات کوکسی بھی مناسب موقع برباً سانی بھڑ کا تکتے تھے اس بیواس بروبیگنڈے کی ذمہ داری ان منافقین نے اپتے سرلی، یا ان کے سرڈالی گئی اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس کی قیادت کا بیٹر الٹھایا۔

ان کا یہ بردگرا) اسس وقت ذرا زیادہ کھل کر سامنے آیا جب حضرت زید بن مارنے تیا جب حضرت زید بن مارند رضی الدیمند نے حضرت زیر بنگ کوطلاق دی اور بی میران الدیمند نے ان سے شادی کی بیچا کم مرب کا دستوریہ میلا آدا ہے اک و مثنی دمند ہے بیٹے ) کواپنے تقیقی لائے کے کا درجہ دیتے تھے اور اس کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھتے تھے اس لیے جب بی میران الدیمند نربنب بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھتے تھے اس لیے جب بی میران الدیمند نربنب سے شادی کی تو منافقین کو نبی میران الدیمند کو است سے شادی کی تو منافقین کو نبی میران الدیمند کے اللہ کے ضلاف شور وشعنب برپا کرنے کے لیے اپنی وانست میں دو کرن وربیلو ہاتھ آئے !

ایک یہ کہ صرت زیز ہے آپ کی پانچویں بیری تھیں جبکہ قرآن نے جارسے زیادہ بیویال رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے بیر شادی کیونکر درست ہوسکتی ہے ؟

دوسرے یہ کرزینٹ آئے جے بیٹے ۔ یعنی منہ و لے بیٹے ۔ کی یوی تھیں اس لیے و استور کے مطابق ان سے شادی کرنا نہا بیت سنگین جرم اور ذر دست گناہ تھا۔ جنانچاس سلسلے میں نوب پر دبیکنڈہ کیا گیا اور طرح طرح کے اضافے گھرے گئے ۔ کہنے والول نے بہاں تک کہا کہ مخد نے زینٹ کو اچانک دکھا اور ان کے مشن سے اس قدر متاثر ہوئے کہ نقید ول سے بیٹے کہ مخد نے زینٹ کو اچانک دکھا اور ان کے مشن سے اس قدر متاثر ہوئے کہ نقید ول سے بیٹے اور جب ان کے صاحبزاد ہے زئید کو اس کاعلم ہوا تو انہوں نے زینٹ کا راستہ مخد کے لیے فالی کر دیا۔ منافقین نے اس افسانے کا آئی قوت سے پر دبیگینڈہ کہا کہ اس کے اثرات کرتب احادیث تفاسر میں اب تک چلے آ ہے ہیں ، اس وقت یہ سارا پر وبیگینڈہ کمز ور اور سادہ لوے مملمانوں کے اندر شکوکی بنہاں کی بیمادی کا پورا پورا علی ج تھا ، اس پر دبیگینڈے کی وسعت کا اندازہ اس کے اندر شکوکی بنہاں کی بیمادی کا پورا پورا علی ج تھا ، اس پر دبیگینڈے کی وسعت کا اندازہ اس سے کہا جا سکا جسے کہ سورۃ احراب کا آغاز ہی اس آئیت کر بیہ سے ہوا :

يَالِيُّهَا النَّبِيِّ اللَّهَ كَانَ عَلِمُ تُطِعِ الْكَفِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِمُا حَكِمُاً النَّبِيِّ اللَّهَ كَانَ عَلِمُا حَكُمُاً النَّبِيِّ اللَّهَ كَانَ عَلِمُا حَكُمُاً اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ

یه منافقین کی حرکتوں اور کا دروائیوں کی طرف ایک طائز اندان اور ان کا ایک خصر سافا کہ ہے۔
نبی میں ان کے نزرسے دائن بچا کر صبرو برواشت کے ساتھ برواشت کر دہے تھے اور عام ملمان
بھی ان کے نزرسے دائن بچا کر صبرو برواشت کے ساتھ رہ اسے تھے کیونکر انہیں تجربہ تھا کہ منافقین
قدرت کی طرف کرہ رسوا کئے جاتے رہیں گے۔ بینا بنجر ارشاد ہے:

اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمُ يُفْنَنُوْنَ فِي كُلِّ عَامِ مَّكَةً اَوْمَرَّيَا يِنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا يُمُونُونَ اَنَّهُمُ يُفْنَنُونَ وَفَي كُلِّ عَامِ مَّكَةً اَوْمَرَّيَا يِنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَ ١٢٦٠٩)

ده دیمجت نهبی که انهبین سرسال ایک باریا دوبار نقتنه مین دالا جا تاسه بیموده نه توتو به کرتے میں اور په نصیحت کیمٹرتے ہیں "

المصطاف میں منافقین کاکردار المصطاف میں منافقین کاکردار المجازہ ہوئے توانہوں نے انہوں نے

عمیک دہی کیا جوالتہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا ہے:

يَّ لَوْخُرَجُولَ فِيكُمُ مَّازَادُ وَكُو اللَّهُ خَبَالًا وَلاَ أَوْضَعُواْ خِلاَكُمُ يَبُغُونَكُو الْفِتُنَةَ "اكدوه تمهارے اندر بحلتے ترتم میں مزید فساد ہی سے دو جار کرتے اور فستنے کی تلاش میں تمہارے اندر تک و دو کرنے ہ

چنانچداس غودو میں انہیں بھواس کا لئے کے دومواقع ہاتھ آئے ہیں سے فائد ہاتھا کر انہوں نے ساندہ انہوں کے انہوں نے ساندہ کی سے فلاف بدترین انہوں نے سلمانوں کی صفوں میں خاصا اضطراب وانتشار مہایا اور نبی میں انہوں نے ساندہ کیا۔ ان دولوں مواقع کی کسی قدر تفصیلات بہ ہیں ،

فرما ہی تھے کہ کچھلوگ یا نی لینے گئے ۔ ان ہی میں حضرت عمر بن نصاب رضی الترعنہ کا بید مز دور بھی تھا حبس کا ما جُہُا ، غِفَارِی تھا ۔ یا نی پرایک شخص سنان بن ورجُہُنی سے اس کی دھکم دھکا ہوگئی اور دونوں لو پڑسے۔
کچرجُہُنی نے پکارا : یا معشرالا نصار (انصار کے لوگو اِ مدد کو پنیچر) اور جہاہ نے آوازوی : یا معشرالمہا حبسرین : دمہا جرین ! مدد کو آؤ!) رسول اللہ عظیفہ کے لئے اگر یا نے ہی وہاں تشریعت سے گئے اور ) فرما یا ہمی تہاہے اندر موجود ہوں اور عالمیت کی پکار پکاری جا رہی جے ؟ اسے چھوڑدویہ براود ارسے "

اس واتقعے کی خبرعیدالتندین اُبی این سُلُول کو ہمدئی تو غصفے سے بھرطک اٹھا اور لولا : کیا ان لوکیل نے ایسی حرکت کی ہے ؟ یہ ہمارے علاقے میں آگراب ہمادے ہی حراقیت اور مَرِمْقابل ہوگئے ہیں! خداکی قسم ہماری اور ان کی حالت پر تو وہی مثل صادت آتی ہے جربیہاں نے کہی ہے کہ اپنے کتے کو پال پیس کر موٹا آزہ کرو تاکہ وہ تمہیں کو بچاڑ کھائے۔ سنو إخدا کی قسم اگر سم مرینہ واپس ہوئے تو مهم میں کامعزز ترین آدمی فرمیل ترین آدمی کو بھال با سرکرے گا" پھرعاصزین کی طرف متوجه ہوکہ لولا: يُمصيبت تم نے خود مول لی ہے۔ تم نے انہیں اپنے شہر میں ا تارا اور اپنے اموال بانٹ کر دیئے۔ دىكىھواتىمانىك مائقىول بىن جوكىچەسىھاگراسىدىنا بندكر دو توبەتىمالاشىرچىۋر كەبىن اورھاتىنىڭ، اس وقت ملس میں ایک نوجوان صحابی صفرت زیر بن ارفم بھی موج دیتھے ۔انہوں نے اگراپنے چپا کو پوری بات کہرسنا ئی۔ان کے چیانے رسول اللہ میٹانٹھیکائی کواطلاع دی۔اس وقت حضرت عمر م بھی موجود تھے ۔ بوئے حضور اِعْبَا ؓ دِن بِشر سے کہیئے کہ استے قتل کر دیں یہ ہے نے فرمایا ؛ عُمرا پہ کہیے مناسب رہے گا لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ نہیں بلوتم کو چ کا اعلان كردو - يدايسا وقت تفاحس مين آپ كو كانهيل فرماياكرت تقد - لوگ بيل بيشت توصرت اُسُيْدين حُضَيْرُ رضی الله عنه عاصر خدمت موسع اور سلام کرکے وض کیا کہ آئے آئے ہے وقت کوج فرایا ہے ؟ کپ نے فر مایا 'کیا تمہارے صاحب رمینی این اُئی ، نے جو کھر کہا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں مُونی ؟ اہنہوں دریا فت کیا کہ اس نے کیاکہا ہے ؟ آپ نے خرمایا اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مدینہ واپس ہوا تومعز زرین آدى ذيل رين آدى كورينسسن كال بالركسك كارانهول في السول الله إلى الكوايس الراس مدینے سے نکال باہرکریں۔ خدا کی تسم وہ ذلیل ہے اور آپ باعزت ہیں "اس کے بعدانہوں نے كها إلى التيك رسول إاس كے ساتھ نرى رستے كيونكر بخدا، التيدتعالي آپ كومهارے باس اس دقت مے آیا جب اس کی قوم اس کی ماجیوشی کیلئے مونگوں کا تاج تیاد کررہی تھی اس لیے اب وہ سمحما ب كراب في اس ساس كى بادشا بهت جين لى ب "

پھرآپ شام کک پورا دن اور سیح تک پوری رات چلتے ہے بکدا گلے دن کے ابتدائی اوقات بی اتنی در تک سفرچاری رکھا کہ دھوپ سے تکلیف ہونے گئی۔ اس کے بعدا ترکہ بڑا و ڈالاگیا تو لوگ زمین بڑے مکھتے ہی سیفر مولک نے ایک کامقصد بھی بہی تفاکہ لوگول کوسکون سے بیٹھ کرکپ لوانے کاموقع نہ ملے ۔ ہی سیفر مولک نے آپ کامقصد بھی بہی تفاکہ لوگول کوسکون سے بیٹھ کرکپ لوانے کاموقع نہ ملے ۔ ادھر عبداللہ بن ابی کوجب پنا عبلا کہ زیڈ بن ارتم نے بھا نڈا بھیوٹ دیا ہے تو وہ رسول لللہ ا

یظافی کی فدمت میں عاصر ہوا اور النّد کی قسم کھا کہ کہنے لگاکہ اس نے جوبات آپ کو بنا تی ہے وہ بات میں نے نہیں کہی ہے اور نہ اسے ذبان پر لایا ہول - اس وقت وہاں انصار کے جولوگ موجود منظمانہوں نے بھی کہا، یارسول النّد! ابھی وہ لڑکا ہے - ممکن ہے اسے وہم ہوگیا ہو اور الشخص نے جو کچھے کہا تھا اسے طبیک طبیک یا دنہ رکھ سکا ہو۔ اس سے آہے نے ابن ابی کی بات سے مان کی حضرت زیر کا بیان ہے کہ اس پر مجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ ولینظم سے کہ میں ووجا رنہیں ہوا کہ ولینظم سے کہ میں ووجا رنہیں ہوا کہ ولینظم سے کہ میں مدھے سے اپنے گھریں بیٹھ رہا یہاں تک النّد تعالیٰ نے سورۃ منافقین نازل فرمائی جس میں مدھے سے اپنے گھریں بیٹھ رہا یہاں تک النّد تعالیٰ نے سورۃ منافقین نازل فرمائی جس میں مدھے سے اپنے گھریں بیٹھ رہا یہاں تک النّد تعالیٰ نے سورۃ منافقین نازل فرمائی جس مدفول ہیں مدھے سے اپنے گھریں بیٹھ رہا یہاں تک النّد تعالیٰ نے سورۃ منافقین نازل فرمائی جس مدفول ہیں مدکور ہیں ۔

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ لَا تُنَفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوْا طَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوْا طَا " يرنافقين وہى ہي جو كہتے ہيں كہ جولوگ رسول الله كے بإس ہيں ان پر خرچ ہ كرويہاں تك كہ وہ

علتے بنیں "

یَقُولُونَ لَبِزِ تَجَعِنَا إِلَی الْمَدِیْتَ لَیُغُرِجَزَ الْاَعَنَّ مِنْهَا الْاَدَ لَ ط (۸۱:۱۳) « یه من نقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہُوئے تو اس سے عزت والا ذلت والے کو تکال باہرکر میگا حضرت نُر یکہتے ہیں کہ لاس کے بعد ) رسول اللہ میٹا نقایہ گئا نے تحجے بوایا اور یہ آبتیں پڑھ کہ سائیں ، پھرفروایا : اللہ نے تمہاری تصدیق کہ وی شِھ

اس منافق کے صاحزاد ہے جن کانام عبداللہ ہی تھا ،اس کے باکس بھا یہ بیایت بیک طینت
انیان اور خیار صفح ہے انہوں نے ابنے باپ سے برآت افلیاد کر کی اور بدینہ کے دیوائے
پر تلوار سونت کہ کھڑے ہوگئے جب ان کا باپ عبداللہ بن اُبی وہاں بینچا تواس سے بولے : فعدائی قیم
آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے بہاں یک کہ دسول اللہ شکا تھا اجازت ہے دیں، کیو مکہ صلح
عزیزیں اور آپ ذلیل ہیں - اس کے بعد حب بی مظافہ کھی کا وہاں تشریف لائے توآپ نے سی کو مرینہ میں وافل ہونے کی امبازت دی اور تب صاحزاد سے نے باپ کا داستہ چھوڑا ، عبداللہ بن
اُبی کے ان ہی صاحزاد سے صفرت عبداللہ نے آپ سے یہ بی عرض کی بھی کہ اسے اللہ کے دسول کی خدمت ہیں ماضر کردو دائی گئی کہ اسے اللہ کی فدمت ہیں ماضر کردو دائی ۔

ک دکیھے میں جاری ار ۹۹، ۲۹، ۲۹، ۲۲۹،۲۲۹،۱۱ن مشام ۲ر، ۲۹، ۲۹۱،۲۹ اور ۲۹۲،۲۹۱،۱۰ن مشام ۲۹۲،۲۹۱،۲۹۱،۱۰ن مشام ایسا، مختصرا بسرة للشنخ عبدالله صکل

ما واقعة الحک اس واقعة کائل واس فروے کا دوسرا اہم واقعہ ازی کا واقعہ ہے ۔ اس واقعے کائل یہ ہے کہ رسول اللہ فظاہ اللہ فظاہ اللہ کا کوستور تھا کہ سفریں جاتے ہوئے ازواج مطہرات کے درمیان فرائر وہ بین فرعہ صرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فرماتے جس کا قرعه کی آ اسے ہمراہ کے جاتے ۔ اس فور وہ بین قرعه صرت عائشہ رضی اللہ عنہ بن کا قرعه کی آ اسے ہمراہ کے جاتے ۔ اس فور وہ بین ایک جگہ پڑاؤڈ الاکیا جصرت عائشہ ابنی عامیت کے لیے گئیں اور اپنی بین کا ہار جے عادیۃ کے گئی تھیں کھی پھی ۔ اصاس ہوتے ہی فوراً اس جگہ والیس کئیں جہاں ہار فائر ہوتے اسی دوران وہ لوگ آئے جو آپ کا ہموئن اون ہو اور بھی ۔ انہوں نے سمجاآب ہو درج کے اندرتشراب فرا ہیں اس لیے اسے ادنٹ پر لا دویا اور ہو درج کے ملکے پن پر نہونے۔ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابھی نوعرتھیں۔ بدن موٹا اور جمل مرف ایک یا دویا ۔ اگر مرف ایک یا دویا ۔ اگر مرف ایک یا دویا ۔ اگر مرف ایک یا دویا در اور کی سے بی ملکے پن پر توجب نہ ہوا۔ اگر مرف ایک یا دویا کہ مرف ایک یا دویا دی اور مرف ایک یا دویا دویا ۔ اگر مرف ایک یا دویا دیے اس مرف ایک یا دویا دویا تھا اس لیے بھی ملکے پن پر توجب نہ ہوا۔ اگر مرف ایک یا دویا تھا۔ اس مرف ایک یا دویا تھا تے تو انہیں صرور میں ہوجاتا ۔

بهرحال مصرت عائشه رضى التدعنها إرخ صونده كرقيام كاه بنجيس نويورا شكرعا ببيكاتها اورمبدان بالكل خالى ييرًا تها نه كوئي يكارت والاتها نه جماب دينے والا به وه اس خيال سے وہيں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے توبیٹ کر دہیں تلاش کرنے آئیں گے بیکن الندانے امریہ عا ج وه بالائے عرش سے جو تدبیر جا بہتا ہے کر تاہے ۔ جنا نیجہ حضرت عائشہ کی انکھ لگ گئی اوروہ سوكتيں بيچرصفوان بنعطل يضى الله عنه كى يراوا زمن كه بيدار ہو يتن كه إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَجِعُون رسول الله والشفيكاني كي بيوى . . . . ؟ وه يجيلي رات كو چلا آر ما تفاجئ كواس جكه بينيا جهال آبُّ موجُردتھیں۔انہوں نے حب حضرت عائشہؓ کو دیکھا نوبھیان لیا بکیونکہ وہ پر دیے کاحکم نازل ہونے سے پہلے ہی انہیں دیکھ عیکے تھے ۔ انہوں نے اِنّا پِلّنّاہِ بِرُهی اور اپنی سواری بٹھا کر حضرت عاکثہ کے قربیب کر دی مصرت عائش اس برسوار ہوگئیں مصرت صفوان غلِناً لِلهِ کے سواز مان سے ایک لفظ نه نکالا چنب چاپ سواری کی نکیل تھا می اور پیدل چلتے سموے شکر میں آگئے . بیر ٹھیک دویهر کا وقت تھا اور نشکریٹا ؤ ڈال پیاتھا۔ انہیں اس کیفیت کے ہاتھ آنا دیکھ کرمختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا۔ اور اللہ کے دشمن خبیث عبداللہ بن ابی کو بھراس مکا لیے کا ایک اور موقع ل گیا - بینا پنج اس کے مہلومین نفاق اور صد کی جو مینکاری سلک دہی تھی اس نے اس کے کرب ینهال کوعیال ا درنمایال کیا، بعنی بدکاری کی تهمت تراش کر دا قعات کے تانے بانے بننا ، تهمت کے فلکے میں دیگ بھرنا ، اور اسے بھیلانا بڑھانا اور اُوھیڑنا اور بننا شروع کیا۔ اس کے ساتھ بھی اُسی بنتی بنیاد بناکد اس کا تقرب عاصل کرنے گئے اور جب مدینہ آئے توان تہمت تراشوں نے بیا جم کہ پروپگیٹدہ کیا۔ اوھر رسول اللہ ظالم فلکھ فاموش تھے ، کچھ بول نہیں رہے تھے ، کیکن جب لمیہ عرصے یک وی نہ آئی تو آئی سے خصرت عائش سے علیحہ گی کے تعلق اپنے فاص صعابہ سے مشورہ کیا بھرت تا میں اللہ عند نے صاحت کے بغیراتنا رو ل اشارول جی بیشورہ دیا کہ کہ ان سے علیحہ گی تا اس کے معرات ان سے علیحہ گی تا اس کے معرات ان سے علیحہ گی تا اس کے معرات ان نہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں ، اور دشمنوں کی بات پر کان نہ دھریں ۔ اس کے بعد آئی نے منبر پر کھڑسے ہو کہ واللہ بین برق کی ایران میں برقرار رکھیں ، اور دونوں حضرت سعد بن عبادہ پر جو عبداللہ بن ابی کے بعد آئی سعد بن مائی اور دونوں حضرت سعد بن عبادہ پر جو عبداللہ بن ابی کے بسیلہ خوزرج کے سردار نھے ، قبائی جسم کی ایمان اللہ علی اللہ کی ایک اللہ میں مورود میں اللہ میں مائوش کیا ، پھرخود بھی فائون میں مورود کی بیسے میں دونوں جیلے میں کو تی ہوگئی جس کے تیسے میں دونوں جیلے میں کو تی تھے۔ رسول اللہ میں اللہ فلکان نے خواصی شکل سے انہیں فائوشس کیا ، پھرخود بھی فائون میں کو تی ہوگئی جس کے تیسے میں دونوں جیلے موروک اُسے۔ رسول اللہ میں اللہ فلکان نہ نے خواصی شکل سے انہیں فائوشس کیا ، پھرخود بھی فائون کی میں کے تیسے میں دونوں جھی کے درسول اللہ میں ان کی خواصی شکل سے انہیں فائوشس کیا ، پھرخود بھی فائون کی مورک کے ۔

ا ما بعد کہ کرفر آیا " اے عائشہ شمجے نمہار سے تعلق ایسی اورائیں بات کا بتا تھاہے۔ اگر تم اس سے بری ہوتو التٰر تعالی عنقریب تمہاری بلات ظاہر فرما وسے گا اور اگر فدانسخواستہ نم سے کوئی گناہ رزو ہوگیا ہے ترتم التٰر نعالی سے معفوت ما تگو اور توب کرو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا افراد کرے التٰر کے معنور توب کر تاہ کہ اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کریت ہے "

اس وقت معزت عائش کا انوایک دم تم گئة اورا با نهیں انسو کا ایک قطرہ بی گئی ان کی تجھیں نہ آیا کہ نہ جورہا تھا۔ انہوں نے اسپنے والدین سے کہا کوہ آپ کو جواب دیں لیکن ان کی تجھیں نہ آیا کہ کی جواب دیں۔ اس کے بعد صفرت عائش و نے دور کہا! والٹر میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح میں تھے گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سے سمجھ لیا ہے اس لیے اب اگریں یہ کہوں کہ میں بری ہوں — اور اللہ خوب جانتہ کہ میں بری ہوں — وراکٹری کسی بات کا اعتزاف کر لوں سے الائد اللہ خوب جانتہ کہ میں اس سے بری ہوں — تو آپ لوگ سے مان لیں گے۔ ایسی صورت میں اللہ جانتہ کہ بین اس سے بری ہوں — تو آپ لوگ سے مان لیں گے۔ ایسی صورت میں اللہ میں میں اللہ کے والیہ کہا تھا کہ:

فَصَبُرُ جَمِيلٌ عَلَيْهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ نَ المادد ١٨:١٢١ من معلوب من المادد من المادي مردم الوب من المادي مردم المادي مردم الوب من المادي ال

اس موقع پر دا قعة انگ سيمتعلق جرآيات الله نے نازل فرمائيں وہ سورہ نور كى دسّ يات ميں جران الميذين جاء ول بالان ك عصبية منكھ سيے شروع ہوتى ہيں۔

اس کے بعد تہمت تراشی کے جڑم میں مسطح بن اٹانڈ اکستان بن ثابت اور مَنْ بنت بحَثْن

رضی الدعنهم کوائش اسٹ کوٹرے مارے گئے نام بیتہ فبیث عبداللدین ابی کی بیٹے اس سزاسے بیج كئى حالانكة بمت تراشول مي وى سرفهرست تها اوراسى نے اس معلطے ميں سب سے اہم دل ا دا کیا تھا۔ اسے سزا نہ دینے کی وجہ یا تو پیتھی کر جن لوگوں پہ صدود قائم کردی عباتی ہیں وہ ان کے لیے اخروی عذاب کی تخفیف اور گنا ہوں کا کفارہ بن حاتی ہیں -اورعبلتٹسد بن اپی کو الٹیرنعالی نے آخرت مي عذاب عظيم دينے كا اعلان فرما دياتھا۔ يا بچرو ہي صلحت كا رفر ما تقى حبكى وجرسے اس كى اسلام دشمنى كے با وجود اسقتن نہیں کیا گیا۔ عافظ ابن ججرانے امام عاکم کی ایک روایت نقل کی ہے روبالدین ابی کومی عدلگا لی گئی تھی۔ اس طرح ایک مہینے سے بعد مدینہ کی فضا شک وشہیے اور قلق واضطراب سے بادلوں سے صاف ہوگئی اور عبداللہ بن ابی اس طرح رسوا ہواکہ دوبا رہ سرنہ اعظامکا - ابن ماق کہتے ہیں کہ اس کے بعد حبب وہ کوئی گر برط کرتا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے عتاب کہتے، اس کی گرفت کرتے اوراسے بخت سٹ ست کہتے ۔ اس کیفیٹ کو دیکھ کررسول الٹریٹیا ٹیٹیا گھیا گانے حضرت عرض کا العراکیا خیال ہے ، دیمید إوالله اگر نم نے اس تخص کو اس دن قتل کرایا ہو تاجس دن تم نے مجھے سے اسے مثل کرنے کی بات کہی تھی تر اس کے بہت سے ہمدرد اُکھ کھ<u>ڑے ہوتے</u> لیکن اگر آج ابنیں بمدردوں کو اس کے قتل کا حکم دیا جائے تو وہ اسے قتل کر دیں گئے مضرت عمرن كها" والشرميري مجمين فوب الياب كررسول الله فظالل كالمعاملة ميرب معلط س زياده بإيركت سيخليه

ابن بشام ۱۹۳/۲ ۲۹۳/۲

ناء اسلامی قانون ہی ہے کہ چھنے کسی پر زمائی تہمت نگائے اور ثبوت نہیش کرسے اسے دیعنی اس تہمت نگلنے والے کو) اسٹ کوڈے مارے جائیں۔ لاے میں بخاری ارب ۲۰۱۱، ۲۹۱۷، ۲۹۷۷، ۹۹۷، زادا لمعاد ۲ سر۱۱۳، ۱۱۳، ۱۱۵، ابن ہشام ۲۹۷/۲ تا ۲۰۰۷

## غروہ مرسیع کے بعد کی فوجی مہا

ا يسرتيرو ياربني كلب علاقه دُومَة الجندل كي تيادت بي شعبان سنة من منها المعنون المناولة المن

گیا۔ رسول اللہ میں اللہ میں ایسے سامنے بھاکر خود استے دست مبارک سے بیرا می بازهی اور لوائی میں سب سے اجھی مورت اختیار کرنے کی وصیت فرائی اور فرایا کہ اگر وہ لوگ تمہاری اطاعت کلیں توقع مان کے بادشاہ کی لوٹی سے شادی کر لینا بھرت مرائی اور فرایا کہ اگر وہ لوگ تمہاری اطاعت کلیں توقع مان کے بادشاہ کی لوٹی سے شادی کر لینا بھرت مولی کرلیا بھر صفرت عبدالرحمٰن بن موت دھنی کھٹ کہ نے ہیں ماسلام قبول کرلیا بھر صفرت عبدالرحمٰن بن موت دھنی کھٹ کہ نے تمافر بنت اور می میں مورت عبدالرحمٰن کے ماں ہیں ۔اس خاتون کے والدا بین قوم کے سرواد اور بادشاہ سے ۔

٢- بمرتبه و باربني معد- علاقه فدك مردي شعبان سن عيم من صفرت على تضَّا لله عند كالله عند الله الله

مَنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

ساسمرسی الحری الحری الحری الحری الحری الحری المحک کے زیر قیادت رمضان سندہ میں رواند کیا گیا۔ اس کا سبب یہ تعاکہ بنو فزارہ کی ایک شاخ بنی کے دیر قیادت رمضان سندہ میں رواند کیا گیا۔ اس کا سبب یہ تعاکہ بنو فزارہ کی ایک شاخ نے دھو کے سے رسول الله مین الله می

کے سافہ تفایہ بہم جبح کی نماز ٹرچھ بھے تو آپ کے حکم سے ہم لوگوں نے جھاپہ مارا ادر بھٹے پر دھادا بول دیا۔ ابو کرچید ان رَضِح کا ٹھ ہے نہ نے کچھ لوگوں تو تل کیا۔ بئی نے ایک گردہ کو دکھا جس میں عور تمیں اور نہے جھی تھے۔ عجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے بہلے پہاڑ پر نہ بہنچ جائیں میں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور ان کے اور بہاڑ کے درمیان ایک تیر بھینہ کا تیر دیکھ کر میہ لوگ مظہر گئے۔ ان میں اُم قرفہ نامی ایک عورت تھی جو ایک پُرانی پوشیں اوٹھ ہوئے تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو ب کی خوصورت ترین عورتوں میں سے تھی میں ان سب کو میں نیتا ہو الو کر جسدیاتی رضو کی اسٹر میں اسٹر میں نے اس کا کی جو اسٹر بن اکو عی سے کے علاک میں نے اس کا کہ خوا تک مذکھ و لاتھا کہ بعد میں دسول اسٹر میں ان فیدیوں کوروا کرائیا۔ کر کم بیسے دی اور اس کے عوض و ہاں کے متعد دسلمان قیدیوں کوروا کرائیا۔

مُ مِرْ وَمُرایشْطِان صونت عورت بننی نبی طِلانهُ اَلَیْ کُلی کُلی کُلی کُلی کُلی کُلی اوراس مقدر کے لیے اس نے لینے خاندان کے میں شہروار بھی تیار کیے تھے لہذا اسے تھیک بدلہ مل گیا اوراس کے میول وار مارے گئے ۔

ئه د کیمنے صبح ملم ۱/ ۸۹ کیاجاتا ہے کہ دیر ریٹ شدیں پیشس آیا۔ که یه ویسی حضرت کرزین جا برفتری بیں جنہوں نے فزوہ بدرسے پہلے غزوہ مفدان میں مرینہ کے چہا بدن پرچھا پہ اوا تھا۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور فتح نکہ کے موقع پیضلات شہادت سے سرفراز ہوئے۔ تلہ وادا کمعاد ۱۲۲/۷ مع بعض اضافات کے جسم مجنب دی ۲۰۲/۲ وغیرہ

ابل سیراس کے بعد ایک اور سرٹیکا ذکر کرتے ہیں جے حضرت عُمر و بن امیہ ضمری وَفِظْ اللهُ مُن نَصرت مُرُون اُمیہ سیکری افوال سائٹہ میں سرکیا تھا۔ اس کی تفصیل یہ بنائگی ہے کو حضرت عُمرُون اُمیہ صغری الوسفیان نے نبی میں کامیاب یہ جو کو تس کوئی ہے کو تس کوئی ہونی اور سفیان نے نبی میں کامیاب یہ جو سکا۔ ابل بیئر یہ کھی کہتے ہیں کہ اسی سفری البہ تو لیعین میں سے کوئی بھی اپنی جم میں کامیاب یہ جو سکا۔ ابل بیئر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی سفرین خرین اُمیٹون میں سے کوئی بھی اپنی جم میں کامیاب یہ جو سکا۔ ابل بیئر یہ کھی کہتے ہیں کہ اسی سفرین خرین اُمیٹون میں میں ہوئی کہ اُنہ کہ نہ کہ اور میں سے کوئی بھی کہتے ہیں کہ اسی سفرین خرین کے شہادت کا واقعہ رہے ہے کہ جہتے بدولوں دوالگ الگ سفر کے واقعات کی لاش اٹھائی تھی حالا نکر حوالے میں یہ سیمینے سے تھی ہوں کہ آیا یہ دولوں دوالگ الگ سفر کے واقعات میں ہوئی اور انہوں نے اور انہوں نے دولوں کو ایک بہی سفرین دکر کر دیا یا یہ کہ واقعات کے رہائے ایک بہی سفرین دکر کر دیا یہ میں آبل سیرسے سند کی تھیدن میں غلطی ہوگئی اور انہوں نے اسے سے واقعے ایک بہی سفرین دکر کر دیا یہ صفریت علامی تو کری دیں تا لہ علیہ نے بھی اس واقعے کو تائی جم یا ہم رتے تبلیم کے سے انگار کیا ہے ۔ واللہ اعم

یہ بین وہ سرایا اور غزوات ہو بھی اور اب و بی قریفہ کے بعد پیش آئے ۔ ان ہیں سے کسی بھی سرتے یاغز فے میں کوئی سخت جنگ بہیں ہوئی صرف بھی میں مہمولی قسم کی جھڑییں ہوئیں۔ لہذا ان ہموں کوجنگ کے بچائے طلایہ گردی ، فوجی گشت اور تادیبی تقل وحرکت کہا جاسکتا ہے جس کا مقصد و حصیت بدو ول اور اکر اسے ہوئے دو اور کا تھا ۔ حالات پرغور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کے بدو مورت مالی میں تبدیلی نثر و مع ہوگئی تھی اورا عدلئے اسلام کے وصلے کو طبقے جارہے تھے ۔ اب انہیں بعد مورت حال ہیں ترکی نشرو مع ہوگئی تھی اورا عدلئے اسلام کے وصلے کو طبقے جارہے کہ گریہ تبدیلی ذرا اچھی یہ امید باتی ہنیں رہ گئی تھی کہ دعوت اسلام کو قوا اوراس کی شوکت کو پامال کیا جاسکتا ہے ؟ گریہ تبدیلی ذرا اچھی طرح کھل کراس وقت رونا ہوئی حب مسلمان صلح حد میں بیسے فارغ ہونے کے ۔ یہ سلے در اس اسلامی قوت کا احز ا

## الملك ورياني رخي حدويليم (ذي المكترة)

حبب جزیرهٔ نمائے عرب میں حالات بڑی حدیک مسلمانوں کے موافق ہوگئے تواسلای وعوت کی کامیا بی ا در فتح اعظم کے آثار رفتہ رفتہ نمایاں ہونا سروع ہوئے ا ورمبحدحرام میں جس کا دروازہ مشرکین نے ملانوں پر چیریں سے بندکر رکھا تھا ہملانوں کے لیے عبادت كاحق تسليم كيه جانے كى تمہيدات شروع ہوگئيں ۔

رسُول الله ويَلِه الله عَلِينَا كومدين كا ندرينواب دكال يأكيكم آب ادرات كي صحّاً برام موروام من دا مل ہوئے، آب نے خاند کعبہ کی نجی لی اور صفحا سمیت سبت اللہ کاطواف اور عمرہ کیا ۔ پھر کھیے لوگوں نے سرکے بال منڈائے اور کچھ نے کٹوانے پر اکتفائی -آب نے صفحابر کرام کواس خواب کی اطلاع دی تو تیس برى مرت بهوئى ـ اورا بنول نے يہم اكراس سال مكرين داخل نصيب به وگا ـ آب نے متحابرام كو يعي تبلايا كرات عمره ادا فرمائيس كے لہذا صحّابكرام بھي سفر كے ليے تيار ہو گئے۔

مسلمانوں میں وانگی کااعلان اب عیم مراہ روانہ ہوں نین بیٹیر اعراب نے آجرکی-ادھر آت نے مدیندا درگر دویت کی آباد اول میں اعلان فزاد یا کہ لوگ

آب نے وصلے کپرے پہنے مین بائران مکتوم یا میلانین کواپنا جائے بن مقروفرایا اوراین قصوا مامی اولئی يرسوار بوكريكم ذى قعده مستسقة روز دوشنبه كوروانه بهوكئة مآت كي سكه سمراه أم الموتين مصرت ام سليفن لأعنا بھی تھیں بچودہ سو (اور کہا جاتاہے کہ پندرہ سو )مٹھا برام ہم کا ستھے۔ آپ نے سافرانہ متھیار بعنی میان کے اندر بندلوارول كيسوا اوركسي قسم كالهتصيار نبيس لياقطار

مری جانب می انول کی حرکت ایک کارخ کری جانب تھا۔ ذوالملیفہ بہنچ کر آپ نے ہُڈی گ كوناك والمرابيات كوان جيركرنثان بنايا اورعروكا احرام ابدها

بْرى \_\_\_\_ دەچانورچىدى وىرەكرنى دالے كمرامنى من دىج كرتى بىل دورچا بايت مى وب بىل دىتورتھا كە بۇرى كا جا نوراً گرجهشر بکری ہے توعلامت کے طور پر تکے میں قلادہ ڈال دیاجاتا تھا اورا گراوٹٹ ہے توکوٹان چیر کرنون پوت ویاجاتا تھا۔ اسیے جا نور ہے کوئی شخص تعرض زئر ہاتھا بشریعیت نے اس دستور کو برقرار رکھا۔

تاکہ لوگوں کو اظبینان رہے کہ آپ جنگ بنیں کریں گے۔ آگا آگے بیپیز تراکو کا ایک جا سُوس جیجے دیا تاکہ
وہ قریش کے عزام کی خبر لائے عِمان کے قریب پہنچے تواس جاسُوس نے آگراطلاع دی کہ مُن کھب بن گؤی
د فقیلہ کا اس حالت میں چھوڈ کر آرہا ہوں کہ اضوں نے آپ سے تقابلہ کرنے کے لیے احابیش رحلیف تعابل کو جمعے کررکھا ہے ؟ اور بھی جمعیتیں فراہم کی جی اور ہو آپ سے لڑنے اور آپ کو بہت اللہ سے روک کے
کا تہدیکہ ہوئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد نبی ﷺ نے سُحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا ! کیا آپ
وگوں کی بدولت ہے ہے کہ یہ لوگ جو قریش کی اعانت پر کم رہتہ ہیں ہم ان کے اہل وعیال پر ٹوٹ بڑی اور
قبد کرلیں ؟ اس کے بعد اگر دہ خاموش بیسے ہیں تواس حالت میں خاموش بیسے ہیں کہ جنگ کی مادا ورخم و
لوگوں کی بدولئے ہیں اور آتے ہیں توجہ کی اس حالت ہیں کہ الشّان کی گردن تو شرحیکا ہوگا؟ یا آپ
لوگوں کی یہ دائے ہے کہ ہم خام کھ کہ کا ڈرخ کریں اورجو داہ میں حائل ہواس سے دائی گریں ڈاس پر حضرت
الم سے دوچا دہو ہے جیس اور آتے ہیں توجہ دارس حالت ہیں کہ الشّان کی گردن تو شرحیکا ہوگا؟ یا آپ
ابو کم صدی ترکی خالت نے فرمایا ' اچھا ہوگا کا کہ اللّٰہ اوراس کے درمُول بہتہ جانے ہیں ۔ گریم عمرہ اوا کرنے آسے ہیں ،
کریم سے دوخو جنہیں آئے ہیں۔ البتہ جو ہمارے اور بیت اللّہ کے درمیان حائل ہوگا اس سے دالم کی خرایا ، ابھا تب جلو بینیا نے گوگوں نے سفرجاری دکھا۔

نبی ﷺ نے فرمایا ' اچھا تب جلو بینیا نے گوگوں نے سفرجاری دکھا۔

نبی ﷺ نے فرمایا ' اچھا تب جلو بینیا نے گوگوں نے سفرجاری دکھا۔

نبی شراخت نہیں آئے ہیں۔ البتہ جو ہمارے اور بیت اللّہ کے درمیان حائل ہوگا اس سے دالم نگریم کو کیا اس سے دالم نگریم کو کا اس سے دالم نگریم کو کا اس سے دولی کی کریم کو کریا ہوگا کی میں اس کے کہا کہ کریم کو کریا نہ کو کریا کہ کو کریا نہ کو کریا کریا کو کریا کو کریا کو کریا کو کریا کو کریا کہ کو کریا کو کریا کو کریا کو کریا کو کریں کو کریا کریا کریا کو کریا ک

بی چھنگی کے حرویا ایکا ب پوری پیرووں کے سربادی اوھر قریش کورسول لله عَلَافْهُ کَلِیکُلُا کی روانگی کا میت اللہ سے ما نول کور فیسے کی کوشش میت اللہ سے ما نول کور فیسے کی کوشش

منقدی اور طے کیا کہ جیسے بھی تکن ہوسلانوں کو بیت اللہ سے وُور رکھا جائے ؛ جبانچہ رسول اللہ ﷺ منقدی اور طے کیا کہ جیسے بھی تکار اپناسفرجاری رکھا تو بنی کعیب کے ایک آدمی نے آگر آئے کو اطلاع دی کھر تی نے بھر احابی سے کہ اگر آئے ہی کہ اور خال موجا ہے اور خالد بن ولید دوسوسواروں کا دستہ لے کرکڑ اعلی تی ہمی ہی ہوسٹی کی گھر میں بیا وکھر سے بہرائے البخیر میں محمد بھی اور کہ اور کی اور کا دواب کے ایک کا دستہ کے کہ بھری کو شوش کی کہ کہ اور کی اور کا دواب کے ایک کا دستہ کے کہ کہ بھری کو شوش کی بھتے کے ایک دوسرے کو دیکھ کے بھتے کہ میں کہ اور کہ اور سے دونوں فراتی ایک دوسرے کو دیکھ کے بھتے کہ میں کہ کہ اور کی خافل سے دونوں فراتی اور کہنے گے کہ یہ لوگ خافل سے میں تو کہنے گے کہ یہ لوگ خافل سے میں میں میں اور کہا تھی کہ یہ لوگ خافل سے میں میں اور کہ اور کہ اور کہ اور کے دید سے کیا کہ عصری نمازیں میں مانوں براجا بھی کے دونوں فران کر والے اور خالد بھی میں اللہ کے دونوں نمازی کا حکم نازل کر دیا۔ اور خالد بھی میں اللہ نے اسی دوران صلوۃ خوف دوالت جنگ کی مخصوص نمازی کا حکم نازل کر دیا۔ اور خالد بھی میں اللہ نے اسی دوران صلوۃ خوف دوالت جنگ کی مخصوص نمازی کا حکم نازل کر دیا۔ اور خالد بھی کے دولوں نماز کی کو دولوں کے دولوں کی مخصوص نمازی کا حکم نازل کر دیا۔ اور خالد بھی دولوں نماز کی کو دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کو دولوں کو دولوں کو دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں کو دولوں کو

عے ہاتھ سے موقع جا ادہا۔ خونر بر شکر افسی بینے کی کوشش اور استے کی تبدیلی گراغ انٹینیم کامرکزی داستہ محبور کرایک

دوسرا پُر بیج راسته اختیار کیا جو مہاڑی گھاٹیوں کے درمیان سے ہوگرگز رافقا۔ بعنی آپ داہنے جانب کترا كرمش كح درميان مسكر ني تعريب السيد راسته برسط عوثينة المرار برنكلاً تما يشنية المرارس عديبيريس اترتے ہیں اورصد بدیر کہ کے زیری علاقہ میں واقع ہے۔ اس راستے کو اختیار کرنے کا فائرہ یہ ہوا کہ کراغ انغَيْهم کا ده مرکزی داسته چنعیم سے گذر کرحرم نک جاتا قعا ' اورشِ برخالد بن ولید کارساله تعینات تصاوه ّ بایس جانب چھوٹ گیا خالد نے مسلانوں کے گرد وغباد کو د کھ کر سبب یا محسوس کیا کہ امہوں نے راستہ تبدیل کر دیا ہے تو گھوڑے کو ایڑلگائی اور قریش کو اِس نبی صورت حال کے خطرے سے آگاہ کرنے کیلئے بھا کم بھا گئیہنے۔ ادهر رسول الله مَيْلانْ هَيَانْ اللهُ عَيْلانْ اللهُ عَيْلانْ هَيْلَانْ اللهُ عَيْلانْ اللهُ عَيْلانْ الله عَيْلانْ اللهُ عَيْلانْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ وَكُولُ نے کہا احل حل یکن وہ بیسٹی ہی ہی اوگوں نے کہا تصوارا طالکی ہے۔ آپ نے وزایار تصوارا ڈی نہیں ہے اور منداس کی بیعا دہت ہے مبلکہ اسسے اس مہتی نے روک گھاہے حس نے ہاتھی کوروک دیا تھا۔ بھر آپ نے فرمایا :"اس ذات کی قسم میں کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ لوگ سی بھی ایسے معلطے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حُرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں نیکن میں اسے صرور سیم کرلوں گا ۔'اس کے بعد پ نے اوٹمٹنی کوڈا نٹا توورہ البحل کر کھڑی ہوگئی رہیر آپ نے راستہ میں تھوڑی سی تبدیلی کی اورا قصائے صدیبیہ میں ایک چیثمه برنزول فرمایا حس می تصور اسایانی تھا اورا سے لوگ ذرا ذرا سا<u> به بسید بیق</u>ے ؟ بنیانچیریند ہی **لمون ب** سارا یا نی ختم ہوگیا ۔اب لوگوں نے رسُول الله ﷺ شاہلیگا، سے پیاس کی شکایت کی ۔آپ نے ترکش سے ایک تیزنکالا اور حکم دیا کہ چیشے میں ڈال دیں راوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعدواللہ اس چیتے سے سل پانی ابتا ر ما بهال مک کرتمام لوگ آسوده موکروایس موسکنے ۔

ادراگر انہیں لڑائی کے سوائی شنطور نہیں تواس فرات کی قسم حس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں لینے دین کے معلسطے میں ان سے اس وقت کک لڑتار ہول گاجب بک کدمیری گرون جُرافہ ہوجائے یا حب مک اللہ اپنا امرنا فذنہ کروںے''۔

مبریل نے کہا "آپ ہو کھے کہ رہے ہیں ہیں اسے قریش کک بہنچا دوں گا۔اس کے بعددہ قریش کے

ہاں بہنچا اور بولا میں ان صاحب کے ہاس سے آر ہا ہول ہیں نے ان سے ایک باشنی ہے اگر جا ہو تو ہی بی کہ دوں ۔اس پر بیوقو فول نے کہا ہمیں کوئی طرورت نہیں کہ تم ہم سے ان کی کوئی بات بیان کروائی ہولوگ

موجھ او جھ رکھتے تھے انہوں نے کہا کا وُسناوُ تم نے کیا سُنلہ ؟ بدیل نے کہا میں نے انہیں یہ اور بیات

کہتے سُنا ہے ۔اس پر قریش نے کمرز بر جھ می کو جیجا ۔ اسے دیکھ کر رسول اللہ مین اللہ مین اور اس کے نھا ۔

سے کہی تھی ۔اس نے والیس جا کر قریش کو ایوری بات سے باخر کیا ۔

سے کہی تھی ۔اس نے والیس جا کر قریش کو ایوری بات سے باخر کیا ۔

اس موقع پرعوده بن سعود تعنی نے ماضلت کی اور بولا استخص (محد میلین المیکی از بریارے سامنے ایک ایمی مجرز میش کی سب لہذا اسے قبول کرلو۔ اور جھے ان کے پاس جائے دو۔ لوگوں نے کہا جاؤ۔ بینا بجر اسے کی بی سے بات میں وہی بات کہی جو بدیل سے بی تھی ۔ اس بی ماصر بولا اور تفکور شروع کی نبی میلین المیکی گئی نبی میلین المیکی کے اگر آئی نبی کہ اگر آئی نبی کہ اگر آئی نبی کے اگر آئی نبی کے اگر آئی نبی کہ اگر آئی سے بیلے اس بیا ہے کہ اس نبی کومی میں میں میں دور می صورت حال بیش آئی توضل کی میں عرب کے متعلق سُنا ہے کہ اُس نے اپنی قوم کاصفا یا کر دیا ہو؛ اور اگر دور مری صورت حال بیش آئی توضل کی قسم میں ایسے جبرے اور ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ دیا ہوں جو اسی لائق بیں کہ آئے کو چھوڈ کر کھا گئی ہیں۔ قسم میں ایسے جبرے اور المیں اور ایس کو کھور ہا ہوں جو اسی لائق بیں کہ آئے کو چھوڈ کر کھا گئی گئی ۔ "

اس بیضرت الو کرشنے فقتے میں آگر کھا ' جا! لات کی ترمگاہ کو چوس ؛ سم تضور کو چھوڈ کر مجاگیں گے ! عردہ نے کہا ' یہ کون سبے ؟ لوگوں نے کہا الو کمٹر ہیں ۔ اس نے صغرت الو کمر کو مخاطب کر کے کہا ! دکھیواس ذات کی قسم حس کے ہاتھ میں میری جان سبے اگرانسی بات مرہوتی کہ تم نے مجر با کیات اور میں نے اس کا بدا نہیں دیا سبے تو میں یعینا تمہاری اس بات کا جواب دیتا ۔"

 نکل کر پیچے سے سلوں کے کیمیپ میں گھس جائیں اورا یہ اس کا مربر باکر دیں کہ جنگ کی آگ بھڑک آئے۔
بھر انہوں نے اس منٹو بے رعمل کے بیے کوششش بھی گی۔ جانجہ دات کی بار کی میں شریا اسی نوجوانوں نے
بجر انہوں نے انرکر مسلونوں کے کیمیپ میں بیٹ کے سے گھنے کی کوشش کی کشش کی کیشن اسلامی بہرے داروں کے کما ٹرر
میٹر بی سمہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا، پھر نبی میٹا ان انہا کے انداد
میٹر بی سمہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا، پھر نبی میٹا انٹی کا بیارت دازل ہوا ا

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ اَيُدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَايُدِيكُمُ عَنْهُمُ بِبَطْنِ مَحَّةَ مِنْ بَعَدِ اللهِ عَلْمُ مَا اللهِ عَلَيْهِ مُ اللهِ عَلَيْهِ مُ اللهِ عَلَيْهِ مُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ الل

د وہی ہے جس نے بطبی کر میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تہارے ہاتھ ان سے روکے ؛ اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابود سے چکا تھا۔"

اب رسول الله عَلَيْ الله عَن مِورِده من که مورد الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَن الله عَلَيْ الله عَلِي الله الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ ال

حصرت عثمان رضی کلی گاہے کہ آپ کا پیغام کے کردوانہ ہوئے مقام بلدے میں قریش کے باس سے گذرے تو انہوں نے بوجیا کہاں کا ادادہ ہے ؟ فرطیا مجھے رسول اللہ ﷺ نے بدادر بربغام دے کر بھیجا ہے۔ قریش نے کہا ہم نے آپ کی بات سُ لی ۔ آپ ایسے کام پرجائیے ۔ ادھر سعید بن عاص نے اُکھ کر صفرت عثمان کو مرسا کہا اور ایسے گھوڑے پرزین کس کر آپ کوسوار کیا اور ساتھ سٹھاکر اپنی بناہ میں کہ لے کر حضرت عثمان کو مرسا کہا اور ایسے گھوڑے پرزین کس کر آپ کوسوار کیا اور ساتھ سٹھاکر اپنی بناہ میں کہ لے گیا۔ وہاں جاکر حضرت عثمان نے سروا جان قریش کو رسول اللہ شکھ اُلی کا پہنیا م سنایا۔ اس سے فالرغ ہو چھے

توقریش نے بیٹیکش کی کہ آپ بیت اللہ کاطواف کرلیں گرآپ نے یہ پیش کش متروکر دی اور یہ کوارا نہ کیا کہ رسول اللہ طلق کا اللہ کا طواف کرنے سے مہلے نو وطواف کرلیں ۔

حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ اور جیت رضوان استرے باش الدہ میا ہے تھے کہ بیش آمدہ صورت مال پر ایک رہے تھے کہ بیش آمدہ صورت مال پر ایم مشورہ کرکے کوئی تعلی فیصلہ کریں اور صفرت عثمان کوان کے لائے ہوئے بنعام کا بواب دے کر دائیں کریں . مگر صفرت عثمان کے دیر تک رہے ہے شاؤں میں یدا فواہ کھیں گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے برجب دسول اللہ ﷺ کواس کی اطلاع ہوئی قوات نے فرایا ہم اس حکمت ٹانہیں سکتے بہاں تک کہ لوگوں سے معرکہ آرائی کولیں ۔ عیم آب نے صفح ایک وجوت دی بیٹھا ایک کہ میدان جنگ جھوڈ کر بھا گئی ہیں سکتے ۔ ایک جاعت نے موت پر بعیت کی دعوت دی بیٹھا ایک کہ میدان جنگ جھوڈ کر بھا گئی نہیں سکتے ۔ ایک جاعت نے موت پر بعیت کی کہ میدان جنگ جھوڈ کر بھا گئی نہیں سکتے ۔ ایک جاعت نے موت پر بعیت کی بعید ہوئی کہ کہ میدان بین اورانچر میں ۔ درمیان میں اورانچر میں ۔ درمول اللہ ﷺ نے موت ہو اپنا ہاتھ کی کو کر کر لیا: عثمان کا ہاتھ ہے ۔ بھر حب بیعیت میں ، درمیان میں اورانچر میں ۔ درمول اللہ ﷺ نے نورانیا ہاتھ کی کو کر کر کہا : عثمان کا ہاتھ ہے ۔ بھر حب بیعیت میں ، درمیان میں اورانچر میں ۔ درمول اللہ ﷺ نے درمیان ہیں کہ درمیان ہیں کے درمیان ہیں کہ درمیان ہیں کہ درمیان ہیں کے درمیان ہیں کہ درمی

رسول الله عِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

" الله موميمن سے راضي ہوا حبب كه وہ آپ سے درخت كے شيحے بيت كر رہے تھے "

ملح اوروفعات ملح اوروفعات ملح المروك قريش في صورت مال كى نزاكت محسوس كرلى، لهذا جسس ميكي الله المرية الكيدكردى كم ملح من المائية بالت معلى المرية الكيدكردى كم ملح من المائية بالت ملح كرات معلى المائية بالت من المائية بالت من المائية بالت من المائية بالت المائية بالمراق المراق المر

ىجويىتىن ،

ا۔ رسول اللہ ﷺ اس سال کمہیں داخل ہوئے بغیر دائیں جائیں گے۔ اسکاے سال سلمان کمائیں گے اور مین روز قیام کریں گے۔ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا۔ میانوں میں تلواریں ہوں گی اور ان سے کمی قسم کا تعرّض نہیں کیا جائے گا۔

۲- دس سال کے فریقسین حبگ بندر کھیں گے۔ اس عرصے میں لوگ مامون رہیں گے ، کوئی کہی پر ہا تھ نہیں اُٹھائے گا۔

۳ مِوْمُكُرِ كَعَهدو پِيان مِي داخل بوناچاہے داخل بوسے گا اور جو قریش كے عبدو پيان مِي داخل بونا چاہے داخل بوسكے گا مِوقبيله صِ فريق مِي شامل بوگا اس فريق كاايك جروسمجاجائے گا لانزاليسے كسى قبيلے يرزيا دتى بوئى توخوداس فريق يرزيا دتى متصور بوگى ـ

۴۔ قرلیش کا جو آدی اپنے سرربیت کی اجازت کے بغیر سے بعنی جماگئے۔ محمد کے پاس جائے گا محمد اسے واپس کردیں گے ساتھیوں میں سے بوشض سے بناہ کی غرض سے جماگ کر قریش کے باس آئے گا قرلیش ساتھ واپس نہ کریں گے ۔

اس کے بعد آئی نے صفرت علی کوبلایا کہ تحریر کھودیں اور یا طاکرایا۔ سبم الله الرحن الرحمی۔ اس پر سبیل نے کہا، ہم نہیں جانے دخان کیا ہے ؟ آپ بول مکھتے بائیمک الله می دلے اللہ تیرے نام سے ، نبی میں کھود اس کے بعد آئی نے یہ اطاکرایا ، یہ وہ بات ہے جبس پر میں کھود اس کے بعد آئی نے یہ اطاکرایا ، یہ وہ بات ہے جبس پر میر رسول اللہ نے مصالحت کی ۔ اس تربہیل نے کہا ، اگر ہم جانے کہ آپ اللہ کے دسول ہیں تو بعر ہم ہے تو آئی کو بیت اللہ کا اس تربہیل نے کہا ، اگر ہم جانے کہ آپ اللہ کے دسول ہیں تو بعر ہم ہے تو آئی کو بیت اللہ کا کو بیت اللہ کا کوبیت اللہ کا ایس خفرین عبداللہ کھوائیے ۔ آئی نے فرایا : میں اللہ کا دیس کہ دیا کہ میرین عبداللہ کھیں اور لفظ "دسول الله" مٹا دیں لیکن مصارت علی کے میں الہذائی میں اللہ کا میں خود الیت ہا تھ سے مٹا دیا ۔ اس کے معنرت علی کے اس کی کور اللہ کا اس لفظ کومٹائیں لہذائی میں اللہ کا سے خود الیت ہا تھ سے مٹا دیا ۔ اس کے بعد یوری دست اور نوگھی گئی ۔

مجھرحب صلح مل ہوجگی تو بنونز اُعدرسول الله ﷺ کے عہدو بیان میں داخل ہوگئے۔ یہ لوگ درحقیقت عیدالمطلب کے زمانے ہی سے بنو ہاشم کے حلیقت تھے حبیبا کہ آغاز کتاب میں گذرجیکا ہے اس عہدو بیان میں داخلہ درحقیقت اسی قدیم حلف کی تاکیدا ورخیگی تھی ۔ دوسری طرف بنو کر قریش کے عہدو بیان میں داخل ہوگئے۔

اس کے بعد صفرت عمر رَفِو کَاللَّهَ مُنْ الْجِلُ کرا بوجُنْدل کے باس بہنچے۔ دہ ان کے بہب لومں پطتے مالیہ سے اور کہتے جارہے تھے: الوبٹُندل! صبر کرد ۔ یہ وگ مشرک ہیں ۔ ان کانون توبس کے کانون ہے ؟ اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جارہے تھے بصفرت عمر کا بیان ہے کہ مجھے مید مقی کہ وہ تلوار سے کہ این ہوں کے قریب کرتے جارہے میں گئل مقی کہ وہ تلوار سے کرا بیٹ باپ کے بارے ہیں گئل سے کام لیا اور معا ہرہ صلح نافذ ہوگیا۔

عمر فسي حلال بيون في محلية قرباني اور ما بول كى كُمّا في الكور فارغ بوي و قرايا الله و الله

لائے اور کسی سے مجھے کے بغیری کیا بعنی ابنا ہڈی کا جانور ذبح کریا اور حجام کو بلاکر سرمنڈالیا بحب لوگوں نے و كيما توخود مي الحوكرا بن ابن جانور ذبح كروي اوراس كے بعد باسم ايك دوسرے كاسرموندنے لگے . کیفیت بیر بھی کرمعلوم ہو آتھا فرطِ غم کے سبب ایک دوسرے کوفٹل کردینگے اس *وقور کیائے* اوراونٹ سات سا ادمیول کی طرف سے ذری کئے گئے۔ آب نے وہ اُونٹ ذبح کیا جوکسی زطانے میں الوجہل کے پاکس تھا۔ أسكى ناك مين جاندى كاايك حلقه تفا وإس كامقصدية تعاكم شركين حل عن كرره جانيس و عجررسول الله وينالله الميكانية نے سرمنڈانے والوں کے لیے مین بارمغفرت کی دعاکی اور قینی سے کٹانے والوں کے لیے ایک بار۔ اسی سفر میں اللہ تعالیے نے صفرت کوٹ بن عجرہ کے سیسے میں ریکم بھی نازل فرمایا کہ موجھ اذیت محسب ا پناسر رحالتِ احرام میں ، منڈا لے وہ روزے یا صدقے یا ذیسے کی مکل میں فدیہ ہے۔ مہاجرہ عور تول کی وابسی سے انکار اس کے بعد کھرم منعور تیں آگئیں ۔ان کے اولیائے مطالبه کیا کہ حدیبیہ میں جوسلے کمل ہوئی ہے اس کی

رُوسے اُنہیں وہیں کیاجائے لیکن آٹِ نے بیمطالبراس دلیل کی بنا پرمتروکر دیا کہ اس وفعہ مختفل معاہد مير ، ولفظ لكها كيا تها وه يوقعا :

وعلى ان لا ياتيك منا رجل و ان كان على دينك الارددته عليناً " اور (بیمعابرہ اس شرط پر کیاجار ہاہے کہ) ہمارا جوآ دمی آپ کے پاس جائے گاآپ اسے لاز ا دہیں کر دیل مگے خواہ وہ آپ ہی کے دین ریکیوں نہو ۔"

لہذاعور میں اس معاہرے میں سرے سے واخل ہی نتھیں۔ مجراللہ تعالیٰ نے اسی سلط میں یہ آیت بھی نازل فرمانی و

يَاكِيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُهْجِرْتٍ فَامْتَعِنُوهُنَّ ٱللَّهُ آعْلَمُ ِبَايْمَانِهِتَ ۚ فَانَ عَلِمُتُمُّوُهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَاهُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَاتُّوهُمُ مَّا اَنْفَقُوا ۚ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ اَنْ تَنْكِمُوهُنَّ إِذَا اٰتَيْتُمُوهُ ۖ كَ أُجُورَهُنَّ ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ...(١٠:٦٠)

'' کے اہل ایمان حبب تمہادے پاس مؤمن عور میں ہجرت کر کے آئیں توان کا امتحان کو ، اللہ ان کے ایمان کوبہۃ جاتما بيے، بين أَرانهبيں مومنها تو كفار كى طرف مذيك ؤ ـ نه وه كفار كے ليے حلال ہيں اور ند كفاران كے ليے حلال ہيں ـ البتران كے كافرشوبرول نے بو مبران كو ديا تھے اسے داسس فيد دو اور د بھر تم يكو كى حرج نہيں كمان *نے لکاح کراوحیب کرانہیں* ان کے مہرادا کرو۔ اور کا فرہ عور توں کواپنے نکاح میں نہ رکھو<sup>ی</sup>

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حب کوئی مومنہ عورت ہجرت کر کے آئی تورسول للہ ﷺ اللّٰہ تعالیٰ کے اس ارشا دکی روشنی میں اس کا امتحان لیتے کہ :

چناپیر جوع رئیں اس آیت میں ذکر کی مہدئی مشرائط کی بابندی کاعہد ترمیں۔ آپ ان سے فراتے کہ میں نے تم سے بینا پیرو بیدیت کے لی بھیرانہیں دالیں نہ کرتے۔

ي الله عد دعام غفرت كرد المين الله غفور رحم ب.

اس محم کے مطابق مسلمانوں نے اپنی کا فرہ بیولوں کوطلاق دے دی ۔ اس وقت بھنرت عمر کی زوجیت میں دوعور میں تھیں جو میرک پر قائم تھیں ۔ آپ نے ان دونوں کوطلاق دے دی ۔ چیرا کیب سے معاویہ نے شادی کرلی اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے ۔

اس معام نے کی وفعات کاح ال پر ہنظر میں ہو خص اس کی دفعات کا ان کے اس معام نے کی فعات کا ان کے اس معام نے کی شہر نہ رہے گا کہ یہ

مسانوں کی فتی عظیم تھی، کمیونکہ قریش نے اب بک مسلمانوں کا وجو تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں نمیست و نابود
کرنے کا تہدیتہ کیے بیسٹے تھے ۔ امہیں انتظار تھا کہ ایک ندایک دن یہ قوت دم توڑو ہے گی ۔ اس کے علاوہ
قریش جزیرۃ العرب کے دینی بیشوا اور دنیا دی صدر نشین ہونے کی ٹیٹیت سے اسلامی دعوت اور عام
تو میں جزیرۃ العرب کے دینی بیشوا اور دنیا دی صدر نشین ہونے کی ٹیٹیت سے اسلامی دعوت اور عام
تو مسلح کی جانب جس جھک جانا ہی مسلمانوں کی قوت کا اعتراف اور اس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس
قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے ، بھر تمیسیری دفعہ کے بیسے صاف طور پرینفیا تی کیفیئے کی افر مانظراتی ہے
کو فریش کو دنیا وی صدر شینی اور دینی بیشوائی کا جو منصب حاصل تھا اسے انہوں نے بالکل مجلا دیا تھا اور
اب انہیں صرف اپنی پڑی تھی ۔ ان کو اس سے کوئی سروکار یہ تھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بنباہے ۔ بعنی اگر سالے

کاسا داجوریۃ العرب حلقہ کموش اسلام ہوجائے تو قریش کواس کی کوئی پروا نہیں اور وہ اس میں کسی طرح
کی مداخلت نذکریں گے۔ کیا قریش کے عزائم اور مقاصد کے لحاظ سے یہ ان کی سکستِ فاش نہیں ہے ؟ اور
مسلمانوں کے مقاصد کے لحاظ سے یہ فتح میں نہیں ہے ؟ آخرا ہل اسلام اوراعد لئے اسلام کے درمیان ہو
منورز جبھیں پیش آئی تقیں ان کا خشارا ور مقصداس کے سواکیا تھا کہ عقید سے اور دین کے بارے مہر گول
موم کی آزادی اورخود مختاری حاصل ہوجائے یعنی اپنی آزاد مرضی سے جوشخص جا ہے سلمان ہوا ورجو چاہیے
مواک از اوی اورخود مختاری حاصل ہوجائے یعنی اپنی آزاد مرضی سے جوشخص جا ہے سلمان ہوا ورجوچاہیے
مافرر سیے ؟ کوئی طاقت ان کی مرضی اور ادا دیے کے سامنے روڈ ابن کر کھڑی نہ ہو مسلمانوں کی پیقصد تو ہر گرز
شریف کے مال ضبط کیے جائیں ، انہیں موت کے گھا ہے آبادا جائے ، اور انہیں زبر دستی مسلمان بنایا جاً ،
یعنی مسلمانوں کا مقصود صرف و بہی تھا جھے علام اقبال نے یوں بیان کیا ہے ۔۔۔

شہادت ہے طلوب و مقصورِ مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی !
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مسلے کے ذریعے سلانوں کا مذکورہ مقصدا پنے تمام اجزاا ورلوازم سمیت عالی ہو
گیاا وراس طرح حاصِل ہوگیا کہ بساا دقات جنگ میں فتح مین سے بمکنار ہونے کے باوجو وحاصل نہیں ہو
پاتا بھراس آزادی کی وجسے مسلانوں نے دعوت و تبییغ کے میدان میں نہایت زبردست کامیا بی حاصل
کی جنا بچ مسلمان افواج کی تعداد ہواس مسلم سے بہلے مین ہزار سے زائد کھی د ہوگی تھی وہ محض دوسال کے
اندر فتح کمرکے موقع ہدس ہزار ہوگئی۔

دفد، ایمی در قیقت استج مبین کاایک جزوہے کیونکہ جنگ کی ابتدار مسلمانوں نے نہیں بلکہ مشرکین نے کی تھی ۔اللہ کاارشادہے :

وَهُمْ مَدَءُوكُمُ أَوَّلَ مَكَّةٍ

" يعنى بېلى بار ان مى لوگوں نے تم لوگوں سے ابتدا كى"

بہاں بہ مسلانوں کی طلایہ گردیوں اور فرجی گشتوں کا تعلق ہے تومسلانوں کا مقصودان سے صرف یہ تھا کہ قریش اپنے احمقاند غرور اور اللہ کی راہ رو کئے سے باز آجائیں اور مساویا نہ بنیاد پر معاملہ کرلیں ؛ بعنی ہر فراق اپنی اپنی اور کی مناز کر برگامزن رہنے کے لیے آزاد رہے ۔ اب غور کیجے کہ دس سالہ جنگ بندر کھنے کا معاہدہ آخراس غرور اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ سے باز آنے ہی کا توجہدہے ، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ کا آغاز کرنے والل کمزور اور سے درست و یا ہوکر اپنے مقصد میں ناکام ہوگیا۔

بھاں تک بہلی دفعہ کا تعلق ہے تو ریھی درحقیقت مسلانوں کی ناکامی کے بجائے کامیا ہی کی علامت ۔ کیونکدید دفعہ درخقیقت اس پابندی کے خاتمے کا اعلان ہے جسے قریش نے سلمانوں پرسوبروام میں داخلے سے تعلق عائد کر رکھی تھی ۔ البتداس دفعہ بن قریش کے لیے جسی تستسفی کی آئن سی بات تھی کہ وہ اس کیک سال مسلمانوں کورد کئے میں کا میاب رہے ، گرظا ہرہے کہ یہ وقتی ادر بے میشیت فائدہ تھا۔

انَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمُ فَٱبْعَكَهُ اللَّهُ لِهُ

· جریمیں چھوڑ کر ان مشرکین کی طرف بھاگا اسے اللہ نے دور (یا برمار) کردیا "

بھراس قیم کے تحفظات اگر پے نظر بظاہر قریش نے عزود و قارحاصل کیا تھا گرید در تفقیت قریش کی مخت نفسیاتی گھرا ہٹ ، پر بشیانی ، اعصابی دباؤ اور تکسٹلی کی علامت ہے ۔ اس سے بتا چیتا ہے کہ انہیں لیتے متحت نفسیاتی گھران کا یہ ساجی گھران دادہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا یہ ساجی گھران دا

ایک کھائی کے ایسے کھو کھلے اور اندر سے کئے ہوئے کنار سے پر کھڑا ہے ہوکسی بھی دم ٹوٹ گرنے والا ہے؛ لہٰذاس کی حفاظت کے لیے اس طرح کے تخفظات حاصل کر لبنا صروری ہیں۔ دوسری طرف سواللہ میں اللہ اس کی حفاظت کے ساتھ یہ ٹرطمنظور کی کر قریش کے یہاں بناہ لینے والے کسی سمان کو واہیں نہ طلب کریں کے وہ اس بات کی دلی ہے کہ آپ کو اپنے سماج کی ثابت قدمی اور چینگی پر بورا بورا اعتماد تھا اور اس قسم کی مشرط آپ کے لیے قطع اگھی اندیشے کا سبب نقمی ۔

مسلمانوں کاتم اور حضرت عمر کامنافشہ مسلمانوں کاتم اور حضرت عمر کامنافشہ میں دوباتیں بظاہراس قسم کی تعییں کہان کی وجسے۔

مُسلانوں کو سخت غم والم لاحق ہوا۔ ایک بدکہ آگ نے بتایا تھاکہ آپ بیت اللہ تشریف لےجائیں گے۔ اوراس کاطواف کرینگے سکین آٹ طواف کیے بغیرواپس ہورہے تھے۔ دوسرے یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اورحق بریں اوراللہ نے اپنے دین کوغالب کرنے کا وعدہ کیا ہے ، چھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے قریش کا دباؤ قبول کیا ۔ اوروب کرصلے کی ؟ یہ دونوں باتیں طرح طرح کے شکوک وشبہات افریگان ووسوسے پیدا کررہتھیں۔ ا دھرمسلمانوں کے احساسات اس قدر محروح منتھے کہ وہ صلح کی دفعات کی گہرائیوں اور مآل پریغورکرنے کے جاتم حُزُن وَغُم سے مرمعال تھے اور غالباً سب سے زیا دہ غم صنرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کوتھا پیٹا نخیرا نہوں نے خدمت نبوی میں حاصر ہوكر عرض كماكرا سے الله كے رسول إكيام الگ حق بداوروه اوگ باطل بينبيں بيں ؟ آت نے فرمایا ، کیوں نہیں! انہوں نے کہا ، کیا ہمارے مقتولین جنّت میں اوران کے مقتولین جہنم مینہیں میں ؟ آب نے فرمایا ، کیوں نہیں ۔ امہوں نے کہا ؟ تو پیر کسیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اورانسی عالب یں بلیس کم اللم نے ہمارے اوران کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے ؟ آپ نے فرایا: "خطآب کے صاحبزاد ہے! میں اللہ کارسول ہول اوراس کی نافر مانی نہی*ں کرسکتا ۔* وہ میری مرد کرے گا اور زیارت کریں گے اور اس کاطوات کریں گے ؟آپ نے فرمایا 'کیوں نہیں جمکن کیایں نے یہ جی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گئے ؟ انہوں نے کہا نہیں ۔ آپ نے فرمایا تو بہرحال تم بیت ادللہ تک پہنچو گے اوراس کاطواف کرو گے۔

اس کے بعد صفرت عمر رضی الندعنہ غصے سے بھیرے ہوئے صفرت ابو بکر صدیق رضی الندعنہ کے باس بہنچے اور ان سے دہی بآمیں کہیں بورسول اللہ ﷺ سے کہی تھیں اور انہوں نے بھی ٹھیک دہی سجاب دیا جرسول الله ﷺ کی کا بھا اور اخیریس اتنا اور اضافہ کیا کہ آپ طلائظ این کی کا بھلے اسلامی کا بھلے اسلامی کی رکا بھلے اسلامی کی رکا بھلے اسلامی کی دکا بھلے اسلامی کی دکا بھلے کے دیا تھا کے کیونکہ خلاکی سم آپ حق پر ہیں۔

اس ك بعد إنَّا فَعَنَا لَكَ فَعَمَّا مُّبِينًا كي آيات الله مؤين مِس مِن السلح كوفتح مبين قرار دیا گیا ہے ماس کانزول ہوا تورسول الله ﷺ منظافہ کھی سنے صغرت عمر بن خطاب رضی اللیونہ کو بلایا اور پڑھ کرسایا۔ وہ کہنے لگئے یارسول اللہ ! یہ فتح ہے ؟ فرمایا، بل راس سے ان کے دل کوسکون مرکبا اوروایس جلے گئے . بعديي حضرت عمروضي اللدعنه كوابني تقصير كالحساس ہوا توسحنت نادم ہوئے بنودان كابيان ہے كميں نے اُس روز چنطی کی تھی اور جوبات کمہ دی تھی اس سے ڈرکر میں نے بہت سے اعمال کئے ۔ برا برصد قد و خیرات کرارا در درے رکھااور نماز بڑھاریا اور غلام آزاد کرتاریا یہاں کے کہاب میضی کی امید ہے۔ ر الله عَلِيْنْ الله عَلِيْنَ الله عَلِيْنَ الله عَلِيْنَ اللهُ عَلِينَ اللهُ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْكِنْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِي عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلِي عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلْمَ عَلِي عَلْمِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلْمَ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِيْ | ایک میلان ہے کہ میں اذبتیں دی عبار ہی تھیں جھیوٹ کر بهاك آيا - ان كانام الولهبير تها - وه قبيلة تقيف ستعلق ركهة تھے اور قريش كے عليف تھے - قريش نے ان کی دائیں کے لیے دوآ دمی بھیجے اور پر کہلوا یا کہ ہمارے ادر آٹِ کے درمیان جوعہدو پیمان ہے اس کی عمیل کیمنے بنبی ﷺ کیا اُنگیکائی نے الجربسیرکوان دونوں کے حوالے کردیا ۔ یہ دونوں انہیں ہمراہ لے کرروانہ ہوئے اور ذوالحكيفه بېنچ كراترے او كھجور كھانے ككے ۔ الولھبرنے ايك شخص سے كہا اليے فلال! خواكی قسم میں و کھتا ہوں کہ تمہاری یہ اوارٹری عمدہ ہے۔ اس خص نے اسے نیام سے نکال کرکہا ' ماں ہاں ! والله ييبت عمدہ ہے ۔ میں نے اس کا بار ہا نخر بہ کیاہے ۔ ابولھیہ نے کہا' ذرا مجھے دکھلاؤ ، میں بھی دکھیوں ۔ اس شخص نے ابوتبير كولواردے دى اورابوليئرنے ناوار ليتے ہى اسے ماركر وصيركر ديا۔

دور النحف بحیاگ کر درید آیا اور دور آبوامسجد نبوی میر گفتس گیا۔ رسول الله عظیف النحاب نے اسے دیکھ کر فرایا یہ خوفر ، دہ نظر آتا ہے۔ وہ خوض بی ظیف النہ کے باس بہنج کر بولا: میراساتھی خدائی محمد اللہ اللہ فی اللہ فی

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

747

دے گار یہ بات سُن کرابو بھیر سمجھ کے کہ اب انہیں بھر کا فردس کے والے کیا جائے گا اس لیے وہ مرینہ سنے کل کرساحل سمندر برہ گئے۔ ادھرابو بینی الی بھی جھوٹ بھاگے اورابو بھی ہوگئی۔ اس خرابی میں بھی میں کہ کا بھی آدمی ہی اسلام لاکر بھاگتا وہ ابو بھیر سے آملتا یہ ال کہ کہ ان کی ایک جاعت اکھی ہوگئی۔ اس کے بعدان لوگوں کو ملک شام آنے جانے والے کسی بھی قریشی قافے کا بیتا تو وہ اس سے فرد بھیر جھاڑ کرتے ہوں اور قافے والوں کو مارکران کا مال لوٹ لیتے ۔ قریش نے تنگ آکر نبی میں ایس جائے گا مامون رہے گا ۔ اور قافے والوں کو مارکران کا مال لوٹ لیتے ۔ قریش نے تنگ آکر نبی میں ایس جائے گا مامون رہے گا۔ ہوئے یہ بیتی میں بوالیا اور وہ مدینہ آگئے ہوئی آپ کے پاس جائے گا مامون رہے گا۔ اس کے بعد نبی میں گلا شکھیکٹی نے افسی بوالیا اور وہ مدینہ آگئے ہوئی آپ کے پاس جائے گا مامون رہے گا۔ اس کے بعد نبی میں گلا شکھیکٹی نے افسی بوالیا اور وہ مدینہ آگئے ہوئی ۔

برادران قرنش كا قبول إسلام عاص ، خالد بن دليداور عثمان بن طله رضى الدعنهم ملان الوكف مروب عمروب عمروب عمروب عمروب عمروب عمروب الدعنهم ملان الوكف محب يدوك خدمت بنوى من ما صريح في آت في في الماروبي المروبي ا

سي سابقه مآخذ

ھے اس بارے میں سخت ان تلاق ہے کہ یہ صحابۂ کرام کس سند میں اسلام لائے۔ اسمارالرجال کی عام کا بول میں اسے شدی کا داقعہ بنایا گلہ ہے۔ اور یہ بھی سے دائیں بھارت عمر وف ہے جہت ہے کہ باس وقت مسلمان ہوئے تھے جب سے زت عمر وفت سے دائیں آئے تھے کہ دنکہ معلم سے کہ میں معلم سے دائیں ہوئے ۔ اور یہ بھی میں ان دونوں سے ملاقات ہوئی ۔ اور میوں صفرات نے ایک ساتھ ضرمت نہوی میں صاحب ہوئی۔ اور میں میں اس موجہ میں اس موجہ ہے کہ میں میں صفرات سے میں اور اس میں سان ہوئے۔ والدا عمل ۔

#### دوسرا مرحله.

### نئى تىرىلى

صلح حدیبیه در حقیقت اسلام ادر سلانول کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز تھا بچونکہ اسلام کی عداوت ورشمنی می قریش سب سے زیادہ صنبوط ، سبط دھرم اور ارا کا قوم کی حیثبت رکھتے تھے اس لیے جنب جنگے میلان میں بسیا ہو کرامن وسلامتی کی طرف آگئے توا حزاب کے بین بازوؤل قرنش بغطفا اورمہود میں سے سے مفبوط بازو لوٹ کیا ؟ اور چو کھ قریش ہی لودے جزیرہ العرب میں بت پرستی کے نمائندے اورسرراہ تھے اس لیے میدان جنگ سے ان کے ہٹتے ہی بت رمتوں کے جذبات سردٹیا گئے اوران کی شمناندروش میں بڑی حد تک تبدیلی آگئی پینانچہ ہم دیکھتے ہیں کداس صلح کے بعد غطفان کی طرف سے مھی کسی ٹری مگ و دوا درشور وسٹر کامظاہرہ نہیں ہوا عملہ انہوں نے کھی کیا بھی تو بہود کے معٹر کا نے بر۔ جہاں کے میں د کا تعلق ہے تووہ پٹرب سے عبلاطنی کے بعد خیبر کواپنی دسیسہ کارپوں اور ساز شوں کااڈہ بناچکے تھے دہاں ان کے شیطان انڈے بیجے دے رہے تھے اور فتنے کی آگ بھڑ کانے میں صور تھے۔ وہ مدینہ کے گرد و بیش آباد بروز ل کو مطر کاتے ہتے تھے اور نبی ﷺ اور سلمانوں کے خاتمے یا یا کم از کم انہیں بڑے پیانے پرزک بہنچانے کی تدہیری سوچتے رہنے تھے ۔اس لیے صلح حدید ہیے کے بعدنبى والشفيكة فيسب سع ببالاور فيلكن واست اقدام اسى مركز مشروف وكفاد كيفات بهرحال امن کے اس مرحلے پر بوصلح حدیبیہ کے بعد سروع ہواتھامسلانوں کو اسلامی دعو میں لینے اورتبليغ كرنے كااہم موقع القداكياتھا اس ليے اس ميدان ميں ان كى سرّرمياں تيز تربركئيں بوحنگى سرّرميوں بيغالب ربيل لېزامناسب موگاكداس دوركى دونسيس كردى جائيل ـ ۱۲) جنگی سرگرمیال به د ہ ، تبلیغی سرگرمیاں ،اور ہادشا ہوں اور سررا ہوں کے نام نطوط چھربے جانہ ہوگا کداس مرحلے کی حنگی گرمیاں بیش کرنے سے پہلے بادشا ہوں اورسرم اِ ہول کے نام خطوط کی تفصیلات بیش کردی جائیس کیونکط معی طور ریاسلامی دعوت مقدم ہے بلکر میں دہ اصل مقصد ہے سے سکے لييمسلانوں فيطرح طرح كى مشكلات ومصائب ، جنگ ادر فتنے ، ہنگاھے ادراضطرابات بڑاٹر سے تنظمے

# بإدشابول اورأمرائك مخطوط

سلے میں کے اخیر میں جب رسول اللہ میں ا مختلف بادشا ہوں کے نام خطوط لکھ کرانہیں اِسلام کی دعوت دی۔

آپ نے ان خطوط کے مکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہاگیا کہ بادشاہ اسی صورت بین خطوط بل کریں گے جب ان پر مہر لگی ہو اسس لیے نبی ﷺ نے چاندی کی انگوٹھی نبوائی جس پر مجتیا ہو گالہ للہ نقش تھا۔ نیقش تین مطروں میں تھا محما کیا۔ مطریس ، رسول ایک سطریس ، اور اللہ ایک سطریس شیکل یہ تھی : ولین کے دیا

پھرآپ نے معلومات رکھنے والے نجر یہ کارصحابہ کرام کو لطور قاصد نتخب فرمایا اور انہیں بادشا ہوں کے پاس خطوط دے کر روانہ فرمایا ۔ علامہ نصور پوری نے و توق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ نے یہ قاصد اپنی نصبر روانگی سے جند دن ہیلے بیم محرم سے شکور واند فرمائے تھے نے اگلی سطور میں وہ خطوط اوران پرمرتب ہونے والے کھرا ترات بیش کیے جارہے ہیں :

اس نجاشی شاہ میں کے مام خط اس نجاشی شاہ میں کے مام خط کے نام ہوخط لکھا اسے مُروَّزُن اُمیہ منمری کے برست سالتہ

کے اخیر باسے شکے مشروع میں روانہ فربایا۔ طبری نے اس خطکی عبارت وکر کی ہے مکین اسے نظر غائر دیکھنے تھا ۔ دیکھنے تھا دیکھنے تھا دیکھنے تھا تھا ۔ دیکھنے تھا اس خطکی عبارت سے ہے ہوگئی دور میں صفرت مُغفر کوان کی ہجرتِ حبشہ کے وقت دیا ۔ نظار اس خطکی عبارت ہے ہوئے آئی نے کی دور میں صفرت مُغفر کوان کی ہجرتِ حبشہ کے وقت دیا ۔ نظار کیوں کون طے اخیر میں ان جہاجرین کا نذکرہ ان الفاظ میں کیا گیاہے:

وقد بعثت اليكم ابن عمى جعفرا ومعــه نفرمن المسلمين، فاذا جاءك فاقرهـــم ودع التجــبر.

« میں نے تمہارے پاس اپنے چیبرے بھائی معفر کومسلانوں کی ایک جاعت کے ساتھ روا نہ کیا ہے حب

وه تهارے پاس بینجیں توانہیں اپنے پاس تقرانا ورجرافتیار ند كرنا "

بیہ قبی نے ابن عباس رَفِی آللہ عنْ کُ سے ایک اور خط کی عبارت روایت کی ہے بیصے نبی میلیلہ فیلیگانی سے نبات کی اسے اس کا ترجمہ یہ ہے :

" يخطب محنبي كي طرف سي تخاشي المحم شا وعبش كے نام ،

اس پرسلام جوہلایت کی پیروی کرے ۔ اوراللہ اوراس کے رسول پر ایمان لائے ۔ ہیں شہا دت دیتا ہوں کہ اللہ وصد ہ لا شرکیب لائے سواکوئی لائن عبادت نہیں، اس نے یہ کوئی ہوی اختیار کی دلائی اور دیمی اسکی بھی شہادت دیتا ہوں کہ جھراس کا بندہ اور رسول ہے ، اور مُن تہیں اسلام کی دعوت نیتا ہوں کہ محمداس کا بندہ اور رسول ہے ۔" اسے اہل کتاب ایک اسبی بات کی طون اور جو ہمادے اور تمہادے درمیان برابہ ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی اور کی عبادت یہ کریں، اس کے ساتھ کی کوش کریں نا اور تم ہمان ہیں ۔" اگرتم نے دیر وی اللہ کے سواکسی اور کی عبادت یہ کریں، اس کے ساتھ کی کوش کی دشریف اور ہم مسلمان ہیں ۔" اگرتم نے دیر وعوت، قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصاری کا گا ہے ۔" وی جو بہت اور خوالی عبادت درج فرمائی ہے تو بہت ہوئی ہوئی ہے ۔ دورج درمائی کا ساتھ ہمی موجود ہے۔ گاکٹر حمیداللہ صاحب رہاریں، نے ایک اور خوالی عبادت درج فرمائی ہے ۔ دورجد یہ کے خوالی کے ساتھ ہمی خطاط تمرا بن قبیم کی تاب زاد المعادی می موجود ہے۔ ڈاکٹر ہما وی کے اس خطاکی عبادت کی تحقیق میں رہری عرق ریزی سے کام لیا ہے ۔ دورجد یہ کے خوالی سے موصوف نے اس خطاکی عبادت کی تحقیق میں رہری عرق ریزی سے کام لیا ہے ۔ دورجد یہ کہ کہ اکتشافات سے بہو ہے ۔ دورجد یہ کے اوراس خطاکا فروگ کا ب کے اندر شبت فرمایا ہے ۔ دورجد یہ کے اکتشافات سے بہو ہے ۔ دورجد یہ کے اوراس خطاکا فروگ کا ب کے اندر شبت فرمایا ہے ۔

ان خطاکا ترجمہ بیہے:

" بسم الله الرحمان الرحمي

محدرسول اللدى جانب سع تجاشى عظيم حبشه كے نام

اس ناس کی طرف دبلاتا می میری میروی کرے ۔ اما بعد میں نمہاری طرف اللہ کی حمر کرتا ہوں حب کے سوا

اس بات کی طرف دبلاتا ہم میری ہیروی کرے ۔ اما بعد میں نمہاری طرف اللہ کی حمر کرتا ہوں حب کے سوا

عدائی میں میم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں ۔ اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاکدامن مرتبی بتول کی طرف ڈال دیا ۔

اور اس کی رُدح اور میں کہ کے میں کے لیے حاملہ ہوئیں ۔ جسے اللہ نے آدم کو اجبنے ہاتھ سے بدا کیا ۔ ہیں

اللہ وحدہ لاس کی کہ خورت دیا ہوں کی اطاعت پر ایک دو سرے کی مدد کی جانب دعورت دیا ہوں اور اس بات کی طرف دہلاتا ہموں کی کہ میری ہیردی کر دوا ورج کو پیسے میاس آیا ہے اس برایمان لاؤ کیونکم ہیں اللہ اس بات کی طرف دہلاتا ہموں کہ کم میری ہیروی کر دوا ورج کو پیسے میاس آیا ہے اس برایمان لاؤ کیونکم ہیں اللہ

کارسول (مَینظَهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اور مین تمهیں اور تمهار السال کارسول کو الله عزوم کی طرف بلاتا ہوں اور میں نے تبلیغ وضیحت کردی لہذا میری نصیحت قبول کرو، اور است نفص پر سلام حجر بدایت کی بیروی کر سے تابع "

واكثر حميدالله صاحب نے برسے تنینی انداز میں کہاہے کہ مہی وہ خطب بھے رسول الله عظام الله على الله عظام الله على الله على الله عظام الله على الله على الله عظام الله على الله عظام الله على الل حدیبید کے بعد نجاشی کے پاس روا نہ فرمایا تھا ۔جہاں کک اس خطکی استنادی حیثیت کا تعلق ہے تودلاً ال یرنظر ڈالنے کے بعداس کی محت میں کوئی شبہ ہیں رہا سکین اس بات کی کوئی دلیان ہیں کہ نبی طالا نظامی استان کے حدید بیرے بعدیہی خطروانہ فروایا تھا کم بلکہ بی تھی نے جوخط ابنِ عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے اس کا اندازان خطُوط سے زیادہ ملنا جُلتا ہے جہیں نبی ﷺ نے مدیمبیے بعد عیسانی بادشا ہوں اوراُمرار كم باس دوان فرمايا تفاكيونك عرط ح آب في ال خطوط من آيت كرميد الأاهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء الآية درج فرمائی تھی ،اسی طرح بہتے کے روایت کردہ خطیم بھی یہ آیت درج ہے ۔علاوہ ازیں اس خطیم صراحتاً اصحمہ کا نام بھی موجود ہے جبکہ ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کے نقل کر دہ خطیل کسی کا نام نہیں ہے؟ اس لیے میرا حمان غالب یہ ہے کہ ڈاکٹرصاحب کانقل کردہ خط درحقیقت وہ خط ہے جیسے رسول اللہ ﷺ نے احجمہ کی وفات کے بعداس کے فبات ین کے نام کھھا تھا اور غالباً یہی سیب ہے کہ اس میں کوئی نام درج نہیں ۔ اس *ترتیب کی میرے پاس کو*ئی دلیل نہیں ہے۔ ملکھاس کی نبیا دصرف وہ اندرونی شہاد میں ہیں جو ان خطوط کی عیارتوں سے حاصل ہوتی ہیں راببتہ ڈاکٹر حمیداللّہ صاحب رّبعب ہے کہ موصوب نے ادھرا بن عباس رمنی الله عنه کی روایت سے بہتی کے تقل کر دہ خطر کو لور سے بقین کے ساتھ نبی ﷺ کا وہ خلاقرار دیاہے جواتے نے اصحمہ کی دفات کے بعداس کے جانشین کے نام مکھاتھا حالا کہ اس خطامی صراحت کے ساتھ اصحمہ کا نام موجود ہے . واتعلم عنداللہ کیے

مبرحال حب عُرْدِن المية منمرى رضى الله عند نفيى عَلَيْهُ اللهُ اللهُ كَانطِ نَجَاشَى كَ مُوالَّ لِمَا تَوْ نَجَاشَى فَ است كرا الكه يرركها اور تخت سے زمين براترايا اور صفرت جعفر بن ابى طالب كے باتھ براسلا قبو كيا اور نبى عَلِيْهُ الْكَلِيَّةُ لَى كرف اس بارے ميں خط كھا جوبيہ ۔

" بسم الله الرحن الرحيم" محدرسول الله كى خدمت بين نجاشى المحمد كى طرف سے

سله و تکھیے رسول اکرم کی سیاسی زندگی مُولفہ ڈواکٹر حمیداللّہ صاحب علی ۱۰۰، ۱۲۳ ' ۱۲۳ ' ۱۲۳ ' ۱۲۵ ' زا والمعاوی آخری فقرہ وکہت لام علی مُن ِ اَنْجَبِیکَ اَلْہِدی کے کیائے اَسْٹِم اَنْتَ ہے۔ دیکھتے ٹاوالمعاوس ۱۲۳ ' ۱۲۳ ' ۱۲۳ اور معمد دیکھتے ڈاکٹر حمیداللّہ صاحب کی کتاب '' حضورِ اکرم کی سیسی زندگی از ص ۱۲ آنا ۱۱۳ و از ص ۱۲ آنا ۱۳۱ ۔ ا سے اللّٰہ کے نبی آپ پر اللّٰہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکمت ہو۔ وہ اللّٰہ جس کے سوا کوئی لائقِ عباوت نہیں ماما بعد:

اسے اللہ کے رسول المجھے آپ کا گرامی نامہ طاسم میں آپ نے عیسیٰ کا معاملہ ذکر کیا ہے فیلئے اسمان دزمین کی قسم آپ نے ہو کچھ ذکر فرطا ہے ہے ہوئی اس سے ایک تشکا بڑھوکر نہ سے ۔ وہ لیے ہی ہی بی بسی آپ نے ذکر فرطا ہے شدہ پھرآپ نے ہو کچھ ہما دسے پاس پھیجا ہے ہم نے اسے جانا اور آپ کے چہرے جائی اور آپ کے متحار کی مہمان نوازی کی ' اور میں شہما دست دیتا ہول کہ آپ اللہ کے سیتے اور پکے رسول ہیں۔ اور آپ کے متحار کی مہمان نوازی کی ' اور میں شہما دست دیتا ہول کہ آپ اللہ کے سیتے اور پکے رسول ہیں۔ اور آپ کے متحار کی اور آپ کے بچھرے جائی سے بعیست کی ' اور ان کے ماتھ پراللہ ربالعلمین کے لیے اسلام قبول کیا تھ

نبی طلابھی بیا ہے سے بی میں طلب کیا تعاکہ وہ صفرت جھنے اور دوسرے مہا جرین جبشہ کوروانہ کردے بینا بخداس نے صفرت محرف اور میں مان کی روا گئی کا انتظام کردیا ۔ ایک کشتی کے سوار جس میں صفرت جعز اور صفرت اور دوسری اضعری اور کچے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم تعے ، باہ والت نیم ہر پہنچ کی ضومت بنوی میں صفر ہوئے اور دوسری شی کے سوار جن میں زیادہ تر بال نیم تصدیعے میر بینچ کی ضومت بنوی میں صفر ہوئے اور دوسری شی کے سوار جن میں زیادہ تر بال نیم تصدیمے میر بینچ کی خورہ نوی میں صفر ہوئے اور دوسری شی میں دفات بی کے دن صفح ابر کواس کی موت کی اطلاع دی اور اس پر فائبا نہ نماز جنازہ و پڑھی ۔ اس کی فات کے بعد دوسرا با دشاہ اس کا جانتی میں ہوگر کر سریم اور اس کے باس جی ایک فات کے بعد دوسرا با دشاہ اس کا جانتی میں ہوگا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں شی خورہ کی اس جی باس جی باس جی باس جی باس جی باس میں مورد اند فر بایا گئی کی نام رج بے بن می کے نام والنہ میں مورد کی اس میں میں مورد کی اس میں مورد کی اس میں مورد کی اس میں میں میں میں مورد کی مورد کی اس میں میں مورد کی مورد کر مورد کی مورد کر مورد کر مورد کی م

تھا۔ نامئرگرامی پہنے :

فرمايات كالقب مقوض تها اورج مصروا سكندريه كابادشاه

ه عصرت علي كم تعلق بنقر مع والأصاحب كى اس النه كى تائيد كرية بي كدان كاذكركرده خطراصحمك نام تعا. والقراعلم. له زاد المعاد ١١/٣ معاد ١١/٣ معاد ١٤/٣ معاد ١٤ معاد ١٤/٣ معاد ١٤/٣ معاد ١٤/٣ معاد ١٤/٣ معاد ١٤/٣ معاد ١٤/٣ معاد ١٤ معاد ١٤ معاد ١٤/٣ معاد ١٤/٣ معاد ١٤/٣ معاد ١٤ معاد ١٤/٣ معاد ١٤ م

شه یه بات کسی قدر میر مسلم کی دوایت سے خذکی جاسکتی ہے جو مصرت انس سے مروی ہے۔ ۱۹۹۴ قدید نام علام مشور دوری نے رحمۃ العالمین ۱۹۸۰ میں ذکر فرمایا ہے۔ واکٹر حمیداللّہ صاحب نے اس کا نام بنیا بین بتلایا ہے۔ ویکھتے رسول اکرم کی سبیاسی زندگی، ص ۱۹

64.

" بسم الله الرحم الرحمي" الله كے بندسے اوراس كے رسول محمد كى طرف سے مقوض عظيم قبط كى جانب ماسى بيسال م جو بدايت كى بيروك كرسے - اما بعد:

میں تہیں اسلام کی وعوت دیتا ہول ۔اسلام لا دُسلامت رہوگے اوراسلام لاوُاللّہ تہیں دوہرا اجر درگا ہیں اسلام کی وعوت دیتا ہول ۔اسلام لاوُسلامت رہوگے اوراسلام لاوُاللّہ تہیں دوہرا اجر درگا ہیں اگر تم نے مذہ وڑا تو تم پرا بل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔" اسے اہل قبط ایک ایسی بات کی طون آو ہو تا اور تم بارے درمیان برا بر ہے کہ ہم اللّہ کے سواکسی کی عبادت نرکریں اور اس کے ساتھ کسی جیز کوئٹریک دو کہ دو

ال خطاکو بہنچانے کے لیے صفرت حاطر بن ابی بلتد کا انتخاب فرمایا گیا۔ وہ مقول کے دربار میں بہنچے تو فرمایا "راس زمین پر ، تم سے پہلے ایک شخص گذرا ہے جوابیت آپ کورت اعلی سمجھا تھا۔ اللہ نے اسے انتخام کا نشا نہ بایا گئز واقل کے لیے عبرت بادیا۔ بہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا مجر خوداس کو انتقام کا نشا نہ بایا لہٰ اور سے سے عبرت بکروں ایسانہ ہو کہ دو سرے نم سے عبرت بکروں "

نه زادالمعاد لابن قیم ۱/۳ مامنی قریب میں نیرط دسنیاب ہوا ہے۔ ڈاکٹر حمیداللّہ صاحب نے اس کا جو فوٹر شائع کیا ہے اس میں اور زادالمعاد کی عبارت میں صرف دو تریف کا فرق ہے۔ زاد المعاویس ہے اسلم میں کا اللّٰہ اللّٰ اورخط میں ہے فاسلم تسلم بی کا اللّٰہ، اسی طرح زادالمعاد میں ہے اللّٰم اہل القبط اورخط میں ہے اللّٰم القبط ۔ دیکھنے رسول اکرم کی سیاسی زندگی ص ۱۳۲/۱۳۷

مقوض نے کہا " میں نے اس نبی کے معالمے پر عور کیا تو میں نے یا یا کہ وہ کسی ناپندیدہ ہات کا محکم نہیں دیتے اور کسی پیندیدہ بات سے نیج نہیں کرتے۔ وہ ندگراہ جا دوگر ہیں ندھیو نے کا بن ' بلکو میں <sup>د</sup>یکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی بیات نی ہے کہ وہ پوسٹ بیدہ کو لکا لئے اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں میں زیر فور کو لگا۔ "
مقوس نے نبی میں فیل فیلیٹ کا خط لے کر داحترام کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک ڈوبسی میں رکھونیا اور مہر لگا کر اپنی ایک اور ٹری کے حوالے کر دیا۔ بھر عربی ملصفے والے ایک کا تب کو کہا کر دسول اللہ میں فیلیٹ کی کے موالے کر دیا۔ بھر عربی ملصفے والے ایک کا تب کو کہا کر دسول اللہ میں فیلیٹ کے ایک کا تب کو کہا کر دیا۔ بھر عربی ملصفے والے ایک کا تب کو کہا کر دسول اللہ میں فیلیٹ کے لئے کہا کہ میں خطر ملصوایا۔

« بسم الله الرحم الرحم

مرن عبالله كے ليے مقوتس عظيم قبطى طرف سے -

اس برسلام الما بعد میں نے آپ کا خطافی اوراس میں آپ کی ذکر کی ہم ئی بات اور دعوت کو تھا۔

مجھے معلوم ہے کہ امھی ایک نبی کی آمد باقی ہے ۔ میں سمجھا تھا کہ وہ شام سے نمو دار ہوگا میں نے آپ کے
قاصد کا اعزاز واکرام کیا ۔ آپ کی فدمت میں دولونڈیاں جسیج رہا ہوں جہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے۔
اور کہڑے جسیج رہا ہوں اور آپ کی سواری کے لیے ایک فیجر بھی ہدیکر رہا ہوں ؟ اور آپ پرسلام "
مقوق نے اس پرکوئی اضافہ نہیں کیا ۔ اور اسلام نہیں لایا ۔ دوفوں لونڈیاں ماریہ اور سیری تھیں فیجر کا مام دُلدل
تھا جو صفرت میّا ویہ کے زماتے کے باقی رہا ہے۔
بھی سے نبی میں اور آپ کی صاحبراد سے الراہیم پریا ہوئے اور سیرین کو صفرت حالیٰ بن نابہ انصاری کے عوالے کردیا ۔

کے والے کردیا ۔

کے والے کردیا ۔

" بسم الله الرحمان الرحمي" محدر رسول الله كي طروي كيسري خطيم فارس كي جا

اس شخص ریسلام ہو ہوایت کی پیروی کرے اوراللہ اوراس کے رسول برا یکان لائے اور گواہی ہے کہ اللہ کے سواکوئی لائق عبادت نہیں۔ وہ نہاہے اس کاکوئی شرک نہیں اور محداس کے بندے اور سول میں میں میں میں میں اللہ کی طرف بلآیا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرشادہ ہوں ساکہ شخص زندہ للے ناوالمعاد ۱۲/۲

ہے اسے انجام برسے ڈرایا جائے اور کا فرین برحق بات ثابت ہوجائے (نعنی حجت تمام ہوجائے) بیس تم اسلام لاؤ سالم رہوگا "

اده روین اسی دقت جبکه مریزی بید دلجیب بیم "در پیش کتی نود حرد پرویز کے گھرانے کے انداس کے خلاف ایک زردست بغاوت کا شعار بحرد کا بیٹاشیرویدا بنے باپ کونش کر کے نود بادشاہ بن بیٹا تھا۔ یہ فرجوں کی بیے در بیٹ سکست کے بعداب خمرد کا بیٹاشیرویدا بنے باپ کونش کر کے نود بادشاہ بن بیٹا تھا۔ یہ منگل کی دات اجادی الادلی سے شکا کا واقعہ ہے ۔ رسول اللہ ظیش کی گئی کواس دا قد کا علم دی کے ذریعہ ہوا۔ چنا پنج جب صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائند سے حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں اس واقعے کی نبردی ۔ پنا پنج جب صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائند سے حاضر ہوئے تو آپ کی اس سے بہت معمولی بات بھی ان دونوں نے کہا۔ کی کھی ہوئی اور دونوں بات بھی بادشاہ کو گھو سے بہت معمولی بات بھی قابل اعتراض شمار کی ہے۔ توکیا آپ کی یہ باخشاہ کو گھو سے بین ؟ ہم نے آپ کی اس سے بہت معمولی بات بھی بادشاہ کو گھو سے بین ؟ آپ نے فرمایا ہاں ۔ اسے بیری اس میں بات کی جہاں ک

کسری پہنچ چکا ہے بکراس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگر جاکر ڈکے گجس سے آگے اونٹ اور گھوٹے کے فرم جاہی نہیں سکتے تم دونوں اُس سے یعی کہ دینا کوا گرنم سلان ہوجا و توجو کچھ ہائے زیرافتدار ہے دہ سب بی تہیں ہے دوں گا۔اور تہیں تہا ری قوم ابنار کا یادشاہ بنادوں گا۔اس کے بعدوہ دونوں مین سے دوانہ ہو کر باذان کے پاس پہنچے اور اسے سازی تفصیلات سے آگاہ کیا۔تھوڑ سے وصد بعدا کے خطاآ با کشیرو یہنے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔شیرو یہنے اپنے اس خطویں یہ بھی ہوایت کی تھی کرمش خص کے بارسے میں میرسے والد نے تہیں کھا تھا اسے ناحکم ثانی پر انگیختہ نہ کرنا۔

اس واقعه کی وجهسے باذان اوراس کے فارسی دفقار (یوٹمن میں موجو دیتھے) مسلمان ہوگئے تھے میسے بخاری میں ایک طویل صدیث کے ممن میں اس گرامی نامر ۲- قیصر شاہ روم کے فاصلے کے فاصلے کے فاصلے کی میں موس ہے بیسے رسول الٹریٹی لاٹھی کا نے ہر قبل شاہ روم

کے پاس روارز فرمایا تھا۔ وہ مکتوب بہ ہے ،

"بسم التُدالةِ من الرحيم"

التدكي بندك اوراس كرسول محمد كي جانب سي برقل خليم روم كى طرف

اس خص پرسلام جوہدایت کی بیروی کرے تم اسلام لاؤسا کم دہوگے۔اسلام لاوَالنَّرْتَهِیں تمہالااُج دوبار نے گا۔اوراگرتم نے رُوگردانی کی نوئم پر اُریْسیُوں (رعایا) کا ربھی) گنا ہ ہوگا۔ اے اہلِ کہ آب کیالیسی بات کی طرف آوجوہمارے اور تمہارے درمیان برابرہے کہ م الٹیکے سواکسی اور کونہ لیجیں اسکے ساتھ کسی چیز کورٹر کی درکریں ادراللہ کے بجائے ہما دابعض بعض کورب نہ بنائے بہیس اگر لوگ رُرج بھیری نو کہدو کرتم لوگ گواہ دہویم مسلمان ہیں سکالے

اس گرامی نامرکو بہنچانے کے لیے وقت ہن بنطیع کلبی کا انتخاب ہوا۔ آپ نے انہیں کم دیا کہ وہ یہ خط سر براہ بھری کے حوالے کر دیں اور وہ اسے قبصر کے باس بہنچا دیے گا۔ اس کے بعد حوکم پیش کیا اس کی تقدیل صبح مجاری میں ابن عباس وخی اللّه عند سے مردی ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ ابسفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ برقل نے اس کو قریش کی ایک جا عت میں عرب نے عت میں حدید بیرے کے تاریول اللّه عنظی نے بیان کیا کہ برقل نے اس کو قریش کی ایک جا عت میں ملک شام تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی ۔ یہ لوگ المیسی ارورکھار قریش کے درمیان طے شدہ عرصد امن میں ملک شام تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی ۔ یہ لوگ المیسی ا

سلط محاضرات خصری ۱/۱۲۷ فتح الباری ۱۲۸٬۱۲۷/۸ نیز دیکھنے رحمتہ للعالمین مللہ صحیح بن ری اربم ، ۵ MAM

ربیت المقدس ، پی اس کے پاس ماضر ہوئے۔ ہر قل نے اکھیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے گرواگر دروم کے بڑے برک نے اکھیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے میں سرحما سب اس سے تمہادا کو نسا آدی سب سے زیادہ قریبی نسبی تعلق رکھتا ہے ؟ البسفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا ' میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہول ۔ ہرقل نے کہا ' اسے میرے قریب کرود اور اسکے ساتھیوں کو بھی قریب کرکے اس کی گیشت کے پاس بھا دو۔ اس کے بعد سرقل نے اپنے ترجان سے کہا کہ میں ساتھیوں کو بھی قریب کرکے اس کی گیشت کے پاس بھا دو۔ اس کے بعد سرقل نے اپنے ترجان سے کہا کہ میں اس تعلق اللہ تا کہ دوران کے دوران کی کوران کی دوران کے دوران

مين في كها: وه اوسيخ نسب والاسهار

بِرْقُ نِهُ كِهَا: تُوكيايه بات اس سے پہلے بھی تم میں سے سے کہی تھی ؟

یں نے کہا: مہیں۔

ہرقل نے کہا: کیااس کے باپ دادا می سے کوئی بادشاہ گذراہے ؟

مين نے کہا: تہيں۔

ہر قل نے کہا: اچھا توبڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟

میں نے کہا: ملک کمزوروں نے ۔

برقل فے کہا: یولوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں ؟

میں نے کہا: بلکہ بڑھ رہے ہیں۔

ہزا ہے کہا: کیااس دین میں وافل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہوکر مرتبعی ہزتا

مں نے کہا: نہیں ۔

ے اس وقت تیمہ اس بات پراللہ کا شکر بجالانے کے لیے مص سے ایمی ر (سیت المقدس) گیا ہوا تھا کہ اللہ نے اس کے باضوں اہل فارس کو شکست فاش می ردیکھیے میعنی سلم ۱۹۹۷) اس کی تفصیل سے سے کہ فارسوں نے ضرد پرویز کوفتل کو یہ کی بعد دوسوں سے ایجی تنہو شد علاقوں کی دائیسی کشرط پرسلے کرلی اور دوسی سب کے وائیس کردی جس کے معنی اضاری کا عقیدہ ہے کہ اس پر جفرت میلی معلیات کی گئی تھی تھے ارس کے مجھول سے کے مجھول سے کے مجھول سے المقدس کی تھا ۔ برقل نے کہا: اس نے جوبات کہی ہے کیا اسے کہنے سے بیلےتم لوگ اس کڑھوب متبہ کرتے تھے؟

ئى نے كہا : انہيں -

ہر فل نے کہا: کیاوہ برجہدی مجبی کر اہے؟

میں نے کہا: بنیں البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں ہوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ البسفیان کہتے ہیں کداس نفتر سے کے سوا مجھے اور کہیں کچھ گھی طریخے کاموقع نہ اللہ

برقل نے کہا: کیاتم اوگوں نے اس سے جنگ کی ہے:

مي تے كہا: جى يال -

بِرُقُل ف کہا تو تہاری اوراس کی جنگ کیسی رہی ؟

یں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان رابر کی چوستے۔ دہ ہیں زک بہنچالیا ہے اورم اسے رک بہنچالیا ہے اورم اسے رک بہنچالیت ہیں۔

برقل نے کہا: وہمیں کن باتوں کا کم دیتا ہے؟

یں نے کہا : وہ کہا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو۔اس کے ساتھ کسی چیز کوئٹر کیک رز کرو تمہا اے

باب دادا ہو کھر کہتے تھے اسے محیور دور اور وہ ہیں نماز ، سچائی ، پر ہمیز ، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھر حن ملوک کا محم دبتاہے ،

اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجان سے کہاہتم اس خص (ابرسفیان) سے کہوکم میں نے تم سے است خص زی عظافہ اللہ اللہ اللہ کا نسب پومچھا تو تم نے تبایا کہ وہ اور پنے نسب کا ہے ، اور دستور یہی ہے کہ بیغمر اپنی قوم کے اور پنے نسب میں جھیے جاتے ہیں۔

اور میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی ؟ تم نے تبلایا کرنہیں۔ میں کہا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے بہلے کسی اور نے کہی ہوتی تومیں یہ کہا کہ نیر خص ایک ایسی بات کی نقائی کر رہا ہے جواس سے پہلے کہی جاچکی ہے۔

اور بی نے دوافت کیا کہ کیا اسکے ابنے اور میں کوئی بادشاہ گذیا ہے؟ تم نے بتلا یا کہ نہیں بیں کہا ہُوں کہ اگر اسکے بابنا دوں میں کوئی بادشاہ گذرا ہو تا تو میں کہتا کہ شیخص اپنے باپ کی بادشا ہت کا طالب ہے۔

اور میں نے یہ دریافت کیا کرکیا ہوبات اس نے کہی ہے اسے کہنے سے پہلےتم لوگ اسے حبوط سے

مُتَّهِم كرتے تھے؟ توقم نے تبایاكہ نہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں كداليا نہیں ہوسكتا كدوہ لوگوں بر توجبوٹ نہ ہولے اور الله رچھبوط بولے ۔

میں نے بیھی دریافت کیا کرٹے لوگ اس کی پیروی کررہے ہیں یا کمزور؟ توتم نے بتایا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی بیروی کی جیرہ اور حقیقت یہ ہے کہ میں لوگ بیغمبروں کے بیروکار ہوتے ہیں۔

میں نے پوجھاکہ کیااس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص رگشتہ ہوکر مرتد بھی ہوتا ہے ؟ ترتم نے تبلایا کہ نہیں ، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی نبتا شت حب دلول میں گلس جاتی ہے توالیا ہی ہوتا ہے۔

اور میں نے دریافت کیاکہ کیا وہ برعہدی میں کرتا ہے؟ توتم نے تبلایا کہ نہیں اور پینبر ایسے ہی تقے ہیں۔ وہ برعہدی نہیں کرتے ۔

میں نے یہ مجی پوچھاکہ وہ کن ہاتوں کاحکم دیتا ہے؟ توتم نے بتایا کہ وہ تہیں اللّٰہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کورٹر کیب پیٹھرانے کاحکم دیتا ہے، بُت رہتی سے منع کر آ ہے ، اور نماز ،سچائی اور پر پڑی ویا کدامنی کاحکم دیتا ہے۔

توجو بجرائے منے بنایا ہے اگر وہ میں ہے تو شیخص بہت جد میرے ان دونوں قدموں کی حکم کا مالک ہوائیگا۔
میں جاننا تھا کہ یہ بی آنے والا ہے سکین میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم بیں سے ہوگا ۔ اگر نہے بیتین ہو تا کہ میں اس کے باس ہو تاتو اس کے وفول باؤں دھوتا "
باس ہینجے سکوں گاتواس سے ملاقات کی زحمت اٹھا تا ؟ اور اگر اس کے باس ہو تاتو اس کے وفول باؤں دھوتا "
اس کے بعد برقل نے دسول اللہ طلائے ہیں کا خطامنگا کر پڑھا بجب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہ ان آوا زیں
بند ہوئیں اور بڑا شور مجا ۔ ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہم با ہم کر دیے گئے برجب ہم لوگ با ہم لائے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ، الوک بشرک بیٹے کا معاملہ بڑا زور کو گرگیا۔ اس سے تو بنو شفر (روم ہوئی) کا
بادشاہ ڈرتا ہے ۔ اس کے بعد مجھے برابر بھین رہا کہ درسول اللہ میں اللہ شاہ گراہے کا میہاں کہ کے
بادشاہ ڈرتا ہے ۔ اس کے بعد مجھے برابر بھین رہا کہ درسول اللہ میں اللہ خوالی خوالی خوالی خوالی اللہ کے اس کے ایک کو بیاں کہ کو بیاں کہ کے

یق میرینبی ﷺ کے نامرُمبارک کاوہ اثر تھاجس کامشاہرہ ابوسفیان نے کیا۔ اس نامرُمبارک

لله ابو کبشہ کے بیٹے سے مراونبی بیٹلانی کھی آت گرامی ہے۔ ابو کبشہ آٹ کے دادا یا نا نامیں سے کسی کی کینت بھی اور کہاجا تا ہے کہ یہ آٹ کے رضاعی پاپ رطیم کٹھ کے شوہر ، کی کمینت تھی۔ بہرحال ابو کبشہ غیر عرون شخص ہے ۔ اور عرب کا دستورتھا کہ حب کسی کی تقیم کرنی ہوتی تواسے اس کے آبا ، واحداد میں سے کسی غیر عروف شخص کی طرف نسوب کر دیتے ۔ کلے بنوالاصغر اصغر کی اولاد۔ اوراصغر کے معنی زرد ، لینی ہیلا) رومیوں کو بنوالاصغر کہاجا تا ہے کیونکہ روم کے جس بیلے سے رومیوں

كنسل مقى ومكسى وجرسے اصفر السيلے ، كے لفنب سے مشہور بوكيا تھا۔

کاایک اثر یعبی ہواکہ قبیر نے رسول اللہ ﷺ کے اس نامئر مبارک کو بہنجائے والے بعنی دِعیکی واللہ و کو اللہ اور پارچہ جات سے نوازا۔ لیکن صنرت دِخیر یہ تحالف کے کرواہیں ہوئے توخمی میں قبید جزام کے کچہ لوگوں نے ان برڈواکہ ڈال کرسب کھی لوٹ لیا جصنرت دِخیر مدینہ چنچے تو ایسے گھر کے بجائے سید صفور مت نبوی میں حاصر ہوئے اور سال ما جرا کہ سنایا یقصیل سن کر رسول اللہ ﷺ نے مقابی نے محضرت زیر بن حارث کی سرکر دگی میں بائج سوسے ابرام کی ایک جاعت شمی روانہ فرمائی کے حضرت زیر نے قبید عبدام برشنجون مارکران کی خاصی تعداد کوقت کردیا اور ان کے بچا ہوں اور عور توں کو ہائک لائے بچو باویں میں ایک بنرار اونٹ اور بالخ بنرار کرمائے میں اور قبیر ہوں اور خیر میں اور خور تیں اور نے تھے۔ اور قبیر ہوں اور خور تیں اور نے سے تھے۔

چوکمنبی عظیشه اور قبیله جذام میں بہلے سے مصالحت کاعہد جلاآ رہا تھا اس لیے اس قبیلہ کے کیکے الر رمز برن رفاع جذامی نے مجمع خنبی عظیشه کی خدمت میں اختیاج و فریاد کی ۔ زید بُن رفاعه اس قبیلے کے بچھ مزید افراد سمیت پہلے ہی سمان ہو چکے تھے اور جب حضرت دِنْحیّد برٹواکہ بڑا تھا توان کی مددھی کی تھی ، اس کیے نبی عظیشہ کیا تا ہے ان کا احتیاج قبول کرتے ہوئے مالی فنیمت اور قیدی وابس کردیے ۔

عام اہل مغازی نے اس واقعہ کو صلح حدیبیہ سے بہلے تبلایا ہے گریہ فاش غلطی ہے کیونکہ قیصر کے پاس نامر مبارک کی روائلی صلح حدیبیہ کے بعد مل میں آئی تھی اسی لیے علامہ ابن قیم نے کھھا ہے کہ یہ واقعہ بلاتشہ صدیبیہ کے بعد کا ہے ثلے

منزربن ساوی کے نام خط ایس تکھ کا اسلام کی دعوت دی اوراس خط کو ہے۔ پاس تکھ کراہے بھی اسلام کی دعوت دی اوراس خط کو حضر

علار بن الحضر في وضى الله عند كے ما تصول روا مد فرما یا رسج آب میں مندر نے رسول الله عظیم الله عظیم کو کو کھا: "اما بعد الله علیم وضی الله عند کے ماتھ ول الله کا محربی کو رئیر عمر کر سنادیا یعض بوگوں نے اسلام کو مجبت اور باکیزگی کی نظر سے دیکھا اور اس کے حلقہ مگوش ہوگئے اور بعض نے پہند نہیں کیا ۔ اور میری زمین میں میہود اور مجوں بھی بیں نظر سے دیکھا اور اس کے حلا مصادر فرما نے "اس کے حوال میں رسول الله طلاح الله علیم الله المراح ن الرحمٰی الرحمٰی الرحمٰی الرحمٰی الله المراح ن الرحمٰی الرحمٰی الرحمٰی الله الرحمٰن الرحمٰی

بم میر سریم مخررسُول اللّه کی جانب مندربن سا وی کی طر

تم ریسلام ہو۔ میں نمہارے ساتھاللہ کی مدر تا ہوں جب کے سواکوئی لائق عبادت نہیں اور میں تہات

اله و كيم زاد المعاد ١٢٢/٢ ماست ملقيح الفهوم م

دیا ہوں کہ خراس کے بندے اور رسول ہیں "

" اما بعدا مین بهیں الله عزوجل کی یا دولآ ما بئوں۔ بادرہے کہ خوض معلائی اور ضرخوا ہی کرے گا وہ لیتے ہی لیہ عبلائی کرے گا اور خوض میرے قاصدوں کی اطاعت اور ان کے حکم کی بیروی کرے اس نے بری اطاعت کی اور جوان کے ساتھ خیر خوا ہی کرے اس نے میرے اطاعت کی اور جوان کے ساتھ خیر خوا ہی کرے اس نے میرے ساتھ خیر خوا ہی کی اور میرے قاصدوں نے تمہاری اچھی تعریف کی ہے اور میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کرلی ہے ؛ لہذا مسلمان جس حال ہو اور میں نے تعلیم کاروں کو معان کر دیا ہے لہذا ان سے قبول کرلواور حب بیت کہ تم میں اصلاح کی راہ اختیار کے درجو گے ہم مہیں تمہارے مل سے معزول تکریں گے اور جو میہودیّت بیت کی تم اصلاح کی راہ اختیار کے درجو کیہودیّت یا جب کہ اس برجو ہی دیت یا تھی اس برجو ہی دیت کے اورجو میہودیّت یا جو بہت کی تمہارے میں سے درجو کیے ہم میں تمہارے مل سے معزول تکریں گے اورجو میہودیّت یا جو بہت کی تمہارے میں سے درجو کیا گا۔ "

٢- بَودُه بن على صاحب بمامه ك نامخط كامخط كام على المساكلة المام على المساكلة المام المام

" بسم الله الرحن الرحيم محدرسول الله كي طرفت مبوذه بن على كي خب

استض پرسلام ہو ہلایت کی پیروی کرے تمہیں معلوم ہوناچا ہیئے کہ میرادین اونٹوں اور گھوڑوں کی رساقی کی آخری صدیک غالب آکر رہے گا لہٰذا اسلام لاؤسالم رہوگے اور تمہارے مامخت ہو کھیے ہے اسے تمہارے لیے برقرار دکھوں گا۔"

ف زادالمعاد ۱۲، ۱۱/ یخطراصی قریب می دستیاب بواید اور داکتر حمدالله صاحب نے اس کا فوٹشا تع کیاہے۔ زادالمعادی عبار ادراس فوٹروالی عبارت میں صرف ایک لفظ کافرق (یعنی فوٹومی) ہے لاالدالاصو کے بجائے لاالد فیروسہ -

تو منی اسے نہ دوں گا۔ وہ خود معبی تباہ ہوگا ، ادر جو کھی اس کے ہا تھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا "پھر حب سول اللہ عظیم اسے نہ دوں گا۔ وہ خود معبی تباہ ہوگا ، ادر جو کھی اس کے ہا تھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا ، تعبیر دی کہ ہوزہ کا انتقال ہو چکا علیہ السّلام نے بینجہ دی کہ ہوزہ کا انتقال ہو چکا ہے نہی میں ایک کذاب نمودار ہونے والا ہے جو میر سے بعد قبل کیا جائیگا ، ایک کہنے والے نے کہا ، یارسول اللہ ! اسے کون قبل کرے گا ؟ آپ نے فرایا تم ادر تمہار سے ساتھی 'اور واقعۃ اکیا ہی 'ہوا ہے۔

#### '' بسم الله الرحمن الرحمي ع محدرسول الله كي طرف سصحارث بن ابي شمر كي طرف

اس شخص پرسلام جوہلایت کی بیروی کرے اورایمان لائے اور تصدیق کرے ۔ اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ برایمان لاؤ جوننہاہے ، اور عب کاکوئی مشر کیک نہیں ۔ اور تمہار سے لیے تمہار می باوشا ہست باتی رہے گی "

ینط قبیلداسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی جھنرت شجاع بن وہب کے برست واند کیاگی یجب انہوں نے بیخط حادث کے حوالے کیا تواس نے کہا:" مجھ سے میری بادشا ہت کون جھیدن سکتا ہے؟ میں اس بیلبغاد کرنے ہی والا ہوں "ادراسلام نہ لایا۔

مخدب عبدالله ي جانب علندي كدونون صاحبزادوا حبفرادرعدكين "

اس شخص برسلام ہو بدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد ، میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لاؤ ، سلامت رہوگے کیونکر میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں ! تاکہ جوزندہ ہے اسے انجام کے خطرہ سے آگاہ کر دوں اور کا فرین پر قول برحق ہوجائے ۔ اگرتم دونوں اسلام کا افرار کر لوگے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا۔ اور اگرتم دونوں نے اسلام کا افرار کرنے سے گریز کیا تو تہاری بادشا ہے تھے ہوجئے

گی تمہاری زمین پرگھوڑوں کی میفار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پرمیری نبزت غالب آجلئے گئی۔

اس خطکو لے جانے کے لیے المح کی حیثیت سے صفرت عمروین العاص و خنی اللہ عند کا انتخاب عمل میں آیا۔ ان کا بیان ہے کہ میں دوانہ ہو کرعمان بہنچا اور عبدسے ملاقات کی ۔ دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ و دوراندیش اور زم خوتھا۔ میں نے کہا، میں تمہار سے پاس اور تمہار سے بھائی کے پاس رسول اللہ طلائے اللہ اللہ فیلی اللہ علی بن کرایا ہوں۔ اس نے کہا، میرا جمائی عمراور بادشا ہت دونوں میں مجھرسے بڑا اور مجھ برمقدم سے اس بے میں تم کواس کے پاس مینجادیا ہوں کہ دہ تمہا را خط بڑھ سے ۔ اس کے بعداس نے کہا ، اچھا! تم دعوت کس بات کی دیتے ہو ؟

میں نے کہا: "ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہو تنہاہے، حس کا کوئی مشر کیک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کے علاوہ جس کی پوجائی جاتی ہے اسے چپوڑ دوا در یہ گواہی دو کہ مخرا اللہ کے بند لے در سول ہیں "
عبد نے کہا ! اے عمر د! تم اپنی قوم کے سرداد کے صاحبزاد سے ہو۔ بتاؤتمہار سے والد نے کیا کیا ؟ کیؤنکہ ہمادے لیے اس کا طرز عمل الائق اتباع ہوگا "

میں نے کہا: "وہ تو محمد ﷺ پرایمان لائے بغیروفات پاگئے لیکن مجھے صرت ہے کہ کاشل ہو نے اسلام قبول کیا ہو ہا اور آپ کی نصدیق کی ہوتی ۔ یں نود مجھی انہیں کی رائے پر تھا لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی جارب دے دی ۔"

عبدنے کہا: تم نے کسان کی پیروی کی ؟

میں نے کہا: ابھی علیہی ۔

اس نے دریافت کیا: تم کس حگراسلام لائے۔

یئی نے کہا: سنجاشی کے پاس اور تبلایا کر نجاشی مین سلمان ہو سے ا

عبد نے پوچھا: اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کاکیاکیا ہے

میں نے کہا: اسے برقرار رکھا اوراس کی بیروی کی۔

اس نے کہا: استفوں اور را بہوں نے بھی اس کی بیروی کی ؟

میں نے کوا: یاں اِ ۔

عبدت كها: السيعُمُّرو! د كيسوكيا كهدرت بهوكيونكداً د مى كى و فى جيخ صلت جبوط سے نياده دسواكن نهيں - ين في كها: من جموط بنيس كهدر بابول اورنه مم است علال سيحت بن .

عبدنے کہا: میں مجتما ہوں ، ہِرُفل کو نجاشی کے اسلام لانے کاعلم نہیں۔

میں نے کہا: کیول نہیں ۔

عبدنے کہا: تہیں یات کیسے معلوم ؟

میں نے کہا: سنجاشی ہر قل کو خواج اواکی کرنا تھالیکن حب اس نے اسلام قبول کیا اور حسد میں اسٹے کا قرمی مذوول کا۔ اور حب میں اسٹی کا قدمی میں تو بولا: خواکی قسم اب اگروہ مجھ سے ایک در سم بھی مائے گا قدمی مذوول گا۔ اور حب اس کی اطلاع ہر قل کو ہوئی قواس کے بھائی بناق نے کہا کیا تم اپنے غلام کو چھوڑ دو کے کہ وہم ہیں خواج مذب اور تمہارے ہجائے ایک دور سے شخص کا نیاوین اختیار کر ہے ؟ ہر قل نے کہا: بیا یک آومی ہے جس نے کی اور آمہا اور اسے لینے بیا افتر ایس کا کیا کرسکتا ہوں ؟ خسد الی قسم إاگر مجھے ابنی بادشا ہدے کی حص مذبوتی قدیمی میں وہی کرتا ہواس نے کیا ہے۔

عبدنے کہا: عرد: دیکھوکیا کہ رہے ہو؟

بیں نے کہا: واللہ میں تم سے سے کہدرہا ہول ر

عبدنے کہا: اچھامجھے تباؤدہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس بیزے منع کرتے ہیں ؟

میں نے کہا: الله عزوط کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اوراس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں نیکی

وصدر حمی کا حکم دیتے ہیں اور ظلم وزیادتی ، زناکاری ، شراب نوشی اور سچیر ، سب اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ منع کرتے ہیں ۔

عبدنے کہا: یکتنی انجی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں ۔ اگر میرا بھائی بھی اس بات برمیری مثابعت کرتا توہم لوگ سوار ہو کر رحل بیٹے ہے ہاں کا کہ خد میں انٹیان لاتے اوران کی تصدیق کرتے ایکن میرا بھائی اپنی بادشا ہست کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے جھوڈ کرکسی کا تا بعے فرمان بن جائے۔

میں نے کہا: اگر وہ اسلام قبول کرلے تورسول الله ﷺ اس کی قوم براس کی بادشاہت برقرار رکھیں گئے۔ البتدان کے مالداروں سے صدقہ لے کرفقبروں بریقت کے د

عبد نے کہا: برتور ی اجھی بات ہے ۔ ایھا تاؤمد قد کیا ہے ؟

بواب میں میں نے مخلف اموال کے اندر رسول اللہ ﷺ کے مقرر کئے ہوئے صدقات کی تفسیل بتائی سے میں مدقد لیا جائے گا تفسیل بتائی سے میں صدقد لیا جائے گا

جوخورسی درخت ہیں کہ میں نے کہا: مال!

عبدنے کہا: واللہ بین نہیں مجھ اکدمیری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجوداس کو مان ہے گی ۔ مان ہے گی ۔

سعنرت عُمُروَّ مَا عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

ہادشاہ نے پوچھا: مجھے تباؤ قریش نے کیاروش اختیار کی ہے ؟ میں نے کہا: سب ان کے اطاعت گذار ہو گئے ہیں ۔ کوئی وین سے رغبت کی بنا پر اور کوئی تلوار سے خوف زدہ ہوکہ یہ

بادشاه نے پر جھا: ان کے ساتھ کون لوگ ہیں ؟

یں نے کہاہا ہے گوگ ہیں۔ انہوں نے اسلام کو بیضا ورغبت قبول کرایا ہے اورا سے تمام دو مری چیزوں پر ترجیح دی ہے۔ انہیں اللہ کی ہا بیت اورا بنی عقل کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ہوگئی ہے کہ وہ گراہ تھے۔ اب اس علاقہ میں میں نہیں جاتا کہ تمہار سے واکوئی اور باقی رہ گیا ہے۔ اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور حمد میں ایک تی ہیروی نہ کی تو تمہیں سوار روند ڈوالیس کے اور تمہاری ہر مالی کا صفایا کر دیں گے۔ اس لیے اسلام قبول کراو ، سلامت رہوگے اور رسول اللہ میں میں اللہ می

بادشاه نے کہا: مجھ آج جھوڑدو اور کل بھیرآؤ۔

اس کے بعد میں اس کے بھائی کے پاس واپس آگیا۔

اس نے کہا ، عُمْرہ ! مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہت کی حرص غالب نہ آئی تووہ اسلام قبول کر لے گا۔ دوسرے دن مجر بادشاہ کے باس گیالین اس نے اجازت دینے سے انکارکر دیا۔ اس سے میں اس کے

147

بھائی کے پاس دہیں گیا اور تبلایا کہ بادشاہ کہ میری رسائی نہ ہوسکی۔ بھائی نے مجھے اس سے بہاں بہنجا دیا۔ اس نے کہا،" میں نے تمہاری وعوت ریغور کیا۔ اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دول جس کے شہرواریہاں پہنچ بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھاجاؤں گا اوراگراس کے شہرسواریہاں بہنچ آئے توالیا دن بڑے گاکدا نہیں کمجی اس سے سابقہ نہ بڑا ہوگا ۔"

میں نے کہا: اچھاتومیں کل واپس جارہا ہوں ۔

# صلح مُديبيك بعدكي فوجي تركرميال

غروة عاب يا غروة ذى قرو الله طلائطية كالكراكة كايك مكولى كفلات من فرادة على المائلة الاتحارات الله طلائطية الم

مدیدید کے بعدا درخیر سے پہلے یہ پہلا اور واحد غزوہ سے جورسول اللہ ﷺ کو پیش آیا۔ امام بخاری نے اس کا باب ہنعقد کرتے ہوئے باللہ کے بنیر سے حرب بین روز پہلے پیش آیا تھا اور مہی بات بغزوے کے خصوصی کارپر داز حضرت سلمہ بن اکوع رضی الله عنہ سے مجمورہ کی روایت صبح میں دکھی جاسکتی ہے جمہورا ہل مغازی کہتے ہیں کہ یہ واقع صلح صدیع ہیں ہے کہا ہے کہا تا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کے بیان کے مقابل وہی زیادہ صبح سے یک

اس غزوہ کے بہروسے سلم بن اکوع رضی اللہ عنہ سے جوروایات مروی بیں ان کاخلاصیہ کے بیری شیک فیلیٹ کے بیاد کے بیری خیس میں بیلیٹ کی بیری دوھیں اونٹیاں لینے علام ربائے اور ایک پر ولب کے بمراہ چرنے کے لیے بھیجی خیس اور میں بھی البوطلی کا گھوڑا نے ان کے ساتھ تھا کہ اچا بہ صبح کی عبوار حمٰن فرازی نے اُوٹیٹیوں پر چاپہ الواور ان سب کو کا نکس لے گیا اور چرو لیے کو قتل کر دیا ۔ میں نے کہا : ربائے ! یہ گھوڑا لو ۔ اسے ابر گلا تھا کہ اور جرو لیے کو قتل کر دیا ۔ میں نے کہا : ربائے ! یہ گھوڑا لو ۔ اسے ابر گلا تھا کہ اور کے اور کی اور اللہ میں اور کی اور میں کے ایک میں بیری کھوٹ کے کیا اور اللہ میں کا حملہ اور وی کے بیجھے جی کلا ۔ ان برتبر برسا تا جا تھا اور پر در برز برجمتا جا تھا ۔

اَنَا ابْنُ الْآكَ وَعَ عَلَى وَالْمَيْوَمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ مِن الوع كابيَّا بول اور آج كادن دوده پينے والے كادن ہے ربیني آج بِتَا لگ جائے گاكس نے اپنى ماں كادُوده بيا ہے -)

سلمفن اكوع كهتة بين كد كخدا مين افعين مسل تيرون مستحليني كرمار بإرحب كوني سوارميري طرف بليث كر

ئه و میصنه میم نجاری باب غزوه ذات قرد ۳/۲ به میمنه ملم باب غزوه ذی قرد وغیر با ۱۱۳/۲ ۱۱۵ ۱۱۵ فتح الباری ۱۸۰۰ -۱۲۷ ، ۲۲۲ ، زا دالمعسا د ۲/۲۱

آ تا تومی کسی درخت کی اوٹ میں میٹھ جاتا ۔ میراستے تیرما دکر زخمی کر دیتا ۔ یہاں تک کر حب پیالوگ یہاڑ کے سنگ را سے میں داخل ہوئے تو میں بہاڑ پر چڑھ گیا اور بچھروں سے ان کی خبر لینے لگا۔اس طرح میں مسلسل ان كا بيجها كئة ركمةًا؛ بهان مك كه رسول الله يتلاشكة أن كتبني بعيي أوْشنيان تفيس مين ان سب كواسينة يسيه حيوركيا اوران لوكول في ميرب سيدان مسب كوا زاد حيورديا رسكن مي في عجر بهي ان كاليجها جاري رکھا اوران پرتیر مرساتار ہا ہمال کک کر بوجورکم کرنے کے لیے امہوں نے تمیں سے زیادہ چادری ارتبیس سے زیا دہ نیزے بھینک دیے۔ دہ لوگ جو کھر مجھی چینکتے تھے میں اس پر دبطور نشان ) تھوڑے سے بچھر ڈال ویا تھا تاکدرسول الله ﷺ اوران کے رفقار پہچان میں دکریہ شمن سے جیمینا ہوا مال ہے۔)اس کے بعدوہ لوگ ایک گھاٹی کے ننگ موڑ پر بلیٹے کر دومہر کا کھانا کھانے لگے۔ میں بھی ایک بچوٹی پر جا بیٹھا۔ یہ دیکھ کر ان کے جارا دمی بہار بر ٹریھ کرمیری طرف آئے (حب اسنے قریب آگئے کہ بات من کیس تو) میں نے کہا، تم لوگ جھے پہچانتے ہوہ میں سلمہ بن اکوع ہول تم میں سے سکے پیچھے دو ڈول گابے دھڑکی الول گااور جو کوئی *میں بیچھے دوٹے گاہرگز*نہ پا سکے گا میری یہ با<del>ئے نکرچاروا اس جلے گئے</del> ادر میں اپنی حکم جارہا مہاں تک کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی سوارول کو دیکھاکہ وزختوں کے درمیان سے چلے ارہے ہیں۔سب سے ا کے اخرام تنصے ، ان کے تبیع الوقادہ اوران کے تبیعے مقداً دین اسود دمحاذیر پہنچ کر عبدار حمل اور صنرت اخرُمٌ میں گئر ہوئی بھنرت انومُ نے عبدار کمن کے گھوڑے کو زخمی کردیا لیکن عبدار حمٰن نے نیزہ ماد کرچھنرے انزُمُ توقل کردیا ادران کے گھوڑے برجا بعیلها گراتنے میں صفرت ابو قادہ از معبار حمٰ کے سر رہا مہنچے اور اسے نیزو مار کرفتل کردیا۔ بقنیر عمله آور ہیٹھ پھیر کر بھا گئے اور ہم نے انھیں کھدیٹر نا سنروع کیا۔ میں اُن کے بیٹھے پیدل دوڑر ہاتھا بسورج ڈوبنے سے کھیے ہیلے ان لوگوں نے اپناڑ خے ایک گھاٹی کی طرف موڑا حبسس میں ذی قرد نام کاایک چیتمہ تھا۔ یہ لوگ بیاسے تھے اور وہاں پانی مپینا چاہتے تھے سکن میں نے انھیں جیتمے سے رہے ہی رکھا اور دہ ایک قطرہ بھی نہ حکید سکے۔رسول اللہ ﷺ اورشہبوار منتابہ دن دو بنے کے بعدمیرے یاں يہنيے۔ ين نے عرض كيا: يار سول الله إبرسب پياسے تھے۔ اگر آپ مجھے سوا و می دے دیں توہی زیز ہمیت ان کے تمام گھوڑے تھین لول اوران کی گرونیں کمڑ کرھا ضرخدمت کر دوں۔ آٹ نے فرمایا : اکوع کے بیٹے تم قابو پا گئے ہوتواب فرانری برتو مجرآب نے فرمایا کہ اس وقت بنوغُطْفَان میں ان کی مہان نوازی کی جارہے ، (اس غروب بر) رسول الله يَيْلِينْ عَلِينًا في الله عَلِينَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا فَيَكُمُ اللهُ عَلِينًا فَي الله عَلِينَا الله عَلِينَا الله عَلِينَا الله عَلِينَا الله عَلِينَا الله عَلِينَ الله عَلِينَا الله عَلِينَا الله عَلِينَا الله عَلِينَا الله عَلِينَا الله عَلَيْنَا الله عَلِينَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلِينَا الله عَلَيْنَا الله عَلِينَا الله عَلَيْنَا الله عَلِينَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلِينَا الله عَلَيْنَا الله عَلِينَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلِينَا الله عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلِي عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلِيْ شهبوارا بوقعاً دُهُ اورسب سے بہتر پیادہ سلم اور آب نے مجھے دو حصے دیے کیک کیا کہ کا حصہ اور 794

ایک تہر وار کا حصد ور مدینہ والبس ہوتے ہوئے مجھے (بیر مثرون نجشا کہ) اپنی عضبار نامی اونمنی بہلینے بیجھے سوار فرمالیا ۔ بیجھے سوار فرمالیا ۔ اس غزوے کے دوران رسول اللہ ﷺ فیلیٹنگی نے مدینہ کا انتظام صفرت ابن اُم محتوم کوسونیا تھا اور اس غزوے کا پرجم صفرت مقداد بن عمرور صنی اللہ عنہ کوعطا فرمایا تھا ۔

يه بالقب مآخذ

## غروه ببرورزو ودى قري سئة

نیمبر ، مینے شال میں تقریباً ایک موسل کے فاصلے پرایک بڑا شہرتھا۔ یہاں تعلیم می تھے اور کھیتیا مجمی۔ اب بدایک بیتی رہ گئی ہے ۔ اس کی آپ وہوا قدرے فیر صحت مندہے۔

حبب رسول الله مِیْلِشْفَلِیگانی صلح حدید بیر کے نتیجہ میں جنگ احزاب کے بین بازوؤں میں سے سب میصنوط بازور قریش کی طرف سے بوری طرح طمئن اور مامون ہوگئے تواث نے جا کا کہ بقیہ دو بازوؤں ۔ بہور اور قبائل نجد ۔ سے بھی حساب کتاب بیکالیس تاکہ ہرجانب سے کمل امن وسلامتی حاصل ہوجائے اور پورے علاقے میں سکون کا دور دورہ ہو اور سلمان ایک بیہم خونریز کشمکش سے نجابت پاکراللہ کی بیغام رسانی اور اس کی دعوت کے لیے فاریخ ہوجائیں .

بچونکهٔ خیبر ساز شوں اور دسیسکار یوں کا گڑھ ، فوجی انگیخنت کا مرکز اورلڑا نے مجھڑانے اور جنگ کی آگ بھڑ کانے کی کان تھا اس بیےسب سے پہلے یہی مقام سلمانوں کی نگرالتفات کاستحق تھا۔

كايم الحساب قربيب آگيا۔

خرم ركورو الى البن اسحاق كابيان بكرسول الله رين المنظرة الله المراكم الله المراكم الحرام الله المراكم المراكم

مفسری کابیان ہے کئیبراللہ تعالی کا وعدہ تھا جواس نے اپنے ارشا دکے ذریعے دریا تھا ؛

وَعَدَکُمُ اللّٰهُ مَعَانِهِ حَیْرَةً تَا خُدُونِهَا فَعَجَدُلُ لَکُرُ هٰذِهِ (۲۰:۲۸)

"اللّٰ نِهِ مَعَانِهِ اللّٰهِ مَعَانِهِ اللّٰ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلِيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَي

سَيَقُولُ لَمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُهُ إِلَى مَغَانِعَ لِتَاخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمُ \* يُرِيدُونَ اَنْ يُّبَدِّلُولَ كَاللَّهُ مَنْ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ يُرِيدُونَ اَنْ يُّبَدِّلُولَ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَرِيدُونَ اَنْ يَعُمُّدُونَ اللهُ عَلْمَ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلُ تَحُسُدُونَ اللهُ مِنْ قَبْلُ هَا مَا اللهُ عَلَى اللهِ مِنْ قَبْلُ اللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ ال

"جبتم اموال عنیمت مامل کرنے کے لیے جانے تکو گئے توریہ بیٹھے بھوڈٹ کے کو کہیں گے کہ ہیں جی لینے ساتھ تہیں جل کے اللہ سے مدکرتے ہو۔
فی بہلے ہی سے یہ بات کہروی ہے داس ہیں یہ کو گہیں گے کو رہنیں) بلکہ تم لوگ ہم سے حدکرتے ہو۔
(طلا تکہ حقیقت یہ ہے) کریہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں "

بجنائی حب رسول الله ﷺ سفیمبری روانگی کا ارا ده فرمایا تواعلان فرمادیا که آپ کے ساتھ موت وہی آدی دوانہ ہوسکتا ہے جسے واقت جہادی رغبت اور تواہش ہے۔ اس اعلان کے نتیجہ میں آپ کے ساتھ صرف وہی آوگی جا سکے حنہوں نے صدیع بیدیں وزحت کے یہ بیج بیعیت رضوان کی تھی اوران کی تعلاد صرف نہوں موتھی ۔
تعلاد صرف نیچودہ سوتھی ۔

اس غزمے کے دوران مینہ کا نتظام ہصرت سبائع بن عرفطہ غفاری کو ۔۔۔ اور ابنِ اسحاق کے بعقوں کے بعد اللہ میں اسکا ت بقول ۔۔ ٹُمُیٹُلُ بن عبداللہ مین کوسونیا گیا تھا جھتنین کے نزدیک بہلی بات زیادہ صبح ہے لیے معنی کے سوریا اسی موقع پر صفرت الو ہر رہے و منی اللہ عنہ میں سلمان ہوکر مدینہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت مصفرت سباغ بن وفطہ فیرکی نماز پڑھارہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے توصفرت الوسٹری انکی فدمت میں پہنچے اینہوں نے توشہ فراہم کر دیا اور صفرت ابو ہٹر رہی فدمت نبوی میں صاحری کے لیے عیبر کی جانب جیل پڑے جیب فدمت نبوی میں ماصفری کے لیے عیبر کی جانب جیل پڑے جیب فدمت نبوی میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہ لیا ۔ اور ان کے رفقار کو بھی مالی فلیمت میں میٹر کے کرایا۔

ہود کے لیے منافقین کی سرگرمیاں اس موقع بریمودی حایت میں منافقین نے مخطعی اللہ بن اُبی تا میں منافقین عباللہ بن اُبی ت

نے میروز خیبر کو یہ بینیام بھیجاکہ اب محد نے تہاری طرئے کیائے النذا بوکنا ہوجاؤ، تیاری کرلو اور د کھیوڈرنائیں کیونکہ تہاری تعداد اور تمہارا سازوسامان زیادہ ہے اور خد کے رفقاً رہبت تھوڑے اور تہی دست ہیں اوران کے پاس مجھار بھی برتھوڑے ہی سے ہیں۔

حب الن في بركواس كاعلم ہوا تو امنہوں نے تنا نزن الی گئیں اور ہوزہ بن قیس كو صول مدد كے بيے بؤہ طفان كے باس رواند كيا، كيونكہ وہ خيبر كے يہود يوں كے عليف اور سلمانوں كے خلاف ان كے مددگار تھے ۔ يہود نے معينی شهی كی كداگر انہيں سلمانوں بفلہ جاصل ہوگیا تو خيبر كی نصف بيلا وارانہيں دی جائے گا۔

ارسول الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں ا

رجیع سے بنوغطفان کی آبادی صرف ایک دن اور ایک دات کی دوری پر واقع تھی اور بنوغطفان نے تیار موکر میں دری پر واقع تھی اور بنوغطفان نے تیار موکر میں دکی امداد کے لیے تیار کی راہ سے ایک اثنا براہ میں انفیس لینے تیاج کھے میشور وشغب سنائی پڑا تو انہوں نے مجا کے مسلمانوں نے ان کے بال بچوں اور کوشیوں پر حکم کر دیا ہے اس لیے وہ واپس ملیٹ پڑا تو انہوں نے مرکم ملانوں کے لیے آزاد محیور دیا۔

اس کے بعدر سول الله ﷺ نے ان دونوں ماہرین راہ کو بلایا جونشکر کو راستہ تبانے پر امور تھے۔

ان میں سے ایک کا نام حیل تھا۔ان دونوں سے آپ نے ایسامناسب ترین راستہ معلوم کرناچا ہا جسے ختیا كركے خيبر ميں شمال كى جانب سے تعينى مدسينہ كے بجائے شام كى جانب سے دخل ہوسكيں "ماكه اس حكمت عملی کے ذریعے ایک طرف تو مہود کے شام مجا گئے کا داستہ بند کردیں ادر دوسری طرف بنوع طفان اور میود کے درمیان حائل موکران کی طرف سے کسی مددی رسانی کے امکانات ختم کرویں۔

أبك را منافيها"؛ ليالتُكرسول! مِن آپ كوليسيداسته سے ميلول كا" بنايخوه الكاكك عِلا ايك مقام بريهن كريها متعدد راسة صوطة تعيم وضري: بارسول الله! ان سب راستول سآب منزل مفصود کک بہنچ سکتے ہیں" آپ نے فرایا کہ وہ ہرا یک کا نام بنائے ۔اس نے بتایا کدا یک نام عزن اپنے اور كردا ، ب - آب نياس بيعيبا منظور مذكيا - اس في بتايا ، ورسك كانام شكش (تفرق واصطراف ) ہے۔آپ نے اسے بھی منظور ندکیا۔اس نے بتایا تمیرے کا نام حاطب دلکڑ ہارا ہے۔آپ نے اس بڑھی جلنے سے الکارکر دیا تحییش نے کہا اب ایک ہی راستہ باتی رہ گیا ہے بھنرت عمر نے فرمایا: اس کا نام کیا ہے بھیٹ فے کہا، مرحب رکتا دگی) نبی مظالم اللہ اللہ اسی پرجینا پند فرمایا۔

راستے کے عض قات استے کے عض القات مراہ نے ہردوانہ ہوئے۔ رات میں سفرطے ہورہاتھا۔ ایک آدمی نے عامرے

کہا: اے عام اکیوں رہیں لینے کھے اوا درات سناو ؟ ۔ عام شاعر تھے سواری سے اترے اور قوم کی حدى خوانى كمين كلَّه ماشعاريه تھے:

ٱللهُ مُعَ لَوْلاَ اَنْتَ مَا اهْتَ دُيْنَا وَلاَ تَصَـدُ قَنَا وَلاَ صَلَّمُ نِنَا فَاغْفِرُ فِدَاءً لَكَ مَا اتَّقَيْنَ اللَّهِ عَلَيْتِ الْأَقْدَامُ إِنْ لاَّ عَتَيْنَا وَالْقِينَ سَحِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا مِدِيْحٌ بِسَا ٱحِدِيْتُ وَ بِالصِّبَ حِ عَقَّ لُوا عَلَيْنَا

"ك الله! اكرتونه به تاتوم برايت نهات من محد قد كرت مناز راه م محم محمر برقر بان اتو تبي خش وسے ، جب تک ہم تقوی افتیار کریں اور اگر ہم میکوائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم رہیکینت نازل فرما۔ حب ہیں ملکاراجاتا ہے توسم اکر جاتے ہیں۔ اور للکارمیں ہم پرلوگوں نے اعتماد کیا ہے "

رسول الله عِيْلِيْهُ عَلِيْهُ اللَّهِ عَلِيهُ فَا عَلَمُ مِن الرَّون حدى خوان بنه ؛ لوكون ف كها :عت امر بن اكوع - آپ نے فرما یا 'اللّٰماس برِرِمُ کرے مقوم کے ایک آدمی نے کہا ' اب تو ( ان کی شہادت، واحب ہوگئی آئے نے ان

کے وجود سے ہمیں مہرہ ورکبوں نہ فرمایا کیے

صنابرام کومعلوم تھاکہ (بنگ کے موقع پر) رسول اللہ ﷺ کسی انسان کے لیخصوصیت سے دعائے مغفرت کریں تو وہ جہد بہوجا آب ہے۔ اور یہی واقع جنگ بنیبر میں دحفرت عام کے ساتھ ہنیتی آیا ۔ داسی لیے انہوں نے بیغرض کی تھی کہ کمیوں ندان کے لیے درازئ عمر کی دعا کی گئی کدان کے وجو دسے ہم مزید بہرہ ور ہوتے ۔)

انہوں نے بیغرض کی تھی کہ کمیوں ندان کے لیے درازئ عمر کی دعا کی گئی کدان کے وجو دسے ہم مزید بہرہ ور ہوتے ۔)

لائے گئے آئیجے حکم سے ملائے گئے ۔ بھرائی کھائے ورصنی اب نے بھی کھائے ورصنی اب کے بعدائی نماز مغرب کے اس کے بعدائی دوخوبائن کا کیا ۔)

میرائی نے مقارکی نماز ادا فرمائی ہے۔

اسلامی اشکر تمیر کے وامن میں ایجبرے قریب گذاری کین میرو دکوکانوں کان خبر نے ہوئی۔

نبی مین الفیلیگانی کا دستورتها کوجب رات کے دقت کسی قوم کے پاس پہنچیۃ توضیح ہوئے بینران کے قریب نہ جاتے ۔ پیغانچاس رات جب مبری تو آئی نے غلس دا ندھیرے، بیں فجر کی نمازادا فرائی ۔ اس کے بعد مسلمان سوار سوکر نیمبر کی طرف بڑھے ۔ ادھر اہل نیمبر بے جبری میں اپنے بچادڑے اور کھانچی وغیرہ لے کر اپنی کھیستی باڑی کے لیے تواچا نک اشکرد کھے کرچنے ہوئے شہر کی طرف بھا گے کہ خدا کی قسم خدشکر سمیت گئے ہیں نبی مین ایک فیم کھیلی اللہ ایک اللہ کا اللہ اکبر خیبر تیاہ ہوا ۔ اللہ اکبر خیبر تیاہ ہوا جب ہم کسی قوم کے میان میں از بڑے تی بی توان ڈرائے ہوئے لوگول کی مبرح بڑی ہوجاتی ہے۔ "

نبی ﷺ نیالی الله الله ایستان مندرون الله ایک میکه کا انتخاب فرما یا اس پر جاب بن مندرون الله یا کاروض کیا کاروس الله ایستان کاروض کیا کاروس ک

یه صحیح بخاری باب غزده خیبر ۳/۱ به میسیم سلم باب غزوهٔ ذی قرد وغیر با ۱۱۵/۲ سیم میسیم ۱۱۵/۲ یکه ایصناً صحیح کجنب ری ۲/۳/۲ هیه مغازی الوافت دی دغز ده خیبرص ۱۱۱) سی صحیح بخاری باب غزده خیبر ۹۰۳/۲ ، ۲۰۴۰

کے۔ پھرید مقام محجوروں کے درمیان ہے، استی میں واقع ہے ادر بہاں کی زمین بھی وہائی ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ کسی اسپی حگہ ٹراؤ ڈالنے کاحکم فرمائیں جوان مقاسدے خالی ہورا درہم اسی حگم مقل ہوکر بڑا وُوالیں ''رسول اللہ طلائ ﷺ نے فرایا 'تم نے جرائے دی بالکل درست ہے۔ اس کے بعد آب دوسری حگفتقل ہو گئے۔

بنرحب آت بيبركه الشنة قريب بهنج كئے كەشهر دكھائى پڑنے لگا تو آپ نے فرمایا عظیم حاؤ لیشکر عظمرگیا ۔ اورآب نے یہ دعا فرمائی۔

ٱللّٰهُ وَرَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبُع وَمَا ٱظْلَانَ وَرَبَّ الْأَرْضِيْنَ السَّبْع وَمَا ٱقُلَانَ وَرَبَّ الشَّيَاطِين وَمَا اَضْلَلْنَ فَإِنَّا نَسْنَأَنُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْبَةِ وَخَيْرَاهُلِهَا وَخَيْرَمَا فِيْهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا. " اے اللہ اِساتوں اِسان اور حن پر وہ سایہ گئن ہیں ، ان کے پیوردگار! اور ساتوں زمین 'اور جنکودہ اعظامے ہوتے ہیں ان کے بروردگار! اورشیاطین اور جن کو انہوں نے گراہ کیا ان کے بروردگار! ہم تھے سے اس بستی کی مجلائی اسس سے باشند ن کی معبلائی کاسوال کرتے ہیں ؟ اوراس بستی کے مشرسے اوراس کے ہاشندوں کے شرسے ،اوراس میں جو کھے ہے اس کے سٹرسے تیری بناہ مانگتے ہیں " داس کے بعد فرمایا : جلو) اللہ کے نام سے آگے بڑھو کیے

جنگ کی تیاری اور خیبر کے قلعے ان "مدی میری عدود میں رسُول اللہ ﷺ وَاللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰ اللّٰ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْلُهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلّٰ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ ] فرمایا : میں کل جھبٹڈا ایک ایسے آدی کو دول گاہو اللہ اورا

كر رسول سے مبت كرتاہے . اور حس سے اللہ اور اس كے رسول مجت كرتے ہيں " حسى ہوئى توصنى البرام نبی ﷺ کی خدمت میں حاصر ہوئے ۔ ہرایک یہی اُرزو با ندھے ادراس لگائے تھاکہ جھنڈا اسے بل مَ مُحَدِّا فَي بِهِ فَي سِيْحَ يه فرمايا ، انہيں بلالا وُر وہ لائے گئے رسول اللہ ﷺ فيالله عَلَيْن في ان كى آئكھوں بريعاب دېن نگايا اور دُعا فرماني ـ وه شفايا ب موگئے گويا نهي*ن کو نگليف هني ہي نہيں ۔ بھيران*هيں جھنڈا عطاف<sup>و</sup>يا. ا منهول في وحل كيا"؛ بارسول الله! مين ان سيداس وقت كك الرول كه وه بهارس جيس به حياً مين ؟ آتي فرايا: "اطینان سے جاذیہاں کک کدان کے میدان میں اترو ؛ مجرا نہیں اسلام کی دعوت دو ادر اِسے لام میں

ا ابن بنام ۳۱۹/۲ م اسی بیاری کی وجرسے پہلے بہل آب پیھےرہ گئے تھے ۔ بھرالشکرسے جالے -

الله كے وعقوق ان برواجب وتر بی ان سے آگاہ كرور بخداتمها رسے ذریعہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی و مجی بران سے تربه تهارے لیے مفرخ اونٹوں سے مہتر ہے کیے

نیمسرکی آبادی دونطقوں میں بٹی ہوئی تقی ۔ایک منطقے میں حسب زیل یا بنچ قلعے تھے ۔ اليهن ناعم بريهم معب بن معافر البهس فلعذر بير و الميهس إلى و المحسن نزار و

ان میں سے مشہور مین قلعوں برشتل علاقہ نطاقہ کہلا ہا نھا۔ اور بقیبہ دوللعوں نیشتل علاقہ شق سے نام ہے شہور تھا۔ يْصِركي آبادي كا دوسرامنطقة كتيبيركهلا ما تقاراس مي صرف مين قلع تقه :

اجصن قموس ريقبيله بزنفنير كيفاندان الوالحقيق كافلعة تصابح فين وطيح ويحصن سلالم و

ان الموقع المحتالا والمتصرين مزيد قلع اور گڑھياں جي تقيس گرده جھيوڻي تقيس اور قوت وحفاظت بیں ان قلعوں کے ہم بلیہ نتھیں ۔

بهان كبينك كاتعلق ہے تو وہ صرف يہلے منطقے ميں ہوئى - دوسرے منطقے كے بينوں قليے لونيولوں کی کثرت کے بادیو دھنگ کے بغم ہی مسلانوں کے حوالے کر دیے گئے۔

معرکے کا آغاز اور قلعہ نام کی فتح کے نکورہ بالا کھ تلعوں میں سے سے پہلے قلعہ نام برحکہ ہوا۔
کیونکہ یہ قلعہ اپنے علی وقوع کی نزاکت اوراسٹر ٹیجی کے

لحاظ سے بہور کی پہلی دفاعی لائن کی تشیت رکھتاتھا۔ اور مہی قلعه مَرْحَب نامی اس شرزوراورجا نباز مہودی قالعہ تھلجھے ایک ہزار مردوں کے برابر ماناحا اقعار

حضرت على بن ابي طالب رضى الله عند مسلما نول كي فرج كراس تطبع كرساسن يهني اوربهود كولسل کی دعوت دی تو انہوں نے یہ دعوت مستر دکر دی اوراپنے بادشاہ مرحب کی کمان میں مسلمانوں کے متقابل آ کوٹے ہوئے میان جنگ میں آرکر پہلے مرتبنے دعوت مبارزت دی جس کی کیفیت سُلمہ بن اکوع نے یوں بیان کی ہے کجب ہم لوگ خیبر مینچے توان کا بادتیاہ مرحب بنی توار کے رناز دیجٹر کے ساتھ اٹھلا ما دریہ کہا ہوا نمودار مرحا

قَدْعَلِمَتْ نَحْيُبُرُ ٱنْيْ مَسُرَحَبُ ﴿ شَاكِي السِّسَلَاحِ بَطُلٌ مُحَبَّرَبُ إِذَا الْحُرُوثِ الْقَيْلَتُ تَلَهَّتُ

نیمبر ک<sup>ومعل</sup>وم ہے کومئی مرحب ہوں ۔ مہتھیار ہی<sup>ش ،</sup> بہا دراور تجربر کار! نجسے۔ جنگ میکارشعلہ زن ہو '

ے۔ 9۔ صحیح بخاری بابغ زو خیر ۲۰۶٬۹۰۵ بعض روایات سے معلوم ہو تلہے کہ خیبر کے ایک قلعے کی فتح میں متعدد کوششوں کی ماکا می کے بعد حضرت على كو بحيناً ديا كي قصاليك مخفقين كيزديك را حج د بهي سيت حسب كا دير ذكر كياكيا -

اس کے مقابل میرے جیاعاً مُرنودار مہوتے اور فرمایا۔

قدعلمت خصيب انى عام مرانى شاكى السّلاح بطل معسام ساكى السّلاح بطل معسام سام مرانى ، شمار اورجم من مرانى ، شمار اورجم من مرانى ، شمار الرحم من مرانى المرائى ، شمار الرحم من مرانى المرائى المر

بھرددنوں نے ایک دوسر سے پر داری۔ مرحب کی نوار میر سے بچاعاً اُم کی دھال میں جا بچھی ادرعا اُم سے بھرددنوں نے ایک دوسر سے پر داری۔ مرحب کی نوار میر سے بچاعاً اُم کی دھال میں جا بچھی ادرعا اُم سے ان کی موت واقع ہوگئی نبی یَنْ اللّٰهِ اَلِیْنَا اَلْمَا اِلْمَا اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

اَنَا الَّذِي سَمَّتُنِي الْمَيْ حَسَيْدَرَهِ كَلَيْتِ غَامَاتِ كِيهِ الْمُنْظُرَهِ الْمُنْظُرَةِ الْمُنْظُرَة اُورْفِيهُمِ إِللَّهَاعِ كَيْلُ السَّنْدُرَةِ

'' میں وشخص ہول کمرمیری ماں نے میرا نام حید (شیر) دکھا ہے جنگل کے شیر کی طرح نوفناک میں نہیں صاع کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا'۔

اس کے بدر صب کے سربرایسی موار ماری کہ دہوئی عیر ہوگیا ۔ بھر صرت علی ہی کے ہاتھوں نیخ عامل ہوئی اللہ جنگ کے دوران حضرت علی وضی اللہ عنہ یہ ودکے قلعہ کے قریب پہنچے تو قلعہ کی چر ٹی سے ایک میودی نے جھا کہ کر بوچیا تم کون ہو؟ حضرت علی نے کہا : ہم علی بن ابی طالب بہوں ۔ یہود نے کہا : اکسس کتاب کی قسم جوموسی علیا اسلام برنازل کی گئی ہتم لوگ بلند ہوئے ماس کے بعد مرحب کا جمائی ایم رہے تھے نکلاکون جہ جومیرا مقابلہ کر سے گا۔ اس کے اس چیلنج پر حضرت زمیر وضی اللہ عند میدان میں اتر ہے ۔ اس بران کی مال حضر صفیہ وضی اللہ عنہ ہا نیا میں اللہ ایکی مار عشر وقتل کی جائے گا ؟ آپ نے فرایا : نہیں ؛ بلکہ تم الربیا السے صفیہ وضی اللہ عنہ ہا نہیں ؛ بلکہ تم الربیا السے قتل کرے گا جائے ہے خوا یا : نہیں ؛ بلکہ تم الربیا السے فتل کرے گا جائے گا جائے ہے خوا یا : نہیں ؛ بلکہ تم الربیا السے فتل کرے گا جائے گا جائے گا ۔

اس کے بعد صن باعم کے پاس زوردار جنگ ہوئی سی میں مربر آوردہ میہودی مارے گئے اور تقبیم

اله ميمح مم ابب غرد خيبر ۱۲/۲ باب غزوه ذي قرد دغيره ما ۱/ ۱۵ ميمح بخاري باب غزوه خيبر ۳/۳ ب

الد مرجب کے قاتل کے بارے میں مافذ کے اندر فرا اختلاف ہے اوراس میں بھی سخت اختلاف ہے کس دن وہ ما راگیا اور کس دن میں تلام میں بھی سخت اختلاف کی علامت موجود ہے ۔ ہم نے او پر جو ترتیب ذکر کی ہے وہ مسیح کا میں کی روایت کے سیاق کو ترجعے دیتے ہوئے قائم کی گئے ہے ۔ بخاری کی روایت کے سیاق کو ترجعے دیتے ہوئے قائم کی گئی ہے ۔

یں تاب بتعادمت ندہی ۔ بینانچہ دہ معانوں کا حمد ندردک سے بعض ہا خذسے معوم ہواہے کہ یجنگ کئی دن جاری رہی اور اس میں معانوں کوشدید مقادمت کا سامناکرنا پڑا۔ تاہم میہود ،مسلمانوں کوزیر کرنے سے مایوس ہو چکے تھے اس میں چکے جکے اس قلعے سینے تقل ہو کر قلع صعب میں چلے گئے اور مسلمانوں نے قلعہ ناعم پر قبعند کرایا ۔

قلعه عب بن معاذی فتح قلعه عب بن معاذی فتح سب سے بڑا مفبوط قلعہ تھا مسلانوں نے صفرت محباب بن مندانسا

رضی اللّه عند کی کمان میں اس قلعربی ملد کیا اور تمین روز تک اسے گھیرے میں لیے رکھاتیمیرے دن رُول اللّه ﷺ اللّه عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

ابن اسحاق کابیان ہے کہ قبید اسم کی شاخ بنوسہم کے لوگ رسول اللہ ﷺ کی فدمت ہیں حاصر ہوئے اوروض کیا جہم کوگ چور ہو ہے ہیں .. اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ۔ آب نے فرایا ہیا اللہ ہتھان کاحال معلوم ہے ۔ توجا ناہیں دول ۔ لہذا ہیں کاحال معلوم ہے ۔ توجا ناہیں دول ۔ لہذا ہیں کاحال معلوم ہے ۔ توجا ناہیں دول ۔ لہذا ہیں یہود کے ایسے تلعے کی فتح سے سرفراز فرا جو سب سے زیادہ کار آمد ہو اور جہال سب سے زیادہ نوراک اور جربی دستے ہوئی ۔ وستیاب ہو " اور جب دُعا فرانے کے بعد نبی طلاح ہے ہیں کہ میں افول کو اس قلعے پر حملے کی دعوت دی تو حملہ کرنے میں بنواسلم ہی پیش پیش تھے ۔ اس جملے میں بھی قلعے کے سامنے مبازر اور مارکاٹ ہوگی کی استر عظر میں ہو گو سبنے سے پہلے پہلے قلع صعب بن معاذ کی سنتے عطا ورائی ۔ فرائی ۔ فرائی ۔ فیم بی موجود ہو ۔ مسلمانول اور حربی موجود ہو ۔ مسلمانول اس قلعے میں بوجہ منجنیقیں اور در آئے ہے جھی بائے ۔

ابن اسحاق کی اس روایت میں جس تندید بیوک کا نذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ لوگوں نے رفتح عامل ہوتے ہی گدھے ذبح کردیے ادر جولہوں پر ہٹٹریاں سرٹھا دیں لیکن جب رسول اللہ میں اللہ علی اللہ علیہ اللہ میں معم ہوا تو آپ نے گھر ملو گدھے گوشت سے منع حزما دیا۔

لا ابن مِشام ۱۳۲/۳

سی میں ایک میں اور ہندگاڑی فاڈیر بنایا جاتا تھا جس میں بنیجے سے کئی آ دمی گھس کر قلعے کی فصیل کوجا پہنچتے تھے اور تیمن کی زیشنیط کہتے سوئے فصیل میں شکاف کرتے تھے رہی وہار کہلا آتھا۔ ابٹیینک کو دبابر کہا جاتا ہے۔

اور کل تھاکہ یہاں نہ سواروں کی رسائی ہو کتی تھی نہ پیادوں کی اس لیے رسول اللہ ﷺ نے اس کے گرد معاصرہ قام کیا اور بین روز نک محاصرہ کیے پر سے لیے ہیں کے بعدا یک بہودی نے اگر کہا '' اے ابوالقاہم اگراً ہے ایک بہیدنہ تک محاصرہ جاری رکھیں تو بھی انہیں کوئی پروانہ ہوگی۔ البتدان کے بینے کا بیانی اور جیشے زمن کے جنبے بیں ۔ بیرات میں نکھتے ہیں بانی بی لینے اور لے بیتے ہیں مجھر قلعے میں واہر جلے جاتے ہیں اور آب سے تعنوظ رہتے ہیں۔ اگرا ہا ان کا بانی بندکردیں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے "اس اطلاع پرا ہے نے ان اور آب سے تعنوظ رہتے ہیں۔ اگرا ہا ان کا بانی بندکردیں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ "اس اطلاع پرا ہے نے ان کا بانی بندکردیں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ "اس اطلاع پرا ہے اور تقریباً بی کا بانی بندکر دیا ۔ اس کے بعد میرود نے باہر آکر زبر دست بھٹاکی جس میں کئی سلمان مارے گئے اور تقریباً دی میرودی بھی کام آئے میں قلعہ فتح ہوگیا۔

معدا فی کی وقتی العدز بیرے سے سے کھانے کے بعدیہود بھن ابی میں قلعہ بند ہو گئے مسلانوں نے آل کا کابھی محاصرہ کرلیا۔اب کی بار دوشہ زورجا نباز یہودی کیکے بعدد گرے وعورت مبارزت فیتے ہوئے میدان میں اڑے اور دونوں ہی مسلمان جا نبازوں کے باتھوں مارے گئے۔ دوسرے میہودی کے قانل سُرخ بٹی دالے مشہور جانفروش حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ انصاری دمنی اللّٰہ عنہ تھے۔وہ دوسرے میزد م کو قتل کرکے نہایت نیزی سے تلعیں جا گھئے اوران کے ساتھ ہی اسلامی تشکر بھی قلعے ہیں جا گھیا تلعے کے اندر کھے دیر تک تو زور دار جبگ ہوئی لیکن اس کے بعد میرودیوں نے تطبعے سے کھسکنا سروع کردیا اور بالآخر سب كىسب بھاگ كرقلعة زارىيى بېنى گئے، جۇنىبركى نصف اول دىينى بىلەمنطقى كا آخرى قلىرتھا -فلعمرزاری فع ایقلعملاقے کاسب سے منبوط قلعہ تصااور یہودکوتقریباً یقین تھاکہ سمان اپنی انتہائی فلعم مراری فلعے اس میں انتہائی کا مسلمان اپنی انتہائی اسلامی میں داخل نہیں ہو سکتے اس لیے اس قلعہ ين انهول نعورتول اوربحول سميت قيام كيا جبكه سابقه چارقلعول مين عورتون اور بچول كونهين ركھا گيا تھا۔ مسلمانول نياس قلع كاتحنى سيرعاصره كيا ادريهو درينخت دباؤ والامكين قلعه حونكه ايك بلنداد رمفوظ پہاڑی پرواقع تھا اِس لیے اس میں اخل ہونے کی کوئی صورت بن نہیں پڑر ہی تھی ۔ ادھر مہود تعلیمے سے با مزئل كرمسلانول سے تحرانے كى عرائت نہيں كر ديسے تھے . البية تير بربيا برساكر ا در پھر جينيك بھينك كر ىخىت ىقابلەكردىپ تھے۔

جب اس قلعہ (نزار) کی فتح مسلمانوں کے سلیے زیادہ دشوار محسوس ہونے گلی نورسول اللہ عِیلِیٰ عَلِیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْہِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰه

مبودنے فاش اور بزرین کست کھائی۔ وہ بقیة قلعول کی طرح اس تعلیے سے چیکے چیکے کھسک کر مذکول سے بلکداس طرح سبے علیا کے کہ اپنی عور توں اور بچول کو تھی ساتھ دنہ لے جا سکے اورا نہیں مسلمانوں کے رحم وکرم پرچھپوڑ دیا۔

اس مفبوط تعلیے کی فتح سے بعد خیبر کانصف اول بینی نطاۃ اور شق کاعلاقہ فتح ہوگیا۔ اس علاقے نیسے سے چھوٹے چھوٹے چ چھوٹے کچھ نرید قلعے بھی تنھے کیکن اس قلعے کے فتح ہوتے ہی مہودیوں نے ان باقیاندہ قلعوں کو بھی خالی کرتیا اور شہر خیبر کے دو سرے منطقے بعنی کتیبہ کی طرف بھاگ گئے۔

المِ مغازی کے درمیان اختلات ہے کہ بہال کے مینون قلعوں میں سے کسی قلعے پرجگ ہوئی یا بنیں ؟ ابن اسحاق کے بیان میں بیصار صت ہے کہ قلع قموص کو فتح کرنے کے سیے جنگ لڑی گئی مکبداس کے میاق سے بیرمی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلع محض جنگ کے در لیے فتح کیا گیا اور میم و دیوں کی طرف سے خود ببردگی کے سیے بہاں کوئی بات جیت نہیں ہوئی گیا۔

سکن واقدی نے دوٹوک لفظوں میں صراحت کی ہے کہ اس علاتے کے تینوں نلعے بات جیت کے ذریعے سات جیت کے ذریعے سات کے سکت و تندیم بی کا الگی کے لیے کسی قدر مراک اللہ کے مکن ہے تعلقہ مرکن ہے تعلقہ مرکن کے واللے کے لیے کسی قدر مرکن کے سات و تعلقہ مرکن کے دائیے سے اللہ باتی دونوں تعلیم کسی جنگ کے بیٹے مسلمانوں کے حالمے کیے گئے ۔

جب رسول الله ﷺ اس علاقے کتیب میں تشریف لائے تو وہاں کے باشدوں کا تنی سے معاصرہ کیا ۔ یہ عاصرہ کیا تھا ہے گاہ میں ہے ہورکو تباہی کا بقیری گیا تو انہوں نے رول الله میں الله الله میں الله الله میں الله میں الله میں الله الله میں الله الله میں الله

صلحی بات جیبیت کے پاس اگر بات جیت رسکتا ہوں ؟ آپ نے فرایا 'بان ؛ اور حب برجا ،

نائب کر دیا۔ ایک کھال غاسب کر دی حس میں مال اور حینی بن اُخطئب کے زیورات تھے ماسے ٹیکی بن اخطب مدینہ سے بنونفیر کی عبلاوطنی کے وقت اپنے ہمراہ لایا تھا۔

الم الكرسنن الوداؤد ميں يصاحت به كرات في اس شرط پرمعا بره كياتها كؤسلما نول كى طرف سے يهودكوا جازت بوگى كم تيبر سے مبلاطن موتے ہوئے اپنى سواريوں پر حبتنا مال لاد سكيس ليے جائيس و ديكھتے الوداؤد باب ما جاء فى سىج ارض خصيد بر ٢٠١٧) لاك زاد المعاد ١٣٩/٢

ابِنَ قَيْم كابیان بِ كرسول الله مِیْلِیْنْ فَلِیَّانْ نِ ابِراعیق كے دونوں بیٹول كوقتل كرا دیاتھا اوران نوں كےخلاف مال جھیانے كى گواہى كنا نہ كے چیرے بھائی نے دی تھی ۔

اس کے بعد آپ نے ٹی بن اخطب کی صاحبزادی حضرت صُّفنیہ کو قید اوں میں شامل کر لیا۔ دہ کنا مذ بن ابی افقیق کی بیوی تقییں اور انھی و کہن تھیں۔ ان کی حال ہی میں زخصتی ہوئی تھی۔

نیمبر تی تعسیم اس طرح کی گئی کداسے ۲۳ جو توں بیں بانٹ دیا گیا۔ ہر حصدایک سوحصوں کاجا مع تھا۔ اس طرح کل تمین بزار چیسو (۲۹۰۰) سے بورے ۔ اس میں سے نصف بینی اٹھارہ سو سے رسول اللہ ﷺ اور مسلانوں کے تعے ۔ عام سلانوں کی طرح رسول اللہ ﷺ کا بھی صرف ایک ہی حدث ایک ہی حق الله الله ﷺ کا بھی صرف ایک ہی حق الله کی اٹھاں اللہ سے اللہ کی الله کی کہ یہ الله تعالی کی الله کی الله کی الله کی الله کی الله کی الله کی کہ یہ الله تعالی کی طرف سے المی صدیعیہ کے لیے ایک عطیہ سے الله کی الله جو توجود تھے ان کے لیے تھی اور جو توجود تھے ان کے لیے تھی ۔ جو تکو سوار کے علادہ نو دکھوڑ نے کو جی محمد مثاب اور گھوٹ کے تحاب سے کا تصد ڈبل مینی دد فوجوں کے برا بر ہوتا ہے اس لینے برکواٹھارہ سوح تول پڑھسیم کیا گیا تو دوسوشر سواروں کو تمین میں جھے کے حاب سے تھی سوسط تھے اور بارہ سوبر بیٹ مل فوج کو ایک ایک جھے کے حاب سے میں حقے مطر شاہ

نیمبرکے اموالِ غنیمت کی کثرت کا اندازہ معم بخاری میں مردی ابن مرفات کی اس روایت سے ہوتا میں مردی ابن مرفی اندازہ سے ہوتا میں کہ انہوں نے درانہوں نے فروایا ہوتا ہم کوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں کاک کہ ہم نے خیبر فتح کیا ۔" اسی طرح حضرت عالمت شاللہ

عنہاکی اس روایت سے ہوناہے کہ انہوں نے فرایا : جب خیبر فتح ہواتو ہم نے کہا اب ہیں بیٹ بھرکر کھجور مطبح کی اس روایت سے ہوناہے کہ انہوں نے فرایا : جب خیبر فتح ہواتو ہم نے کہا ااب ہیں بیٹ بھرکر کھجور دل کے وہ درت ملے گئے۔ نیز جب رسول اللہ عظام کے انہوں کے درجہ سے کمیونکہ اب ان کے لیے خیبریش مال اور مجھور کے درجت ہو چکے تھے لیے

عفرت عبفرین ابی طالب و اشعری صحابه کی آمد امنی الدعنه خدمت نبوی میں مامزیت کے۔

ان كے ساتھ اشعرى مسلمان مينى حضرت اور ان كے رفقار بھى تھے صنى الله عنهم -

سعفرت الوموئی اشعری رصی الشد عند کابیان ہے کدین ہیں رسول اللہ عظین الله عظین کے ظہر کاعلم ہوا

قرم موگ بینی میں اور میرے دو بھائی اپنی قوم کے بچاس آدمیول میست اپنے وطن سے ہجرت کرکے ایک شتی

پرسوار آپ کی خدمت میں رواد ہوئے لیکن ہماری شتی نے ہمیں مجاشی کے ملک عبشہ میں بھین ک دیا۔

و ہاں حضرت بوش کے فرور ان سے رفقا سے ملافات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کر رسول اللہ عظین الله عظیم الله عظین الله عظین الله عظیم میں اس وقت پہنچ سکے جب آپ نیمبر فتح کمر چھے تھے۔

ایک نے ہمارا بھی حصد لگایا لیکن ہمارے علاوہ کسی میں ماس وقت پہنچ سکے جب آپ نیمبر فتح کی صدینیں لگایا میں مشرکا ہوئے خیریں موجود نقا کہ کئی صدینیں لگایا میں مشرکا ہوئے جارا بھی حصد لگایا ۔ البتہ صفرت بخفراوران کے دفقار کے ساتھ ہماری شتی والوں کا بھی صدلگایا اور ان کے لیمبی مال غذیہ سے تھی میں یا شاہد کے لیمبی مال غذیہ سے تھی میں یا شاہد کے لیمبی مال غذیہ سے تھی میں یا شاہد کے لیمبی مال غذیہ سے تھی میں یا تھی میں اللہ کے لیمبی مال غذیہ سے تھی میں یا تھی میں اللہ کے لیمبی مال غذیہ سے تھی میں اللہ میں میں اس کے لیمبی مال غذیہ سے تھی میں اللہ میں میں اس کے لیمبی مال غذیہ سے تھی میں اللہ میں میں میں اس کے لیمبی مال غذیہ سے تھی میں اللہ میں ملائلہ میں کیا گوٹ

اورحب حضرت حُبِفرنبی مَیْلِیْ اَلَیْ اَلِیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلِیْ اَلَیْ اَلِیْ اَلِیْ اِلَیْ اَلِیْ اِل دیکر فرمایا: والله میں نہیں جاقا کہ مجھے کس یات کی نوشی زیادہ ہے جیمبر کی فتح کی یا مجفری آمد کی ایک

یادرہے کہ ان لوگوں کو ملانے کے لیے رسول اللہ طلائ کھی نے کھڑت عمر فی کو نجاشی کی خواشی کے باس میجاتھا اوراس سے کہلوایا تھا کہ دہ ان لوگوں کو آٹ کے باس روا نکر دے ۔ بنیانچر نجاشی نے دونیوں پرسواد کر کے انہیں روا نکر دیا۔ یکل سولہ آدمی تھے اوران کے ساتھ ان کے باقیا ندہ نیکے اورعوز ہیں بھی تھیں۔ بھیدلوگ اس سے بہلے مرینہ آچکے تھے آلے

کلی زادالمعاد ۱/۲۸ ، ۱۳۷ ، مع تومینی کلی صحیح البخاری ۱۰۹/۳ و زادالمعاد ۱/۸۸ صیحت سلم ۱۲/۲ در زادالمعاد ۱/۸۸ صیحت سلم ۱۲/۲ تا در المعاد ۱۳۹/۲ نیزد کیکھیئے فتح الباری ۱/۳۸ تا ۱۸۸ سال زادالمعاد ۱۳۹/۲ نیزد کیکھیئے فتح الباری ۱/۳۸ تا ۱۸۸ سال زادالمعاد ۱۳۹/۲

مفرت صُوبِيرُ سي شادى الم بها بيكي بين كرجب حفرت صفيه كاشو سركنانه بن الى الحيق ابنى برعهدى عفرت صفيه قدي عورتون مين شامل كرايكي وحفرت صفيه قدي عورتون مين شامل كرايكي وحفرت صفيه قدي عورتون مين شامل كرايكي . اس کے بعد حبب یہ قیدی عور میں جمع کی گئی تو حضرت دِحْیَه بن خلیف کلبی صِنی اللّٰه عند نے نبی ﷺ کی خدمت میں اکر عرض کیا؟ اے اللہ کے نبی اعظمے قیدی عور توں میں سے ایک لوٹدی دے دیجئے۔ آپ نے فرطا جاؤا درا يك لوندمى لياو- انهول في جاكر حضرت صفيد سنت شجي كونتخب كرايا - اس بدايك آدمي نے آپ کے پاس آکروض کیا کہ اے اللہ کے نبی ! آٹِ نے بنی قریقِکہ اور بنی نفنیر کی سیّدہ صفیہ کو دِحْیہ کے عولك كرديا حالانكدوه صرف آب كے شابان شان ہے ۔ آب نے فرمایا : دِنْحِيْرُ وَسَفْيِيمِيت بِلاَوْ يَصَرِت دِنْجَيْ ان کوسا تھ لیے ہوئے ما صربوئے ۔ آپ نے انہیں دیکھ کر حضرت دِخیہ سے فرمایا کر قیدیوں ہیں سے کوئی دوسری لوندى ك لو بهرآب في صفرت صفيه رايسلام بيش كيا - امنهول في اسلام قبول كرايا - اس كي بعدا بي في انصیں آزاد کرکے ان سے شادی کملی اوران کی آزادی ہی کوان کا مہر قرار دیا۔ مدینہ والیبی میں سّرصہا رہیتج کر تحیض کاک وکئیں ماس کے بعد حضرت الم منگیم رضی الله عنهانے انفیس آپ کے لیے آراستہ کیا اور رات کو آئے ہا ہے۔ اور ہور ہور کا میں ہے دولہے کی تینیت سے ان کے ہمراہ سے کی اور کھجور بھی اور تیوملا کر ولیم کھلایا۔ ادر داستہ میں تمین روزشبہائے عروسی کے طور پیان کے باس قیام فرمایاتکا اس موقع پیآت نے ان کے پیمر يرسرانشان د كيما وريافت فرطاية بركياب ؟ كهنه كلس يارسول الله التي كنجير آف سے يہلويس فير نواب د کمیما تفاکہ جانداینی مگرسے ٹوٹ کرمیری آخوش میں آگراہے بخدا ، مجھے آپ کے معاملے کاکوئی تصور مجى د تعالیکن می نے بینواب اپنے شوہرسے بیان کیا تواس نے میرے پھرے رفعبٹر دسیکرتے ہوئے کہا: يه با دشاه جرمينه من سيتم اس كي آرزوكررسي سوليه بن شکم کی بیوی زینب بنت حادث نے آپ کے پاس مطبیٰ ہوئی بکری

زمر الود مری کا واقعہ این شکم کی بیری نیز بست بسال اللہ ﷺ مطاب ادر کمیوہ و چکے آوسلام اللہ ﷺ مطاب ادر کمیوہ و چکے آوسلام اللہ ﷺ کی بیری زیزب بنت مارث نے آپ کے پاس عُبی ہوئی بری کا مدیر ہجیا ۔ اس نے بوچھ رکھا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کون ساعضوزیادہ بیند کرتے ہیں ، اوراسے بتایا گیا تھا کہ دستہ ؛ اس لیے اس نے دستے ہیں خوب زہر ملا دیا تھا اوراس کے بعد بقیصہ جی زمر آلود کر دیا تھا بھر اسے لکروہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور آپ کے سامنے رکھا تو آٹ نے دستہ اُٹھا کر

عله تادیخ تحضری ا/۱۲۸ تا میسی میخی بخاری ا/۱۳۵، ۹۰۲، ۹۰۶ زادالمعاد ۱۳۵/ ۱۳۰۰ تا دالمعاد ۱۳۵/ ۱۳۰۰ تا دارا لمعاد ۱۳۷/۲ تا دارا لمعاد ۱۳۷/۲ داری بشام ۲۳۹/۲

اس کاایک محرابیا یا نمین مطلفے کے بجائے تھوک یا بھر فرما یا کہ یہ ٹمری مجھے بتلار ہی ہے کہ اس میں زم طایا كياب اس كے بعدآت نے زینب كو بلايا تواس نے اقرار كرايا ۔ آپ نے بوجھاكرتم نے ايساكيول كيا؟ اس نے کہا میں نے سوچا کہ اگریہ ہا دشاہ ہے توہیں اس سے راحت مل جائے گی اوراگر نبی ہے تواسے نجردے دی جائے گی۔ اس پر آپ نے اسے معاف کردیا۔

اس موقع پرآپ کے ساتھ حصزت فبشر بن برار بن معرور ضی اللّه عندیمی تنصے ۔ انہوں نے ایک لقمہ کگل ليا تعاجس كي دهرب إن كي موت دا قع مركمي.

روایات میں انتلات ہے کہ آپ نے اس عورت کومعات کر دیا تھا یا قتل کر دیا تھا تبلیت اس طرح دى گئى ہے كەسپىلى تواتىنچ مەن كردىيا تھالىكن جىپ ھنرت بېشرونى اللەھنەكى موت قى مۇگئى توھىرتھاھ كے طور

نيبر كے مختلف معركوں من كُل مسلمان جوشہيد ہوئے أن این کی تعدد سولہ ہے ۔ جار قریش سے ، ایک قبید اشھ سے

ایک قبیلہ اسلم سے ، ایک اہل خبیر سے ، اور بقیرانصار سے ۔

ایک قول برجی ہے کدان معرکوں میں کل ماسمان شہد مروئے علام منصور وری نے والکھا ہے۔ بھردہ تکھتے ہیں: "اہل سیرنے شہدائے جیبر کی تعدد پندرہ تھی ہے۔ مجھے لاش کرتے ہوئے ۲۳ مام ملے ... زنیے بن وائلہ کا نام صرف واقدی نے اور زنیے بن جبیب کا نام صرف طبری نے لیا ہے . بشر کُن بار بن معرور کا انتقال خاتر جنگ کے بعد زہر آلود گوشت کھانے سے ہوا ہونبی ﷺ کے لیے دین جود سے بھیجا تھا ربشر بن عبدالمنذر کے بارے میں دوروا بات ہیں (ا) مدر میں شہید ہوئے۔(۱) جنگ خیبر ہی شہید بھنے۔ مىرى نزدىك روايت اوّل قوى كيّ يُكّ

دوسرے فراق بعنی مہود کے مقتولین کی تعداد ۹۳ ہے۔

فدك كي ميهود كي إس مجيج وايتها لكن إلى فدك في اسلام قبول كرفي مين ديركي و محرجب ق و میلینے زاد المعاد ۱۴۰٬۱۳۹/ فتح الباری ۱/، ۱۹۹، اصل دا قدمیح البخاری میں مطولاً ادر مختصراً دونوں طرح مروی سے رو مکھنے

ت منت رحمة للعالمين ١/ ٢٦٨ ، ٢٦٩ - ٢٤٠ -ا/ ۲۹م ۲-۱۱۰ ، ۲۰ د نیزاین مشام ۲/ ۳۳۸ ، ۳۳۸ - ا بل خیبر کے معاملہ کے مطابق فدک کی نصف پیدا وار بینے کی مشرائط ریمصالحت کی پیشیش کی ۔ آپ نے پیشیش قبول کرلی اوراس طرح فدک کی سرزمین خالص رسول الله ﷺ نے ایس کے بیے ہوئی کی فکر کم سلانوں نے اس پرگھورہے اوراونٹ نہیں دوڑ ائے تصفیلے بینی اسے بزورِمشر فتح نہیں کیا تھا۔)

وادی القرمی القرمی المعرب و کی ایک جاعت مقی اوران کے ساتھ عرب کی ایک جاعت میں تمال برگری تھی۔

حب سلمان وہاں اترے تو ہم وہ نے تیروں سے استقبال کیا ۔ وہ پہلے سے صعف بندی کے ہوئے تھے۔ رسول اللّٰہ ﷺ میارک ہونبی طلائے اللّٰہ ﷺ اس کے لیے جبت مبارک ہونبی طلائے اللّٰہ اللّٰہ ﷺ اس خاری ہونبی طلائے اللّٰہ ا

اس دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صحابرام کو نماز پڑھاتے ۔ اور بھر ملبٹ کر میرود کے بالمقابل جلیہ جاتے اور انہیں اسلام ، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے ۔ اس طرح لڑتے لڑتے شام ہوگئی۔ دوسر ب دن جب آپ بھرتشر بھی گئے۔ لیکن ابھی سورج نیزہ برا برجی ملند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں ہو کچھے تھا اسے آپ کے حوالے کر دیا۔ یعنی آپ نے بزور قوت فتح حاصل کی اور اللہ نے ان کے اموال آپ کو فنیمت میں میا ہے میگا بہ کرام کو بہت سا داساز دسامان ہاتھ آیا۔

درول الله مینان الله

تیمام اینمارک بیرودیول کوجب خیبر، فدک اور وادی القرای کے باشندوں کے میرانداز ہونے کی طلاع میمام اینمام کی تعام میمام کی بیش کش کی در الله میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں میں میں میں میں میں اللہ می

" يرتقريه جهمگر رسول الله كى طرف سے بنوعا ديا كے ليے - ان كے ليے ذهر ہے اوران يرجزيہ بے ـ ان ير مذنيا دقى ہوگى مذا نہيں جلاوطن كيا جائے گا - رات معاون ہوگى اور دن پختگى نجش ربعنى يرمعا بدہ دائمى ہوگا، اور يرتقر يرخالد بن سعيد نے كھى اللہ

نیزاشنائے راہ میں ایک باردات بھرسفرجاری رکھنے کے بعدآئی نے انجے رات میں راستے ہی کسی مجھے ہے اور ان پرنظر رکھنا رہی ہوتے ہی نمائے کے بیدار کر ویا انگر رکھنا رہی ہوتے ہی نمائے کے بیدار کر دیا انگر رکھنا رہی ہوتے ہی نمائے کے بیدار کر دیا انگر دیا انگر معفرت بلاک کھی آ کھ لگ گئی۔ وہ دبورب کی طرف منہ کر کے اپٹی سواری کے ممائظ کیک نیٹے منطر کے بیجر کو ئی مجی بدار نہ ہُوا بیال تک کہ لوگوں پر دھوب آگئی۔ اسکے بعد سب میں لیک لگائے بیٹے دسول اللہ طلائے ایک میں بیدار ہوئے ۔ بیچر لوگوں کو بدار کیا گیا ) اور آب اس وادی سے کا کر کھی آگے تشریف کے بیچر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی ۔ کہا جا تا ہے کہ یہ واقعہ کسی دوسر سے نمائی کی وابسی یا تو دسے معرف کی قابی یا تو دسے معرف کی تو ایک کے بیٹے میں گئی آگا تھا گئی وابسی یا تو دسے معرف کے منہ میں میں بوئی تھی یا تھا رہے کہ معرف کے انجر میں ہوئی تھی یا تھا رہے کہ معرف کے انجر میں ہوئی تھی یا تھے در بی معرف کے انجر میں ہوئی تھی یا تھے در بی معرف کے انجر میں ہوئی تھی یا تھے در بی معرف کے انجر میں ہوئی تھی یا تھے در بی معرف کے انجر میں ہوئی تھی یا تھے در بی معرف کے انجر میں ہوئی تھی ہوئی ہوئی ہے تھا تھی در بی معرف کے انجر میں ہوئی تھی یا تھے در بی معرف کے انجر میں ہوئی تھی یا تھے در بی معرف کے انجر میں ہوئی تھی ہوئی کے تعین میں ۔

وی زادالمعاد ۱/۱۲۹/۱۲۹/ تے زادالمعاد ۱۲۰/۱۲ تے ابن سعد ۱/۲۰۹ تی میح بجن دی ۱/۵/۲ تا میح بجن دی ۱/۵/۲ تا میح بجن دی ۱/۵/۲ تا ابن شام ۱/۲۲۸ بردافعه مشهورا درعام کتب مدرث میں مردی ہے ۔ نیز دیکھئے زادالمعاد ۱/۲۸

انبی ﷺ مالادوں سے زیادہ آبھی طرح یہ بات ابتے میں مسلوں سے زیادہ آبھی طرح یہ بات ابتے مسلور پیما آب کی مسلور پیمالی ہوڑو بنا تدبراور دوراند سنے کے باکل خلاف ہے، درآں حالیکہ مدینہ کے گردد کیشیں ایسے بدو تھیم بین جولوٹ ماراور اواکرزنی کے لیے سلانوں کی تفلیت کے منظر سستے ہیں۔ اسی لیے جن ایام میں آپ نیے برتشریف کے تھے ان ہی ایام میں آپ نے بدو تول کو خوف زدہ کرنے کے لیے اُبان بن میدوشی اللّه عنہ کی کمان میں نجد کی جانب ایک سرتی جو دیا تھا۔ اُبان جو سے اینا فرض اداکر کے دالیں آئے تو نبی میں اُپ نے برق فرما ہے ہے۔ اس دقت آپ نیے برقع فرما ہے ہے۔ اوران سے جو دیا تھا۔ اُبان جو سے دیا تھا۔ اُبان جو سے

افلب یہ ہے کدیمر پیصفرٹ شدیں جمیعاگیا تھا۔ اس کا ذکر صبیح بخاری میں آیا ہے۔ حافظ ابن مجر شر کھتے ہیں کہ مجھے اس سر ٹریکاحال معلوم نر ہوسکا ہے۔

# غزوة ذائب لرقاع (ك ۾)

بیب رسول الله مین الله مین این استاب کے تین بازووں میں سے دومضبوط بازووں کو تورا کر فارغ مو کئے تو تیسر بازو وہ کیڈو مصر بین خمیر زن کئے تو تیسر بازو کی طرف توجہ کا بھر بور موقع مل گیا۔ تیسرا بازو وہ کیڈو تھے ہو نجد کے صحرا مین خمیر زن مصر اور دہ کر لوٹ مارکی کاروائیاں کرتے رہتے تھے۔

پونکہ یہ بڈوکسی آبادی یا شہر کے باشندے منستے اور ان کا قیام مکانات اور قلعوں کے اندر نہ تھا اس لیے اہلِ مکہ اور باشندگانِ خیسر کی بنسبت ان پر بوری طرح قابر پالینا اور ان کے شرو فساد کی آگ مکمل طور پر بھاوینا سخت وشوارتھا۔ اہذا ان کے حق میں صرف خوف زدہ کرنے والی تادیبی کا روائیاں ہی مفید موسکتی تھیں۔

چنانچدان بدوؤل پررعب و دبدبہ قائم کرنے کی غرض سے ۔۔ اور بقول دیگر مدیمنہ کے اطاف میں چھاپ مارنے کے اراد سے سے جمع ہونے والے بدوؤل کو پراگندہ کرنے کی غرض سے ۔۔ نبی ﷺ خواہدہ کی غرض سے ۔۔ نبی خواہدہ کی خرص سے ۔۔ نبی خواہدہ کے نام سے معروف ہے۔

 حضرت ابوذریا حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنها کے حوالے کیا اور حبث جار سویا سات سوستخابہ کرام کی معیت میں بلادِ سنجد کا رُخ کیا۔ بھر مدینہ سے دو دن کے فاصلے پر مقام شخل بہنچ کر بنوعظفان کی ایک جمعیت سے سامنا ہوا لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ البتہ آپ نے اس موقع پرصلوق خون (حالتِ جنگ والی نماز) پر طعائی۔ پر طعائی۔

ابوعُوانہ کی روایت میں اتنی تفصیل اور ہے کہ رجب آپ نے اس کے سوال کے جواب میں اللہ کہاتی توار اس کے ہاتھ سے گریڑی ۔ بھروہ تلوار رسول اللہ ﷺ نے اُٹھالی اور فرمایا اُاب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا ؟ اس نے کہا آپ اچھے کمرٹ نے والے مہوئیے (بینی احسان کیجئے) آپ نے دن وایا ہم

له صحیح بخاری : باب غزوة ذات الرقاع ۵۹۲/۲ ، صحیمسلم : باب غزوة ذات الرقاع ۱۱۸/۲

شہادت دیتے ہوکہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کارسول ہوں '' اس نے کہا '' میں آپ سے ہد کریا ہوں کہ آپ سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا 'محزت جا بُرُّر کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کی راہ حجوڑ دی اور اس نے اپنی قوم میں جاکر کہا میں تمہارے یہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آرا ہمول'۔

میم بخاری کی ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نمازی اقامت کمی گئی اور آپ نے ایک گروہ کو دور کعت نماز پڑھائی۔ اس کو دور کعت نماز پڑھائی کی بھروہ لوگ پیھے چلے گئے اور آپ نے دو ررسے گروہ کو دور کعت نماز پڑھائی۔ اس طرح نبی ﷺ کی چار رکعتیں ہوئیں اور صحابہ کرام کی دو دور کعتیں۔ اس روایت کے سیاق سے معلوم ہوا ہے یہ نماز مذکورہ واقعہ کے بعد ہی پڑھی گئی تھی۔

میحے بخاری کی روایت میں جے مسدونے الوعوانہ سے اور انہوں نے الوبٹر سے روایت کیا ہے بتایا گیا ہے کہ اس آدمی کا نام غورث بن حارث تھا۔ ابن جرکھتے ہیں کہ واقدی کے نزدیک اس واقعے کی تنفیلات میں بیہ بیان کیا گیا ہے کہ ہیں اعرابی کا نام وعثور تھا اور اس نے اسلام قبول کرایا تھا لسیکن واقدی کے کلام سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ہیں انگ الگ دو واقعات تھے، جو دو الگ الگ غزوول میں پیش آئے ہے۔ والٹدا علم

سنگ دل اعراب کومرعوب اورخوفز ده کرنے میں اس غزوے کا بڑا اثر رہا۔ ہم اس غزوے کے بعیش

کے مختصرالسیرہ شخ عبداللہ نجدی ص ۲۹۸، نیز دیکھنے فتح الباری ۱۹۱۸ سے صحیح بخاری ۱ر،۸،۸،۸،۸، هم ۵۹۳/۲ سے صحیح بخاری ۵۹۳/۲ هے فتح الباری ۲۲۸/۸

ع شرایا

اس غزوے سے واپس آگر رسول اللہ ﷺ نے شوال کے میں مدینہ میں قیام فرمایا اور اس دوران متعدد سرایا روانہ کئے یعض کی تفصیل بیاہے :

ا مرتبر قدید (صفریاربیع الاول کیش) قبیله بنی ملوح کی تادیب کے لیے روایہ کیا گیا۔ وجہیقی

کہ بنوملوج نے بشر بن سُوئید کے رفقاء کو تھا ہے کہ مارکر ہبت سے افراد کو قتل کر دیا اور ڈھور کو مگر ہائی۔ اس منزیہ نے دات کو چاہ ہا دارکر ہبت سے افراد کو قتل کر دیا اور ڈھور کو مگر ہائی۔ الیے بھران کا ختمن نے ایک بڑے نے ایش ہونے لگی۔

کا ختمن نے ایک بڑے نے کہ کے ساتھ تعاقب کیا لیکن جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو ہارش ہونے لگی۔
اور ایک زبردست سیلاب آگیا جو فریقین کے درمیان مائل ہوگیا۔ اس طرح مسلمانوں نے بقید راستہ بھی سلامتی کے ساتھ طے کر لیا۔

٧- مسرية شمى (جادى الآخره كسية) اس كا ذكر شابان عالم ك نام خطوط كے باب بي گزر ح كاب ـ

لته زاد المعاد ۱۱۲/۲ ، نیز اس غزوے کے مباحث کی تفصیلات کے لیے دیکھتے ابنِ بشام ۲/۳،۷ تا ۲۰۹، داد المعاد ۱۱۲/۲ ، نیز اس غزوے کے مباحث کی تفصیلات کے لیے دیکھتے ابنِ بشام ۲/۳،۷ تا ۲۰۸ تا ۲۰۸

سے سرتیج مربع (شعبان کے سے) ان کے ساتھ تیں آدمی تھے جرات میں سفر کرتے اور دن میں واز کیا گیا۔ رہتے تھے لیکن بنو ہوازن کو پتا جل گیاا ور وہ نکل بھا گے یھنرت عرش ان کے علاقے میں پہنچے تو کو تی بھی نہ ملا اور وہ مدینہ بلیٹ آئے۔

ہے۔ سرتی اطراف فرک (شعبان کے اور عیارت بین بہنچ کر بھیلے بران سعدانصاری و فی الدعنہ کی ادیب کے بید روانہ کی گیا یو حزت بشیر نے ان کے علاقے میں بہنچ کر بھیلے برای اور چوبات ہا کہ لیے اور واپس ہوگئے۔ رات میں دشمن نے آلیا۔ ملائوں نے جم کر تیراندازی کی لیکن بالک فریشراوران کے رفعاء کے تیرختم ہوگئے۔ ان کے ماتھ فالی ہوگئے اور اس کے نیتج میں سب کے سب قتل کر دیے گئے ورف بشر فری الت میں اُٹھا کر فدک لایا گیا اور وہ وہیں ہود کے پاس تقیم رہے ؛ یہاں یک کر ان کے زخم مندل ہوگئے۔ اس کے بعد وہ مدینہ آئے۔

۔ بیسر تیر حضرت غالب بن عبداللہ کینٹی کی قیادت میں بنوعوال اور بنوعبد بن تعلیہ کی آدریب کے لیے اور کہا جاتا ہے کہ

۵ - تمررتيم مفعد (مضان عشر)

رهو کے پڑتے۔ کے مسرتیج من وجبار (شوال کے ) بنوفزارہ اور بنوعدرہ کے علاقہ کا نام ہے۔ یہاں تھز بشیر بن کعب انصاری رضی الله عنه کوئین سوسلانوں کی معیت میں روانہ کیا گیا۔ مقصود اکیب بڑی جمعیت کو پراگندہ کرناتھا جو مدیمنہ پر حکمہ آور ہونے کے بیے جمع ہورہی تھی مسلان را توں رات سفر کرتے اور دن میں چھئے رہتے تھے۔ جب شمن کو صرحت بشیر کے آمد کی خبر ہوئی تو وہ مجاگ کھڑا ہوا۔ حضرت بشیر نے بہت سے جانوروں پر قبضہ کیا۔ دوآدمی بھی قید تحریلے اور جب ان دونوں کو لے کر خدمت نبوی میں الله تعلیم الله میں مدسی بہنچ تو دونوں نے اسلام قبول کرلیا۔

اس کا فلاصہ یہ ہے کہ قبیلہ جشم بن معاویہ کا ایک تھے کے مرایا میں شمار کیا ہے ۔ مرایا میں شمار کیا ہے ۔ مرای میں شمار کیا ہے ۔ مرائی میں اس کا فلاصہ یہ ہے کہ قبیلہ جشم بن معاویہ کا ایک شخص بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر غابہ آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بنو قبیس کومسلانوں سے لوٹے نے کے بی میں کی گھر شاہ کے بھراہ روانہ فرمایا۔ حضرت البر صدر دنے کوئی السی جنگی حکمت عملی ہمتیار کی کہ دشمن کوشکستِ فاش ہوئی اور وہ بہت سے اون طے اور بھیلے بکر مایں ہائک لائے ہے۔

کے زاد المعاد ۱۵۰،۱۳۹/۲ - ان سرایا کی تفصیلات رحمة للعالمین ۲۳۱،۲۳۰،۲۳۱، زاد المعاد ۱۸۸۸ ، ۱۳۹، ۱۵۰، می داد المعاد ۱۵۰،۱۳۹ ، ۱۵۰، ۱۵۰، تقع الفهوم مع حواشی ص ۱۳ اور مخصر السیره للشخ عبدالله نخیدی ص ۳۲۳، ۳۲۳ می طاحظه کی جاسکتی ہیں۔

# عمرة فضابه

امام عاکم کہتے ہیں: یہ خبرتوا ترکے ساتھ ثابت ہے کہ جب ذی قعدہ کا جاند ہوگیا ترنبی ﷺ نے اپنے صنعائبہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے عمرہ کی قضاء کے طور پر عمرہ کریں اور کوئی بھی آدمی جو عدیبریہ میں حاضر تھا پہلے نہ رہے۔ چنا نچہ (اس مدت میں) ہولوگ شہید ہو جگے ستھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سب ہی لوگ روانہ ہوئے اور انہ موے اور انہ مورتیں اور انہ صدیبیہ کے علاوہ کچھاور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکھے۔ اس طرح تعدا د دو مہزار مہرگئی ،عورتیں اور بہتے ان کے علاوہ سے ہے۔

رسول الله ﷺ نے اس موقع پر اور هم غفاری رضی الله عنه کو مدینه میں اپنا جافشین مقرر کیا رسا ملا اونٹ ساتھ لیے اور نائجی بن جندب آخی کو ان کی دکھ بھال کا کام سونیا۔ ذوالحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی۔ آپ کے ساتھ مسلانوں نے بھی لبیک پکارا اور قریش کی جانب سے بدع ہدی کے افریسیت کی صدا لگائی۔ آپ کے ساتھ مسلانوں نے بھی لبیک پکارا اور قریش کی جانب سے بدع ہدی کے اندیشتے کے سبب ہتھیار کینی قوار اور کے ساتھ مستعدم وکر نکلے بجب وادی کا ایج ٹینیچ توسار سے ہتھیار لینی فرصال ، سیر، تیر، نیزسے سب رکھ دیے اور ان کی حفاظت کے لیے اوس بن خولی انصاری رضی اللہ مزکی گئی میں دوسواد می و بیں چھوڑ دیے اور ان کی حفاظت کے لیے اوس بن خولی انصاری رضی اللہ مزل گئی ہوئے۔ یہ دوسواد می و بیں چھوڑ دیے اور ان کا ہتھیا لیعنی میان میں رکھی ہوئی تواریں نے کر مکم میں داخل ہوئے۔ دسول اللہ میں اللہ میں داخلے کے وقت اپنی تصواء نامی اونگنی پرسوار تھے مسلانوں نے تواری حالے کے وقت اپنی تصواء نامی اونگنی پرسوار تھے مسلانوں نے تواریں کا کرکھی تھیں اور رسول اللہ میں اللہ میں داخلے کے وقت اپنی تصواء نامی اونگنی پرسوار سے میں داخلے کے وقت اپنی تصواء نامی اونگنی پرسوار سے میں کے میں داخلے کے وقت اپنی تصواء نامی اونگنی پرسوار سے میں کی میں داخلے کے وقت اپنی تصواء نامی اونگنی پرسوار سے میں کی درسول اللہ میں درسول اللہ میں داخل کو گئی ہے میں لیا ہوئی کو کرنی کی درسول اللہ میں داخل اللہ میں داخلے کے درسول اللہ میں درسول اللہ میں داخلے کے دو تو اور کی کے درسول اللہ میں درسول اللہ میں

مشرکین میمانوں کا تمانتا دیکھنے کے لیے (گھروں سے) نکل کرکعبہ کے شمال میں واقع جبل تعیقعان پر
(جا بیٹے شخے) انہوں نے آبس میں بامیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے باس ایک ایسی جاعت ازمہ ہے
جسے یٹرب کے بخار نے توڑو ڈالا ہے اس لیے نبی ﷺ نے سے انہ کوام کو حکم دیا کہ وہ پہلے تین چکر دوڑ کر لگانے کا
گٹا میں ۔ البتہ رکن بمانی اور ججراسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں کی (ساتوں) چکر دوڑ کر لگانے کا
حکم محض اس لیے نہیں دیا کہ رحمت وشفقت مقصود تھی۔ اس حکم کا منشاء یہ تھا کہ مشرکین آپ کی توت کا مشاہرہ
کر دویں۔ اس کے ملاوہ آپ نے صفحار کرام کو اضطباع کا بھی حکم دیا تھا۔ اضطباع کا مطلب یہ ہے کہ دایاں
لے فتح الباری ٤٠٠٠

سله صحیح بخاری ۱/۱۲، ۲۱۰/۲ ، ۲۱۱ ، میحیم ا/۲۱۲

لله ايضاً مع زادالمعاد ١/١٥١

كندها كهلاركهيں داور جاور داہنی بنل كے نيچے سے گزار آگے پیچھے دونوں جانب سے ) اس كا دوسرا كناره مآمیں كندھے ير ڈال ليس ۔

رسول الله مین الله علی الله مین اس بہاری گھائی کے داستے سے داخل موئے جوجون پر نکلتی ہے۔ مشرکین نے آپ کو دیکھنے کے لیے لائن نگار کھی تھی ۔ آپ سل لیک کہ بہہے تھے بہال کھر دعم اپنچکر) اپنی چھے مری سے جراسود کو جھوا ، بچرطواف کیا صحب کٹا نے بھی طواف کیا۔ اس وقت محفرت عبداللہ بن اسم رضی اللہ عنہ توارح الل کئے رسول اللہ ظالم کھیا ہے ہے آگے آگے جل رہے تھے ادر دح زکے یہ اشعار پڑھ وہ سے تھے۔

خلوابنى الكفارعن سبيله خلوا فكل الخير فى رسوله قد انزل الرحن فى تنزيله فى صحف تتلى على رسوله يارب انى مومن بقيله انى رائيت الحق فى قبوله بان خيرالقتل فى سبيله اليوم نضر بم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الغليل عن خليله

"کقارکے بوتو! ان کا راستہ چھوڑ دو۔ راستہ حجوڑ دو کہ ساری مجلائی اس کے بیغیبرہی میں ہے۔ رحمان نے اپنی تنزیل میں اُنارا ہے۔ بعنی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے بیغیبر پر کی جاتی ہے۔ لے پرور دگار! میں اُن کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو حق جانتا ہوں ۔ کہ بہترین قتل وہ ہے جواللہ کی راہ میں ہو۔ آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تہیں ایسی مارماریں کے کہ کھورٹوی اپنی گلہ سے چھاک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خرکر وسے گئ"

حزت انس رضی الدّعنه کی روایت میں یہ بھی ندکورہے کہ اس پر صزت عمر بن خطاب رضی الدّعنه نے کہا " لے ابن رواحہ إلتم رسول اللّه ﷺ کے سامنے اور اللّه کے حم میں شعب کہ رہے ہو؟ نبی ﷺ نے انہ میں رہا نہ ہے ہو؟ نبی ﷺ نے فرمایا " اے عمر! انہ میں رہنے دو کیونکہ یہ ان کے بیے تیرکی مارسے بھی زمایہ ہوگئے۔ نبی ﷺ اور مسلمانوں نے تین میکر دوڑ کر لگائے مشرکین نے دیکھا تو کہنے گئے اور سے بھی زیادہ جن کے متعلق ہم سمجورہ سے بھی زیادہ طاقتور ہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں ہے۔

کھ روایات کے اندران اشعار اوران کی ترتیب میں بڑا اضطراب ہے۔ ہم نے متفرق اشعار کو کیجا کر دیا ہے۔ ہم خوم منظم استیزان والا دب ، باب ماجاء فی انشا دانشعر ۱۰۷/۱ کھ صحیح مسلم ۱۲/۱۸

طواف سے فارغ ہموکر آپ نے صَفَا ومَروَه کی سعی کی ۔ اس وقت آپ کی ہُڈی بینی قربانی کے جانور مَروَه کے پاس کھ طرے سے ۔ آپ نے سعی سے فارغ ہموکر فربابا، یہ قربان گاہ بہتے اور کیے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں ۔ اس کے بعد مَروَه ہمی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا۔ بھر دہیں سرمنڈایا مسلمانوں نے ہمی ایسا ہمی کیا ۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو کیا رخج بھیج دیا گیا کہ وہ ہتھیا روں کی تضافلت کریں اور جو لوگ تضافلت پر مامور سے وہ آگر اینا عمرہ ادا کر لیں ۔

رسول الله ﷺ نے مکتمین میں روز قیام فرمایا۔ چوستے دن میں ہوئی تومشر کمین نے صرت علی کے پاس آگر کہا ' اچنے صاحب سے کہو کہ ہمارہے یہاں سے روانہ ہوجائیں کیونکہ مترت گزر میں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کمتر سے نکل آئے اور مقام سرف میں اُتر کر قیام فرمایا۔

کتہ سے آپ کی روانگی کے دقت پتھے پتھے بھڑت جزہ رفنی اللہ عنہ کی صابزادی بھی چیا چیا رکائے ہوئے اللہ عنہ کی ما بزادی بھی چیا چیا رکائے ہوئے آگئیں۔ انہیں صرت ملی نے لیا اس کے بعد صرت ملی محضرت بعض اور صرت رئید کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اُسٹھ کھڑا ہوا۔ ( ہراکیک مذعی تھا کہ وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے ) نبی میں ان کے معارت جعفر کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ اس بجی کی خالہ انہیں کی زوجیت میں تھی ۔

اس عمره کا نام عرة قضاریا تواس میے بڑا کہ بیعمرة حدیبیہ کی قضاکے طور پر تھایا اس میے کہ بیر مدیبیہ بیں سے کر دہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا۔ (اور اس طرح کی مصابحت کوعربی میں قضااور مقاضاة کہتے ہیں ) اسس دوسری وجہر کو تقفین نے راجج قرار دیا ہے ۔ نیز اس عمرہ کوچار نام سے یاد کیا جاتا ہے ! عمرة قضا ، عمرة تضید ، عمرة قصاص اور عمرة صلح ۔

کے زادالمعاد ۱۵۲/۲ کے زادالمعاذ ۱۷۲/۱، فتح الباری ۵۰۰/۵ کے ایضاً فتح الباری ۵۰۰/۵ کے ایضاً فتح الباری ۵۰۰/۵

#### جنداورسئرابل

ا- معربیّن الوالعوجا - (ذی الحبرک شیسی) رسول الله مینیشنگانی نے بچاس آدمیوں کو حزت ابواکٹوجاء ا- معربیّن الوالعوجا - (ذی الحبرک شیسی) کر سی میسی کی در سیسی کا میران کا الله میان کا الله میان کا الله میان کی سرکردگی میں بنوشکیم کواسلام کی دعوت دینے کے لیے روانه کیا مکین جب بزشکیم کواسلام کی وعوت دی گئی توانہوں نے جواب میں کہا کہ تم جس بات کی وعوت دیتے ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ۔ پھرانہوں نے سخت کڑائی کی جس میں ابوالعو فبار زخی ہو گئے ، نام م مىلانول نے دشمن کے دوآدمی قید کئے ۔

۲- معربیبی عالب بن عبدالله (صفرت ش) معنی دوسواً دمیوں کے ہمراہ فدک کے اطراف میں اللہ دستر بنتے عالم اللہ درصفرت شاہدت گاہ میں میجا

کیا تھا۔ان لوگوں نے دشمن کے حانوروں پر قبضہ کیا ادران کے متعددا فراد قتل کئے ۔

س برتیج وات اطلح در بیعالاول شدید) پر حکد کرنے کے لیے بڑی جمیت فراہم کر رکھی تھی۔ پر حکد کرنے کے لیے بڑی جمییت فراہم کر رکھی تھی۔

رسول الله مینانه فیلین کوعلم ہوا توات نے کعب بن عمیر ضی اللہ عنہ کی سرکر دگی میں صرف پندرہ صُعْجابہ کرام کو ان کی جانب روانہ فرمایا رسمتا مرام نے سامنا بونے پر انہیں اسلام کی دعوت دی گرانہوں نے اسلام قبول كرف كى بجلت ان كوتيرول سے تھينى كركے سب كوشهد كر والا و صف ايك أدمى زنده بجا جو مقتولین کے درمیان سے اٹھالاما گیا۔

اس کا داقعہ میہ ہے کہ بنو ہوازن نے بار بار ڈنمنوں کو اس میر تیز وات عرق (ربیع الاقل شدہ) کمک پہنچائی تھی اس لیے پیس آدمیوں کی کمان دے کر *تحزت شجاع بن وہب اسدی رضی الٹدع*نہ کو ان کی جانب روایہ کیا گیا۔ یہ لوگ وشمن کے حب لور ہانک لائے نکین جنگ اور حیطر حیار کی **ز**بت نہیں آئی <sup>لا</sup>

# معركة مموثته

مُوْتَهُ رمیم بیش اور داد ساکن ) اردن میں بُلقاء کے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیست المقدس دو دن کی مسافت پر واقع ہے ۔ زیر بحبث معرکہ بیس میش آیا تھا۔ بیست المقدس دو دن کی مسافت پر واقع ہے ۔ زیر بحبث معرکہ بیس میش آیا تھا۔ بیسب سے بردا نوزیز موکہ تھا بومسانوں کورسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ میں بیش آیا اور بہی موکہ عیبائی ممالک کی فتوصات کا بیش خیمہ نابت ہوا۔ اس کا زمانۂ وقوع جمادی الا ولی شدیمہ مطابق

اگست استمالالاءے۔

معرکہ کاسبب و نے کا رسب کے کاسب یہ ہے کہ دسول اللہ ﷺ نے مارث بن مسمر اُزُدِی معرکہ کاسبب و نے کہ دسول اللہ ﷺ نے باس دوانہ کیا تو انہیں قیصروم کے گورز شرعبی بن عمروغمانی نے جو بلقاء پر مامور تھا گرفتار کر لیا اور مضبوطی کے ساتھ با ندھ کران کی گون ماردی یا در شرعبی بن عمروض اور قاصدوں کا قتل نہایت بدترین جرم تھا جو اعلان جنگ کے برابر بلکہ اس سے بعی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا ، اس بیے جب رسول اللہ طلاع کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ پر سے بات سخت گراں گزری اور آپ نے اس علاقہ پر فوج کشی کے بیے بین ہزار کالٹ کر تیار کیا ہے اور یہ سب بات سخت گراں گزری اور آپ نے اس علاقہ پر فوج کشی کے بیے بین ہزار کالٹ کر تیار کیا ہے اور یہ سب برا اسلامی نشکر تھا جو اس سے پہلے جنگ احزاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہونے کا تھا۔

رسول الله مظلین الله الله من الرك من مارشه

تشكر كامرار اور رسول التدييلة الكالي وصبيت

رضی الله عند کوم ترکیا اور فرمایک اگرزیق کردیے جامیں توجف اور جفر قتل کردیے جامی توعبدالله بن و عبدالله بن و مند کے میں تابع میں ترعبدالله بن کالله عندے میں سید سالار موں گئے۔ آپ نے تشکر کے لیے سفید رجم باندھا اور اسے صزت زید بن حارث رضی الله عند کے حوالے کیا علیہ اللہ کو آپ نے یہ وصیبت بھی فرمائی کرجس مقام پر صرت حارث بن عمیرضی الله عند قتل کئے سے وال بہنچ کر اس مقام کے باثندوں کو اسلام کی وعوت دیں۔ اگروہ اسلام قبول کرمیں تو بہتر، ورند الله سے مدد مانگیں اور لڑائی کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں ، اللہ کے ساتھ کفر

له زاد المعاد ۱۵۵/۲ فتح الباري ۱/۱۱۵ علم صحیح بنجاری باب غزوه موته من ارض انشام ۱۱۱/۲

کرنے والوں سے غزدہ کرو۔ اور دکھو بدعہدی نذکرنا، نعیانت نذکرنا، کسی بیٹے اورعورت اور انتہائی عُررسیدہ بڈھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کوقتل نذکرنا۔ کھجور اور کوئی اور درخت نہ کاطنا اور کسی عارت کو منہدم نذکرنا۔

اسلامی شکر کی رواگی اور صرت عبداللدین رواحه کاگرید

نوگوں نے آگر رسول اللہ ﷺ کے مقررہ سپہ سالاروں کو الوداع کہا اور سلام کیا۔ اس وقت ایک سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عندرونے گئے۔ لوگوں نے کہا ، آپ کیوں رو رہے ہیں جب انہوں نے کہا ، آپ کیوں رو رہے ہیں جب انہوں نے کہا ، وکیو ، فعداً کی قسم (اس کا سبب) ونیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میراتعلق فعالم نہیں ہے بلکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سُنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے ، آیت ہے جب میں جہنم کا ذکر ہے ، آیت ہے جب میں جہنم کا ذکر ہے ،

وَ إِنْ مِّنْكُرُ إِلَّا وَارِدُ هَا حَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقَضِيًّا ( ١٠١٩) "تم يس سے شخص جنم پر وار دہونے والاہے۔ يہ تمہارے رب پرايك لازمى اور فيصله كى ہوتى بات ہے "

میں نہیں جانتا کہ جہنم پر دار دہونے کے بعد کیسے ملیٹ سکوں گا ج مسلانوں نے کہا 'اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھی ہو، آپ کی طرف سے دفاع کرے اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائے ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا:

لكننى اسأل الرحل مغفرة وضربة ذات قرع تقذف الزيدا

اوطعنة بسيدى حران مجهزة بعربة تنفذ الاحشاء والكبدا

حتى يقال اذا مرواعلى جدتى يا ارشدالله من غاز وقد رشدا

" لیکن میں رحمٰن سے مغفرت کا، اور استخوال شکن ، مغز پاش تلوار کی کامل کا ، یا کسی نیزہ باز کے ماعتوں ' آنتوں اور حکر کے پار اُتر جانے والے نیزے کی ضر کِل سوال کرتا ہوں تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں توکہیں ہائے وہ غازی جسے اللّٰہ نے ہدایت دی اور جو ہدایت یا فتہ رہا "

اس کے بعد شکر روانہ ہوا۔ رسول اللہ ﷺ اس کی مشابیت کرتے ہوئے تنبیۃ الوداع سک

DYA

### تشریف ہے گئے اور دہیں سے اسے الوداع کہائے اسلامی شکر کی بیش رفت اور خوفناک ناکہانی حالت سے سابقتر

اسلامی نشکرشمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا۔ یہ مقام شمالی حجاز سے تصل شامی داردنی علاقے میں داقع ہے۔ یہاں نشکرنے پڑاؤٹوالا اور پہیں جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل قیمیروم بلق، کے علاقے میں مآب سے مقام پر ایک لاکھ رومیوں کالشکر لے کر خیمہ زن ہے اور اس کے جنڈے تلے کئے وجذام ، بلقین و ہمرا اور بلی د قبائل عرب ) کے مزید ایک لاکھ افراد ہمی جمع جو گئے ہیں۔

ملانوں کے حماب میں سرے سے یہ بات تھی ہی نہیں کہ انہیں کسی ایسے لشکر حرار سے سابقہ پیش آئے گاجی سے وہ اکسس

معان میں محبس شوری

دُور دراز سرزمین میں یکم ابیانک دوجار ہوگتے تھے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آیا تین ہسنار کا ذرا جتنا نشکر دولاکھ کے شھاٹھیں مارتے ہوئے سمندرسٹ سکرا جائے یا کیا کرے جی مسلمان حیران ستھے اور اس حیرانی میں معان کے اندر دوراتیں عوراور مشورہ کرتے ہوئے گزار دیں۔ کچھ لوگوں کا نیمال تھا کہ ہم رسول اللہ طلقی تھا تھا کہ کو گھ کر شیمن کی تعداد کی اطلاع دیں۔ اس کے بعد یا تو آپ کی طرف سے مزید کھک طے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی۔

دیکن صرت عبداللہ بن رواحہ رصی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہ کر کوگوں کو گرما ویا کہ لوگو اِ فلا کی صرح بین حرب چیز ہے آپ کتا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ خطے ہیں۔
یا در ہے وشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کٹرت کے بل پر نہیں ہے بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر نہیں ہے بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر نہیں ہے ایک لولتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے ۔ اس لئے جلئے آگے بڑھئے ! ہمیں دو بھلا یموں میں سے ایک مجل نی ماس ہوکی رہا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے ۔ بالآخر مصرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی بیش کی ہوئی بات طے یا گئی ۔

ه ابن بشام ۳۷۲،۳۷۳ زادالمعاد ۱۵۹/۲ مخصرالسيره للشخ عبدالله ص ۳۲۷

مزید قریب آگیا اور مسلان "مونة "کی جانب سمٹ کرخیمہ زن ہو گئے۔ بھر لشکر کی جنگی ترتیب قائم کی گئی۔ مُیمنهٔ بیر قطابی بن قیادہ عذری مقرر کئے گئے اور میسَرہ پرعبادہ بن ماکک انصاری رضی اللّٰدعنہ ب

جنگ کاآغاز اور سپیسالاوں کی بیکے بعد دنگیرے شہادت میں ذیتین

کے درمیان گراؤ ہوا اور نہایت تلخ لڑائی شروع ہوئی۔ تمین ہزار کی نفری دولا کھ ٹلڑی دل کے طوفا نی حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔عجیب و غریب موکہ تھا ؟ دنیا بھٹی بھٹی آئموں سے دیکھ رہی تھی لیکن جب ایمان کی بادِ بہاری علیت ہے تواسی طرح کے عجائبات ناہور میں آتے ہیں۔

سب سے پہلے رسول اللہ یخلافظیگانہ کے پہلیتے حزت زید بن حارثہ رمنی اللہ عنہ نے عکم لیا اور اسی کی نظیر نہیں ملتی وہ لائے دہے ' لائے دہے ہیں اور اس کی نظیر نہیں ملتی وہ لائے دہے ' لائے دہے پہاں تک کہ وہمن کے نیزوں میں گتھ گئے اور جام شہا دت نوش ف واکر زمین پر آرہے۔

اس کے بعد حزت جعز رضی اللہ عنہ کی باری تھی ۔ انہوں نے لیک کر جھنڈ ااٹھایا اور بے نظیر بیگ شروع کردی ۔ جب لاائی گی شدت شباب کو پنہی تو اپنے سُرخ وسیاہ گھوڑے کی بیشت سے کو دیئے ۔

کومیں کاٹ دیں اور وار پر وار کرتے اور روکتے رہے یہاں یک کہ وہمن کی صزب سے وام ناما بھک کہ بایاں ہاتھ گئیا۔ اس کے بعد انہوں نے جبنڈ ابئیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے سل بلندرکھا یہاں تک کہ بایاں ہاتھ جسی کاٹ دیا اور اس وقت تک بلندرکھا جب کہ ایک اس کے بعد انہوں نے جبنڈ ابئیں ہاتھ ہو گئے ۔ کہا جا آ ہے کہ ایک روئی نے ان کو ایسی تلوار ماری کہ کہ ایک ان کے دوئوں بازو وں سے جبنڈ اس کے دوئوں بازو وں کے عوض جنت میں دو بازو عطا کتے جب کہ ایک کہ دوئوں بازو وں جباں جا ہے ہیں ان کے دوئوں بازو وں کے عوض جنت میں دو بازو عطا کتے بین کے دریوں وہ جہاں جا ہتے ہیں اُڑتے ہیں۔ اس کے دوئوں بازو وں کے عوض جنت میں دو بازو عطا کتے بین کہ دریوں والا ای خور کو نہ نے والا اور وہ جہاں جا ہتے ہیں اُڑتے ہیں۔ اس کے دوئوں والا )

امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن عمر دنی اللہ عنہ کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ موتر کے روز حضرت جو خرکے پاس جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے، کھڑے ہو کر ان کے حبم پر نیزے اور لوار کے بچاس زخم شمار کئے ۔ ان میں سے کوئی بھی زخم پیھے نہیں لگا تھا۔

ایک دوسری روایت میں ابن عُمرضی الله عنه کایر بیان اس طرح مردی ہے کہ میں بھی اس غزوے

مین سلمانوں کے ساتھ تھا۔ ہم نے جیفرین ابی طالب کو تلاش کیا توانہیں مقتولین میں پایا اور ان کے سبم میں نیزے اور تیرکے نوتے سے زمایہ ہ زخم پائے۔ نافع سے عمری کی روایت میں آننا اور اضافہ ہے کہ "ہم نے بیسب زخم ان کے حبیر کے انگلے حقے میں یائے۔"

اس طرح کی شجاعت وبسالت سے بھر لور جنگ کے بدرجب حفرت جفر رضی اللہ عنہ بھی شہید کرفیے ہے كئة تواب حفرت عبدالله بن رواحه رصى الله عنه في برجم المحايا اور ابنه كهورس برسوار آكے برسے اور لینے آپ کومقابلہ کے بیے آما دہ کرنے مگے بلکی انہیں کسی قدر ہم کیا ہے موتی ہوتی ہوتی کر تھوڑا سا گریز بھی کیا۔ لیکن اس کے بعد کہنے لگے :

> كارهة اولتطاوعنه اقست يانفس لتنزلنه مالى ارك تكرهـين الجنه أن أجلب الناس وشد واالريثه

''لےنفس قیم ہے کہ توصرور متر مقابل اُتر، خواہ ناگواری کےسائھ خواہ خوشی خوشی ، اگر ہوگوں نے جنگ برپا كرركمى با درنيزے تان رکھے ہيں تومي تھے كيوں جنت سے كريزاں ديكيدر با ہوں "

اس کے بعدوہ مقابل میں اُڑ آئے۔ اتنے میں ان کا چھیا بھائی ایک گوشت لگی ہوئی ہڑی ہے آیا اور بولا ،"اس کے ذریعہ اپنی بیٹیے مضبوط کرلو کیونکہ ان دنو تمہیں سخت حالات سے دوجار مہونا پڑا ہے۔ انہوں نے بڑی سے کرایک بارنومی پھر بھینیک کر تلوار تھام کی اور آگے بڑھ کراڑتے لوٹے شہید مرکئے۔ اسموقع تيب يله جھنڈا، اللہ کی ملواروں میں سے ایک ملوار کے ہاتھ میں

بن ارقم نامی ایک صحابی نے لیک کر حبنڈا اُٹھالیا اور فرمایا ؟ مُسلانو اِلینے کسی آدمی کوسیہ سالار بنا لو۔ صحاً بنے کہا و آب ہی بیکام انجام دیں۔ انہوں نے کہا ویں بیکام نہیں کرسکوں گا۔اس کے بعد سکا برنے مضرت فاُلد بن ولید کومتخب کیا اور انہوں نے محنڈ الیتے ہی نہایت پُر زور جنگ کی ۔ جنانچے صحیح بخاری میں نود حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ مونڈ کے روز میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹرٹ گئیں۔ بھے میرسے ماتھ میں صرف ایک منی بانا دھیونٹ سی تلوار ) باتی بجا۔ اور ایک دوسری روایت میں اُن کا بیان اس طرح مردی سبے کہ میرے ہاتھ میں جنگ مونۃ کے روز نو تلواریں ٹوٹ گئیں اور ایب

کھ ایفٹاً ۱۱۱/۲ که نتج الباری ۵۱۲/۵ بظاہردونوں حدیث میں تعداد کا اختلاف ہے تطبیق یہ دی گئی ہے کرتیروں کے زخم شامل کرکے تعداد بڑھ جاتی ہے۔ ( دیکھیے فتح الباری ) کھھ صحیح بخاری ، باب غزوہ مورتہ من ارض الشام ۱۱۱/۲

منی بانامیرے اتھ میں جیک کررہ گیا۔ منی بانامیرے اتھ میں جیک کررہ گیا۔

فائمنہ جنگ انتہائی تعب انگیز تھی کوسلانوں کا یہ چھوٹا سائٹ کر رومیوں کے ہادہو دیر بات فوانی لہروں کے سلمنے ڈوٹا رہ ہائے : ہماناوں کا یہ چھوٹا سائٹ کر رومیوں کے اس لئٹر عرار کی طوفانی لہروں کے سلمنے ڈوٹا رہ ہائے ؛ لہذا اس نازک مرصلے میں صورت خالد بن ولید رضی النّد عنہ نے سلانوں کو اس گرداب سے نکا لنے کے لیے جس میں وہ نود کو دیڑے ہے ، اپنی مہارت اور کمال بہز مندی کا مظاہر وکیا۔ روایات میں بڑا اختلاف ہے کہ اس موکے کا آخری آنجام کیا ہوا۔ تمام روایات پر نظر ڈوالنے سے صورت عال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز صورت تھالد بن ولید ولن بھر رومیوں کے مقرمقابل صورت عال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز صورت تھالد بن ولید ولن بھر رومیوں کے مقرموب فرائے رہے۔ تھے جس کے ذریعہ رومیوں کو موجوب کرکے آئی کامیا بی کے رائے مسانوں کو پیلے ہٹالیس کہ رومیوں کو تعاقب کی ہمت نہ ہو کیونکہ وہ جانے سے کہا گرکے آئی کامیا بی کھوے ہوئے اور رومیوں نے تعاقب شروع کردیا تو مسلانوں کو ان کے پنجے سے بچانا سے شکل ہوگا۔

چانچ وجب دُورے دن مبح ہموئی توانہوں نے لشکر کی ہمیئت اور وضع تبدیل کر دی اور اسس کی ایک نئی ترتیب قائم کی مقدمہ (اگلی لائن) کو ساقہ (مجیلی لائن) اور ساقہ کو مقدمہ کی جگہ رکھ ویا 'اور میمنہ کو نثیر کرہ وار میرہ کو کو میمنہ سے بدل دیا ۔ یہ کیفیت دکھ کر دشمن جونک گیا اور کہنے لگا کہ انہیں کمک پہنچ گئی ہبتے غرض دُومی ابتدا ہی میں مرعوب ہوگئے ۔ او صرحب دونوں شکووں کا مناسامنا ہموا اور کچے دیرتک جراب ہو جگی توصرت خاکد نے اپنے لشکر کا نظام مخوط رکھتے ہموئے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا بیسے ہمٹا انٹروع کیا لیکن رومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچھا نہ کیا کہ مسلمان وصوکہ دے رہے ہیں اور کوئی جال جل کر انہیں صحالی بہنائیوں میں بچنیک دینا چاہئے ہیں۔ اس کا نتیج سے ہمواکہ شمن اپنے علاقے میں واپس جلاگیا اور سلمانوں کے بہنائیوں میں بچنیک دینا چاہئے ہیں۔ اس کا نتیج سے ہمواکہ شمن اپنے علاقے میں واپس جلاگیا اور سلمانوں کے

ن صحیح بخاری ، باب غزوه مورته من ارض الشام ۱۱۱/۲ الله ایضاً ۱۱/۲

تعاقب کی بات مذموجی- ادھرسلان کامیابی اورسلامتی کے ساتھ پیچھیے بٹے اور بھر دریز والیں ا گئے۔

• لفکر میں بارہ سلمان شہید ہوئے۔ رومیوں کے مقتولین کی تعلاو مربی ہوئے۔ رومیوں کے مقتولین کی تعلاو مربی ہوئے۔ رومیوں کے مقتولین کی تعلاو مربی ہوئے۔ کہ وہ بڑی تعلوم ہو تا ہے کہ وہ بڑی تعلاو میں مارے گئے۔ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب تنہا صفرت خاکد کے باتھ میں نو تلواریں ٹوٹے گئیں تو مقتولین اور زخمیوں کی تعلاد کتنی رہی ہوگی۔

اس معرکے کا ایم دہ انتقام سنے سکے ، سکن اس معرکے نیسنگیاں جب انتقام کے لیے جمیل گئی تھیں مہلان اگر ہو میں بڑا اضافہ کیا۔ اس کی دجہ سے سارے عرب انگشت بدنداں رہ گئے ۔ کیونکدرُومی اس وقت روتے زمین پرسب سے بڑی قوت تھے ۔ عرب سبھے تھے کہ ان سے کرانا خودکشی کے مترادف ہے ۔ اس لیے تین ہزار کی فراجتنی نفری کا دولا کھ کے بھاری ہو کم لشکرسے کراکر کوئی قابل فرکنقصان اُ تھاتے بغیرواپس آ جانا عجوبہ روزگارسے کم نہ تھا۔ اور اس سے برحقیقت بڑی نیچگی کے ساتھ تابت ہوتی تھی کے عرب اب یک جس قسم کے لوگوں سے واقف اور اَ تنظیم مُسلان ان سے الگ تھلگ ایک دوسری ہی طرز کے لوگ ہیں۔ وہ قسم کے لوگوں سے واقف اور اَ تنظیم مُسلان ان سے الگ تھلگ ایک دوسری ہی طرز کے لوگ ہیں۔ وہ السُّد کی طرف سے مُوید ومنصور ہیں اور ان کے راہنما واقعۃ السُّد کے رسول ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ضدی قبائل جو سلمانوں سے سلسل برسر پر کیا رہ ہے تھے ، اس مورکے کے بعد اسلام کی طرف مائل موسکے جبانچہ بنوشکیم ، اشجع ، عظفان ، فربیان اور فزارہ وغیرہ قبائل نے اسلام قبول کرلیا ،

یہی موکہ ہے جس سے رومیوں کے ساتھ نونریز ٹمکر مٹروع ہوئی ۔ بو آگے عیل کر رومی ممالک کی فتوحات اور دُور دراز علاقوں برمُسلانوں کے اقتدار کا بیش خیمہ ْتابت ہموئی ۔

سرتیج فات السّل بل اندر رہنے والے عرب قبائل کو معرک مُونۃ کے سلطے میں مثارف تمام کے اندر رہنے والے عرب قبائل کے موقف کاعلم ہوا کہ وہ ملانوں سے لڑنے کے لیے دومیوں کے جف کر جائے ہے تا کہ اسی حکمت بالغہ کی ضرورت محسوس کی جس کے لیے دومیوں کے درمیان تفرقہ پڑجائے اور دومری طرف فود جس کے ذریعے ایک طرف تو ان عرب قبائل اور رومیوں کے درمیان تفرقہ پڑجائے اور دومری طرف فود مسلمانول سے ان کی دوستی ہوجائے تاکداس علاقے میں دوبارہ آپ کے خلاف آئی بڑی جبیتت من راہم

الله دیکھنے فتح الباری ۱۳/۵ ۱۳/۵ ، زادالمعاد ۱۵۹/۲ ، معرکے کی تفصیل سابقہ ما خذسمیت ان دونوں ما نفذ سے لیگئی ہے۔

نہ ہوسکے ر

اس مقصد کے لیے آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللّٰدعنہ کو متخب فرما یا کیونکہ ان کی دادی قبیلیہ بلی سے تعلق رکھتی تھیں۔ جنانچہ آپ نے جنگ مونتہ کے بعد ہی تعینی جمادی الاخرہ سے میں ان کی تالیف ۔ قلب کے لیے بھزت عمرو بن عاص رضی اللّٰدعنہ کوان کی مبانب روانہ فرمایا ۔ کہا مبا ہاّ ہے کہ مباسوسوں نے بیر اطلاع بھی دی تھی کہ بنوقضاعہ نے اطراف مدینہ پر ہلّہ بولنے کے ارادہ سے ایک نفری فراہم کررکھی ہے المناآت نے حفرت عمرو بن عاص کو ان کی جانب روانہ کیا۔ مکن ہے دونوں سبب اکٹھا ہوگئے ہوں۔ بهرحال رسول الله يظلفه عظيفة فيكان فيصرت عرفوبن عاص كيد يعيسفيد حجنثرا باندها اور اس كرساته کالی جھنٹریاں بھی دیں اوران کی کمان میں بڑے بڑے مہاجرین وانصار کی تمین سونفری دیے کہ انہیں رخصت فرمایا۔ ان کے ساتھ نیس گھوڑسے بھی تھے رات نے سکم دیا کہ بلی اور عذرہ اور بلقین کے جن لوگوں کے باس سے گزریں ان سے مدو کے خواہاں ہوں۔وہ رات کوسفر کرتے اور دن کو چٹنے رہتے تھے یہب شمن کے قریب پہنچے تومعلوم مواکدان کی جمعیت بہت بڑی ہے۔اس سیسے حضرت عمرو نے صفرت رافع بن مکیت جہنی کو كك طلب كرف كي يدرسول الله عَيْلِينْ اللَّهِ عَيْلِينْ اللَّهِ عَيْلِينَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْلَ اللَّهِ عَيْلِينَ اللَّهِ عَلَيْلَ فَي عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَيْلًا اللَّهِ عَلَيْلًا اللَّهِ عَلَيْلِينَ اللَّهِ عَلَيْلِينَ اللَّهِ عَلَيْلِينَ اللَّهِ عَلَيْلُهُ اللَّهِ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَيْلِينَ اللَّهِ عَلَيْلِينَ اللَّهِ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَيْلُهُ اللَّهِ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهِ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَيْلُهُ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلُهُ اللَّهِ عَلَيْلُهُ اللَّهِ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلْمَ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِيلُهِ عَلَيْلِ الللَّهِ عَلَيْلِي الللَّهِ عَلَيْلِ الللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَيْلُواللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلُواللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي الللَّهِ عَلَيْلِي اللّلِي عَلَيْلُواللَّهِ عَلَيْلُواللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِيلُولِ اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلُواللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي الللَّهِ عَلَيْلِي الللَّهِ عَلَيْلِي الللَّهِ عَلَيْلِي الللَّهِ عَلَيْلِي الللَّهِ عَلَيْلِي الللَّهِ عَلَيْلِيْلِ بن جراح کو عکم دے کران کی سرکر دگی میں دوسو فوجیوں کی کک روامہ فرمائی یے س میں روّسار مہاجرین مِشلاً الومكرُّ وعرِّ اور سردارانِ انصار تھی تھے بھزت ابوعبُٹیدہ کو عکم ویا گیا تھا کہ عمروُّ بن عاص سے جاملیں اور دونوں مل کر کام کریں ، اختلاف نہ کریں ۔ وہاں پہنچ کر ابوعبیدہ طنی النّدعنہ نے امامت کرنی عاہم کسی کن حضرت عمر و نے کہا آپ میرے پاس کمک کے طور پر آتے ہیں امیر میں ہوں۔ ابوعبٹیوہ نے ان کی بات مان کی اور نماز حفزت عمرومی پڑھاتے رہے۔

کمک آجائے کے بعد یہ نوج مزید آگے بڑھ کر قضاعہ کے علاقہ میں داخل ہوئی ادراس علاقہ کو دند تی ہوئی اس کے دُور دراز حدود تک جا پہنچی ۔ انھیر میں ایک نشکرسے ٹار بھیڑ ہوئی کیکن جب مسلانوں نے اس پر حلہ کیا تووہ اِدھ اُدھر بھاگ کر کجھر گیا ۔

اس کے بعد عوف بن مالک شجعی رضی اللہ عنہ کو المیجی بنا کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیجا گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی برسلامت واپسی کی اطلاع دی اورغز وسے کی تفصیل سناتی ۔

زات السلاسل رپہلی سین کو پیش اور زبر دونوں پڑھنا درست ہے۔) وادی القربی سے آگے ایک خطۂ زمین کا نام ہے۔ یہاں سے مدینہ کا فاصلہ دس دن ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ سلمان قبیلۂ جذام www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

SMA

کی رزین میں واقع سلس نامی ایک چشمے پر اُترے تھے اسی لیے اس مہم کانام ذات السلاسل بڑگیا۔ اس مربع کی سرزین میں واقع سلس نامی ایک چشمے پر اُترے تھے اس میں کو نیدرہ و میں کے اندر قبیلة محارب کے علاقہ میں نصر میں مربع کی سروی کر سروی کی کی سروی کی کی سروی کی کی کر سروی کر سروی

Will Hall King and All Control of the Control of th

المم ابنِ قیم مکھتے ہیں کہ یہ وہ فتح اعظم سے سب فراید اللہ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اینے تشکر کو اور اپنے امانت دارگر وہ کوعزّت بختی اور اپنے شہر کو اور اپنے گھر کو' جسے ُونیا والوں سمے بیے ذرکیة برایت بنا یاب بو برکفار ومشرکس کے احتوں سے جیٹکارا ولایا۔اس فتح سے آسمان والول میں فوشی کی المرد وارگئی اور اس کی عزت کی طنابیں جزاء کے شانوں برتن گمتیں، اور اس کی وجہسے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل موتے اور رُوئے زمین کا بچہرہ روشنی اور کیک دمک سے عجم گا اُٹھا۔ اس غزومے کاسبی اسلح مدیبیا کے ذکر میں ہم بیات بتاجکے ہیں کہ اس معاہدے کا

ایک دفعه برتھی کر جو کوئی محد ﷺ کے عہدو پیمان میں اخل

ہونا چاہیے داخل ہوسکتاہے ادر عوکوئی قرایش کے عہدو پیمان میں داخل ہونا چاہیے داخل ہوسکتاہے اور عو تبيارج فريق كے مائد شال ہوگا اس فریق كا ایک حقد سمجا جائے گا۔ لہذا ایسا كوئى تبیلہ اگر كسى حلے يا زيادتى كاشكار بوكاتو بيغوداس فراتي برحمله ادر زبادتي تصور كي جائے گي۔

اس دفعه کے تحت بنوخُ اعدرسول الله ﷺ کے عہدو بیمان میں داخل ہوگئے اور بنو کر قرایش کے عہد و بیمیان میں ۔ اس طرح دونوں تبلیلے ایک دُوس سے مامون اور بینے تعلم ہوگئے لیکن حویکمان دونول تبیاوں میں دورِ عاہلیت سے عداوت اور کشاکش علی آرہی تھی، اس بیے جب اسلام کی آمداً مدموتی ، اور صلح حدید به بیوگئی، اور دونوں فراتی ایک دوسرے میطلئن ہو گئے تو سنو بکرنے اس موقع کوغنیمت سمجھ کمہ عا ہاکہ بنوخزا عہ سے پرانا بدلہ چکالیں۔ چنا کنے نوفل بن معاویہ دیلی نے بنو بکر کی ایک جاعت ساتھ لے کر شعبان مث يه بين بنوخزا عد بررات كي تاريكي مين حله كر ديا- اس وقت بنوخزا عدوتير نامي ايب چشمه برخيمه زن تھے۔ان کے متعدد افراد مارے گئے۔ کچھ جھڑپ اور الزائی مجی مہوئی۔ادھر قریش نے اس حملے میں بتھیاروں سے بنو بکر کی مدد کی ، مبکد ان کے کچھے آدمی بھی رات کی تاریجی کا فائدہ اُٹھا کراڑا تی میں شرکی بوتے۔ بہر صال حله آوروں نے بنوخ اعد کو کھدیڑ کرحرم کک پنچا دیا حرم پہنچ کر بنو کمرنے کہا"؛ لے نوفل ' اب توہم حرم میں اضل



A TO STORY OF THE STORY OF THE

موگئے۔ تمہارااللہ! ... نمہارااللہ .. "اس مح جواب میں نوفل نے ایک برسی بات کہی ، بولا " بنو بکر ا آج کوئی الد نہیں ، ابنا بدلہ چکا لو۔ میری عمر کی قسم! تم لوگ حرم میں حویری کرتے ہو تو کیا حرم میں اینا بدلہ نہیں لے سکتے "

ادهر بنوخزاعه نے مکر پہنچ کر بگری بن وُرقاء خُراعی اور لینے ایک آزاد کردہ غلام را فع کے گھروں میں بناہ لی اور ربول اللہ ﷺ کی خدمت بناہ لی اور ربول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچ کرسامنے کھڑا ہوگیا۔ اس وقت آپ مسجد نبوی میں شخابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے عمر وہن سالم سنے کہا :

يارب انى ناشد محمدا حلفناوحلف ابيه الاتلدا ثمة أسلمناولم ننزع يدا قدكنتم ولداوكنا والمدا فانصر \_ هداك الله \_ تصرابيدا وادع عبادالله يأتى اصددا فيهم رسول الله قد تحبردا ابيض مثل البدرييموصعدا فى فيلق كا لبعربيجرى مزيدا انسيم خسفا وجهه تربدا ان قريشا اخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوالي فى كداء بصدا وزعموا ان لست ادعو احدا وهم اذل واقل عددا هم بيتونابا لوت يرهجدا

#### وقتلونا ركعا وسحبدا

'' نے پوردگار اِ میں محمد میٹلیشفیکٹ سے انکے عہدا در ان کے دالد کے قدیم عہد کی دہائی دے رہا ہوں۔
اتب لوگ ادلاد سے ادر ہم جننے دلے یہ ہم سنے تابعداری اختیار کی ادر کہ بھی دست کش نہ ہوئے۔
النّدائپ کوہدایت دسے ، آب پُر زور مدد کیجئے اور النّد کے بندوں کو زیکاریئے ، وہ مدد کو آئیں گے۔
جن میں النّد کے رسول ہوں گے ہتھیار پوش ، اور چڑھے ہوئے سی دھویں کے جاند کی طرح کو سے اور
خولصورت ۔ اگران پڑ طلم اور ان کی توہین کی جائے تو چہرہ متا اُ مُصّابے۔ آب ایک ایسے نظر جرار
کے اندرتشر لیف لائیں گے ہوجھاگ بھرے سمندر کی طرح تلاطم خیز ہوگا۔ یقیناً قرایش نے آپ کے عہد کی

کے اشارہ اس عہد کی طرف ہے جربنو خزاعہ اور بنوہاشم کے درمیان عبد المطّلب کے زمانے سے حیالاً رہا تھا۔ اس کا ذکر ابتداء کتاب میں کیا جا حیکا ہے۔

خلاف درزی کی ہے اور آپ کا پُختہ بیمان توڑ دیا ہے۔ انہوں نے میرے لیے کدار میں گھات لگائی اور
میں میں کو (مد دکے لیے) نہ پکاروں گا حالا نکہ وہ بڑے ذلیل اور تعداد میں تعلیل ہیں انہوں نے
وتیر پر رات میں حکم کیا اور ہمیں رکوع و بیجود کی حالت میں قبل کیا۔ (یعنی ہم سلمان تھے اور ہمیں قبل کیا گیا۔)
دسول اللّٰہ ﷺ نے فرمایا " اے عُمرُوین سالم تیری مدد کی گئی "۔ اس کے بعد آسمان میں بادل کا
ایک محکم او کھائی بڑا۔ آپ نے فرمایا میہ باول بنوکوب کی مدد کی بثارت سے دمک رہا ہے۔

اس کے بعد بُرْنی بن وُرْقاً وَخُراعی کی سرکردگی میں بنوخُز اعد کی ایک جماعت مدینه آئی اور رسول اللّه ﷺ کو تبلایا کہ کو ان سے لوگ مارے گئے اور کس طرح قریش نے بنو بکر کی پشتیبانی کی ۔ اس کے بعد سے وگ مکہ واپس چلے گئے ۔

اس میں شہ نہیں کہ قریش ادران کے لیفوں نے حوکھے کیا تھاوہ کھلی ہوئی بدعہدی اور

تجديد يشكح كي لي الوسفيان مدينه مين

صریح بیمان شکنی تھی جس کی کوئی وجہ جوازیز تھی۔اسی لیے نود قریش کوبھی اپنی ہرعہدی کا بہت مبلد احساس ہوگیا اورانہوں نے اس کے انجام کی سنگینی کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک مجلس مشاورت منعقد کی حس میں طے کیا کہ وہ لینے سیرسالار ابور مفیان کو اپنا نمائندہ بناکر تجدید صلح کے لیے مدینہ روانہ کریں۔

ادھ ابوسفیان معے شدہ قرارہ ادکی مطابق روانہ ہمو کر عُشفان بینجا تو بُرُیل بن وُرَقا، سے ملاقات ہموئی۔ بُرُیل مدینہ سے کمہ وابس آرہ تھا۔ ابوسفیان مجھ گیا کہ یہ نبی ﷺ کے باس سے ہموکر آرہا ہے۔ بوچھا بُرُیل اکہاں سے آرہے ہموج نبریل نے کہا ، میں خُزاعہ کے سمراہ اس سامل ادردادی میں گیا ہوا تھا۔ پوچھا کیا تم مُحَدُک پاس نہیں گئے تھے ج بُریل نے کہا ، نہیں ۔

میر میں میں میں میں میں مانب روانہ ہوگیا تو ابوسفیان نے کہا ، اگروہ مدینہ گیا تھا تو وہاں راپنے ونٹ کو) کھیلی کا جارہ کھلایا ہوگا۔اس لیے ابوسفیان اس مبگہ گیا جہاں 'بدیل نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا اور اس کی

سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عیمِناف کی مال معنی تقتی کی بیوی جبی بنوخزا مرسے تھیں۔ اس بیے پور افاندانِ نبوت بنو خزاعہ کی اولاد تھے اِل

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

444

مینگنی نے کر توڑی تواس میں تھجور کی کھٹی نظراً تی۔ ابوسفیان نے کہا ' میں ٹھُلاکی قسم کھاکر کہتا ہوں کہ 'بدیل ، محدّ کے ایس گیا تھا۔

بهرطال الوسفيان مريمز ببنجا اور اپني صاحبزادي أمّ المومنين حضرت أمّ جيب رضى الله عنها كے گھرگيا۔
جب رسول الله عظاف آن كے بستر پر ببٹھنا جا ہا تو انہوں نے بستر پیسٹ دیا۔ ابوسفیان نے كہا: " بیٹی ا كیا
تم نے اس بستر كوميرے لائق نہيں سمجھا یا مجھے اس بستر كے لائق نہيں سمجھا "ج انہوں نے كہا: " بير رسول الله عظاف الله كا بستر ہے اور آپ ناپاك مشرك آدمی ہیں " ابوسفیان كہنے لگا: فعدا كی تسم میرے بعد تمہیں شرح بہنے گیا ہے "

بھرابوسفیان وہاں سے نکل کررسول اللہ ﷺ کے یاس گیا اور آپ سے نسک کو کی آپ نے سے گفتگو کریں۔ انہوں نے کہا ، میں ایسا نہیں کرسکتا۔ اس کے بعد وہ عمُر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس كيا اور أن سے بات كى -انبول نے كہا ' مجلامين تم لوكوں كے ليے رسول الله يَظْفَلُفَكَ سے سفار شس كرون كا خلاكى قىم اگر مجھ لكواى كريكھ كے سواكھ دستياب نه موتوميں اسى كے ذريعے تم لوگوں سے جہاد کردل گا۔ اس کے بعدوہ مصرت علی من ابی طالب کے پاس بہنجا۔ وہاں مصرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں اور تھزت من بھی تھے ہوا بھی چوٹے سے بیتے تھے اور سلمنے گھٹنول گھٹنوں علی رہے تھے۔ الوسفیان نے كها: العالمي الميري سائح تمهاراسب سے كم إنبى تعلق ہے يين ايك صرورت سسے آيا ہول - ايسا نه بوکه حس طرح میں نامراد آیا اس طرح نامراد واپس جاؤں تم میرے میے محدّے سفارش کر دو۔ حضرت علی خ نے کہا: ابرسفیان اِنجم رِافسوسس ، رسول الله ﷺ نے ایک بات کا عزم کرایا ہے۔ ہم اس بالے من آب سے کوئی بات نہیں کرسکتے۔اس کے بعدوہ هزت فاطمہ کی طرف متوجر ہوا اور بولا : کیا آپ ایسا کرسکتی ہیں کہ لینے اس بلینے کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کے درمیان پناہ دیننے کا اعلان کرکے ہمیشہ کے لیے عرب كامردار مروجات ؟ حفرت ناطمه رضى الله عنهان كها ! والله إميرايه بيا اس درجركونهين بينجاب كه لوگول مح درمیان پناہ دینے کا اعلان کرسکے اور رسول اللّٰہ ﷺ کے ہوتے ہوئے کوئی پناہ دیے جی نہیں سکّا۔" ان کوششوں اور ناکامیوں کے بعد البرسفیان کی آنکھوں کے سامنے دنیا تاریک ہوگئی۔ اس نے صرت علی بن ابن طالب رضی النّه عنه مسيخت گهرام مط ، کش کمش اور مايدي و نااميدي کي حالت مير کها". الراحسن! میں دکھیتا ہوں معاملات نگین ہو گئے ہیں ، اہذا مجھے کوئی راستہ بتاؤ " صرت علیؓ نے کہا": نعدا کی قسم ؛ میں تہارے بیے کوئی کارآمد چیز نہیں جانا۔ البتہ تم بنوکنانہ کے سردار ہو' اہذا کھڑے ہوکر لوگوں کے درمیان امان کا علان کر دو، اس کے بعد اپنی سرزمین میں دابس چلے جاؤ ''ابر سفیان نے کہا"؛ کیا تہارا نیال ہے کہ یہ میرے لیے کچے کا رآمد ہوگا ؟ حضرت علی شنے کہا"؛ نہیں فکرائی قسم میں اسے کارآمد تو نہیں سمجھنا، لیکن اس کے علاوہ کوئی صورت مجھ میں نہیں آتی ۔ اس کے بعد ابر سفیان نے مجد میں کھڑسے ہوکرا علان کیا کہ لوگو! میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر رہا ہوں۔ بھراپنے اونسل پر سوار ہوکر کمتہ چلاگیا۔

قریش کے پاس بہنچا تو وہ پر چھنے گئے کر پیچے کا کیا حال ہے ؟ اوسفیان نے کہا ہیں محد کے پاس گیا۔

بات کی تو واللہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بھر ابو تحافہ کے بیٹے کے پاس گیا تو اس کے اندر کوئی محلائی

نہیں پائی راس کے بعد عربی خطاب کے پاس گیا تو اُسے سب سے کو شمن پایا۔ بھر علی کے پاس گیا تو اسے

سب سے زم پایا راس نے مجھے ایک رائے دی اور میں نے اس پڑھل بھی کیا گئین پتا نہیں وہ کاراً مد

بھی ہے یا نہیں ؟ لوگوں نے بوچھا: وہ کیا رائے تھی ؟ ابوسفیان نے کہا!! وہ رائے یہ تھی کر میں لوگوں کے

درمیان امان کا اعلان کر دول ، اور میں نے ایسا ہی کیا ۔"

قریش نے کہا ، ترکیا محد نے اسے نا فذ قرار دیا۔ ابر سفیان نے کہا ، نہیں۔ بوگوں نے کہا ، تیری تباہی ہو، اس شخص دعلی نے تیر سے ساتھ محض مذاق کیا۔ ابر سفیان نے کہا : خداکی قسم اس کے علاوہ کوئی صورت نہ بن کی ۔

غزفے کی تیاری اور انھار کی کوشش

 جاسوسول اورخبروں کونت ریش نک پہنچنے سے روک اور کپڑلے تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سربر ایک دم جا بہنچیں ر

بھرکمال انتفاء اور راز داری کی غرض سے رسول اللہ میں اللہ کا ایک نے شروع ماہ رمضان سے میں میں منترت اور البقادہ بن رقبی کی قیادت میں آئے آدمیوں کا ایک سرتیہ بطن اضم کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ مقام فری شنب اور ذی المروۃ کے درمیان مدینہ سے تعزیباً ۴۳ میل کے فاصلے برواقع ہے مقصدیہ تھا کہ شبھنے والا سمجھے کہ آپ اسی ملاقے کا رُخ کریں گے اور بھی خبریں اوھراوُھر تھیلیں لیکن یہ سرتیہ جب لینے مقررہ مقام پر بہنچ گیا تو اسی خبر ملی کہ رسول اللہ دلائی تا تیکھیں کے دوانہ ہو ہے ہیں چنانچہ یہ بھی آپ سے جا ملا۔

سے یہی رہے ہے جس کی ملاقات عامر بن اضبط سے ہوئی تو عامر نے اسلامی دستور کے مطابق سلام کیا۔ لیکن معلم بن جنامہ نے سی سالبقہ رنجش کے سبب اسے قبل کر دیا اور اس کے اونسٹ اور سامان پر قبضہ کر لیا۔ اسس پر یہ آست نازل ہوئی ولا تقولوا لمن الفی الملی الشکام مست مؤمنا دالآیہ بعنی جم سے سلام کرے اسے یہ نہ کہوکہ تو مومن نہیں۔ اس کے بعدص عالم کورسول اللہ ﷺ کے پاس نے اسے کہ اس سے اسے کہ اس کے بلیے دعائے منفرت کر دیں لیکن جب محلم آپ کے سامنے عاضر ہوا تو آپ نے تین بار فرمایا، لیے اللہ ایملم کو نہ بخش۔ اس کے بعد معلم آپ کے سامنے عاضر ہوا تو آپ نے تین بار فرمایا، لیے اللہ ایملم کو نہ بخش۔ اس کے بعد معلم اپنے کہا سے اپنے آلسو بو نجھا ہوا اٹھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کی قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں اس کے لیے رسول اللہ ﷺ نے منفرت کی دُعاکر دی تھی۔ دیکھے زاوالمعاد ۲۱۸۰۱۳۰

بونی کھول کرخط نکالا اوران کے تولیے کردیا۔ یہ لوگ خط ہے کررسول اللہ ﷺ فیاللہ ایک یاس پہنچے دیکھا تو اس میں تحریرتھا: رِحاطب بن ابی بلتغہ کی طرف سے قریش کی جانب ) ہیمر قریش کورسول اللّٰدیمَاللّٰاللّٰهُ اللّٰهِ کا روانگی کی خبردی تقی - رسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله منظم الله الله علی الله الله علی ا نے کہا، اے رسول اِ میرین خلاف جلدی نہ فرمائیں ۔ خداکی قسم! التّٰداوراس کے رسول پرمیرا ایمان ہے۔ میں نہ توم تدہوا ہوں اور نہ مجھ میں تبدیل آئی ہے۔ بات صرف آئی ہے کہ میں خود قرایش کا آدی نہیں البتران میں چیکا ہوا تھا اورمیرے اہل وعیال اور ہال بیتے وہیں ہیں نسکین قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرے بال بحیّ ل کی مفاطت کریں ۔ اس کے برخلاف دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہاں ان کے قرابت دارہیں ہواُن کی مفاظت کریں گے۔اس لیے جب مجھے میر چیز حاصل نہ تھی تومیں نے چاہا کہ ان پر ایک احمان کر دوں حس کے عوض وہ میرسے قرابت داروں کی حفاظت کریں ۔اس پرحضرت عمر بن خطاب نے کہا: اے اللہ کے رسول مجھے چیوڑ ہے میں اس کی گردن ماردوں کیونکہ اس نے اللہ اور اس سے رمول کے ساتھ خیانت کی ہے اور بیرمنافق ہوگیاہے۔ رسول اللّٰدﷺ نے شام اللّٰہ علیہ اور میلیا و مکیمو! بیرجنگ بدر مين ما ضربوديكا بعد اور عُمُر إلى تمهين كيابية ج بوسكة ب الله في الله بدر كو ويكو كركب موكرتم لوك جو چا ہو کہ و ، میں نے تہبی خش دیا \_ مینُ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انگھیں انسکبار موگمیّس اور انہوں نے کہا: الله اور اس کے رشول بہتر جانتے ہیں گئے۔

اس طرے اللہ نے جاسوسوں کو مکیڑلیا اور سلانوں کی جنگی تیاریوں کی کوئی خبر قرایش کک نہ پہنچے سکی ۔

۱۰ در مضان المبارک شیئے کورسول اللہ میٹلیٹ کی نے مدینہ چپوڑ کر کتے کا اسلامی شیک مکمر مکمری راق میں اور خیار آپ کے ساتھ دس ہزار میٹمانہ کرام تھے۔ مدینہ پر اور جم غفاری

مِنی النُّدعنه کی تقرری ہوئی ۔

لعمرك انى حين احمل راسية لتغلب خيل اللات خيل محمد كالمدلج الحيران اظلم ليله فهذا اوانى حين اهدى فاهتدى هدانى هادغير نفسى و دلنى على الله من طردته كل مطرد

"تیری عُمری تسم اِ حِس وقت میں نے اس پیے جنڈا اٹھایا تھا کہ لات کے شہروار محد کے شہروار پر فالب اجائیں تومیری کمفییت رات کے اس مسافر کی سی تھی جوتیرہ و تار رات میں حیران وسرگروان ہو، لیکن اب وقت اگیا ہے کہ مجھے ہوایت وی جائے ایک ہادی نے ہدایت وی اور اللہ کا راستہ اسٹ خس نے بتایا جے میں نے ہروقع پر دھتکار دیا تھا۔

یبن کررسول الله میلاشد کیا اس کے سینے پر صرب نگائی اور فرایا ہی تم نے مجے مرموقع پر دھ کا اتھا ہ میں کررسول الله میلاشد کیا تھا۔ آپ اور میں اسلامی شکر کا فراو کی میں اسلامی شکل کے درسان میں اور آپ کے ساتھ میں کا بر بہنچ کر آپ نے دوزہ توڑویا اور آپ کے ساتھ میں ابرکوام نے بھی روزہ توڑویا۔ اس کے کدید نامی چشے پر بہنچ کر آپ نے دوزہ توڑویا اور آپ کے ساتھ میں ابرکوام نے بھی روزہ توڑویا۔ اس کے

بعد مھے آپ نے سفرجاری رکھا یہاں تک کہ رات کے ابتدائی او قات میں مرانظہران — وا دی فاطمہ — پہنچ کر نزول فرمایا ۔ وہاں آپ کے عکم سے لوگوں نے انگ انگ آگ جلائی ۔ اس طرح دس ہزار ( حولموں میں) آگ عِلائي كُتى ررسول الله طلقي عليه في في في في من خطائب كويهر مر بر مقرر فرمايا -

ا برسفیان دربارستون میں استران میں رٹاؤڈالنے کے بعد صرت عباس رضی اللہ عند رسول للہ البوسفیان دربارستون میں عِيْلِهُ عَلِينًا كَصِفيد خِيرِيسوار موكر نكله ان كامقصدير تصاكركوتي

كل مارا ياكوئى بھى آدى ل جائے تواس سے قريش كے باس خبر بھيج دين ماكر وه كتے بيں رسول الله 

ا دھراللّٰہ تعالیٰ نے قریش برساری خبروں کی رسائی روک دی تھی۔ اس لیے انہیں صالات کا کیے علم نرتها ؛ البته وه خوف اور اندیشے سے دوحاریقے اور ابرسفیان باہر حِاجا کر نصروں کا پتا لگا تارہتا تھا۔ جنا پنجہ اس وقت بھی وہ اور حکیم بن حزام اور بدلی بن درقاء نعرول کا بیٹا لگانے کی غرض سے نکلے ہوئے تھے۔

حضرت عباس رضی الله عند کا بیان ہے کہ بخدا میں رسول اللّٰہ ﷺ کے خیج رپسوار جارہا تھا کہ مجھے الرسفيان اوربديل بن ورقاء كى گفت گونائى يڑى ۔ وہ باہم رو وقدح كررسے تھے ۔ ابسفيان كهر را تھا كه فُدا کی قسم! میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسالٹ کر توکھی دیکھا ہی نہیں اور حواب میں بدیل کہ رہا تھا۔ میر ندای تسم بنوخ اعد ہیں۔ بنگ نے انہ بچھیل کر رکھ دیاہے۔ اس پر ابوسفیان کہ رہاتھا' خزاعداس کہیں کمترا در ذلیل ہیں کہ بیان کی آگ ادران کالشکر ہو۔

حزت عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس کی آواز پہچان لی اور کہا ' البو حنظلہ! اس نے بھی میری آواز پہچان کی اور بولا ' ابوالفضل ؛ میں نے کہا ' ہاں۔ اس نے کہا ' کیابات ہے ؟ میرے ماں باپ تجھ بہ قربان میں نے کہائیر رسول الله ﷺ فی اللہ میں لوگوں میت المئے قریش کی تباہی ۔ واللہ ! اس نے کہا ، اب کیا حیلہ ہے ، میرے ماں باب تم پر قربان میں نے کھا؛ والله اگر وہمہیں بالگنے

مے بعد میں ابوسفیان کے اسلام میں بڑی خوبی آگئی۔ کہاجا تاہے کہ جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا تیاء كے سبب رسول الله طلقين فيلين كى طرف سرائھ اكر نه و كھا۔ رسول الله يَظِين الله عَلَيْكَ مجى ان سے معبت كرتے تصاوران کے لیے بنت کی بشارت دیتے تھے اور فرماتے تھے مجھے توقع ہے کرریم را کا بدل ثابت ہوں گئے ۔ جب ان کی وفات کا دِنت آیا تر کہنے لگے ، مجھ پر ہنرونا کیونکہ اسلام لانے کے بعدی نے مجم کوئی گذاه کی بات نہیں کمی۔ زادالمعاد ۲ /۱۹۲، ۱۹۳

تر تہاری گردن مار دیں گے بہذا اس نچر پر پیچے بیٹھ ماؤ۔ میں تہبیں رسول اللہ ﷺ کے پاکسس لے جیآ ہوں اور تہارے لیے امان طلب کتے دیتا ہول۔ اس کے بعد البسفیان میرے پیچے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے۔

حضزت عباس بفی الڈعنہ کہتے ہیں کہ میں ابوسفیان کو لے کر حلا ۔جب کسی اَلاؤ کے پاس سے گزر آما تو لوگ کہتے برکون ہے بہ مگر حب دیکھتے کہ رسول اللہ ﷺ کا نچے ہے اور میں اس برسوار ہوں تو کہتے کہ رسول الله ﷺ کے چیا ہیں اور آپ کے نیچر پر ہیں۔ یہاں کک کہیں عمر بن نطاب رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ و کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے کہا ' کون ہے ؟ اوراُ تھ کرمیری طرف آتے۔حبب بیچھے ابوسفیان کو دیکھا تو کہنے لگے' ابوسفیان ؟ اللّٰہ کا وشمن ؟ اللّٰہ کی حمد ہے کہ اس نے بغیرعہدو پیمان کے تھے رہارہے ، قابر میں بڑھ گیا اور نچرسے کود کررسول اللہ ﷺ کے پاس جا گھیا۔ اتنے میں عمر بن نطاب بھی گھس آئے اور برلے کہ لیے اللہ کے رسول! یہ ابوسفیان ہے۔ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گرون مار دوں۔ میں نے کہا ' اے اللہ کے رسول! میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھ کرآپ کاسر کیوالیا اور کہا ' خدا کی تسم آج رات میرے سواکوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا۔جب ابوسفیان کے بارے میں حضرت عرض نے بار بار کہا تو میں نے کہا ' عُمر اِ تضہر جاؤ ۔ نُکداکی قسم اگریہ بنی عدی بن کعب کا آدمی ہوتا توتم ایسی بات نہ کہتے ۔ عُررضی اللّٰہ عنہ نے کہا عباس! عُهر جاؤ۔ فُداُ کی قسم تمہارا اسلام لانامیرے نزدیک خطاً ب کے اسلام لانے سے ۔ اگروہ اسلام لاتے ۔ زیادہ پندیدہ ہے اور اس کی وجہ میرے لیے صرف بیرے که رسول الله طالبی الله علی کے زویک تمہارا اسلام لانا نُحطّاب کے اسلام لانے سے زیادہ پندیوہ ہے۔ رسول الله ﷺ فَيْكُانُ نِهِ فرما يا ، عباس إلى ربعني الوسفيان كو ) اپنے ڈریسے میں لے جاؤ صبح میرے پاس ہے آنا۔ اس حکم کے مطابق میں اسے ڈیرے میں سے گیا اور صبح خدمت نبوی مِثَالِیْنْ اَلِیَا اَ مِنْ اَصْرَ كيارات نے اسے دكي كرفرايا ابر سفيان إتم برانسوس إكياب بھي تمہارے سے وقت نہيں آياكم تم يه جار بكوكرالله كي سواكوني الانهي ۽ ابرسفيان نے كہاميرے ماں باپ آپ پرفدا ، آپ كتنے برد بار ، كتنے كرم اور كتنے خولیش پرورہیں ۔ میں انھی طرح سجھ جيکا ہوں كہ اگر اللہ کے ساتھ كوئی اور بھی اللہ ہوتا تواب مک میرے کیجہ کام آیا ہوتا ۔

آب فرمایا ' ابوسفیان تم پرافسوس اکیاتهارے بیے اب بھی وقت نہیں ایک تم برجان سکو کہ میں

الله کارسول ہوں۔ ابوسفیان نے کہا 'میرے ماں باپ آپ پر نعلہ آپ کس قدر طلیم کس قدر کریم اور کس قدر صلیم کرنے والے ہیں ؛ اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچرنہ کچھ کھٹک ہے۔ اس پر میں نے کہا '
الیے ! گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر لو اور یہ شہاوت واقرار کرلو کہ اللہ کے مواکوئی لائق عبادت نہیں اور محمد میں اللہ کے دسول ہیں۔ اس پر ابوسفیان نے اسلام تبول کرلیا اور حق کی شہادت دی۔

یکن نے کہا: لیے اللہ کے رسول! ابوسفیان اعزاز بیندہے لہذا سے کوئی اعزاز دے دیجے ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حوالوسفیان کے گھریں گھس جائے اسے المان ہے اور حوالیا وروازہ اندر سے بند کرنے اسے امان ہے اور حومسجد حوام میں داخل ہوجاتے اسے امان ہے۔

سلامی الشکرمر الظهران سے ملے کی جانب رسول الله مظالف الله مرانظران سے مکہ روانہ

ہوتے اور صرات عباس روحم دیا کہ ابوسٹیان کو وادی کی تنگناتے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روک رکھیں تاکہ وہاں سے گذرنے والی خدائی فوجوں کو ابرسٹیان دیکھ سکے بصرت عباش نے ایساہی کیا۔ اوھ قبال اپنے اپنے پہنے پھر رہے لیے گذر رہ سے تھے۔ جب وہاں سے کوئی قبلیہ گزرتا تو ابرسٹیان پوچھنا کہ عباش ایرکون لوگ ہیں ؟ جواب میں صرت عباش ۔ بطور مثال ۔ کہتے کہ بنوگئی ہیں۔ تو ابرسٹیان کہتا کہ مجھ سکٹیم سے کیا واسطہ ؟ پھرکوئی قبلیہ گزرتا تو ابرسٹیان پوچھنا کہ اے عباش ایرکون لوگ ہیں ؟ وہ کہتے ، مُزینہ ہیں۔ ابرسٹیان کہتا ہوئی کہ اس کہ مرارے قبلیے ایک ایک کرکے گزرگے۔ جب بھی کوئی قبلیہ گزرتا تو ابرسٹیان صرت عباس سے اس کی بلبت صرور دریافت کرتا اور جب وہ اسے بتاتے تو وہ کہتا کہ مجھ بنائن کہتا وہ ابرائی گان اسلا ؟ یہاں تک کہ رسول اللہ میں ہوئی الور جب وہ اسے بتاتے تو وہ کہتا کہ مجھ بنی نالاں سے کیا واسط ؟ یہاں تک کہ رسول اللہ میں ہوئی المور کہا ؟ بازسور کھائی پڑرہی تھی۔ ابرسٹیان نے کہا ؛ سبحان اللہ اب ابرسٹیان نے کہا ؛ سبحان اللہ ابسار وہ ہاج بن کے مبرس رسول اللہ میں کہا واسلے کہا ؛ ابرائفشل اجتماس ابرسٹی انترائی کی طاقت کے بے اس کے بعد اس کے بعد اس نے کہا ؛ ابرائفشل اجرائی کی طاقت کے بے اس کے بعد اس نے کہا ؛ ابرائفشل اجرائی کے ابرسٹیان نے کہا ؛ ابرائفشل اجرائی کی طاقت کے بے اس کے بعد اس نے کہا ؛ ابرائفشل اجرائی سے ابرسٹیان نے کہا ؛ ابرسٹی نے رہی ہوئی ۔ وہ اسے باتے گا۔

اس موقع برایک داقعہ ادر بیش ایا۔ انصار کا بھر پرامصرت سعد بن عبادہ رصنی اللّٰہ عنہ کے پاس تھا۔

### وہ ابرسفیان کے پاس سے گزرے تولیے:

السوم بيوم الملحمة السيوم تستعل الحرصة الميوم تستعل الحرصة المراد وهارًكا ون ب- آج حرمت علال كرلى عبائك كرا."

آج اللہ نے تو بیٹ کی ذات مقد کر دی ہے۔ اس کے بعد حبب وہاں سے رسول اللہ طلائے ہے گذر ہے تو ابرسفی ان نے کہا ؛ اے اللہ کے رسول ا آپ نے وہ بات بہیں سنی جوسٹند نے کہی ہے ؟ آپ نے فرایا سع نے کیا کہا ہے ؟ ابرسفیا اُن نے کہا ' یہ اور یہ بات کہی ہے ۔ یہ من کر حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وضی اللہ عنہما نے عرض کیا ' یارسول اللہ اِ بہیں خطرہ ہے کہ کہیں سٹی قریش کے اندر مارد حارا نہ مچا ویں ۔ رسول اللہ می اللہ می اللہ قابلی نے فرایا ' بہیں بلکہ آج کا دن وہ دن ہے ہی کہیں سٹی قریش کے اندر مارد حارا نہ کی اس کا دن وہ دن ہے ہے کہیں سٹی تھی کے باس آدمی بھیج دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بختے گا۔ "اس کے بعد آب نے صفرت سٹی کے باس آدمی بھیج کر جنٹر ان سے لے لیا اور ان کے صابح زاد سے قیس کی حوالے کر دیا۔ گویا جنٹرا صفرت سٹی کے می تو ہے کہ اور ان کے صابح زاد سے قیس کی حوالے کر دیا۔ گویا جنٹرا صفرت سٹی کے کا تھا۔ نکلا۔ اور کہا جا آ ہے کہ آئی نے جنٹرا حضرت رئیس کے حوالے کر دیا۔ گویا جنٹرا صفرت سٹی کے کا تھا۔ نکلا۔ اور کہا جا آپ نے کہ آئی نے جنٹرا حضرت رئیس کے حوالے کر دیا۔ گویا جنٹرا صفرت سٹی کے کا تھا۔

ا جب رسول الله عَلِينْ عَلِينَا الْهِ سِيان کے باس سے گزر ا چیکے توصرت عباس رضی اللہ عندنے اس سے کہا' اب

اسلامی شراچانگ قرنش کے سر پہ

دولرگر اپنی قرم کے باس جاؤ۔ ابرسٹیان تیزی سے کمہ بنیچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا "قریش کے لوگو! یہ محمد میں فائل ہیں۔ تہار سے باس اتنا تشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں ؟ اہذا جوابوسفیان کے گھرس جانے اُسے امان ہے "بیٹن کراس کی بیوی ہند بنت عتبہ اٹھی اور اس کی مونچھ کیٹر کر لولی ۔ مارڈ الواس شک کی طرح چر بی سے بعرے ہوئے تہی نیڈ لیوں والے کو۔ بُر اہوا لیے ہیٹرو خردسال کا۔

ابوسفیان نے کہا' تہاری بربادی ہو۔ دکھوتمہاری جانوں کے بارسے بی برع رہ تہبیں دھوکہ میں ہوالی دے کیونکہ محمد الیالٹ کرائے ہیں جس سے مقلبطے کی تاب نہیں۔ اس بیے جوابوسفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ بوگوں نے کہا' اللہ تجھے مارے ، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آسکتا ہیں جہ بابوسفیان نے کہا ' اور جوابینا دروازہ اندرسے بندکر لے اسے بھی امان ہے اور جو سجو حام میں داخل ہوجائے اسے بھی امان ہے ۔ بیس کرلوگ اپنے اپنے گھروں اور سجو حرام کی طون مجائے البتر اپنے داخل ہوجائے اسے بھی امان ہوتی تو ہم ان کے ساتھ ہورہیں گے دیتے ہیں۔ اگر قریش کو کچھ کا سیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہورہیں گے اور اگر ان پر منرب مگی تو ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کرلیں گے۔ قریش کے بیر احمق ہورہیں گے۔ قریش کے بیر احمق

ا وباش مسلمانوں مسے لڑنے کے لیے عِکْرُمَہ بن ابی جہل ،صفوان بن اُمیَّہ اورسُہَیل بن عُمْرُو کی کمان میں خدمہ کے اندر جمع ہوئے۔ ان میں بنو بکر کا ایک آدمی حماس بن قیس بھی تھا ہجاس سے پہلے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا۔جب پراس کی بیوی نے راکی روز ) کہا ' یہ کاہے کی تیاری ہے جو میں دکھے رہی ہوں ؟ اس نے کہا ' محد ﷺ اور اس کے ساتھیوں سے مقلبلے کی تیاری ہے۔ اس پر بروی نے کہا ' فُداکی قسم، محد رين الله الماسك ساتفيول كي مقابل كوني چيز كلم نهيس سكتي - اس في كها": خداكي قسم، مجمع اميدہے کہ میں ان کے بیض ساتھیوں کو تمہارا خادم بناؤل گا۔ اس کے بعد کہنے رگا،

> ان يقبل اليوم فمالى علة مداسلاح كامل وألة وذوغرارين سريلع السلة

' اگروه آج مدمقابل آگئے تومیرے یہے کوئی عذر نہ پڑگا۔ بیمکمل ہتھیار، دراز اُنِی والا نیزہ اور حبط سونتی جانے والی دودھاری ملوارسے ، خندمه کی لطائی میں بیشخص بھی آیا ہوا تھا۔

اسلامی شکر ذمی طوی میں ادھ رسول الله ﷺ مرانظه ان سے روانہ ہوکر ذی طویٰ پہنچے ۔ اس دوران اللہ کے بخشے ہوئے اعزا زنستے پر

فرطِ تواضع سے آپ نے اپنا سر جبکار کھاتھا یہاں تک کر داڑھی کے بال کجاوے کی مکرس سے جالگ سے ہے ۔ ذی طویٰ میں آب نے لٹ کرکی ترتیب وقیم فرمائی ۔ خالد کن ولید کو وابنے پہلو پر رکھا ۔ اسس میں اسلم، سُکینم، غِفار، مُزْنِیدً، جُهُنیدُ اور کچه دوسرے قباً بل عرب تھے ۔ اور خاکد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ کم میں زیریں تصے سے داخل ہوں اور اگر قریش میں سے کوئی آٹے آتے تواسے کا طے کر رکھ دیں ، یہاں یک کرصفا پر آپ ہے المیں۔

حضرت زمنر بن عوام بائیں پہلو پر تھے۔ان کے ساتھ رسول الله ﷺ کا کھر التھارا تھا۔ آپ نے انہیں مکم دیا کہ کے میں بالائی حصے بعنی کداء سے داخل ہوں ا در حجون میں آپ کا جھنڈا گا ڈ کمرات کی آمد یک وہیں تھرسے رہیں۔

حضرت ابرمبییرہ پیادے پرمقررتھے۔آپ نے انہیں عکم دیا کہ دہ بطن وادی کاراسۃ کمرمیں بہانتک كركمة مي رسول الله ظلينه عَلَيْهِ الْعَلَيْكَانُ كِهِ ٱلسَّهُ أَتَرِيلِ.

مكرمل اسلامى شكر كاواخلى ان برايات كے بعد تمام دستے اپنے اپنے مقدرہ

راستوں سے علی راہے۔

حضرت فالداوران کے رفقا کی راہ میں جومشرک بھی آیا اسے مطلاویا گیا؟ البتہ ان کے رفقاء میں سے بھی کرزبن جابر فہری اورخیکس بن خالد بن ربعیہ نے جام شہادت نوش کیا۔ وجہیہ موتی کہ بیر دونوں لشکرسے بچرط کرایک دورے راستے پرعلی بڑے اور اسی دوران انہیں قتل کر دیا گیا۔ خدمہ بہنچ کر صفرت فالدُ اور ان کے رفقا کی ملہ بھیٹر قریش کے اوبا شوں سے بھوئی معمولی سی جھڑپ میں بارہ مشرک مالے کئے اور اس کے بورشرکسن میں بھیگر و مجھگری ۔ جاس بن قیس جومسلانوں سے جنگ کے لیے بہتھیار شمیک گئے در اس کے بورشرکسن میں بھیگر و مجھسا اور اپنی بھی سے بولا: در دازہ بند کر لو۔ اس نے کہا: وہ کہاں گیا جو تم کہا کر اپنے گھریں جا گھسا اور اپنی بھی سے بولا: در دازہ بند کر لو۔ اس نے کہا:

انك لوشهدت يوم الخندمه اذفر صفوان وفرعكرمة واستقبلنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمه

ضربافلا يسمع الاغمغمه لهم نهيت خلفت اوهمهمه

لم تنطقي في اللوم ادني كلمه

" اگرتم نے جنگ خندمہ کاحال دیکھا ہوتا جب کے صفوان اور عکر مربھاگ کھڑے ہوئے اور سونتی ہوئی تو اور سونتی ہوئی تواروں سے بہمارا استقبال کیا گیا ، جو کلائیاں اور کھو پڑیاں اس طرح کائتی جا رہی تھیں کہ پیھیے سوائے ان کے شور وغو غااور ہم ہمہ کے کچھڑنائی نہیں پڑتا تھا ، تو تم ملامت کی ادنی بات مذکہ تیں "
اس کے بعد صفرت نمالدر صنی اللہ عنہ کمر کے گئی کو چوں کو روند تنے ہوئے کو ق صف بر رسول اللہ علیہ اللہ عنہ عمالے ۔

مسجد حرام میں رسول اللہ ﷺ کا داخلہ اور متول سے طہیر مسجد حرام میں رسول اللہ ﷺ اُسطان کا داخلہ اور متول سے طہیر سے پیچے اور گردوپیش موجود انصار و مہاجری کے جلویں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے۔ آگے بڑھ کر جراسود کو بیوُما اور اس کے بعد بیت اللہ کاطواف کیا۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اوربیت الله کے گردادراس کی جیت پرتین سو ساٹھ بُت تھے۔ آب اس کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے ہے :

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ \* إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوَقًا (١٠: ١٨) "مِنَ الْكِيادر باطل علاكيا - باطل عبائيا - باطل

جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِبِدُ (٢٩: ٢٥) "مَنْ آگيا ورباطل كي مپلت پهرت فتم هوگئي "

اورآب کی طوکرسے بت جہوں کے بل کرتے جلتے تھے۔

آپ نے طواف اپنی اونگئی پر بیٹھ کر فرمایا تھا اور حالتِ احرام میں نہ ہونے کی وجہ سے صوف طواف
ہی پر اکتفا کیا یہ کی طواف کے بعد صفرت عثمانی بن طلحہ کو بلاکران سے کعبہ کی کنجی لی یہ بھرآپ کے حکم سے
خانہ کعبہ کھولا گیا۔ اندر داخل ہوئے تو تصویریں نظراً میں جن میں حضرت ابراہیم اور صفرت اسماسیال
علیہ ماالسلام کی تصویریں بھی تھیں اور ان کے ہاتھ میں فال گیری کے تیر تھے۔ آپ نے بیننظر دیکھے کر فرمایا ؛
"الندان مشرکین کو ہلاک کرے۔ نصالی قسم ان دونوں بینغہ ول نے کبھی بھی فال کے تیراستعال نہیں کئے ۔"
"الندان مشرکین کو ہلاک کرے۔ نصالی قسم ان دونوں بینغہ ول نے کبھی بھی فال کے تیراستعال نہیں کئے ۔"
آپ نے خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی دکھی۔ اسے اپنے دست مبارک سے قوٹر دیا اور
تصویریں آپ کے کم سے مٹا دی گئیں۔

کرلیا یصرت اسائہ اور بلال میں اندر ہی تھے۔ بھر درواز سے کے مقابل کی دیوار کا رُخ کیا۔ جب دلوار موت میں ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی تو وہیں مھم گئے۔ دو کھبے آپ کے بامیں جانب تھے، ایک کھبانا ہنے جانب اور تین کھبے پیچے ۔ ان دنوں خار کعبر میں چھ کھبے تھے ۔ بھر دہ ہیں آپ نے نماز رہ ھی۔ اس کے بعد بیت اللہ کے اندرونی مصلے کا چکر لگایا۔ تمام گوشول ہیں تکبیر و تو حید کے کلمات کہے۔ بھر دروازہ کھول دیا۔ قریش دسامنے مسجد حرام میں شفیس لگائے کھیا کھج مجر سے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں ؟ آپ نے دروازے کے دونوں بازو بکر لیے، قریش نیچے تھے۔ انہیں یوں مخاطب فرمایا :

"الله کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ تنہاہے' اس کاکوئی شرکی نہیں۔اس نے اپنا وعدہ سے کرد کھایا۔ اپنے بندسے کی مدد کی اور تنہاسارے حقول کوشکست دی سنو! بیت اللہ کی کلید برداری اور ماجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز یا کمال 'یا نوُن میرے ان ونوں قدموں کے بنچے ہے۔ یا در کھو تولِ خطا شبہ عدمیں ہے کوٹرے اورڈ نڈے سے ہو۔ معلظ دیت ہے ، بعنی سواونٹ جن میں سے چالیس اوٹٹنیوں کے شکم میں ان کے بچے ہول ۔

کے قریش کے لوگو! اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخت اور باپ دادا پر ففر کا خاتمہ کر دیا۔ سامے لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے "اس کے بعد بیآ بیت تلاوت فرماتی :

لَاَ يُعَارَفُوا ﴿ إِنَّ الْخَلُقُ الْمُنْ خَلَقُ الْمُرْ صِّنْ ذَكِي قَ الْنَىٰ وَجَعَلْ الْمُرْ شُعُوبًا وَقَابَ إِلَا اللهِ اللهُ اللهِ المُلْكِلِّي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْكِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْكِلَّ اللهِ اللهِ اللهِ المُ

اس كے بعد آت فرایا": قریش كے لوگو! تمها راكیا نعیال ہے آج كو فی سرزنس ، انہوں نے كہا: انہوں نے كہا:

ا چھا۔ آپ کریم بھائی ہیں۔ اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں "۔ آپ نے فرطایا": تو میں تم سے وہی بات کہدر ہا ہوں بوصرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لاکت بڑ ٹیب عکیٹکم اُلیوم کا جم پرکوئی سرزنش نہیں جاؤتم سب آزاد ہو۔" پرکوئی سرزنش نہیں جاؤتم سب آزاد ہو۔"

اس کے بعد رسول اللہ عظامی اللہ عظامی کے بعد رسول اللہ عظامی کا مسجد حرام میں بعظے گئے جھٹر علی اللہ عظامی کیجی کئی مسجد حرام میں بعظے گئے جھٹر علی اللہ عظامی کیجی کئی مسجد حرام کی کا عزاز میں کیے کی کمنجی تھی ۔ عاصر خدمت ہوکر عرض کی ہند مردواری کا اعزاز میں بھے فرمانی کیا۔ اور دوارت کے ہوجب یہ گذارش صفرت عباس نے فرمانی ہیں کے اللہ آپ پر رحمت نازل کرے "ایک اور دوارت کے ہوجب یہ گذارش صفرت عباس نے کی تھی۔ رسول اللہ ظاہر اللہ عندان کی تھی۔ رسول اللہ ظاہر اللہ عندان بی عثمان اللہ کا میں ہوا اللہ عندان اللہ عندان بی اللہ کیا۔ آپ نے فرمانی بو عثمان اللہ ویت ہوئے فرمانی ہوگا ۔ اسے بہیئہ ہمیش کے لیے لور تم لوگوں سے اسے وہی چھنے گا جوظام ہوگا ۔ اسے معانی اللہ نے تم لوگوں کو ایک کے ایک اللہ سے معرف کے اللہ نے تم لوگوں کو ایک کے ایک اللہ سے معرف کے اللہ نے تم لوگوں کو ایک کے ایک اللہ سے معرف کے اللہ کے گئے گا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا می کا ایک کا لیک کا ایک کا دو ایک کی کا ایک کا

کیے کی حجیت برا ذان بل لی صخیت برا ذان بل لی صخیت بوچکا تھا۔ رسول الله مظلیماتی الله علیہ اللہ مظلیماتی اللہ می

اس وقت ابوسفیان بن حرب ، عقاب بن اُسید اورهارت بن به شام کعبہ کے صحن میں بنیھے تھے عقاب نے ہا،

اللہ نے اسیدر کوفرت کرکے اس) پریر کرم کیا کہ وہ یہ (افان) منسن سکا ورز اسے ایک ناگوا بچر نمنی پڑتی ۔ اس پر مارت نے کہا ؟ سنو! واللہ! اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ برحق ہیں تومیں ان کا پیرو کاربن جاؤں گا۔ اس مارت نے کہا ؟ سنو! واللہ! اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ برحق ہیں تومیں ان کا پیرو کاربن جاؤں گا۔ اس پر ابوسفیان نے کہا ؟ سنو! واللہ اللہ اگر میں کہوں گا۔ کیونکہ اگر میں بول کا تو یہ کنکہ یاں بھی میرے شعلی نجر ورے دیں گی ۔ اس کے بعد نبی بھی اللہ اللہ ان کے پاس تشریف نے گئے اور فرمایا ؟ ابھی تم لوگوں نے جو باتیں کہیں ، وہ مجھے معلوم ہو جی ہیں ۔ بھرات نے ان کی گفت گو دہرا دی ۔ اس پر حارث اور عالب بول اکھے ،

کی ہیں ، وہ مجھے معلوم ہو جی ہیں ۔ بھرات نے ان کی گفت گو دہرا دی ۔ اس پر حارث اور عالب بول اکھے ،

ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ۔ مُداکی قسم ! کوئی شخص ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں کہ ہماری

فتح بالمنت كرانے كى ثمان اللہ علیہ اللہ میں الل

سے سے رو ہوروں کو بناہ دے رکھی تھی۔ آپ نے باس کو جاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے نتے کی نماز۔ اُمّ ہا فی شنے اپنے دو دیوروں کو بناہ دے رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا ' اے اُمّ ہا فی سے تم نے بھی اسے ہم نے بھی بناہ دی اسے ہم نے بھی بناہ دی ۔ اس ارشاد کی وجہ یہ تھی کہ اُمّ ہا فی کے بھائی صرت علی بن ابی طالب رضی النہ و نہ ان دونوں کو بناہ دی ۔ اس سے اُمّ ہا فی نے ان دونوں کو چھیا کر گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا یہ بسب نبی میں سوال کیا اور فدکورہ جواب سے بہرہ ور ہوئیں ۔ میں سوال کیا اور فدکورہ جواب سے بہرہ ور ہوئیں ۔

فتح كد كروز رسول الله يَلْ الله الله عَلَى ال مجربين ميں سے نواد ميوں كاخون رائيگاں قرار

دیتے ہوئے مکم دیا کہ اگر وہ کعبے بے پر دے کے نیچے بھی پانے جاً میں توانہیں قتل کر دیا جائے۔ان کے نام بیر ہیں ۔

پایاگیا تھا ۔

ابن ابی سرح کامعاملہ یہ ہواکہ اسے صفرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے صدیت نبوی ہیں ہے جاکر جائز بن سرح کامعاملہ یہ ہواکہ اسے صفرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ بھے دیر نک اس الم یہ میں خاموش رہے کہ کوئی صحابی اُٹھ کر استے قبل کر دیں گے کیونکہ شیخس اس سے پہلے آپ بھے دیر نک اس الم یہ بول کر بچکا تھا اور ہجرت کرکے مدینہ آیا تھا لیکن بھر مرتد ہوکر بھاگ گیا تھا اس سے پہلے بھی ایک باراسلام قبول کر بچکا تھا اور ہجرت کرکے مدینہ آیا تھا لیکن بھر مرتد ہوکر بھاگ گیا تھا (تاہم اس کے بعد کا کردار ان کے حمین اسلام کا آئینہ دارہے۔ رضی اللہ عنہ)

عکرمہ بن ابی جہل نے بھاگ کرمین کی راہ لی لیکن اس کی بیوی فدمتِ نبوئ میں صاضر بہوکر اس کے اسے امان کی طالب بہوئی اور آئی نے امان دے دی۔ اس کے بعدوہ عکرمہ کے پیچھے پیچھے گئی اور اسے ساتھ لیے آئی۔ اس نے واپس آگراسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچھی رہی ۔

ابنِ خطل نعانہ کعبہ کا پردہ بکڑ کر لٹکا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے خدمتِ نبوی میں حاصر بہوکراطلاع دی۔ آپ نے فرما یا لیسے قتل کر دو۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔

معیس بن صبابہ کو حضرت نُمیُلہ بن عبداللہ نے قتل کیا۔ مقیس بھی پہلے مسلمان ہو بچاتھا کیکن بھرایک انصاری وقتل کرکے مرتد ہوگیا اور بھاگ کر مشرکین کے پاس چلاگیا تھا۔

مارث، ممر میں رسول الله ﷺ کوسخت اذبت بہنچایا کرتا تھا۔ اسے صرت علی رضی اللّه عنہ نے قت کیا ۔ قتل کیا ۔

ئبتارین اسو د و بی تخص ہے جس نے دسول اللہ طلائے بیٹے کی صاحبزادی حفرت زیز بیٹ کو ان کی ہجرت کے موقع پر ایسا کچو کا مارا تھا کہ وہ ہو دج سے ایک چیان پر جاگری تھیں اور اس کی و حب سے ان کا حل ساقط ہوگیا تھا۔ بینخص فتح کمر کے روز نکل بھا گا۔ پھر سلمان ہوگیا اور اس کے اسلام کی کیفیت اچھی رہی۔
ابن تھلل کی دونوں لونڈیوں میں سے ایک قتل کی گئی۔ دوسری کے لیے امان طلب کی گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سارہ کے لیے امان طلب کی گئی اور وہ مھی سلمان ہوگئی۔ (خلاصہ یہ کہ نومیں سے چار قتل سے تھا۔
اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سارہ کے لیے امان طلب کی گئی اور وہ مھی سلمان ہوگئی۔ (خلاصہ یہ کہ نومیں سے چار قتل کے تئی ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔)

مانظ ابن مجر تکھتے ہیں: جن لوگوں کا خون رائیگاں قرار دیا گیا ان کے نمن میں ابومعشر نے حارث بن طلال خزاعی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسے صرت علی رضی اللّٰہ عنہ نے تس کیا۔ امام صاکم نے اسی فہرست میں کعب بن زہیر کا ذکر کیا ہے۔

نصالہ ایک جری آدمی تھا۔ جس وقت رمول اللّه ﷺ طواف کررہے تھے وہ قتل کی نیت سے
آپ کے پاس آیا لیکن رول آئر ﷺ نے بنا دیا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اِس پروہ مسلمان ہوگیا۔

فتح کے دومر بنے دن رسول اللّه ﷺ کا محطب اللّه علیہ اللّه اللّه

کے درمیان پیر کوڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمدو تناکی اور اس کے شایابِ ثنان اس کی تجید کی بھر فرمایا:
'وگو! اللہ نے حس دن آسمان کو پیدا کیا اسی دن کا کو حرام (حرمت والاشہر) مظہرایا۔ اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے بید حوام ہے۔ کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پرامیان رکھتا ہو اس کے لیے حالا انہیں کہ اس میں نوُن بہائے یا یہاں کا کوئی درخت کا لیے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر دخصت افتیار کرے کہ رسول اللہ میں نوُن بہائے یا یہاں کا کوئی درخت کا لیے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر دخصت افتیار کرے کہ رسول اللہ میں نوازت دی تھی کی تنہیں مول اللہ میں ملال کیا گیا۔ بھر آج اس کی ایک ساعت میں حلال کیا گیا۔ بھر آج اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور میرے بیے بھی اسے صرف دن کی ایک ساعت میں حلال کیا گیا۔ بھر آج اس کی

هے نتح الباری ۱۲،۱۱/۸

حرمت اسی طرح پلیٹ اً ئی حب طرح کل اس کی حرمت تھی۔ اب چلہیئے کہ بوعاصرہے وہ نما سّب کو یہ بات پہنچا دے ۔"

بنوفر امدنے اس روز بنولیٹ کے ایک ادمی توقتل کر دیا تھا کیونکہ بنولیٹ کے احتوں اُن کا ایک ادمی جا بھی اُن کا ایک ادمی جا بھی اُن کا ایک ادمی جا بھی مارا گیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس بارسے میں فرایا ' خراعہ کے لوگو! اپنا ہوتھا۔ تم نے ایک ایسا آدمی قتل کیا ہے کہ کمیں ہاتھ قتل سے روک لو کیونکہ قتل کیا ہے کہ کمیں اس مقام کے بعد اگر کسی نے کسی کوفتل کیا قرمقتول کے اولیا ، کو دو ہاتوں کا افتیار ہوگا ، چاہیں تو قاتل کا خون بہائیں اور چاہیں تو اس سے دیت لیں ۔

ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد مین کے ایک آدمی نے حس کا نام ابوشاہ تھا اُٹھ کرعرض کیا' یا رسول اللہ! (لسے) میرے لیے مکھوا دیجئے راہ بانے فرمایا: ابوشاہ کے لیے کھے دو۔

بیعت لینی نشروع کی بھزت عمربن نطاب رضی اللّٰدعنہ آپ سے نیچے تھے اور لوگوں سے عہدو پیمان نے رہے تھے۔ لوگوں نے مصنور ﷺ فیلٹانی سے بیعیت کی کہ جہال کٹ مسلے گا آپ کی بات نیں گے اور انہیں گے۔ ہو چکے تو وہیں صفا ہی پرعور توں سے بعیت لینی شروع کی ۔ حفرت عمرضی اللّٰدعنہ آپ سے نیچے بیٹھے تقطاور اس کے مکم پرعور تول سے بعیت لے رہے تھے ' ادرانہیں آپ کی باتیں بہنچار ہے تھے۔ اسی دوران ابرسفیان کی بیوی مندسنت عتبه بھیس بدل کرآئی ۔ دراصل صرت مرز می لاش کے ساتھ اس نے جو حرکت کی تھی اس کی دحبہ سے وہ نوف زوہ تھی کر کہیں رسول اللّٰہ ﷺ کے ایسے بہجان نہ لیں ۔ اوھررسول اللّٰہ کونٹر کیب زکروگی بھزت عمرضی اللّٰدعنہ نے (یہی بات دہراتے ہوئے)عورتوں سے اس بات پر بعیت لی که وه الله کے ساتھ کسی کونٹر کی نہ کریں گی۔ بھیر رسول الله ﷺ نے نے فرمایا ' اور بچوری نہ کروگی۔ اس پر ہندہ بول اٹھی اور انسفیان بخیل آدمی ہے۔ اگر میں اس کے مال سے کچھے لے لوں تو ج ابر سفیان نے ر حو وہیں موجود تھے ) کہا ' تم عرکچھ لے لووہ تمہارے لیے حلال ہے۔ رسول اللّٰہ مِیِّلاللّٰہ ﷺ مکرانے لگے۔ آتِ نے مبندہ کو پیچان لیا۔ فرمایا ' اچھا .... تو تم ہو ہندہ! وہ بول ا ہل ، لیے اللہ کے نبی حج کچھ گذر حیاہے اسے معاف فرما و یجنے۔اللہ آپ کو معاف فرائے۔

اس کے بعد آئی نے فرمایا 'اور زنانہ کروگ ۔ اس پر بہندہ نے کہا ایمجلا کہیں مُرَّہ (آزاد عورت)
بھی زنا کرتی ہے اِ پھر آئی نے فرمایا 'اور اپنی اولاد کو قتل نہ کروگی ۔ ہندہ نے کہا 'ہم نے تو بچین میں
انہیں بالا پوسا کین بڑے ہونے پر آئی لوگوں نے انہیں قتل کرویا ۔ اس بیے آئی اور وہ ہی بہتر جانیں ۔
یادر ہے کہ ہندہ کا بیٹا حظلہ بن ابی سفیان بدر کے وق قتل کیا گیا تھا۔ یین کر صفرت مُرَّسِنت ہنتے چیت
لیٹ گئے اور رسول اللہ مِنْلِیْنْ فَلِیکُانْ نے بھی تبیسم فرمایا ۔

اس کے بعد آئِ نے فرمایا ' اور کوئی بہتال نہ گھڑوگی۔ ہندہ نے کہا ؤواللہ بہتان بڑی بُری بات ہے اور آئِ ہمیں واقعی رشدا ور مکارم انعلاق کاحکم دیتے ہیں۔ پھر آئِ نے فرمایا کا اور کسی معروف بات میں رشول کی نا فرمانی نہ کروگی ۔ ہند شنے کہا ' فعدا کی قسم ہم اپنی اس مجلس میں اپنے ولوں کے اندر میہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آئے کی نا فرمانی بھی کریں گی۔

پھر داپس ہوكر بنندہ نے اپنائبت توڑ دیا۔ وہ اسے توڑتی جا رہی تھی ادر كہتی مارسی تھی بہم تیر مقعلق

وهوکے میں تھے۔

مكر مين نبي ظالفظيكا كا قيام اور كام من رسول الله طلالفظيكان في أنيل روز قيام فرايا-اس دوران آپ شعائر اسلام کی تخدید کرتے رہے

اورلوگوں کو ہدایت وتقویٰ کی مفتین فرماتے رہے۔ ابنی دنوں آپ کے حکم سے صرت ابراسٹی خزاعی نے نے سے سے ماور دحم کے تھیے نصب کئے۔ آپ نے اسلام کی دعوت اور مکر کے اس پاس بتوں کو توڑنے کے پیے متعدد سرایا بھی روانہ کئے اور اس طرح سارے بُٹ توڑ ڈلے گئے۔ آپ کے مُناوی نے مکّے میں املان کیا کہ شخص اللہ اور آخت کے دن پر ایمان رکھتا ہمووہ اپنے گھرمیں کوئی بُت نہ چیوڑے مبکہ اسے

١- فتح مكرس كيسوم وجان كي بعدرسول الله طلائق المين ١٥ رمضان ے ہے۔ ایک برائم کے لیے ایک برکردگی میں عُزّیٰ کے انہدام کے لیے ایک برہے روانہ فرمایا ۔ عُزّ بی نخلہ میں تھا۔ قریش اور سارے بنوکن یہ اس کی پوجا کرتے تھے اور یہ ان کاسب سے بڑا مبّت تھا۔ بنوشیبان اس کے مجاور تھے بھ**زت خالد رضی ا**للہ عنہ نے تیس سواروں کی معیت میں نخلہ *جا کر*اسے ڈھا دیا۔ واپسی پررسول اللہ ﷺ کا نے دریافت فرمایا کہ تم نے کچھ د کیھا بھی تھا؟ حفزت نمالیہ نے کہا نہیں۔ اتع نے فرمایا ؟ تب تو در حقیقت تم نے اسے ڈھایا ہی نہیں بھرسے جاؤ اور اسے ڈھا دو۔ ھزے جن الدس بچوسے اور تلوارسونتے ہوئے دوبارہ تشریف لے گئے۔اب کی باران کی جانب ایک ننگی، کالی ، پراگندہ سر عورت کی معاور اسے پینے پینے کر یکارنے لگا لیکن اسنے میں صنت خالد شنے اس زور کی تلوار ماری کہ اس عورت کے دو کردے موگئے۔اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کے پاس واپس آکر خبروی۔ آپ نے فرمایا: بال إوسی عُزِّى مَتَى راب وہ مايوس ہوميكى ہے كەتمهارے مك ميں كھيى بھى اس كى بوماكى ملتے ـ

۲- اس کے بعد آپ نے عُمرُو بن عاص رضی اللّٰہ عنہ کو اسی مہینے سُواع نامی نُبُت ڈھانے کے لیے رواز کیا۔ یہ مکہ سے تین میل کے فاصلے پر رہاط میں مُزوَبْدُیل کا ایک مُبت تھا۔ جب بھنرت مُمْرُّو وہاں پہنچے تو محاور نے پوچیا ؟ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ، مجھے رسول الله میلان کی اسے ڈھانے کا حکم دیاہے۔ اس نے کہا: تم اس بیر قادر نہیں ہوسکتے بھزت عَمْرُوَّ نے کہا 'کیوں ؟ اس نے کہا ' ( قدرةً ) روک دیے ما وَ گے۔ حفزت عروض نے کہا ؟ تم اب کک باطل پر مہو ہ تم پرانسوس ؛ کیا بیسنتایا دیکھتا ہے ہواس کے بعدیُت کے

لله ويكفئه مدارك التنزيل للسفي تفسيرآيت بيعة

پاس جاکر اسے توڑ ڈالا اور لینے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے خزانہ والامکان ڈھا دیں۔ سکین اس میں کچھ بزملار پيرمجاورسے فرمايا "كہوكىيار ما ؟ اس نے كہا ميں اللہ كے ليے اسلام لايا -س اسی ماہ حضرت سنفدین زید اشہلی کو بیس سوار دے کرمنا ہی جانب ردانہ کیا گیا۔ یہ فکرند کے ماس مشلل میں اوس وخزرج اورغتان وغیرہ کائبت تھا۔جب ھزت سعنڈوہاں پہنچے تواس کے مجاور نے ان سے تمركيا چاہتے ہو ۽ انہوں نے كہائمناة كو دُھانا چاہتا ہوں۔اس نے كہا، تم جانوا ورتمہارا كام جانے۔ حصرت سعُدُمنا قاکی طوف بڑھے تواکی کالی نگی ، پراگندہ سرعورت نکلی۔ وہ اپناسینہ بیٹ پیٹ کر ہائے ہائے کردہی تھی۔اس سے مجاور نے کہا ، مناۃ! اپنے کچے نافرانوں کو مکیٹے لیکن اتنے میں تصرت سعد شنے تلوار ماركراس كا كام تمام كرديا - بهر ليك كريبت وصاديا اور اسے توڑ بيوروالا خرافيي كمجد مالا -م ۔ عُرِّىٰ كو دُو اكر صورت خالد بن وليدرضي الله عنه وايس آتے تو انہيں رسول الله والله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَي شعبان ث یہ میں بنو بَوْمِیہ کے پاس روا نہ فرمایا ، میکن قصود حملہ نہیں مبکد اسلام کی تبییغ تھی بصرت فالدرضی للامنہ مہاجرین وانصار اور سنوشکیم کے ساڑھے بین سوا فراد ہے کر روانہ ہوئے اور سنو جذمیر کے پاس پہنچ کم اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اَسْلَمْنا رہم اسلام لائے ) کے بجائے صَبائنا صَبائنا رہم نے اپنا دین چھوڑا، ہم نے اپنا دین چیوڑا) کہا۔ اس پر حضرت خالد شنے ان کا قتل اور ان کی گرفتاری مثروع کر دی اور ایک ایب قیدی اپنے ہر ہرساتھی کے حوالے کیا ۔ بھرایک دن حکم دیا کہ ہرآدمی اپنے قیدی کوقتل کر دھے ؟ لیکن حضرت ابن عمر اور ان کے ساتصیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکارگر دیا ادر جب نبی ﷺ کے پاس سَے توآب سے اس کا تذکرہ کیا ۔ آب نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دو بارفرایا! کے اللہ فاگدنے ا المركب المراسة ترى طرف المات المياركرة المولك "

اس موقع پرصرف بنوئنگم کے لوگوں نے اپنے قیدیوں کومل کیا تھا۔ انصارومہاجرین نے مل نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ وران کے مقاولین کی دیت اور ان کے نقصانات کا معادضہ اوا فرایا۔ اس معلی میں حضرت خالد اور حضرت عبدالرحن بن عوف رضی اللہ عنہا کے درمیان کچر سخت کا می اور کشیدگی ہوگئی تھی۔ اس کی خبررسول اللہ ﷺ کی کہوئی توات نے دنسالیا: مالد! طہر جاؤے میرے رفقار کو کچھ کہفسے بازر مور نقدا کی قسم اگراً حدیدہا الرسونا ہوجائے اور وہ سارا کا سالا تم اللہ کی راہ میں خرج کر دو ترب بھی میرے رفقار میں سے سی ایک آدمی کی ایک صبح کی عباوت یا ایک

یہ ہے غزوہ فتح کھ۔ یہی وہ فیصلہ کن موکہ اور فتح عظیم ہے جس نے بُت پرتی کی قوت کمل طور پر قور کر رکھ دی اور اس کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ بزیرہ الوب ہیں اس کے باتی رہنے کی کوئی گنجائش اور کوئی وجہ جواز نہ رہ گئی، کیونکہ عام قبائل منظر تھے کہ مسلانوں اور بُت پرستوں میں جومو کر آرائی جل رہی ہے دکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے ؟ ان قبائل کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم بھی کہ حرم پر وہی مسلط ہوسکت ہے جوتی پر مہو۔ ان کے اس بھین کائل میں مزید صدور جبخیگی نصف صدی پہلے اصحابِ فیل آئر بُر ہراور اس کے ساتھیوں نے کے ساتھیوں کے واقعہ سے آئی تھی کہ کو ہو بات ہے دکھے لیا تھا کہ اربہ اور اس کے ساتھیوں نے سیت اللّٰہ کا اُرْح کیا تو اللّٰہ سے انہ ہو ہوئی سنا دیا۔

یا در ہے کہ صلح حد بہیر اس فتح عظیم کا بیش خمیر اور تمہید تھی۔ اس کی وجہ سے امن وامان کا دُور دورہ بہو
گیا تھا۔ لوگ کھل کر ایک و در رہے ہے بہیں کرتے تھے۔ اسلام کے متعلق تبادلہ نیال اور بجنیں ہم تی تھیں۔
کہ کے جولوگ در پر دہ مسلان تھے انہیں بھی اس صلح کے بعد لینے دین کے اظہار و تبلیغ اور اس پر بجت و مناظ ہ کاموقع طل ان حالات کے بیتے میں بہت سے لوگ حلقہ گوش اسلام ہوئے یہاں تک کہ اسلامی شکر کی جو تعداد گزشتہ کسی غزفے میں بنزارسے زیادہ نر ہوسکی تھی اس غزوہ فتح کم میں دس ہزار تک جا بہنچی ۔
جو تعداد گزشتہ کسی غزفے میں بنزارسے زیادہ نر ہوسکی تھی اس غزوہ فتح کم میں دس ہزار تک جا بہنچی ۔

اس فیصلہ کن غزوے بن بین ہزارسے نے لوگوں کی انہوں کھول دیں اور ان پر پڑا ہموا وہ آخری پر دہ ہٹا دیا جو قبول اسلام کی راہ میں دوک بنا ہموا تھا۔ اس فتح کے بعد لور سے جزیرہ العرب کے سیاسی اور دینی اُفق پر مسلانوں کا سوئر جر چیک رہا تھا اور اب دینی سر برا ہی اور دنیوی قیادت کی زمام ان کے ہاتھ آئر چکی تھی ۔

گریا مسلح حدید بیرے بعد جو مسلمانوں کے تی میں نفید تغیر شروع ہوا تھا۔ اس نتے کے ذریعے کس اور تمام ہوگیا۔ اور اس کے بعد بو مسلمانوں کے تی میں نفید تغیر شروع ہوا تھا۔ اور سی بوری مسلم ہوگیا۔ اور اس کے بعد ایک دور مراد کور شروع ہوا جو پورے طور پر مسلمانوں کے بعد ایک دور کی شکل میں صورت حال مسلم نور کی شکل میں مصورت حال مسلم نور کی شکل میں اسلام خول کر لیں اور آئی کی دعوت لے کر جار دانگ عالم میں بھیل جائیں۔ اگلے دور سول میں اس کی تیاری گی گئی۔

### تيسرامرحله:

یہ رسول اللہ ﷺ کی پینم ابنہ زندگی کا آخری مرصلہ ہے ہوآپ کی اسلامی دعوت کے ان تبائج کی نمائندگی کرتا ہے جنہیں آپ نے تقریباً ۱۳ سال کی طویل عبد جہد ، مشکلات وشقت مینگاموں اور فتنوں ' ضادات اور جنگوں اور خونریز مرکوں کے بعد حاصل کیا تھا۔

ان طویل برسوں میں فتح مکرسب سے اہم ترین کامیابی تقی جرمسلانوں نے ماصل کی۔ اس کی وجب الات کا دھارا بدل گیا اور عرب کی نضامیں تغییر آگیا ۔ یہ فتح در حقیقت اپنے ماقبل اور ما بعد کے دونون مانوں کے درمیان مقرِفاصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ چونکہ قریش اہل عرب کی نظریں دین کے محافظ اور انصار سے اور پورا عرب اس بارے میں انکے قابع تھا اس لیے قریش کی سپر اندازی کے معنی میہ تھے کہ بویسے جریرہ نمائے عرب میں بت پرتا مذوین کا کام تمام ہوگیا۔

یہ آخری مرحلہ دو تصول میں تقییم ہے۔

ا- مجايره اور قبال\_

اد قبولِ اسلام کے لیے قوموں اور قبیلوں کی دوڑ۔

یہ دونوں صور تیں ایک دوسرے سے جرای ہوئی ہیں اور اس مرصلے ہیں آگے ہی جھی اور ایک وسر کے دوران بھی بیش آتی رہی ہیں۔ البتہ ہم نے کتابی ترتیب یہ اختیار کی ہے کہ ایک کو دوسرے سے الگ ذکر کریں ۔ بیز کمہ پھیلے صفحات میں موکہ د بجنگ کا تذکرہ جل رہا تھا اور اگلی جنگ اسی کی ایک شاخ کی تثبت رکھتی ہے۔ اس لیے یہاں جنگوں ہی کا ذکر پہلے کیا جارہا ہے۔

## ه. ځنژ غروه **..**ن

کہ کی نع ایک عزب کے بعد حاصل ہوتی تھی جس پرعرب شندرستے اور مہایہ قبال میں اتنی سکت رہ تھی کہ اس ناگہانی امروا تعرکو دفع کر سکس۔ اس بیے بعض اور یں ، طاق تورا ورشکہ قبال کو جھوٹو کر تھیے سارے قبلیوں سے تبدیل کا تعلق تعین کے ساتھ مُعُنر، میں ہوازن اور تعین سرفہ ست تعیدل کا تعلق تعین عملان کے بھر لوگ بھی شامل ہوگئے تھے۔ ان سب تبدیل کا تعلق تعین عملان سے تھا۔ انہیں ہے بات اپنی نودی اور عزت نفس کے خلاف معلوم ہورہی تھی کہ سلانوں کے سلسنے سپر انداز ہو جائیں۔ اس بیے ان قبال نے ماک بن عوف نصری کے باس جمع ہو کرسطے کیا کہ سلانوں ہے جنگ کے لئے ان کی جائیں۔ اس بیے ان قبال نے ماک بن عوف نصری کے باس جمع ہو کرسطے کیا کہ سلانوں سے جنگ کے لئے ان کی جو سلانوں سے جنگ کے لئے ان کی حوف نصری کی روا گی اور اور کا کس میں میں تب تو ہو کہ کے اندان کی عوف سے جنگ کے لئے ان کی عوف سے دور کی میں ہے تھی کے بیٹر سے مالی میں سے علیمہ ہے ہوئی سے میکن سے وادی شیس سے علیمہ ہے ہوئی کا فاصلہ ہوا۔ یہ جو زوا لمجازے بازویمی واقع ہے ۔ وہاں سے عوفات ہوتے ہوئے کا فاصلہ ویں سے زیادہ ہے۔

مام رجباک کی زبا نی سبیرسالار کی تعلیط میں اوطاس میں اُرنے کے بعدلوگ کمانڈر کے پاس جع ہوئے۔ان میں دُرُید بن صَمّہ بھی تھا۔ یہ

بہت بوڑھا ہوچکا تھا اوراب اپنی جنگی واقفیت اورشورہ کے سواکچھ کرنے کے لائق نہ تھا۔ لیکن وہ اصلاً بڑا بہا در اور ماہر جنگجورہ بچکا تھا۔۔ اس نے دریافت کیا 'تم لوگ کس وادی میں ہو جہ جواب یا' اوطاکسس میں۔ اس نے کہا' میسواروں کی بہترین جولان گاہ ہے ؟ نہ بیھر بلی اور کھائی وارسے نہ بھوچری نشیب لیکن کیا بات ہے کہ میں اونٹوں کی بلبلاہسط، گدھوں کی ڈھینچ ، بجوں کا گریہ اور بکروں کی ممیاہسط سن رہا ہوں ؟ لوگوں نے کہا' مالک بن عوف، فوج کے ساتھ ان کی عوز میں' جبتے اور مال مونشی بھی کھینچ لایا ہے اِس

له نتح الباري ۲۲،۲۷/۸

پر دُرُنید نے ماکک کو بلایا اور بو بھا 'تم نے ایساکیوں کیاہے ؟ اس نے کہا ' ہیں نے سوچا کہ ہرادی کے بیھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں ، تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ما تھ جنگ کرے۔ دُریدنے کہا" واللہ اس کے اہل اور مال کو لگا دوں ، تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ما تھ جنگ کرے۔ دُریدنے کہا" واللہ ا غالب لیے ہوتو بھی تہارے ہے شمشیوسناں سے تعنی آدی ہی مفیدہے اورا گرشکت کھا گئے تو بھر ہمیں اپنے فالب لیہ ہوتو بھی تہارے لیے شمشیوسناں سے تعنی آدی ہی مفیدہے اورا گرشکت کھا گئے تو بھر ہمیں اپنے اور اہل اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا ہو ہے گا۔" پھر دُر کُیڈ نے بعض قبائل اور سرداروں کے متر تعابل لاکر کوئی صحیح کام اس کے بعد کہا !" اے ماک تم نے بنو ہوازن کی عورتوں اور بچق کو سواروں کے متر تعابل لاکر کوئی صحیح کام نہیں کیا ہے۔ انہیں ان کے علاقے کے عفوظ مقامات اور ان کی قوم کی بالائی مگہوں میں بھیج دو۔ اس کے بعد نہیں کیا ہے۔ انہیں ان کے علاقے کر اور اگر تم نے فتح حاصل کی توجیجے والے تم سے آن ملیں گے اور اگر میں شمید پر ہیٹھ کر بدد بنوں سے کم لور اگر تم نے فتح حاصل کی توجیجے والے تم سے آن ملیں گے اور اگر تم نہیں شکست سے دو جار مونا پڑا تو تہارے اہل وعیال اور مال مونٹی ہمال محفوظ دیں گے۔ "

لیکن جنرل کما خمرد، ماک نے میشورہ مستر دکر دیا اور کہا": فکراکی تسم میں ایسا نہیں کرسکتاتے ہم بوڑھے ہو چکے ہمواور تمہاری عقل بھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ والٹیاتو ہمازان میری اطاعت کریں یا میں اس تلوار پڑئیک لگادوں گااور یہ میری پیٹھے کے آریا زلال جائے گی" ورتقیقت مالک کو یہ گوارا نہ ہواکہ اس جنگ میں درید کا بھی نام یا مشورہ شامل ہو۔ ہوازن نے کہا ' ہم نے تمہاری اطاعت کی۔ اس پہ درید نے کہا' یہ ایسی جنگ ہے جس میں میں منہ رضیعے طور یم) شریک ہوں اور منہ ربائکل) الگ ہوں:

ياليتنى فيها جدع أخب فيها واضع اقرد وطفاء الدمع كأنها شاة صدع

۱۱ کاش میں اس میں جان ہومار مگ و تاز اور بھاگ دوڑ کرتا ر الک کے لمیے بالوں فیلے اور میانہ قسم کی بکری جسے گھوڑے کی تیادت کرتا ۔ "

من کے جاموں وسمن کے جاموں مامور کئے گئے تھے۔ ان کی حالت بیتی کر ان کا جوڑ ہوڑ لوٹ بھوٹ گیا تھا۔ ماک نے کہا، تمہاری تباہی ہوتمہیں برکیا ہوگیا ہے ؟ انہوں نے کہا مہم نے کچھ جیگبرے گھوڑوں پر سفید انسان دیکھے، اور اتنے میں واللہ ہماری وہ حالت ہوگئی جسے تم دیکھ رہے ہمو۔

ادھرسول الله مِيْلِينْ عَلِينَ اللهِ مَيْلِينَ عَلِينَ اللهِ عَلِينَ اللهِ عَلِينَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيلُهُ عَلِي الْعَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْك کو بیر حکم دیے کر دوانہ فرمایا کہ لوگوں کے درمیان گھس کرقیام کریں ادران کے حالات کا ٹھیک ٹھیک پتا لگا كروابس أيس اوراك كواطلاع دير - انہوں نے اليا ہى كيا -

رسول المدين المدين المدين المريد المدين المريد المدين المريد المر کہ سے کوچ فرایا ۔ آج آپ کو کرمیں گئے بھئے

انبیماں دن تھا۔ بارہ ہزار کی فوج آپ کے ہمرکاب تھی۔ دس ہزار وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ کے ہمراہ تشریف لا فَي مَنَّى اور دو مِبْرار باست ند كان كمه سے، جن ميں اكثريت نومسلموں كى مَنّى يَنْكِينَ الْمَلِيّة الله من المريم ے سوزر ہیں مع آلات واوزار ادھار لیں اور َعَثَاب بن اَرْئِد رضی اللّٰدعنه کو مکه کا گورزمقر فرمایا ۔

دوبهر بعدایک سوارنے آگر تبایا کر میں نے فلاں اور فلاں پہاڑ برچڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بنو ہوازن سب سے سب ہی آگئے ہیں۔ان کی عورتمیں ، پوپلے اور کمریای سب ساتھ ہیں۔ رسول اللہ يَظْنُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله كل سلان كا مال غنيت بوكاء رات آتى توحزت نس بن ابی مزر عنوی رضی اللہ عند نے رضا کارانہ طور پر سنتری کے فرائض انجام دیتے کے

حنین جاتے ہوئے وگوںنے بیرکا ایک بڑاسا ہراد رخت دیکھا حس کو ذات اُلواط کہا جاتا تھا (مشرکبن)عرب اس پراپنے متھیار لٹکاتے تھے، اس کے پاس جانور ذبح کرتے تھے اور وہاں درگاہ اور ميله لكاتے متے بعض فوجوں نے رسول اللہ ﷺ سے كہا " آت بمارے يے بھى ذات انواط بنا ویجتے جیسے ان کے لیے ذات انواط ہے۔ آپ نے فرمایا: اللہ اکبر اس ذات کی قسم جس کے لاتھ میں محد کی جان ہے بنم نے دلیں ہی بات کی جیسی موسی علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ اِنجعَال لَنَا اِلْهَا کَهَمَا لَهُمْ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبِور بنا ديجَة مِن طرح ان كم ليه معبود بين عطور طريق بين -تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طورط یقوں پرسوا رہوگے ہے۔

را ثنا راہ میں ) معبف لوگوں نے لٹ کمر کی کثرت سے بیش نظر کہا تھا کہ ہم آج ہرگز معلوم مكت اوربه بات رسول الله طلائق الميني يركران كزرى مقى-

١٠ شوال كرحنين بينجا لكين ماكك بن عوف

ع حصف سنن ابی داوّد مع عون المعبود ۲۱۷/۱ باب فضل الحرس فی سبیل الله ته ترمذي فتن ، باب لتركبن سنن من كان قبلكم ١٠/١م مند اعمد ١٨٥/٢٨

یہاں پہلے ہی پہنچ کر اور اپنا کشکررات کی تاریکی میں اس وادی کے اندراً بارکر اسے راستوں، گذرگا ہوں گھاٹیوں، پوشیدہ جگہوں اور درّوں میں بھیلا اور جھپا چکا تھا۔ اور اسے بیطکم دے جیکا تھا کرمسلان ہونہی نمودار ہوں انہیں تیروں سے جینی کر دینا، بھران پر یک دم اسٹے توسٹ پرٹ نا۔

ادھرسوکے وقت رسول اللہ ﷺ فیکٹر کی ترتیب و نظیم فرمائی اور پرجم باندھ باندھ کردگوں

میں تقسیم کئے بہر مسے کے جھٹے میں سلانوں نے آگے بڑھ کروا دی حنین میں قدم رکھا۔ وہ و تئمن کے وجود

سے قطعی بے خبر ہے۔ انہیں ملاق علم نہ تھا کہ اس وادی کے ننگ دروں کے اندر تفقیف و ہوا زن کے

جیالے ان کی گھات میں بیٹھے بین ، اس لیے وہ بے خبری کے عالم میں پورے اطبینان کے ساتھ اُر ت

دہے تھے کرا چانک ان پر تیرول کی بارشس شروع ہوگئی۔ پھر فور آئی ان پر تھن کے پڑے کہر کے کہوئی کی کوئی کے میں میں ایسی مجلک کوئی کہوئی کی کوئی میں کو سے سلمان مینصل نہ سکے اور ان میں ایسی مجلک کوئی کہوئی کئی طوف و کھے نہ رہا تھا، بالکل فاش شکست تھی ، یہاں کہ کہ ابوسفیان بن حرب نے بو ابھی نے کہا میں کو بارو باطل ہوگیا۔

برجے کرکہا ' دیکھ آج جادو باطل ہوگیا۔

یرابنِ اسحاق کا بیان ہے۔ بُراء بن عازب رضی اللّه عنہ کا بیان ہوسیح بخاری میں مردی ہے اس سے مختلف ہے۔ ان کا ارتباد ہے کہ ہوازن تیرانداز سے یہم نے حملہ کیا تو بھاگ کھوٹے ہوئے۔ اس کے بعد ہم غنیمت پرٹوٹ بڑے ۔ اس کے بعد ہم غنیمت پرٹوٹ بڑے ۔ تو تیروں سے ہمارا استقبال کیا گیا۔

اور صفرت اننی کابیان جو صحیح مسلم میں مردی ہے وہ بظاہراس سے بھی قدرے مختلف ہے گر بڑی مد کسی اس کامؤید ہے۔ حضرت انس کا ارشاد ہے کہ ہم نے کہ فتح کیا۔ پھر جان پر چراھائی کی مِشر کمین اتنی عمدہ صفیس بنا کرائے جو ہیں نے کبھی نہیں دکھیں سوار دس کی صف، پھر بیا دوں کی صف، پھران کے چیچے عورتیں، پھر بھر بھر بھر اور کے میمنہ پر عورتیں، پھر بھر بھر بھر بیار میں سے۔ ہمارے سواروں کے میمنہ پر غورتیں، پھر بھر بھر بھر بھر بار دو ہمارے بویائے۔ ہم لوگ بڑی تعداد میں سے۔ ہمارے سواروں کے میمنہ پر خاکہ بن ولید تھے؛ کر ہمالے سوار دو ہمن کی تیراندازی کی وجہ سے) ہماری بیچھے بناہ گر ہونے گئے اور ذواسی دیر ہیں ہمارے بیچھے بناہ گر ہونے گئے اور ذواسی دیر ہیں ہمارے بیچھے بناہ گر ہونے گئے اور ذواسی دیر ہیں ہمارے سوار بھاگ کھوئے ہوئے۔ اعراب بھی بھا گے اور وہ لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہوئے۔ ہم والے اور وہ لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہوئے۔ ہم وال جب بھر دول اللہ مِنْ اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِنْ اللہ مِن اللہ اللہ مِن اللہ

مله صحح نجارى: باب وهِ حنين اذا عجبت كم الخ

هے نتح الباری ۲۹/۸

عبدالله کا بینا محد بهوں "اس وقت اس مبکہ آب کے ساتھ چند مہاج بن ادرا بل خاندان کے سواکوئی نہ تھا ہے ۔

ان نازک ترین کمحات میں رسول للہ علیہ ایک کے ساتھ چند مہاج بن ادرا بل خاندان کے سواکوئی نہ تھا ہے ۔

با وجود آپ کا رُخ کفّار کی طوف تھا اور آپ بیش قدمی کیلیے لینے خیر کو ایر لگا رہے تھے اور یہ فرار ہے تھے:

اکٹا النّب بی کا کذب آپ اکٹا بین عبد المطلب کا بیٹی برن "
میں نبی مجور نہیں میں عبد المطلب کا بیٹی برن "

لیکن اس وقت ابوسفیان بن عارث نین کے نیج کی لگام کچورکھی تھی اور صوت عباسس نین منے رکاب تھام کی تھی۔ دونوں نیچ کوروک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ میں کو میں اللہ میں کو اواز خاصی بلند تھی ۔ حکم دیا کو می کو کھا ہی کرام کو لیکاریں ۔ صورت عباس ہو جواللہ وہ کو گھی میں نے نہایت بلند آواز سے بکا راہ درخت والو ....! ربیعت رضوان والو ....! کہاں ہو جواللہ وہ کو گھی میری آواز من کر اس طرح مرسے جیسے گائے این کے بچر اس پرم فی سے اور جوالب کہا کہ بال ہاں ہاں آئے آئے۔ حالت یہ تھی کہا دی اپنی توار اور ڈھال میں کو گور نے کو کو گھی کو کہ اور این کو اور اور ڈھال سے کو د جا آ اور اور نے کو چور جھاڑ کر آواز کی جانب دوڑ آ۔ اس طرح جب آپ کے بیس سوآدی جم ہوگئے تو انہوں نے ذہمن کا استقبال کیا اور لڑا آئی شروع کر دی۔

اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی۔ او .... انصار یو با او .... انصار یو با بھریہ پکار بنومارٹ بن خزرج کے اندر محدود ہوگئی۔ ادھ مسلمان دستوں نے جس رفتار سے میدان جوڑا تھا اسی رفتار سے ایک کے اندر محدود ہوگئی۔ اور دیکھتے ویکھتے فریقین میں دھواں دھار جنگ بٹروع ہوگئی۔ سے ایک کے پیچے ایک آتے جلے گئے اور دیکھتے ویکھتے فریقین میں دھواں دھار جنگ بٹروع ہوگئی۔ دسول اللہ ﷺ فرایا : اب پولھا کر می اللہ کے اللہ کی طرف نوایا : اب پولھا گرم ہوگیا ہے ، بھر آپ نے نومین سے ایک شی مٹی کے کہ شمن کی طرف چھینکتے ہوئے سے مایا : شما ھے آئی جو کے فری ایسانہ تھاجس کی شمن کاکوئی آدمی ایسانہ تھاجس کی اللہ شرک کو نومی کاکوئی آدمی ایسانہ تھاجس کی اس طرح بھیلی کہ وشمن کاکوئی آدمی ایسانہ تھاجس کی

لته ابن اسحاق کے بقول ان کی تعداد نویا وس تھی۔ نووی کا ارشاد ہے کہ آپ کے ساتھ بارہ آوی ٹابت قدم رہے۔
اہم احداد رصاکم نے ابن سعود سے روایت کی ہے کہ میں حنین کے روز رسول اللّه مِیْلِ اللّه اُلِیْنِ اُلْکِیْلِ کے ساتھ تھا۔ لوگ پیٹھ
پیر کر بھاگ گئے گرآپ کے ساتھ اسی مہاج بن و افسار ثابت قدم رہے۔ بہم اپنے قدموں پر رپیل ) تھے اور ہم نے
پیٹھ نہیں بھیری۔ ترمذی نے برمند من ابن عمر کی حدیث روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کرمی نے اپنے لوگوں کو
حنین کے روز دیکھا کہ انہوں نے بیٹھ بھیر لی ہے اور رسول اللّه مِیْلِینْ اَلْکِیکُلُ کے ساتھ ایک سوادمی بھی نہیں۔
( فتح الباری ۲۹/۸ ) کے صحیح مسلم ۱۰۰/۱

آنکھ اس سے بھرندگئی ہو۔ اس کے بعدان کی قرتت ٹوشی چلی گئی اوران کا کام زوال پزیر ہوتا چلا گیا مثنی بھینکنے کے بعد چند ہی ساعتیں گزری تقییل کرڈری تقیم کو فاش وسم می کی سکسٹ فاش شمس کی سکسٹ فاش شکست ہوگئی تقیف کے تقریباً بقرادی قتل کے ادران کے پاس جو کچھے مال ، ہتھیار، عور ہیں ادر بچے تھے مسلانوں کے ہاتھ آئے۔

يهي وه تغير بير من كى طرف الله سبحانه وتعالى نے اپنے اس قول ميں اثاره فرمايا بين :

وَيُومَ خُنَيْنِ إِذْ اَعُجَبَتُكُمْ كَثُرَّتُكُمُ فَلَمُ تَعْنَى عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ الْأَنْ فَمَا رَحُبَتُ ثُعُومَ خَنَانُ إِذْ اَعْجَبَتُكُمْ كَثُرَّتُكُمُ فَلَمُ تَعْنَى كَفَى مَا رَحُبَتُ ثُعْ وَلَيْ وَعَلَى الْمُوْمِنِيْنَ وَعَلَى اللهُ عَلَى مَسُولِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُومِيْنَ فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

تعکت کھانے کے بعد ڈشمن کے ایک گروہ نے طائف کا گرخ کیا، ایک نخلہ کی طرف بعا فی ایک نخلہ کی طرف بعا فی ایک نخلہ کی طرف بھا قب کی سے اوطاس کی راہ لی۔ رسول اللہ میں اللہ علیہ البوعا مراشعری رضی للہ عنہ کی سرکردگی میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعت اوطاس کی طرف روانہ کی ۔ فریقین میں مقور می سی جھڑپ مہوتی اس کے بعد مشرکین مجاگ کھڑے۔ البتہ اسی جھڑپ میں اس وستے کے کمانگر دا بوعام اشعری رضی اللہ عنہ شہید مہر گئے۔

شکت نوردہ مشرکین کے تبیہ ہے اورسب سے بڑے گروہ کے تعاقب میں حس نے طالف کی راہ لی تھی بنو درسول اللہ ﷺ مال غلیمت جمع فرمانے کے بعدروانہ ہوئے۔

علیمت علیمت علیمت چاندی چار مبرار اُوقیکه را بینی ایک لا کھ ساٹھ ہزار درہم جس کی مقدار چو کوئنٹل سے چند ہی کیلو کم ہوتی ہے ) رسول اللہ ﷺ نے ان سب کوجمع کرنے کا حکم دیا۔ بھراسے جیٹرانہ میں روک کرحضر مسعود بن عمر وغفاری کی گرانی میں دے دیا اور حب کم غزوہ طائف سے فارغ نہ ہوگئے اسے تعتیم نہ فرمایا۔ تدویں میں شیار بنت حارث سعدیہ بھی تھیں حورسول الله عِلَیْ اَلَمْ اَللّٰهُ عَلَیْمَا کَی رَضَاعی بہن تھیں یجب انہیں رسول الله عِلَیْ اُللّٰهُ عَلَیْمَا الله عَلَیْهُ اَللّٰهُ عَلَیْمَا الله عَلَیْهُ اللّٰهُ عَلَیْهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اَللّٰهُ عَلَیْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

# عزوة طالف

یرغزوہ درخیقت غزوہ حنین کا پھیلاؤ ہے۔ پچونکہ ہوازن وُنقیف کے بیشتر شکست موردہ افراد لینے جزل کمانڈر مانک بن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کرطائف ہی آئے تھے اور ہیں قلعہ بند ہو گئے تھے لہذا رسول اللہ ﷺ فیلٹھی کے خنین سے فارغ ہو کر اور حجرانہ میں مال غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ شوال مسلم میں طائف کا قصد فرمایا۔

اس مقصد کے بیے نمالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کی سرکر دگی میں ایک ہزار فوج کا ہراول دستہ روانہ کیاگیا؟ پھر آپ نے نووطا نف کا رُخ فرمایا۔ راستہ میں نخلہ یمانیہ بھر قرن منازل بھرلیہ سے گزر ہوا۔ لیہ میں مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھا۔ آپ نے اسے منہ دم کروا دیا۔ بھر سفر جاری رکھتے ہوئے طالف پہنچے اور قلعہ طا کے قریب خیمہ زن ہوکراس کا محاص وکرلیا۔

معاصرہ نے قدر سے طول مکروا۔ چنانچہ صیم مسلم میں صنرت انس کی روایت ہے کہ بیر عالیس دن کک جاری رہا۔ اہلِ میئر میں سے معبض نے اس کی مدت ہیں دن تبائی ہے ، معبن نے دس دن سے زیادہ ' معبض نے اٹھارہ دن اور معبض نے بندرہ دن ہے۔

دوران محامرہ دونوں طرف سے تیراندازی اور بیھر بازی کے واقعات بھی پیش آتے رہے، بکر پہلے ہیل جب مسلانوں نے محاصرہ کیا تو قلعہ کے اندر سے ان پر اس شدّت سے تیراندازی کی گئی کرمعادم ہونا ہوت مرجی دُل چھایا ہوا ہے۔ اس سے متعدد مُسلان زخمی ہوئے، بارہ شہید ہوئے اور انہیں اپنا کیمپلے تھا کر موجودہ مبحد طائف کے یاس ہے جانا پڑا۔

رسول الله عظی الله علی اس صورت حال سے نعلنے کے لیے اہلِ طائف پر منجنی نصب کی اور متعدد گویے پھینکے حس سے قلعہ کی دیوار میں سگاف بڑگیا اور شلانوں کی ایک جاعت دہا ہے اندر گھس کرا گانے کے لیے دیوار کک پہنچ گئی ۔ لیکن دشمن نے ان پر نوہے کے جلتے مکوف ہے ہیں جس سے مجور ہو کرمسان دبابہ کے نیچے سے باہر نوکل آئے ۔ ککر باہر نسکے تو دشمن نے ان پر تیروں کی بارشس کردی جس سے بعض ملان تبہید ہوگئے ۔ جس سے بعض ملان تبہید ہوگئے ۔

رسول الله مینی الله مینی الله مینی کوزیر کرنے کے لیے ایک اور مینی مکمت علی کے طور پرمکم دیا کہ انگور کے درخت کا سط کو جلاد سے جائیں مسلانوں نے ذرا بڑھ چڑھ کر ہی گائی کر دی۔ اس پر تقیق نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ درختوں کو کا ٹنا بند کر دیں۔ آئینے اللہ کے واسطے اور قرابت کینا طراحہ و کو لیا۔ دوران محاصرہ رسول اللہ مینی کہ درختوں کو کا ٹنا بند کر دیں۔ آئینے اللہ کے منادی نے املان کیا ہو غلام قلوسے اُتر کر ہما دے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ اس اعلان پڑسیس آدمی قلعہ سے نکل کرمسلانوں ہیں آئیا گر اوری کی مددسے دجس کے محارت ابو برہ وضی اللہ مینی میں عقصہ و قالمہ کی دوار پرچڑھ کر ایک چرخی یا گر اری کی مددسے دجس کے ذریعہ رسیط سے بانی کھینچا جا تا ہے ) لفک کرنے تھے آئے تھے۔ ( چونکہ گراری کو عربی ہیں بکرہ کرے جی یں اس لیے دسول اللہ مینی اجا تا ہے ) لفک کرنے ہوائے کر دیا کہ اسے سامان ہم بہنچا نے ربی مادشہ قالمہ اللہ علی ایک میان کے حوالے کر دیا کہ اسے سامان ہم بہنچا نے ربی مادشہ قالمہ دانوں کو رسول اللہ میں ایک میان کے حوالے کر دیا کہ اسے سامان ہم بہنچا نے ربی مادشہ قالمہ دیا ہوں کو ایک ایک میان کے حوالے کر دیا کہ اسے سامان ہم بہنچا نے ربی مادشہ قالم دیا دو اور سے کے بی بی کے دیا کہ اسے سامان ہم بہنچا نے ربی مادشہ قالم تھا۔

 اس کے بعد جب لوگوں نے ڈیرہ ڈنڈا اٹھا کرکوچ کیا تواکٹ نے فرمایا کہ بیں کہو ، ایٹ بُون ، تَائِ بُون ، عَابِ دُونَ لِرَیّنِ احامِدُونَ ہم پلٹے والے ، توبر کرنے والے ، عبادت گزارہی ، اور لینے رب کی حد کرتے ہیں '' کہاگیا کہ لے اللّٰد کے رسول! آٹِ تقیف پر بد دعا کریں ۔ آٹِ نے فرمایا " لے اللّٰہ! تقیف کو

کہاگیا کہ لیے اللہ کے رسول! آٹِ تقیف پر بد دعا کریں ۔ آٹِ نے فرمایا ہ کے اللہ ! تقیف کو ہرایت دے اور انہیں ہے آ۔"

رسول الله عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ طالف سے محاصرة م كرمے ايس ا ہے توجعالہٰ میں کئی روز مالِ غنیمت تقیم کیے بغیر تھرے رہے۔ اس تا نیرکامقصدیہ تھا کہ ہوازن کا وفد تا ئب ہوکر آپ کی فدمت میں آجائے اور اس نے ہو کچھ کھویا ہے سب کے جائے لیکن تا خیر کے باوجود حب آپ کے پاس کوئی نہ آیا تو آپ نے مال کی تعلیم نشر*وع کر* دی تاکه تبائل کے سروار اور کمہ کے اشراف جوبڑی *حرص جوانک رہے تھے* ان کی زبان خاموشس ہوجاتے ۔مولفۃ القلوب کی قسمت نے سب سے پہلے یا دری کی اور انہیں بڑے بڑے جھے دیئے گئے۔ ابرمفیان بن حرب کوچالیس اَوْقِیہ (کچھ کم چھکیلوچاندی) اور ایک سواونٹ عطا کئے گئے۔اس نے کہا' میرا بٹیا پزید ؟ آپ نے اتنا ہی پزید کو تھی دیا۔ اس نے کہا ؟ اور میرا بٹیا معاویہ ؟ آپ نے اتنا ہی معاویہ کو بھی دیا۔ ربینی تنہا الوسفیان کواس کے بیٹیوں سمیت تقریباً 🖈 اکیلوچاندی اور مین سواونٹ حال ہوگئے ؛ مکیم بن حزام کوایک سوادنسط دیے گئے۔ اس نے مزید سوا دنٹول کا سوال کیا تواسے بھرایک سو ا ونٹ نیدے گئے ۔ اِسی طرح صفوان بن اُمیّہ کوسواُ ونٹ بھرسواُ ونٹ اور بھرسواُ ونٹ اپینی میں اُونٹ) نیبے گئے۔ حارثنے بن کلدہ کو بھی سواونرط دیہے گئے اور کچھ مزید قرشی و نیرقرشی رَوسار کو سوسوا دنٹ دیے گئے۔ کچھے دوسروں کو بچاس بچاس اور جالیس چالیس اونرط دیے گئے بہاں یک کہ لوگوں میں مشہور مہو گیا کہ محمد ﷺ اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندلیتہ ہی نہیں۔ چنانچہ مال کی طلب میں ہنّہ وآپ یر اوس پڑے اوراک کوایک ورخت کی جانب سمٹنے بر مجبور کر دیا۔ اتفاق سے آپ کی چا در درخت میں بھنس کررہ گئی۔آپ نے فرمایا جو **گو ہ**میری جا در دے دو۔اس فات کی قسم حس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرمیرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعدا دمیں بھی پو پائے ہوں تو انہیں بھی تم پرتقسیم کمہ دول گا۔ بھر تم

نله وه نوگ جنتے نئے مسلمان ہوئے ہول اوران کا ول جوڑنے کے لیے انہیں مالی مدودی جاتے تا کہ وہ سلام پرمفبوطی سے جم جائیں ۔ لله الشفاء بتعدیف حفق قالمصطفیٰ قاصنی عیاض ۸۹/۱

مجهے رجنیل پاؤگے' مذبردل' مذجوالاً

اس کے بعد آپ نے اپنے اوسٹ کے بازویں کوٹے موکراس کی کوہان سے کچھ بال بیے اور جنگی میں رکھ کر ملبند کرتے ہوئے فرایا": لوگر! واللّٰد میرے لیے تمہارے مالِ فے میں سے کچھ بھی نہیں مٹی کہ اتنا بال بھی نہیں ۔ صرف خُس ہے اورخُس بھی تم پر ہی پلٹا دیا جا تا ہے "

یرتقسیم ایک مکیانہ سیاست پرمبنی تھی کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے میں جواپنی عقل کے داستے سے نہیں بلکہ پیٹ کے داستے سے تی پرلائے جاتے ہیں یعنی جس طرح جانوروں کو ایک مٹھی ہری گھاس دکھلا دیجئے اور وہ اس کی طرف بڑھنے لیکتے اپنے محفوظ ٹھکانے کک جا اپنچتے ہیں اسی طرح ذکورہ قسم کے انسانوں کے لیے بھی مختلف ڈھنگ کے اسباکٹ شش کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ایمان سے مانوس موکراس کے لیے بُرجوش بن جا میں گا۔

الصار کا حزن واضطراب حزب اعتراض آگیا۔ انسار بخصوصاً اس سیاست کی زوبلی اسکی زوبلی اسکی زوبلی اسکی زوبلی اسکی زوبلی اسکی زوبلی اسکی نوبلی اسکی نوبلی اسکی نوبلی اسکی نوبلی اسکی نوبلی اسکی نوبلی کے دقت انہیں کو پیکارا گیا تھا اور دہی الٹرکر آئے تھے اور رسول اللہ میں اللہ اللہ تھا اللہ تھا کے دالوں کے ہاتھ اگر بیں فاش شکست شاندار فتح میں تبدیل ہوگئی تھی کیکن اب وہ دیکھ دستے کے بھاگنے دالوں کے ہاتھ بڑ بیں اور دہ خودم و تہی دست کے اور سے سے کے مجا گئے دالوں کے ہاتھ بڑ بیں اور دہ خودم و تہی دست کے اسلام

آپ نے اس مامس شدہ مال نے ہیں ہوکھ کیاہے اس پرانصار اپنے جی ہی جی ہیں آپ پر بہتج و تاب کھا
رہے ہیں۔ آپ نے اسے اپنی قوم میں تقییم فرمایا، قبائل عرب کوبطے بڑے عطیے دیے لیکن انصار کو کھو
نہ دیا۔ آپ نے فرمایا " لے سعد اس بارے میں تمہا را کیا خیال ہے "، انہوں نے کہا ' یارسول اللّٰد! میں
میں قواپنی قوم ہی کا ایک آدمی موں۔ آپ نے فرمایا"؛ اچھا تو اپنی قوم کو اس چولداری میں جج کر ویسعنٹ نے
نکل کر انصار کو اس چولداری میں جمع کیا۔ کچھ مہاج ہیں میں آگئے تو انہیں داخل ہونے دیا۔ پھر کھے ووسرے
نکل کر انصار کو اس چولداری میں جمع کیا۔ کچھ مہاج ہیں میں آگئے تو انہیں داخل ہونے دیا۔ پھر کھے ووسرے
نکل کر انصار کو اس چولداری میں جمع کیا۔ کچھ مہاج ہیں میں آگئے تو انہیں داخل ہونے دیا۔ پھر کھے ووسرے
کی فدمت میں مامن ہو کر عرض کیا کہ تعبیلہ انصار آپ سے لیے جمع ہوگئے ہوگیا ہے۔ رسول اللّٰہ میٹیلیٹ فیلیٹ کے ان کے فدمت میں مامن ہو کر عرض کیا کہ تعبیلہ انصار آپ سے لیے جمع ہوگیا ہے۔ رسول اللّٰہ میٹیلیٹ فیلیٹ کے ان کے فدمت میں مامن ہو کر عرض کیا کہ تعبیلہ انصار آپ سے لیے جمع ہوگیا ہے۔ رسول اللّٰہ میٹیلیٹ فیلیٹ کا ان کے بیس تشریف لائے ' اللّٰہ کی جدو دوایا :

"انصار کے لوگر ! تمہاری یرکیا چرسگونی ہے جومیرے علم میں آئی ہے ! اور یرکیا نا دائشگ ہے ہوجی ہی جی میں تمہارے یا سے اس مالت میں آیا کہ تم گراہ ستے ، اللہ نے مجھے پرمسوس کی ہے۔ اللہ نے تمہارے باس اس مالت میں آیا کہ تم گراہ ستے ، اللہ نے تمہارے اللہ نے تمہارے دل جوڑ دھے ، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دھے " ورکوں نے ہما : کیوں نہیں ؛ اللہ اور اس کے رسول کا بڑا نفل و کرم ہے۔

اس کے بعد آپ نے فرایا" انصار کے لوگو اِ مجھے جواب کیوں نہیں دیتے " انصار نے عرض کیا "
یارسول اللہ اِ بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں ؟ اللہ ادر اس کے رسول کا نصل دکرم ہے۔ آپ نے فرایا :
"دکھیر اِ فعد کی تسم اگر تم چا ہو تو کہہ سکتے ہو ۔ اور سے ہی کہو گے اور تمہاری بات سے ہی مانی جائے گی ۔۔۔
کر آپ ہمار سے پاس اس مالت میں آئے کر آپ کو جملایا گیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی " آپ کو بیار و مددگار چوڑ دیا گیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی " آپ کو دھتکار دیا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانا دیا ،
آپ محاج سے ، سم نے آپ کی غمخواری و فمگساری کی ؛

اے افسار کے لوگو آتم اپنے جی میں وُنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہوگئے جس کے ذریعیہ میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تا کہ دومسلان ہوجائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے جوالے کر دیا تھا ؟ الے افسار!

کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونسط اور مکریاں لے کرجائیں اور تم رسول اللہ میں اللہ میں افسار ہی در دول میں مہنی است کی تعمیم میں محمد کی جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی افسار ہی کا ایک فرو ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک راہ جلیں اور افسار دوسری راہ جلیں تو میں بھی افسار ہی کی راہ جلوں گا۔

الے اللہ رحم فرہ افسار ہراور ان کے بیٹوں پراور ان کے بیٹوں (پرتوں) پر "

رسول الله ﷺ کا پینطاب من کرلوگ اس قدر روئے کہ ڈاڑھیاں َرگوئیں اور کہنے گئے"؛ ہم راضی ہیں کہ ہمارے جھے اور نصیب میں رسول الله ﷺ ہوں'۔اس مے بعدرسول اللہ ﷺ واپس ہوگئے اور لوگ بھی کجھرگئے کیا۔

ا غنیمت تقیم ہوجانے کے بعد ہوازن کا وفد سلمان ہوکرا گیا۔ یہ کل ہودہ آدمی تقىد ان كاسرراه زُبهر بن صُرُد تقا اوران مي رسول الله عظيفا الله كا رضاعی چیا ابوبرقان بھی تھا۔ وفد نے سوال کیا کہ آپ مہر بانی کرکے قیدی اور مال واپس کر دیں۔ اور اس انداز کی بات کی کہ دل پسیج جانستے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ جولوگ ہیں انہیں دیکھے ہی رہے ہو۔ اور مجھے سیج بات زیاده پنده سید اس بیستبا و کتمهیں لینے بال بیجازیاده مجبوب میں یا مال انہوں نے کہا موار نزدی خاندانی شرف کے برا بر کوئی چیپ زنہیں آپ نے نہایا اچا توجب میں ظہری نماز پڑھاوں تو تم لوگ اُکٹر کرکہنا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کورسول اللہ کا کورسول اللہ ا کی جانب سفارشی بناتے ہیں کر آگی ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ اس کے بعد جب آپ نمازسے فارغ ہوئے توان لوگوں نے یہی کہا۔ جواباً آب نے فرمایا ؟ جہاں یک اس حصے کا تعلق ہے جومراہے اور بنی عبدالمطلب کاہے تو دہ تمہارے لیے ہے ، اور میں ابھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں۔ اس پر انصار اور مهاجرین نے امھ کرکہا 'جرکھے ہماراہے وہ سب مجی رسول اللہ عظافی کا میں ہے۔ اس کے بعداً قرع بن حابس نے کہا ' لیکن ہو کچے میرااور مبنو تمیم کا ہے وہ آٹ کے پیر نہیں؟ اور عُینینہ بن صن نے کہا کہ ہو کچھ میرا اور بنو فزارہ کا وہ بھی آپ کے بیے نہیں ہے؟ اور عباس بن مرداس نے کہا ، جو کچھ میرا اور بنوٹسکیر کا ہے وہ بھی آپ کے لیے نہیں۔ اس بر بنوئکیم نے کہا: جی نہیں، جو کھیے ہماراہے وہ بھی رسول الله ﷺ کے لیے ہے عباس بن مرداس نے کہا: تم لوگوں نے میری توبین کردی۔ رسول الله يَظْ الله عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

ابن ہشام ۱/۹۹۶ م ۵۰۰ وایس ہی روایت صحیح بخاری میں بھی ہے۔ ۱۲۱،۹۲۰

که این اسحاق کابیان ہے کہ ان میں انکے نواشرافتے۔ انہوں نے اسلام تبول کیا۔ ببیت کی اس کے بعداک سے گفتگو کی ۔ اور گفتگو کی ۔ اور عوض کی کہ لے اللہ کے دسول! آپ نے جنہیں قید فرمایاہے، ان میں ما میں اور بہنیں ہیں ۔ اور پھوپھیاں اور خالا میں ہیں ۔ اور بہی قوم کے لیے دسوائی کاسبب ہوتی ہیں۔ رفتح الباری ۱۳۳۸) واضح رہے کہ مادّن وغیرہ سے مراد دسول اللہ میٹلان کی قیماعی مائیں، خالائیں ، مجھوپھیاں اور بہنیں ہیں۔ ان کے خصلیب زہیر بن صرفتے۔ ابو برقان کے ضبطیں اختلاف ہے ۔ چنانچہ انہیں ابوم وان اور ابوٹر دان بھی کہا گیاہے۔

کے تیدیوں کی تقییم میں تا نیری تھی ۔ ادراب میں نے انہیں انعمیار دیا تو انہوں نے بال بچوں کے برابر کسی چیز کونہیں سجھا لہذا جس کسی کے باس کوئی قیدی ہو، اور وہ بخوشی واپس کر دے تو یہ بہت ابھی راہ ہے اور جوکوئی اپنے می کوروک ابنی جاہتا ہو تو وہ بھی ان کے قیدی تو انہیں واپس ہی کر دے ۔ البتہ آئڈہ ہوسب سے بہلا مال نے ماصل ہوگا اس سے بہم اس شخص کو ایک کے بدلے چے دیں گے۔ وگوں نے کہا ہم رسول اللہ فیلے اللہ کے لیے بخوشی دینے کو تیار ہیں ۔ آہی نے فرایا ہم جان راسے کہ آپ میں سے کون راضی ہے اور کون نہیں ؟ لہذا آپ لوگ واپس جائیں اور آپ کے چود ھری صزات آپ کے معل کو ہمارے سامنے کون نہیں ؟ لہذا آپ لوگ واپس جائیں اور آپ کے چود ھری صزات آپ کے معل کو ہمارے سامنے پیش کریں ۔ اس کے بعد سارے لوگوں نے ان کے بال بہتے واپس کر دیا ۔ یس نے مون مواپس کرویا ۔ کی حصے میں ایک بڑھیا آئی تھی ۔ اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا ۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کرویا ۔ کے حصے میں ایک بڑھیا آئی تھی ۔ اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا ۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کرویا ۔ کی حصے میں ایک بڑھیا آئی تھی ۔ اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا ۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کرویا ۔ کی حصے میں ایک بڑھیا آئی تھی ۔ اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا ۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کرویا ۔ کی صفح میں اس نے بھی واپس کرویا ۔ کی صفح میں ایک تو بی کریا ۔ کی سے مور کی ایک تو بی کرویا ہیں کردیا ۔ کی سے میں کرویا ہی کرویا ہوں کرویا ہوں کرویا ہوں کرویا ہوں کرویا ہوں کرویا ہوں کرویا ہے کہ دیں گوری کرویا ہوں کرویا ہوں کرویا ہوں کرویا ہوں کو کرویا ہوں کرویا ہوں کرویا ہوں کو کرویا ہوں کرویا کرویا ہوں کرویا ہوں کرویا کرویا ہوں کرویا ہوں کرویا کرویا کرویا کرو

عمره اور مدیر نرکو والیسی است مرد کا احرام باندها اور عرو اداکیا - اس کے بعد عُقَّاب بن اَبِید کو کم کر کا احرام باندها اور عرو اداکیا - اس کے بعد عُقَّاب بن اَبِید کو کمد کا دالی بناکر مدینه روانه ہوگئے - مدینه دالیس ۲۸ زویقعدہ سے کو ہوتی ۔

محدغزالی کہتے ہیں ؛ ان فاتحامز ادقات میں جبکہ اللہ نے آج کے سرد رفتح مبین کا تاج رکھااور اس

وقت میں جبکہ آپ اسی شہر خِطیم میں آٹھ سال پہلے تشریف لائے تھے کتنا لمبا پیوٹرا فاصلہ ہے۔

آئی بہاں اس عالت بیں آئے تھے کہ آئی کو کھدیڑ دیا گیا تھا 'ادر آئی امان کے طالب تھے۔ اجنبی اور وحثت زدہ تھے اور آئی کو انس والفت کی تلاش تھی۔ وہاں کے باتندوں نے آئی کی خوب مت درو منزلت کی ' آئی کو گھر دی ' اور آئی کی مدد کی ، اور جو نور آئی کے ساتھ نازل کیا گیا تھا اس کی پیروی کی ' اور آئی کی مدد کی ، اور جو نور آئی کے ساتھ نازل کیا گیا تھا اس کی پیروی کی ' اور آئی کی خاطر ساری دنیا کی عداوت ' میچ سمجھی ۔ اب وہی آئی بی کرجس شہر نے ایک نوف زدہ مہاج کی جثیت سے آئی کا استقبال کر رہا ہے کہ کھر آئی کے سے آئی کا استقبال کو رہا ہے کہ کھر آئی کے بیروں تلے قوال دیا ہے اور آئی اس کی نیروں تلے قوال دیا ہے اور آئی اس کی خریات کو آئی کے بیروں تلے قوال دیا ہے اور آئی اس کی خریات کو آئی کے بیروں تلے قوال دیا ہے اور آئی اس کی خریات کو آئی کے بیروں تلے قوال دیا ہے اور آئی اس کی خریات کو آئی رہے ہیں ۔

إِنَّهُ مَنْ تَيَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ( (٩٠:١٢) تَقِينًا بِرْشَخْص رَاسَبازى ادرمبرا متيار كرسة و الشبالله في كا رون كا وصائع نهي كرتا . " الله

ابن بشام ۲۰۹۷ تا ۵۰۱ میم بخاری ۱۱۲/۲ تا ۹۲۲ ، فتح الباری ۱۳/۸ تا ۹۰۸ این بشام ۲۸۹۲ تا ۵۰۱ میم بخاری ۱۱۲/۲ تا ۹۲۲ ، فتح الباری ۱۳/۸ تا ۵۸

فتح مد کیعدئے رایا اور عمال کی والی

اس طویل اور کامیاب سفرسے واپسی کے بعد رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں قدر سے طویل تیام فرمایا ۔ اس دوران آپ و فود کا استقبال فرماتے رہے ، عکومت کے مثال بھیجے رہے ، داعیان دین کوروانہ فرماتے رہے ، واعیان دین کوروانہ فرماتے رہے ۔ اور جنہیں اللہ کے دین میں واضلے اور عرب کے اندر اُمجر نے والی قوت کو تسلیم کرنے میں منگول فرانے رہے ۔ ان اُمور کا مختصر سا خاکہ پیش فعرمت ہے ۔ من اُمور کا مختصر سا خاکہ پیش فعرمت ہے ۔

گذشتہ مباحث سے معلم ہو بچکا ہے کہ فتح کمر کے بعدرسول اللہ ﷺ شکار کے منت کمر کے بعدرسول اللہ ﷺ شکار کے منت کو میں اللہ والی موج ہوتے ہی آپ نے منت کا بلال موم طلاع ہوتے ہی آپ نے منت کے اُواخر بی تشریف لائے سے یہ کا بلال موم طلاع ہوتے ہی آپ نے میں ایک کے اُواخر بی تشریف لائے سے یہ کا بلال موم طلاع ہوتے ہی آپ نے میں ایک کے اُواخر بی تشریف لائے سے یہ کا بلال موم طلاع ہوتے ہی آپ نے میں ایک کے اُواخر بی تشریف لائے سے یہ کا بلال موم طلاع ہوتے ہی آپ نے میں ایک کے اُواخر بی تشریف لائے سے یہ کا بلال موم طلاع ہوتے ہی آپ نے میں ایک کے اُواخر بی تشریف لائے سے یہ کا بلال موم طلاع ہوتے ہی آپ نے میں ایک کے اُواخر بی تشریف لائے کے یہ کا بلال موم طلاع ہوتے ہی آپ نے کا دوران کی کا ان کو می کا بلال موم طلاع ہوتے ہی آپ نے کا دوران کے میں کے دوران کی کی کوران کی کا دوران کی کے دوران کی کی کوران کی کی کی کوران کی کی کوران کی کی کی کوران کی کوران کی کوران کی کوران کی کوران کی کی کوران کی کی کی کوران کی کوران کی کوران کی کوران کی کی کی کی کوران کی کی کوران کی کی کوران کی کی کی کوران کی کی کی کی کوران کی کوران کی کی کوران کی کی کوران کی کوران کی کوران کی کوران کی کی کی کوران کی کی کوران کی کوران کی کوران کی کوران کی کوران کی کوران کی کی کوران ک

قبائل کے پاس صدفات کی وصولی کے لیے عمال روانہ فرائے جن کی فہرت برہے:

وہ قبیلہ حس سے زکوہ وصول کرنی تھی بنوتسم

> اسلم اورخفار سُکینم اور هزیمنر شُکین

> > ، میر بنوفزاره

ىنوڭلاب

بنوكعب

بنوذبیان ان کی موجودگی میں ان کے خلاف اسونسی نے ضعار میں شہر صنعاء خودج کیا تھا)

علاقة حضز موت

طی اور بنواسد پنوخنظلیه عُمال کے نام مرکز شریصن ا۔ عیکینہ بن صن

٧- يزنير بن الحصين

مر۔ عباً دبن بشیراشہلی رفر ر

ہ۔ راتع بن کمیث

٥- عُرُوبِن العاص

y۔ ضماک بن سفیان

ے۔ بشیر بن سفیان

٨- ابن اللَّيْتِيَّدَازُدى

و۔ مہا*م بن ابن اُمت*ہ

اله زنگاد بن لبید

اا۔ عُرِّی بن حاتم ہاں۔ مالکٹ بن ٹوٹر ہ ۱۳- زبرقان بن برر بنوسعد (کی ایک شاخ) ۱۲- قیس بن عاصم بنوسعد (کی دوسری شاخ) ۱۵- علاء بن الحضرمی علاقه بحرین ۱۲- علی بن ابی طالب علاقه نجران (زکوة اور جزیید دونوں وصول کرنے کے لیے)

واضح رہے کہ یرسارے عمال محرم و جم ہی ہیں روانہ نہیں کر دیے گئے تھے ملکہ بعض بعض کی روانگی خاصی تا نیرسے اس وقت عمل میں آئی تھی جب متعلقہ قبیلہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ البتہ اس اہتمام کے ساتھ ان عمال کی روانگی کی ابتدا دمخرم کے جم میں ہوئی تھی اور اس سے صلح حد ببید کے بعداسلامی دعوت کی کامیابی کی دسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ باقی رہا فتح کم کے بعد کا دُور تو اس میں تو لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔

مسرا ما مسرا ما مسرا ما حرية العرب مسرا ما مسرا ما مسلط على المسلط عربية العرب مسرا ما مسرا ما مسلط على المن المن وامان قسائم بمو يكني الموجد بهات مسرا من المن وامان قسائم بموجد كم اوجود بعض مقامات برمتعد دفوجي مهات مع بمبيع بنا من على مبيع بني يوي رفيرست ميرست م

ا سربین مینینر بن مین فراری (مرم فیش)

استر بینی مینینر بن مین فراری (مرم فیش)

استر بینی مینینر بن مینی که بنوتمیم نے تبائل کو

بمولکا کرجزید کی ادآمیگی سے روک دیا تھا۔اس مہم میں کوئی مہاجریا انصاری نہ تھا۔

عینینہ بن صن دات کو چلتے اور دن کو چھیتے ہوئے آگے بڑھے ۔ یہاں ٹک کرصحوا میں بنوتمیم پر ہلر اول دیا ۔ وہ لوگ پیٹیے پھیرکر بھاگے اور ان کے گیارہ آدمی، اکیسعور میں اور تیس بیچے گرفتار ہوئے جہیں مزیب سہ لاکر د لمربنت مارث کے مکان میں مخبرایا گیا ۔

پھران کے سلسے میں بزقمیم کے دس سردار آئے اور نبی ﷺ کے دروازے پرجاکر ہوں آوازگائی،
اے محد ا ہمارے پاس آؤر آئ باہر تشریف لائے تو یہ لوگ آئ سے جبٹ کر بائیں کرنے گئے۔ پھر آئ ان کے ساتھ سے ہوئ کر بائیں کرنے گئے۔ پھر آئ ان کے ساتھ سے ہوئ درجہ یہاں تک کہ ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بدسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے فزومبالات میں مقابلہ کی خواہش فلاہر کی اور اپنے خطیب عطار دبن حاجب کو پیش کیا۔ اس نے تقریر کی۔ رسول اللہ ﷺ نے تعلیب ابلام صرت ابنی بن تیں بن شماس کو مکم دیا، اور انہوں نے جوابی تقریر کی۔ اس کے بعد انہوں نے لینے شاعر زبرقان بن بدر کو آگے بڑھایا اور اس نے کچھ فیزیر اشعار کے۔ اس کا جواب

شاع ِ اسلام حضرت حمال بن نابت بضی اللّٰدعنہ نے دیا۔

عب دونون طلیب اور دونوں شاعرفارغ ہو چکے تواقرع بن عالب نے کہا: ان کا خطیب ہمارے نطیب ہمارے نطیب سے زیادہ پُر زور اور ان کا شاع ہمارے نیادہ پُر گوہے۔ ان کی آوازیں ہماری آوازوں سے نطیب سے زیادہ پُر زور اور ان کا شاع ہماری باتوں سے زیادہ بلندیا یہ ہیں۔ اس کے بعدان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں ہم بہترین حالف سے نواز ااور ان کی عورتیں اور بچے انہیں ایک کرلیا۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں ہم بہترین حالف سے نواز ااور ان کی عورتیں اور بچے انہیں ایک کولیے۔ میں قبیلے شام کی ایک مرتبہ کے قریب بالدے علی قبیلے تعلیم کی ایک مرتبہ کو ایک مرتبہ کی ایک شام کی مارٹ مورکے ۔ ویں اور مل بھے جن پر بیر ہوگ باری باری سوار بہوئے تھے سِلمانوں نے شبخون ماراحیں رسخت روانی کی گوری کے تاہم مرائی بھروکے ان کی اور فریقین کے نما صے افراد زخی ہوتے۔ قطبہ کچے دوسرے افراد سمیت مارے گئے تاہم مسلان بھروکر کیوں اور بال بچوں کو مدینہ ہانک لائے۔ اس میر نبر کی اور کی اسلام کی دعوت اسلان بھروکر کیوں اور بال بچوں کو مدینہ ہانک لائے۔

یرسرتیه بنو کلاب کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا گیا تھا لیکن

٣ مررَّيْنِ خَيَّاك بن سفيان كلا في دريع الاول في ص

ا نہوں نے انکارکرتے ہوئے جنگ چھٹر دی مسلانوں نے انہین شکست دی اور ان کا ایک آدمی تہ تیغ کیا۔

ا نہیں میں سوآدمی کی کمان دے کرسا عل جدہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ وجہ بیتھی کہ کچھ عبشی

ه - سربَّيْ علقمه بن مجرز مدلجي (ربيع الأفرك يه)

را عل جرہ کے قریب جمع ہو گئے تھے اور وہ اہلِ مکہ کے خلاف ڈاکہ زنی کرنا چاہتے تھے۔ علقّہ نے سمندریں از کر ایک جزیرہ یہک بیش قدمی کی۔ حبشیوں کومسلمانوں کی آمر کا علم ہوا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے ۔

ا نہیں قبیلہ طی کے ایک بُت کو جس کا نم قلس د کلیسا) تھا۔ ڈھانے کیلئے

ه ـ مسرسَّة علق بن ابی طالب (ربیع الاول ف شهر)

بھیجاگیا تھا۔ آپ کی سرکر دگی میں ایک سوا ونٹ اور سچاس گھوڑوں سمیت ڈیڈھ سوآ دی تھے۔ جنڈیاں کالی اور بھر راسفید تھا مسلانوں نے فجرکے وقت حاتم طائی کے محلہ پر بھیا ہے مارکر فلس کوڈھا دیا اور قیدیوں، چو پایوں اور

لے اہل مغازی کا بیان ہی ہے کہ یہ واقع محرم ساتھ میں پیش آیا لیکن یہ بات تقیقی طور پر عمل نظر ہے کیونکہ واقعہ کے سیاق سے معلوم ہو آئی سے کہ اقراع بن حابس اس سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حالانکہ خود اہلِ سیرہی کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے بنو ہوازن کے قدیوں کو دالیس کرنے کے لیے کہا تواسی اقرع بن حابس نے کہا کہ میں اور بنو تمیم والیس نہ کریں گے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اقراع بن حابس اس محرم سال مصرولے واقعہ سے پہلے مسلمان ہو میکے تھے۔ ملے فتح الباری ۱۹۸۸

عاتم کی صاجزادی دو کے بارے میں بتلایا کہ آپ نے ایسا کارنامرانجام دیا ہے کہ تہمارے باب میں تو انہیں رسول اللہ ظافہ ہے گئے ارے میں بتلایا کہ آپ نے ایسا کارنامرانجام دیا ہے کہ تہمارے باب بھی ویسا نہیں کر یکتے تھے۔ ان کے باس دغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ ۔ جنانچ عدی کسی امان یا تحریر کے بغیر آپ کی فدمت میں حاص ہوگئے۔ آپ انہیں اپنے گھرلے گئے اور جب وہ سامنے بیٹے تو آپ نے اللہ ایک دہیں ہو ؟ کی الا اللہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو ؟ کی الا اللہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو ؟ کی الا اللہ اللہ اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو ؟ کی الا اللہ اللہ اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو ؟ کی الا اللہ اللہ اللہ اللہ کہنے ہو کہا ، نہیں۔ بھرآپ نے کھے دریانے ہو کہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے تعدف کی مارہے اور نصاری دریانے ہو کہا ، نہیں ۔ آپ نے فرمایا "بنو ا یہود پر اللہ کے فضب کی مارہے اور نصاری کی مارہے اور نصاری کی مارہے اور نصاری کی مارہے اور نصاری کی خوام آپ کی فوم سے انہیں ایک انصاری کے بال مخسرادیا گیا اور وہ صبح و شام آپ کی فدمت میں ماض ہوئے رہے ہو کہا تھیں کے حکم سے انہیں ایک انصاری کے بال مخسرادیا گیا اور وہ صبح و شام آپ کی فدمت میں ماض ہوئے دہتے۔

ابن اسحاق نے مفرت عدی سے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب نبی طلق اللے انہیں اپنے سامنے

ا پنے گھریں بٹھایا تو فرایا ، او . . . . . اِ عدی بن عائم اِ کیا تم مذہباً رکوسی نہ تھے ؟ عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا ،

کیوں نہیں ! آپ نے فرمایا ، کیا تم اپنی توم میں مال غنیمت کا چوتھائی یعنے پڑل پیرا نہیں تھے ؟ میں نے

کہا ، کیوں نہیں ! آپ نے فرمایا حالا ، کمریتم ایسے دین میں ملال نہیں ۔ میں نے کہا ، ال تسم بخدا - اور اسی
سے میں نے جان لیا کہ واقعی آپ اللہ کے بیھیج ہوئے رمول ہیں ، کیونکہ آپ وہ بات جانے ہیں جو جانی نہیں جاتی ہے۔
نہیں جاتی ہے۔

منداحدی روایت ہے کہنی ﷺ نے فرمایا 'اے عدی! اسلام لاؤسلامت رہوگے ہیں نے کہا بیں توخو وایک دین کا ماننے والا ہوں۔ آئے نے فرمایا ، میں تمہارا دین تم سے بہتر طور پرجانتا ہوں۔
میں نے کہا 'آٹ میرادین مجے سے بہتر طور پرجانتے ہیں ؟ آٹ نے فرمایا 'لی ایما ایسا نہیں کتم نم بارکوشی ہو ، اور بچر بھی اپنی قوم کے مال غلیمت کا پوتھائی کھاتے ہو ؟ میں نے کہا 'کیوں نہیں! آٹ نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین کی روسے ملال نہیں۔ آٹ کی اس بات پر مجھے مزگوں ہوجانا پڑا ۔

 $\bigcirc$ 

کے ابن مثام ۵۸۱/۲ هم رکوسی ندہب، عیمائی اورصابی ندہب کے درمیان ایک عیمسرا ندہب ہے۔ کلم منداحمد ۲۰۷/، ۳۷۸ کی صبح بخاری

# غروهٔ نبوک

غزوۃ نتے کہ بتی وباطل کے درمیان ایک فیصلاکن موکہ تھا۔ اس موکے کے بعد اہلِ عرجے نزدیک رسول اللہ ﷺ کی رسالت میں کوئی شک باتی نہیں رہ گیا تھا۔ اسی لیے مالات کی رفتار کیسرببل گئ اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج واغل ہوگئے۔ اس کا کچھ اندازہ ان تفصیلات سے لگ سے گاجنہیں ہم وفود کے باب میں بیش کریگے اور کچھ اندازہ اس تعداد سے بھی لگایا جاسکتا ہے جو ججةُ الوداع میں اضر ہوئی تھی سے بہرمال اب اندرونی مشکلات کا تقریباً فاتمہ ہوجیکا تھا اور سلام کی دعوت بھیلانے کے لیے کمیسو ہوگئے سے۔

مرف اور اسلام کی دعوت بھیلانے کے لیے کمیسو ہوگئے سے۔

عروه کاسب بن عروه کاسب بن بغیر مازن سے چیار جھاڈ کر دہی تھی۔ یہ طاقت رومیوں کی تھی جواس وقت میں دیا جاتا ہے کہ اس کے میں اور میں میں میں اور اور میں یہ تیام جا سے کہ اس

روت زمین برسب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ پکھیے اوراق میں یہ تایا جا بچکا ہے کہ اس چیا جھاڑی کے سفیر حضرت حادث بن عمیر خواری اللہ میلی اللہ میلی اللہ میلی کے سفیر حضرت حادث بن عمیراز دی رضی اللہ عنہ کے مثل سے ہوئی جبکہ وہ ربول اللہ میلی کا پیغام لے کربھری کے مکران کے پال تشریف نے گئے۔ تھے۔ یہ بھی تنایا جا چکا ہے کہ بی میلی اللہ میلی کا پیغام لے کربھری کے مکران کے پال تشریف نے گئے تھے۔ یہ بھی تنایا جا چکا ہے کہ بی میلی اللہ میں موقد میں خواناک کا کمرلی گرفیکر امن مجنواللہ میں کی مرکروگی میں ایک نے تھے۔ یہ بھی تنایا جا چکا ہے کہ بی میلی اللہ میں موقد میں خواناک کا کمرلی گرفیکر امن میں خوالموں سے انتقام لیسند میں کا میاب نہ بڑوا، العبتہ اس نے میں عرب قبال کے اندروم سے آزادی اور مسلماؤں کی میں عرب قبال کے اندروم سے آزادی اور مسلماؤں کی جو قدم ہوتی مرحد شام کے لیے پیلے ہوئی فرانداز بہنیں کر سک تھا۔ اس کے یہ یہ بینے بنا جا دیا تھا اور عرب سے ملی ہوئی مرحد شام کے لیے چینی بنا جا دیا تھا اس لیے قبیرے نیا جا دیا تھا۔ اس لیے تیا ہوئی مرحد شام کے لیے چینی بنا جا دیا تھا اور عرب سے ملی ہوئی مرحد شام کے لیے چینی بنا جا دیا تھا اور عرب سے ملی ہوئی مرحد شام کے لیے چینی بنا جا دیا تھا اور عرب سے ملی ہوئی مرحد شام کے لیے چینی بنا جا دیا تھا اور تا میں بنائوں کی تورت انتھا کر نے سے میں ہوئی مرحد شام کے لیے چینی بنا جا دیا ہوئی سے میں ہوئی مرحد شام کے لیے چینی بنا جا دیا ہوئی ہوئی مرحد شام کی تھی دیا ہوئی ہوئی میں شختے "اور ہوئی گھا میں جگر آتھا کہ قدم نے دوری باشدوں اور پہنے کیا کہ دوری بیٹن نظرا تھی جگر ہوئی تھیں میں اس تھی نہ گرزا تھا کہ قدم نے دوری باشدوں اور

ا پنے ماتحت عربوں بینی اُلِ غسان دغیرہ رُشِمَل فوج کی فرام ہی شردع کر دی ادرایک نو نریز اور فیصلہ کن موکے کی تیاری میں لگ گیا۔

ﷺ این برولوں سے علیمہ ہوگئے ہیں۔

ایک دوسری روایت میں یوں ہے کر صرت عرف کہا ہم میں چرچا تھا کہ ال غسّان ہم برج جوائی کرنے کہا ہم میں چرچا تھا کہ ال غسّان ہم برج جوائی کرنے کے سیے گھوڑ دل کونعل گلوارہے ہیں۔ ایک روز میراسا تھی اپنی باری پرگیا اور عشاو کے وقت واپس آگر میرا دروازہ بڑے نورسے بیٹیا اور کہا کیا وہ دعر شہول ہواہے ہیں گھبرا کر باہرا یا۔ اس نے کہا کہ بڑا ھا دشہ مہوگیا۔ میں نے کہا کہ بڑا ہا در کہا باکہ بڑا ہا در کہا ہا کہ بڑا ہا وہ اس نے کہا نہیں ، بلکہ اس سے بھی بڑا اور کمبا ھا دشہ رسول اللہ عورت کے باس نہ جانے کی تم کھا لینا۔ اگریہ تم چاراہ یا اس سے کم مت کے لیے ہے تو اس پر ترعاکوئی مکم لاگور نہوگا اور اگر بیرا بیل و چار مہینے سے زیادہ مرت کے لیے ہے تو بچرچا رہ اور پورے ہی مثری مدالت دیں ہوگی کہ شوہریا تو بوری کو بوری کی طرح رکھے یا اسے طلاق دے یعن صحابہ کے بیقول نقط جار ماہ کی مدت گور میالی میالی میں میں میں ہوا جاری کا دری کہ میں گور میالی میں میں میں ہوا جاری کا دری کی مدالت کے سے طلاق برط جائے گی ۔ کے صحی بخاری ۲۰۰۲ کا

DA

اس سے اس معورت مال کی شگینی کا اندازہ لگایا جاسکتاہے ہواس وقت رومیوں کی جانب سے مسلانوں کو درسیشیں تھی۔ اس میں مزیدا ضافہ منافقین کی ان رہشہ دوانیوں سے ہوا ہوا نہوں نے رومیوں کی تیاری کی خبریں مدینہ پہنیجے کے بعد نثروع کیں یوپانچہاس کے باوجود کہ بیمنافقین دیکھ حکے تھے کہ رسول اللہ ﷺ مرمیدان میں کامیاب ہیں اور روئے زمین کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے ملکہ جورکا ڈمیں آپ کی راہ میں حائل ہوتی ہیں۔ وہ پاش یاش ہوجاتی ہیں۔اس کے باوجودان منافقین نے یہ امید باندھ لی کھ متلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنے سینوں میں جو دیر بیز آرز و چھیا رکھی ہے اور حیس گردش دوراں کاوہ عرصہ سے انتظار کر رہے ہیں اب اس کی کھیل کا وقت قریب انگیاہے۔اپنے اسی تعتود کی بناء پر انہوں نے ا کیٹ سجد کی شکل میں (مُوسجد صِرار کے نام سے شہور موئی) دسیسہ کاری اور سازش کا ایک بھسط تنیار کہا حس کی بنیا داہل امیان کے درمیان تفرقہ اندازی ادر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر اور ان سے رشنے والوں کے لیے گھات کی مگر فراہم کرنے کے ناپاک تقصد رپر رکھی اور رسول اللہ طلائع الیات کے سے گزارش کی کہ آپ اس مین نماز پڑھا دیں ۔ اس سے منافقین کا مقصد یہ تھا کہ وہ اہل ایمان کوفریب میں رکھیں اورانہیں بہتہ نه لگنے دیں کہ اس مسحد میں ان کے حلاف سازش اور وسیسہ کاری کی کا رر وائیاں انجام دی جا رہی ہیں اور سلمان اس مبحد میں آنے جانے والوں پر نظر نہ رکھیں۔اس طرح میں مبادع منافقین اور ان کے بیرونی دوستوں کے لیے ایک پُرامن گھونسلے اور بھسٹ کا کام دے بیکن رسول الله ﷺ نے اس"مسجد" میں نماز کی ادا تیگی كو بننگ سے والسي تک کے لیے مُوخُر کر دیا کیونکہ آپ تیاری میں شغول تھے۔ اس طرح منافقین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوسکے اور اللہ نے ان کا پر دہ دانسی سے پہلے ہی چاک کر دیا ۔ چنانحچراکٹ نے غز وہے سے دابس آكراس مبحد مين ماز برسف كربجائے اسے منہدم كراديا -

ان حالات اور خبروں کامسلان سامنا کر ہی رہے تھے کہ انہیں اچانک مک ثنام سے

روم وغسّان کی تیاریوں کی خاص خبروں

تیل نے کر آنے ولے بنظیوں سے معلوم ہوا کہ ہر قُل نے چالیس ہزار سپا ہیوں کا ایک تشکیر حرّار تیار کیا ہے اور روم کے ایک عظیم کمان ٹر کو اس کی کمان سونی ہے۔ اپنے جنڈے تیلے عیسانی قبائل کنم و جذام وغیرہ کو بھی

کھ نابت بن اسکالی علیہ السلام کی نسل جنہیں کسی وقت سشما لی حجاز میں بطراع وج عاصل تھا۔زوال کے بعد دفتہ یہ لوگ معمولی کسانوں اور تاجوق کے درجرمیں آگئے۔ سے ایضاً صیحے بخاری ۳۳۴/۱

جمع کرلیا ہے ادران کا ہراول دستہ بلقار پہنچ جکا ہے۔ اس طرح ایک بڑا خطرہ مبم ہوکڑ سلمانوں کے سامنے آگیا۔ پیرجس بات سے صورت حال کی نزاکت میں اضافہ حالات کی نزاکت میں اضافہ ہور ہاتھا وہ یہ تھی کہ زمانہ سخت گرمی کا تھا۔ وگ عنگی ادر

قعط سالی کی آزمائش سے دو مپارستے سوار مایں کم تعیں ، کھل بک چکے تھے ، اس لیے لوگ کھیل ا در سات میں رہنا چا ہتے تھے ۔ وہ فی الفور روا گی نہ چلہتے تھے ۔ ان سب پر متز ادمسافت کی دُوری اور داستے کی پیچید گی اور دشواری تھی ۔

لىكىن رسول الندييظة المالية الميالة ال

رسُول الله عِيسَالَة كَي طرف سے ایک قطعی اقدام كافیصله

کہیں زیادہ دقت نظرے فرمارہے تھے۔ آپ ہے دہدے کہ اگراک نے ان فیصلہ کن کھات ہیں ہوں کے کہ اگراک نے ان فیصلہ کن کھات ہیں ہوں کہ میں اور وہ سے جنگ لڑنے میں کابل اور سستی سے کام لیا، رومیوں کومیانوں کے زیرا زعلاقوں میں گھنے دیا، اور وہ مدینہ کہ بڑھ اور چراحہ آئے تو اسلامی دعوت پر اس کے نہایت بڑے اڑے تاریخ عیم الموانوں کی فوجی ساکھ اکھڑ جائے گی اور وہ جابلیت ہو جنگ ہند کا انتظار کر رہے ہیں اور ابوعام فاسق کے دوبارہ زندہ ہوجائے گی۔ اور منافقین ہوسلمانوں پرگروش زماز کا انتظار کر رہے ہیں اور ابوعام فاسق کے فرریعی شاہ دوم سے رابط قائم کئے ہوئے ہیں، پیھے سے عین اس وقت مسلانوں کے تکم میں خبر گھون ہویں گور ہوگا۔ اس طرح وہ بہت ساری کو شخص لڑیگاں جلی جب آگے سے رومیوں کا رہا ان بن نونخوار حلے کر رہا ہوگا۔ اس طرح وہ بہت ساری کو شخصی اور بہت ساری کو شخصی اور بہت ساری کو شخص کی تھیں۔ کامیابیاں ناکامی میں تندیل ہوجائیں گی جو طویل اور خوزیز جنگول اور ملسل فوجی دوار دھور ہے بعد حال کی گئی تھیں۔ کامیابیاں ناکامی میں تندیل ہوجائیں گی جو طویل اور خوزیز جنگول اور ملسل فوجی دوار دھور ہے بعد حال کی گئی تھیں۔ کامیابیاں ناکامی میں تندیل ہوجائیں گی جو طویل اور خوزیز جنگول اور ملسل فوجی دوار دھور ہے بعد حال کی گئی تھیں۔ کامیابیاں ناکامی میں تندیل ہوجائیں گی جو طویل اور خوزیز جنگول اور ملسل فوجی دوار دھور ہے بعد حال کی گئی تھیں۔ کے خلاف ایک فیشن کے فیصل کی کو بیت تیں اس کے خلاف ایک فیصل کی خور کے خلاف ایک فیصل کی خور کا میابیات دیے بغیرخود ان کے علاقے اور صدود میں گھس کر ان

کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کر می جائے۔ یہ معاملہ طے کر لینے کے بعد آپ نے صحابہ کرام ہوں رُوم بیون سے جنگ کی تبیاری کا اعلان میں اعلان فرمادیا کہ رِطِائی کی تیاری کریں تبائل

عرب اور اہلِ مکہ کو بھی بینیام دیا کہ لڑائی کے لیے لکل پڑیں۔ آپ کا دستور تھا کہ حب کسی غزوے کا الدوہ فرائے۔ توکسی اور ہی جانب روانہ ہوتے یکین صورت حال کی نزاکت اور تنگی کی شدت کے سبب اب کی ہار آپ نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے ، تاکہ لوگ مکمل تیاری کریس۔ آپ نے اس موقع پر نرگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی اور جنگ ہی پر ابھار نے کے لیے سورہ تو مبر کا بھی ایک ملکڑا نازل ہوا ۔ ساتھ ہی آپ نے صدقہ وخیرات کرنے کی نضیعت بیان کی اور اللہ کی راہ میں اپنانفیس مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی ۔

عن میں میں میں ہے۔ ایٹ میں میں دوڑ دھوٹ غرف کی تیاری کے لیے سلمانوں کی دوڑ دھوٹ

رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں جھٹ اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑے اور پوری تیز رفتاری سے دلائی کی تیاری مٹروع کردی ۔ قبیلے اور برادریاں ہر جہارجانب سے مدینہ میں اتر ناشروع ہوگئیں اور سولئے ان کوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بھاری تھی، کسی ملمان نے اس غزوے سے تیجے رہنا گوارا نرکیا ۔ البتہ میں مطان اس سے ستنیٰ ہیں کہ صبح الامیان ہونے کے باوجود انہوں نے غزوے میں شرکت نرکی ۔ البتہ میں کی ۔ حالت می تھی کہ حاجب منداور فاقرمست لوگ آتے اور رسول اللہ ﷺ کے سے درخواست کرتے کی ۔ حالت می تھی کہ حاجب منداور فاقرمت کوگ آتے اور رسول اللہ ﷺ کی سے مدخواست کرتے اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کہ :

لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُوْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا قَاعَيْنُهُ ۚ مَ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُـنُفِقُوْنَ ۞ (٩٢:٩١)

"میں تہمیں سوار کرنے کے بیے کچے نہیں با تا تو وہ اس حالت میں داپس موسنے کہ ان کی آنکھوں سے سنورواں ہوتے کہ وہ خرچ کرنے کے بیے کچے نہیں با رہے ہیں''

اسی طرح مسلانوں نے صدقہ و خیرات کرنے ہیں بھی ایک دُور سے آگے نکل جانے کی کوشش کی جھزت عثمان بن عفان رضی اللہ عذنے ملک شام کے ہیے ایک قافلہ بیار کیا تھا جس میں پالان اور کجاوے سمیت دوسواونٹ متھے اور دوسواوقیہ رتقریبًا ساٹھے انتیں کیوں چاندی تھی۔ آب نے ہی سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد بھرایک سواونٹ پالان اور کجاوے سمیت معدقہ کیا۔ اس کے بعد ایک ہزار دینار رتقریبًا ساڑھے بائے کیلوسونے کے سکے ) نے آئے اور انہیں نبی ﷺ کی آغوش میں جمیر دیا۔ رسول اللہ میر اللہ میں اللہ میر اللہ میں اللہ میر اللہ میں اللہ میر اللہ میں اللہ میں اللہ میر اللہ میں اللہ میر اللہ میر اللہ میر اللہ میں اللہ میر اللہ میں اللہ میر اللہ میر اللہ میر اللہ میر اللہ میں اللہ میر اللہ میر اللہ میر اللہ میں اللہ میر اللہ میں اللہ میر اللہ میں اللہ میر اللہ

هه جامع ترندی: مناقب عثمان بن عفان ۲۱۱/۲

اس دهوم دهام جوش وخروش اور بعبال دور کی داه میں اس دهوم دهام جوش وخروش اور بعبال دور کے نیتجے میں نشکر اس کی دا ور میں اس میں تنار ہوگیا تورسول اللہ عظیم اللہ عظیم کے میں عرفط کو مدینہ کا گور زبنایا اور صفرت علی بن ابی طالب کو اپنے اہل وعیب ال کی وکھے بھال کے لیے درینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا لیکن منافقین نے ان پر طعنہ زنی کی اس ہے وہ مدینہ سے فرکھ بھال کے لیے درینہ واپس کر دیا اور فرایا:

'کل پڑے اور رسول اللہ عظیم کی مجھ سے تہیں دہی نسبت ہوج حضرت موسی سے حضرت ہاروی کو تھی۔
''کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تہیں دہی نسبت ہوج حضرت موسی سے حضرت ہاروی کو تھی۔ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا!"

بہرصال رسول اللہ ﷺ نے اس انتظام کے بدشمال کی جانب کوچ فرہایا (نسائی کی روایت کے مطابق میں جموات کا دن تھا) منزل تبوک تھی لیکن تشکر بڑا تھا تیمیں ہزار مردان جنگی تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا اتنابڑا اٹ کر کبھی فراہم نہ ہوا تھا اس بے سلمان ہرچند مال خرچ کرنے کے باوجود تشکر کو پوری طرح تیار مذکر سکے تھے، بلکہ سواری اور توشے کی سخت کمی تھی۔ جنا نجے اٹھارہ اٹھارہ آ دمیوں پر ایک ایک اون شاخس پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ اسی طرح کھانے کے بیے بسااد قات درخوں کی پتیاں استعال کرنی پڑتی تھیں حب سے ہونٹوں میں درم آگیا تھا مجبوراً اونٹوں کو قبات کے باوجود ۔ ذبح کرنا

پڑا تاکہ اس کے معدے اور آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری پی مباسکے۔اسی لیے اس کا نام مبیش عُسرت رَنگی کا نشکر) پڑگیا۔

تبوک کی راہ میں شکر کاگز رج ایعنی دیارِ تمود سے ہوا۔ تمود وہ قوم تھی جس نے وادی القرئی کے اندر چانیں تراش کرمکانات بنائے سے صِنّابہ کرام نے وہاں کے کنویں سے بانی بے ایتا ایکن جب چلنے کے ترسول اللہ ﷺ نے فرایا '' تم یہاں کا بانی نہ بینیا اور اس سے نماز کے لیے وضونہ کرنا اور ہو اس تے تماز کے لیے وضونہ کرنا اور ہو اس تا تم وگوں نے گوندھ رکھا ہے اسے جانوروں کو کھلا دو، نود نہ کھا وُ'۔ آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے بانی لیس جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی بانی بیا کرتی تھی۔

صحیحیْن میں ابن عُمرصٰی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ حبب نبی ﷺ رحجر ( دیارِ ثمود ) *سے گزیے* تو فرمایا!ان ظالموں کی مبائے سکونت میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر مجی دہی مصیبت نہ آن پڑے ہوائن ہر کئی تھی، ہاں مگر روتے ہوئے '' بھرآٹِ نے اپنا سرڈ ھکا اور تیزی سے میل کر وادی پار کر گئے کیے راستے میں شکر کو بانی کی سخت صرورت پڑی حتی کہ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ اللہ اللہ عصاف وہ کیا۔ ات نے اللہ سے وعاکی اللہ نے باول بھیج دیا، بارش ہوئی ۔ لوگوں نے سیر ہوکر بانی پیا اور ضورت کا بانی لاد مجی لیا۔ بهرجب تبوك كے قریب پہنچے تواکی نے فرمایا"؛ كل انشاء اللہ تم لوگ تبوك كے چشمے بر بہنچ جا وَكے لىكىن چاشت سے پہلے نہیں پہنچوگے۔لہذا ہوشخص وہاں پہنچاس کے پانی کوہا تھ مذلگائے، یہاں تک کہ میں س جاؤں بیصنرت معاذ رضی اللّٰدعنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں دوآ دمی پہلے ہی ہنچے چکے تھے۔ چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آرہا تھا۔رسول اللہ عظاف اللہ عظاف اللہ علیہ اللہ کا میں کے بانی کو م تھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! آپ نے ان دونوں سے جو کچھ التّٰد نے چاہا، فرمایا - بھر چشمے سے ملّو کے ذریعہ تھوڑا تھوڑا یانی نکالا یہاں کک کر قدرے جمع ہوگیا۔ بھررسول الله میلان الله میلان الله میلان میں ا نیا چہرہ اور ہاتھ وصوما، اور اسے چشے میں انڈیل دیا۔اس کے بعد چشے سے نوب یانی آیا صفحاب کرام نے سير بوكرياني بيا- بعرسول الله على الله کوباغات سے ہرا بھراد کھیو گے ہے۔

رائے ہی میں یا تبوک پہنچ کر۔روایات میں اختلاف ہے۔ رسول اللہ میں این فرمایا: "اسج رات تم پسخت آندھی جیلے گی لہذا کوئی مذا سطے اور جس کے پاس اونسٹ ہو وہ اس کی رسی صنبوطی سے

لے صحے بخاری باب زول النبی ﷺ الفیلی الجر ۲۲۲/۲ کے مسلم عن معاذ بن جبل ۲۲۲/۴

باندھوئے چنانچریخت منھی علی۔ایشخص کھڑا ہوگیا تو آنھی نے اسے اُٹرا کرطی کی دوبیاریوں کے پاس بھپنیک دیا۔ راستے میں رسول الله ﷺ کامعمول تھا کہ آپ ظہراورعصری نمازیں اکھی اور مغرب اورعشاء کی نمازیں انحظی براستے سے بجمع تقدیم بھی کرتے تھے اور جمع تاخیر بھی۔ دجمع تقدیم کامطلب یہ ہے کہ ُ ظہرا ورعصہ دونوں ظہر کے وقت میں اور مغرب اورعشاء دونوں مغرب کے وقت میں پڑھی جاً میں ۔ اور جمع تاخیر کا طلب برہے کہ ظهرا ورعصر دونوں عصر کے وقت میں اور مغرب وعثار دونوں عِثار کے قت میں پڑھی جاہی۔ اسلامی کشکر تبوک میں اُ ترکز خیمہ زن ہوا۔ دہ رُومیوں سے دو دو والتركيف كم يسي تيارتها مجررسول الله مِين الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الْمِن السَّكر کو نخاطب کرکے نہایت بلیغ نطبہ دیا۔ آپ نے جامع الکلم ارشاد فرمائے وُنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی، اللّٰہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس کے انعامات کی نوشخبری دی۔اس طرح فوج کا عوصلہ بنند موگیا ۔ ان میں توشنے ، صروریات اور سامان کی کمی کے سبب جونقص اور خلل تھاوہ اس کا بھی ازالہ ہوگیا۔ دوسری طرف دومیوں اور ان کے علیفول کا بیرحال مہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی آمد کی تعبرسسن کر ان کے اندر نوٹ کی امردوڑ گئی۔ انہیں آگے بڑھنے اوڑ کر لینے کی ہمت نہوتی اور وہ اندرون مکس مختلف شہروں میں کھے گئے۔ان کے اس طرز عمل کا اثر جزیرہ عرب کے اندر اور باہر سلانوں کی فوجی ساکھ پر بہت عمدہ مرتب ہوا اور سلانوں نے ایسے ایسے اہم سیاسی فوا ندعاصل کئے کر جنگ کی صورت میں اس کا حاصل کرنا آسان مزہو القصیل بیرہے:

اُنگه کے حاکم بحنہ بن روبہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر جزید کی اوائیگی منظور کی اور سے کا معاہدہ کیا ۔ جُرْباءا در اُ ذراح کے باشندوں نے بھی خدمت بیں حاضر ہوکر جزید وینا منظور کیا ۔ رسول اللہ طلق کیا ۔ جُرْباءا در اُ ذراح کے باشندوں نے بھی خدمت بیس محفوظ تھی۔ آپ نے حاکم اُنگه کو بھی ایک تخریر ملکھ کی ایک تخریر کھی کی کھی کے ایک کھی کے کہ دی ہو یہ تھی۔ ا

"بسم الله الرحمٰن الرحيم: يه پروانهٔ امن ہے الله کی جانب سے اورنبی محدّرسول الله کی جانب سے یعنہ بن روبہ اور باشندگان ابلہ کے لیے نتھی اورسمندر میں ان کی شتیوں اور قافلوں کے لیے اللہ کا ذمّہ ہے اور مجرد نبی کا ذمّہ ہے اور بہی ذمر ان شامی اورسمندری باشندوں کے بیے ہے جو بچینہ کے ساتھ بہول ۔ ہاں! اگران کا کوئی آدی کوئی گرا بڑ کرے گا تواس کا مال اس کی جان کے آگے روک مزین سکے گا اور جو آدمی

اس کامال ہے لے گااس کے لیے وہ حلال ہوگا۔ انہیں کسی چشے پر اُرتے اور خشکی یاسمندر کے کسی سلستے پر اُرتے اور خشکی یا سمندر کے کسی سلستے پر مطابع منع نہیں کیا جاسکتا۔"

رسالہ وے کر دُومۃ الجندل کے عاکم اکینور کے پاس بھیجا اور فرمایا تم لسے بیل گائے کاشکار کرتے ہوئے پاؤگے بھزت خالد رضی اللّٰہ عنہ و ہل تشریف لے گئے رجب اٹننے فاصلے پررہ گئے کہ قلعہ صاف نطراً رہا تھا توا جا بھک ایک نیل گلئے تھی اور قلعہ کے دروازے پرسینگ رکڑنے لگی ۔ اُکٹیر راس کے شکار کو نکلا بے چاندنی رات تھی بھزت خالد رضی اللہ عسن راور ان کے سواروں نے اُسے جالیا اور گرفتار مرکے رسول اللہ ﷺ کی فدمت میں حاضر کیا۔ آب نے اس کی جان خبٹی کی اور دو ہزار اونٹ، المصروغلام، چارسوزرین او رجارسونبزے دینے کی شرط پرمصالحت فرمائی۔اس نےجزیہ بھی نینے کا اقرارکیا۔ چنانچەت نے اس سے بحذ سمیت دُومہ، تبوک ، ایلہ ادر تیماء کے نزائط کے مطابق معاملہ طے کیا۔ ان مالات کو دیکھ کروہ قبائل جواب تک رُدمیوں کے آلہ کاربنے ہوئے تھے ،سمجھ گئے کراب لینے ان پُرانے سررمیتوں پراعتماد کرنے کا وقت حتم ہوجیکا ہے اس لیے وہ بھیمسلانوں کے حمایتی بن گئے ۔ ہی طرح اسلامی حکومت کی تعریب دسیع ہو کر را و راست و می رحدسے حاملیں اور رومیوں کے آلہ کاو اکا بڑی حتر مک خاتمہ ہوگیا۔ اسلامی شکر تبوک سے منطفہ ومنصور واپس آیا۔ کوئی مگر نہ ہوتی۔ اللہ جنگ کے معلسطے میں مومنین کے لیے کافی ہوا۔البتہ راستے میں ایک جگہ ایک گھا ٹی کے پاس باره منافقین نے نبی مِنْلانْفَلِیکان کوقتل کرنے کی کوشش کی۔اس وقت آب اس گھاٹی سے گزریہے تھے اورآت کے ساتھ مرف صزت عمّار مع سے سجوا ذعنی کی نمیل تھاہے ہوئے تھے اور صرت مذیفہ بن مارٹ تھے جو اونٹنی مانک رہے تھے۔ باقی صنحابر کرام دُور وادی کے نشیب سے گزر رہے تھے اس لیے منافقین نے اس موقع کو اینے نایاک مقصد کے لیے منیمت مجھا اور آپ کی طرف قدم بڑھایا۔ ادھرآپ اور آپ کے دونوں را تھی حسب معمول راستہ طے کر دہے تھے کہ پیھے سے ان منا نقین کے قدموں کی چاہیں ُسنائی دیں ریسب چہروں پر و حامانا باندھے ہوئے تھے اور اب آپ پر تقریباً چڑھ ہی آئے تھے کر آپ نے صرت مذیفہ ش<sup>ام</sup> کو ان کی جانب بھیجا۔ انہوں نے ان کی سواریوں کے جہروں پر اپنی ایک ڈھال سے ضرب لگا نی شروع کی ، حس سے اللہ نے انہیں مرعوب کر دیا۔ اور وہ تیزی سے بھاگ کر توگوں میں جاسلے۔اس کے بعد رسول اللّٰد مَثِلاثِهِ عَلِيْنَا لَهِ ان كے نام بتائے اور ان كے اراد ہے ہے بانجركيا -اسى ليے حضرت حذيفہ كو

رسول الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ كَا" دازدال" كهاجا بآب، اسى واقعه ستعلق الله كايدارشاد نازل بواكر" وَ هَمَّتُونا بِهَالَمْ يَسَالُونا (٢٠٠٩) انبول اس كام كاقصدكيا جه وه نه ياسك"

خاتر سفر پرجب دُورسے نبی عِنْ الله الله کو مدینہ کے نقوش دکھائی پڑے تواہ نے فرایا ! یر رہاطابہ اور سے رہاؤہ ہے اور یہ رہاؤہ ہے اور یہ رہاؤہ ہے اور یہ رہاؤہ ہے اور یہ رہاؤہ ہے اور بہتی تو عور میں ہے اور بہتی اور بہتی تو عور میں ہے اور بہتیاں با ہر تکل پڑی اور زر دست اعز از کے ساتھ لٹکر کا استقبال کی اُمدی خبر یہ بھی گنگنایا ؟

طَلَعَ الْبَدُنُ عَلَيْنَ مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَلَعَ اللَّهِ دَاعِ وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِ

ہم پر تنتیۃ الوداع سے چودھویں کا چاندطلوع ہوا۔ جبب کک پکارنے دالا التدکو پکارے ہم پر تمکر واجب سے "

رسول الله مین الله مین الله مین الله مین الله مین الله الله مین الله مین الله مین الله مین الله مین الله مین ا تھا۔ اس سفر میں پورسے بچاس روز صرف ہوئے۔ سیسیس دن تبوک میں اور تمیں دن آمدور فت میں۔ یہ آپ کی حیاتِ مبارکہ کا آخری غزوہ تھاجس میں آٹ نے بانفس نفیس شرکت فرماتی۔

مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْحَبِيْثَ مِنَ الطَّلِيّبِ

الله مومنین کواسی حالت پرچوڑ نہیں سکتا جس پرتم لوگ ہو یہاں تک کہ نجیب کو پاکیزہ سے علیوہ کرئے۔ " چنانچہ اس غزدہ میں سارے کے سارے مومنین صادقیین نے شرکت کی اور اس سے غیر حاصر ن فاق کی علامت قرار پائی ۔ چنانچہ کیفیت یہ تھی کر اگر کوئی پیچے رہ گیا تھا اور اس کا ذکر دسول اللہ ﷺ سے
کیا جاتا تو آئے فرمانے کہ اسے چھوڑ و۔ اگر اس میں خیر ہے تواللہ اسے جلد ہی تمہار سے پاس بینچا دسے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو بھر اللہ نے تمہیں اس سے راحت دے دی ہے۔ غرض اس غز دے سے ماتوہ لوگ پہچے رہے جو معذور سے یا وہ لوگ جو منافق تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے دسول سے ایمان کا جھوٹا

ہ یہ ابن قیم کا ارشاد ہے اور اس پر بحث گزر میں ہے۔

دعویٰ کیا تھا اوراب جھوٹا عذر پیش کرکے غزوہ میں شرکی نہ ہونے کی اجازت ہے لی تھی اور پیھے بیٹھ کے بیٹے اور کیے مومن کئے تھے۔ ہاں بین آدمی الیسے تھے جو بیٹے اور کیے مومن سے اجازت لیے بغیر بیٹے رہ گئے تھے۔ انہیں اللہ نے آزائش میں والل اور بجران کی توبہ قبول کی۔

اس کی تفصیل بیر ہے کہ والیسی پر رسول اللہ کی اللہ کھی تھی رافل ہوئے گئے۔ اور مرنا نقین نے پہلے معجذ نہوی میں تشریف ہے گئے وہا فور کھت نما ذیار ھی ۔ بھر لوگوں کی خاط بیٹھ گئے۔ اور مرنا نقین نے بہلے معجذ نہوی میں تشریف ہے گئے وہا فور کھت نما ذیار ھی ۔ بھر لوگوں کی خاط بیٹھ گئے۔ اور مرنا نقین نے بہلے معجذ نہوی میں تشریف ہے گئے وہا فور کھت نما ذیار ھی ۔ بھر لوگوں کی خاط بیٹھ گئے۔ اور مرنا نقین نے بہلے معجذ نہوی میں تشریف ہے۔ ایک وہا وہ کہ اس کی نامل اسٹر کی خاط بیٹھ گئے۔ اور مرنا نقین نے ان کا ظاہر توبول کرتے ہوئے وہا وہ کھی ، اگر کہ خاص کہ بخروری کے بغیر غزوے میں شرکت نہیں کی تھی۔ اس باتی رہے نہوں نوٹوں نوٹوں موبوں کہ اور ان کا باوجود تک ہوگئی۔ ان کے ناماوں اللہ خالے کہ ان موبوں کی تفید نامی کی بازی وہ کئی۔ اور کا کہ ان موبوں کہ باتی کا میں بیٹر کو میں ہوگئے تو اللہ نے اور کی کے باوجود تک ہوگئی۔ نووں سے بھی بائیکاٹ بربی بیاں تک بڑھی کہ جائیں روز گزرنے کے بعد کم دیا گیا کہ ابنی عور توں سے بھی الگ رہی جائے تو اللہ نے ان کی توبہ نول کئے جائے کا مزور نازل کیا۔ ارشاد ہوا :

الگ رہیں جب بائیکاٹ بربی بیاں تک بڑھی کہ چائیس روز گزرنے کے بعد کم دیا گیا کہ ابنی عور توں سے بھی ارشاد ہوا :

قَعَلَى التَّلْثَةِ الَّذِيْنَ خُلِفُوْا حُتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَجُبَتَ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَجُبَتَ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ انْفُنُهُمْ وَظَنُّوْا اَنْ لَا مَلْجَا مِنَ اللهِ اِلْآ اِلدِّ اللهِ ثُمَّ ثَابَ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الله

آور الله نے ان تین آدمیوں کی بھی توبر تبول کی جن کامعا الم مؤخّر کر دیاگیا تھا۔ یہاں کہ کر جب زمین اپنی کنادگی کے اوجودان پر نگ ہوگئی اور انہوں نے تعین کرلیا کو اللہ سے اپنی کنادگی کے اوجودان پر نگ ہوگئی اور انہوں نے تعین کرلیا کو اللہ سے دبھاک کرے کو کی جو اللہ ان پر بھر ع ہوا تاکہ وہ توبر کر بیقیت اللہ توبہ تبول کر بیا لائے ہے اور انعامات اور صدیقے و سے مدوساب نوش ہوئے۔ لوگوں نے دولر دولر کر بشارت دی بنوشی سے چہرے کھل اُسٹے اور انعامات اور صدیقے و سے مدوساب نوش ہوئے۔ یوان کی زندگی کا

نله واقدی نے ذکر کیا ہے کہ یہ تعداد منافقین انصار کی تھی۔ ان کے علاوہ بنی غفار وغیرہ اعراب میں سے معذرت کرنے والوں کی تعداد مجھی بیاسی تھی ، بھرعبداللہ بن اُبّی اور اس کے بیرو کار ان کے علاوہ سقے اور ان کی جمنی مصل کرنے والوں کی تعداد تھی۔ ردیکھئے فتح الباری ۱۱۹/۸)

سب سے باسعادت دن تھا۔

اسى طرح بولگ مندورى كى وجرسے شركيب غزوه نه بوسكے تقے ان كے بارے ميں اللہ نے فرايا: لَيْسَى عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَاعَلَى الْمُرَضَى وَلَاعَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَسَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ يَتْهِ وَ رَسُولِهِ ﴿ (٩: ٩)

" کمز دروں پر' مرتفیوں پر اور جولوگ خرچ کرنے کے لیے کچھ نرپائیں ان پر کوئی حرج نہیں جب کہ وہ اللّٰہ اور اس کے رمول کے خیرخواہ ہوں''

ان کے متعلق نبی ﷺ نے بھی مدینہ کے قریب بہنچ کر ذوایا تھا '' مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم نے جس جگر بھی سفرکیا اور جو وادی بھی طے کی وہ تمہارے ساتھ رہے' انہیں عذر نے روک رکھا تھا۔ گول نے کہا ' یا رسول اللہ ﷺ اوہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی رہمارے ساتھ تھے ) ؟ آپ نے فرمایا' (ہاں) مدینہ میں رہتے ہوئے بھی۔

اس غرف کا ایر براسلام کی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت زندہ نہیں رہ سکتی اس طرح جابلین اور منافقین کی وہ بچی کچی میں اسلام کی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت زندہ نہیں رہ سکتی ۔ اس طرح جابلین اور منافقین کی وہ بچی کچی ارزویں اور اُمیدیں بھی ختم ہوگئیں ہوسلانوں کے خلاف گروش زمانہ کے انتظامیں ان کے نہاں خائے دل میں پنہاں تھیں ، کیونکہ ان کی ساری امیدوں اور آنڈووں کا محور رُومی طاقت تھی اور اس غزد سے میں اس کا بھی مجرم کھل گیا تھا اس سے جاگئے اور چھٹے کا را بانے کی کوئی راہ ہی نہیں رہ گئی تھی۔ کہ اب اس سے بچاگئے اور چھٹے کا را پانے کی کوئی راہ ہی نہیں رہ گئی تھی۔

اوراسی صورتِ حال کی بناء پراب اس کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی تھی کو مسلان، منافقین کے ساتھ
رفق و زمی کامعا ملہ کریں ؟ اہزا اللہ نے ان کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم صادر فرایا۔ یہاں تک کہ
ان کے صدیے قبول کرنے ' ان کی نماز جنازہ پڑھئے ، ان کے بیاح دُعلئے مغفرت کرنے اور ان کی
قبروں پر کھڑھے ہونے سے روک دیا اور انہوں نے سبحد کے نام پرسازش اور دسیسہ کاری کا جو گھونسلہ تعمیر کیا تھا
اسے ڈھا دینے کا حکم دیا۔ پھر ان کے بارسے ہیں ایسی ایسی آیات نازل فرائیں کہ وہ بالکل نگے ہوگئے اور انہیں
پہچا نے میں کوتی ابہام مذر ہا۔ گویا اہل مدیمیز کے لیے ان آیات نے ان منافقین پرانگلیاں رکھ ویں۔
اس غزوں کے اثرات کا اندازہ اس سے بھی کیا جا اسکتا ہے کہ فتح کمہ کے بعد ( ملک اس سے بہلے بھی )

عرب کے دفود اگر جبے رسول اللہ شکالی اللہ میں ایک تعدمت میں آنا شروع ہو گئے تھے، سکین ان کی بھر مار اس غزیے کے بعد مہی ہوتی لیے

اس غزف سيمتعلق قرآن كانزول مؤين كيدروانك سيبع، كيدروانك كيددوان هز،

اور کچھ مدینہ واپس آنے کے بعد۔ ان آیات میں غزوے کے مالات ذکر کئے گئے ہیں، منافقین کا پردہ کھولا گیا ہے مجنلص مجا ہدین کی ضیلت بیان کی گئی ہے اور مونین صادقین دو غزوے میں گئے تھے اور ہو نہیں گئے ۔ تھے ان کی توب کی قبولیت کا ذکر ہے۔ وغیرہ وغیرہ ۔

#### مونتر كح تبض المم واقعات

اس من (ملت ) من اریخی اہمیت کے متعدد واقعات پش آئے ،

- ا۔ تبوک سے رسول اللہ ﷺ کی والیسی کے بعد عُونم عَجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لِعان سوا۔
- ۷- غامر بیعورت کوجس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بدکاری کا اقرار کیا تھا، رجم کیا گیا۔ اس عورت نے بیتے کی پیدائش کے بعد جب وود صر چیڑا لیا تب اسے رجم کیا گیا تھا۔
- ٣- اَصْحَمُهُ نَجَاشَى شَاه مِبشَهِ نِهِ وَفات بِإِنِّي اوررسول اللَّهُ ﷺ في اس كي غائبا به نماز جنازه يرْهي \_
- ہ۔ نبی ﷺ کی صاحبزادی ام کلتُوم رضی اللّٰہ عنہا کی وفات ہوئی۔ان کی دفات پر آپ کو سخت نم ہوا اور آپ نے صفرت عثمان سے فرمایا کر اگر میرے پاس میسری لومکی ہوتی تو اس کی ثنا دی بھی تم سے
- تبوک سے رسول اللہ ﷺ کی واپسی کے بعد راس المنافقین عبداللہ بن اُبی نے وفات پائی۔
   رسول اللہ ﷺ نے اس کے لیے وُعائے منفرت کی اور صنرت عرضی اللہ عنہ کے روکنے کے باہرو اس کی نماز جنازہ پڑھی ۔ بعد میں وحی نازل ہوئی اور اس میں صن عرضی اللہ عنہ کی موافقت اور تائید
   کمے تے مبوئے منافقین پرنماز جنازہ پڑس صنے سے منع کر دیا گیا ۔

اله اس غزمے کی تفاصیل ماخذ ذیل سے لی گئی ہیں: ابن ہشام ۱/ ۵۱۵ تا ۵۳۷، زادالمعاد ۱/ ۲ تا ۱۱، معیم بخاری ۱۳۳/۲ تا ۱۳۲۷، ۱۲۲۲، ۱۲۲۲، ۱۲۲۲، معیم مع شرح نودی ۱۲۲۲، ۱۲۲۲، فتح الباری ۱۲۰/۸ تا ۱۲۷، مغقرالسیره للشخ عبالله من ۱۳۹ تا ۲۰۰۸ م

### حج مع (زر امار حضرت براهی)

اسی سال ذی قعدہ یا ذی الحجہ (سف میر) میں رسول اللّہ ﷺ نے مناسکبِ جج قائم کرنے کی عرض سے ابد کمر رضی اللّٰہ عنہ کوامیرالحج بنا کر روانہ فرایا۔

اس کے بعد سورہ براءت کا ابتدائی مصد نازل ہوا جس میں مشرکین سے کئے عہدو پیمان کو برابری كى بنياد رِنعتم كرف كاحكم دياكياتها واس مكم كراً جاف كو بعدرسول الله والله على الله على الله على الله ا بی طالب رضی الله عنه کوروایز فرمایا تاکه وه آت کی جانب سے اس کا علان کر دیں۔ ایسااس لیے کرنا پڑا که نوگن اور مال کے عہد و بیمان کے سلسلے میں عرب کا یہی دستورتھا۔ (کہ آدمی یا تو خوداعلان کرے یا لینے خاندان کے کسی فرد سے اعلان کرائے ۔ خاندان سے باہر کے کسی آدمی کا کیا ہوا اعلان تسلیم نہیں کیا جا آ سے ا مضرت الومكر رضى التدعنه سيصضرت على رضى التدعنه كى الاقات عرج يا وادى ضجنان مين بهو كى يصرت الومكر مغ نے دریافت کیا کہ امیر ہویا مامور ج حضرت علی نے کہا ، نہیں بلکہ مامور ہوں مھیر دونوں آگے برسے حضرت ابو بكروضي الله عند نه نه لوگوں كو جج كرايا رجب ( دسويں ناريخ) بيني قرباني كا دن آيا تو حضرت عليَّ بن ا بی طالب نے جمرہ کے پاس کھڑے ہوکرلوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول اللہ ﷺ نے دیا تھا۔ ینی تمام عبد والوں کاعبر ختم کردیا اور انہیں جار میدنے کی مہلت دی۔ اسی طرح مین کے ساتھ کوئی عبدو پیان نه تھا انہیں بھی چار مہینے کی مہلت دی۔ البتہ جن مشرکین نے مسلانوں سے عہد نبھانے میں کوئی کوماہی سر کی تقی اور پذشسیانوں کے خلاف کسی کی مدد کی تھی ، اُن کاعہد ان کی طے کردہ مدت تک برقرار رکھا۔ ا در حضرت ابو کم رضی الله عنه نے صفحار کرام کی ایک جماعت ہمیں ج کریدا علانِ عام کرایا کہ آئندہ سے کوئی مشرک جج نہیں کرسکتا اور ہز کوئی ننگا آدمی سبت اللہ کا طواف کرسکتاہے۔

یہ اعلان گویا جزیرہ العرب سے بُت پستی کے خاتمے کا اعلان تھا۔ بینی اس سال کے بہد بت پستی کے پیے آمدورفت کی کوئی گنجائش نہیں ۔

کے اس ج کی تفصیلات کے لیے الاخطر ہو، صیح بخاری ۲۲۰/۱، ۲۵۱ ، ۲۲۹/۲ ، ۱۷۲ ، زاد المعاد ۲۲،۲۵/۳ ابن مشام ۲۲،۲۵/۱ ، ۲۲ ، ۱ ورکتب تفسیر ابتدا سورہ براءت -

# غُزُوات پر ایک نظر

نبی ﷺ کان کے غزوات، سرایا اور نوجی مہمات پرایک نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی تخص جوجنگ کے ماحول ، بس منظرو پیش منظرا ور آثار و نتائج کاعلم رکھتا ہو بیا عتراف کئے بغیرنہیں رہ سکتا کہٰبی ﷺ ونیا کے سب سے بڑے اور باکمال فوجی کمانڈر ستھے۔ آٹ کی سوجہ بوجھ سب سے زیادہ درست اور آٹ کی فراست اور بیدارمغزی سب سے زیا وہ گ<sub>ھر</sub>ی تھی۔ آ*ہےجس طرح ن*بوت ورسالت کے اوصاف میں سیرالرسل ادر اعظم الانبیا وستھے اسی طرح فوجی قیادت کے وصف میں بھی آپ لیگار اور کار اور نادر عبقریت کے مالک تعے۔ چنانچہ آپ نے بوبھی مورکہ آرائی کی اس کے لیے ایسے حالات وجہات کا انتخاب فرمایا بوحن مرق مد تبداور عکمت وشجاعت کے عین مطابق تھے کی موکے میں حکمت عملی ، نشکر کی ترتیب اور حتاس مراکز پر اس کی تعیناتی، موزوں ترین مقام جنگ کے انتخاب اور جنگی پلاننگ دغیرہ میں آب سے کبھی کوئی چوک نہیں ہوئی اور اسی لیے اس بنیاد پر آپ کوکسی کوئی زِک نہیں اٹھانی پڑی ، مبکدان تمام جنگی معاملات ومسأئل کے سلسلے مِن آبِ نے اپنے علی اقدامات سے ثابت کر دیا کہ وُنیا براے بڑے کمانڈروں کے تعلق سے جس طرح کی قیادت کاعلم رکھتی ہے آب اس سے بہت کچوختف ایک زالی ہی سم کی کمانڈ را نہ صلاحتت کے مالک تھے۔جس کے ساتھ شکست کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ اس موقع پر بیرعرض کر دینا بھی صروری ہے کہ اُحب راور تُحنَيْن میں حوکچھ پیش آیا اس کاسبب رسول اللہ ﷺ کیکسی حکمتِ عملی کی خامی نہ تھی بلکہ اس کے پیچھے نحنین میں کچھ افراد<sup>سٹ ک</sup>ر کی بعض کمزوریاں کار فرما تھیں اور اُصد میں آپ کی نہایت اہم *مکمت ع*لی اور لازمی بدايات كونهايت فيصلدكن لمحات مين نظرانداز كردياكيا تحار

پھران دونوں غزوات میں جب سلانوں کوزک اٹھانے کی نوبت آئی توآپ نے صبی عبقریت کا مظاہرہ فروایا وہ اپنی مثال آپ تھی۔ آپ شمن کے میّرمقابل دُٹے رہے اور اپنی نادرہ روزگار حکمت علی سے اسے یا تو اس کے مقصد میں ناکام بنادیا ۔ میسا کہ اُحدیمی ہوا ۔ یا جنگ کا پانسہ اس طرح پلیط دیا کہ مُسلانوں کی سکست ' فتح میں تبدیل ہوگئی۔ جیسا کرحنین میں ہوا ۔ عالا نکہ اُحدجیسی خطرناک صورت حال اور حنین جیسی ہے دران کے اعصاب پر آنیا بدترین حنین جیسی ہے دران کے اعصاب پر آنیا بدترین

اثر ڈالتی ہے کہ انہیں اپنے بچا ڈکے علاوہ ادر کوئی فکرنہیں رہ جاتی ۔

یگفت گوتوان غزوات کے فالص فرجی اور جنگی پہوسے تھی۔ باتی رہے دو مرے گوشے تو وہ بھی کے صداہم ہیں۔ آپ نے ان غزوات کے ذریعے این وابان قائم کیا، نقتے کی آگ بھائی اسلام و بُت پرسی کی کشکش ہیں وشمن کی شوکت تورکر کر کھر دی اور انہیں اسلامی دعوت و تبلیخ کی راہ آزاد چھوڑ نے اور انہیں اسلامی دعوت و تبلیغ کی راہ آزاد چھوڑ نے اور انہیں کرنے پرمجبور کرویا۔ اسی طرح آپ نے ان جنگوں کی بدولت یہ بھی معلوم کر لیا کرآئے گا ساتھ دینے والوں ہیں کون سے وگ خلص ہیں اور کون سے لوگ منافق بونہاں خاندول ہیں غدر و خیات کے خدات چھیائے ہوئے ہیں۔ کون سے لوگ خلاق کی بدولت یہ معلوم کر لیا کر انہیں اور جھوڑ ہے است جا عت بھی تارک کردی بہوں نے آپ کے بعد عواق و شام کے میدا نول ہیں فارس و روم سے ظرکو گی اور حبی بلانگ اور کمینے میں ان کے برائے ہوئے گئا نے ان غزوات کی بدولت مسانوں کے مکانات و مرزیمین سے ، اموال و اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے ان غزوات کی بدولت مسانوں کے لیے رہائش ، کھیتی ، پیشے باغات سے ، چشوں اور کھیتوں سے ، آزام وہ اور باعزت مقام سے اور مزے دار نعموں سے نکال باہر کیا۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے ان غزوات کی بدولت مسانوں کے لیے رہائش ، کھیتی ، پیشے اور کام کا انتظام فرمایا۔ بیونانماں اور محتاج پناہ گزینوں کے مسانل مل فرمائے۔ ہتھیار ، کھوڑ ہے ، ساز و سانل اور اخراجا ہو تا کے اور کی مہیل کئے اور میسب کھی الند کے بندوں پر ذرہ برا برظلم و زیادتی اور کورو مونا کے اسلامان کیا۔ بنیواسل کیا۔

کمزورکائی سے مذلیا جائے۔ اس طرح اب جنگ کامعنی یہ ہوگیا تھاکہ ان کمزورمردوں ،عورتوں اور بچوں کو سخات ولائی جائے جودعائیں کرتے رہتے ہیں کہ لیے ہمارسے پروردگار! ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باتندسے ظالم ہیں۔ اور ہمارسے بیا اب سے دلی بنا ، اور اپنے پاس سے مددگار بنا۔ نیز اسس جنگ کامعنی یہ ہوگیا کہ التٰدکی زمین کو فدرونیانت ، ظلم وستم اور بدی وگنا ہسے پاک کرے اس کی جگہ امن و بالن ، رافت ورحمت ، حقوق رمانی اورمروت وانسانیت کا نظم بحال کیا جائے۔

رسول الله میلانه علی نان میسی نام کے بیے شریفانه ضوابط میں مقرد فرمائے اور لینے فوجیوں اور کما نگروس پران کی پابندی لازمی قرار دیتے ہوئے کسی حال میں ان سے باہرمانے کی اجازت نہ دی حضرت سلیمان بن بريده رمنی انتدعنه کابیان ہے کەرسول الله ﷺ خالیہ اللہ میں خص کوکسی کشکریا سَریّہ کا امیرمقرد فرماتے تو اسے خاص اس کے اپنے نفس کے بارسے میں النّدعز وجل کے تقویٰ کی ا در اس کے مسلمان ساتھیوں کے بالیے میں خیرکی ومتیت فرماتے ۔ پیمرفرواتے": التٰدکے نام سے التٰد کی راہ میں غزوہ کرو ۔ حب نے التٰد کے ساتھ کفر کیا ان سے اطائی کرو۔غزوہ کرو' خیانت نہ کرو' بدعہدی نہ کرو' ناک کان وغیرہ نر کاٹو کمی بیجے کومل نہ کو' الخ اسى طرح آپ آسانى برتنے كاحكم ديتے اور فرطتے " أسانى كرو، سختى نەكرو ـ لوگوں كوسكون ولاؤ، متنفرنه كرو" اورجب رات مين آب كسى قوم كے پاس پہنچة توضيح بونے سے پہلے جھا پر نہ مارتے ينزاب نے کسی کوانگ میں عبلانے سے نہایت سختی کے ساتھ منع کیا۔ اِسی طرح باندھ کرنسل کرنے اورعور توں کو مارنے اور انہیں قتل کرنے سے بھی منع کیا اور لوک فارسے روکا۔ حتی کرات نے فرمایا کر لوٹ کا مال مُردار کی طرح بی حرا ہے۔ اسی طرح آب نے کھیتی بارای تباہ کرنے ، جانور بلاک کرنے اور ورخست کا منے سے منع فرمایا ، سولتے اس صورت کے کراس کی سخت ضرورت آن بڑے اور درخت کا لئے بغیرکوئی چارہ کارنہ ہو۔ فتح کمہ کے موقع پراٹ نے یہ بھی فرمایا " کسی زخمی برحلہ نہ کرو کسی بھاگنے والے کا پیچیا نہ کرو، اورکسی قیدی کوفسل ر کرو "آت نے یوننت بھی جاری فرائی کرسفیر کوفتل مذکیا جائے۔ نیزات نے معاہدین (غیر ملم شہرادیں) کے متل سے بھی نہایت سختی سے روکا یہاں تک کہ فرمایا ، شخص کسی معاہر کو قتل کرے گا وہ جنّت کی خرسنہ و نہیں یائے گا۔ حالانکہ اس کی خشہوم الیس سال کے فاصلے سے یائی جاتی ہے "

یہ اور اس طرح کے دوسرے بلندیا یہ توا عدوضوا بط سے جن کی بدولت جنگ کاعمل جاہلیت کی گندگیوں سے پاک وصاف ہوکر مقدس جہا دیس تبدیل ہوگیا۔

### الله کے بن میں فوج ڈر فوج واخلہ

جیساکہ ہم نے عرض کیا غزوۃ نے کو ایک فیصلہ کن موکہ تھاجی نے بُت پرتی کا کام تمام کردیا اور سارے عرب کے سیے حق وباطل کی پہچان ثابت ہوا۔ اس کی دجرسے ان کے شبہات جاتے ہے اس کے بعدا نہوں نے بڑی تیز رفقاری سے اسلام تبول کیا۔ صفرت عرفر بن سمر کا بیان ہے کہ ہم گوگ ایک چشے پر (آباد) تھے جولوگوں کی گزرگاہ تھا۔ ہمارے ہاں سے قبائی ڈرتے دہتے تھے ادر ہم ان سے پوچھے دہتے کے کوگوں کا کیا حال ہے ؟ اور کیسا ہے ؟ ورکسیا ہے ؟ اور کسیا ہے ؟ اور کہتے ! وہ ہمجتا ہے کہ اللہ نے اللہ ہم بر نیا ہے ؟ اس کے باس دی جمیعی ہے ؟ اللہ نے یا در یہ وی کی ہے ۔ میں یہ بات یاد کر لیا تھا، گریا وہ میرے سینے میں چیک جاتی تھی اور عرب علقہ بگوش اسلام ہونے کی ہے ۔ تی مکر کا انتظار کر رہم سے تھا، گریا وہ میرے سینے میں چیک جاتی تھی اور عرب علقہ بگوش اسلام ہونے دہ ایک تھی قوم پر خالب آگیا تو سی تھی ہوں وہ ایک کے اسلام کے ساتھ تہر قوم نے اپنے اسلام کے ساتھ (مدینہ کی جانب کی بیش دفت کی اور میرے والد بھی میری قوم کے اسلام کے ساتھ تشریف نے باس سے آر ہا ہوں ۔ اگر ہوں وہ ایم سے آر ہا ہوں ۔ آب نے ذوایا ہے کہ فلال نماز فلال وقت پڑھواور فلال نماز فلال وقت پڑھو۔ اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تو میں ایک آدی کو افلال نماز فلال وقت پڑھو۔ اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تو میں ایک آدر ہے قرآن زیادہ یاد ہو وہ ایا مت کرے ہے۔ تو تو میں ایک آدون کی اور میرے قرآن زیادہ یاد ہو وہ ایا مت کرے ہے۔

اس مدیث سے اندازہ ہوتاہے کرفتے کہ کاوا قد حالات کو تبدیل کرنے میں اسلام کو قرت بخشنے میں ،
اہل عرب کا موقف متعین کرانے میں اور اسلام کے سامنے انہیں سپرانداز کرنے میں کتنے گہرے اور دُور کسس
اٹرات رکھتا تھا۔ یہ کیفیت غزوہ تبوک کے بعد بختہ سے بختہ تر ہوگئ۔ اس بیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو برسوں
سف تھ اور سنا تھ ۔ میں مرینہ ہنے والے وفود کا تا نیا بندھا ہوا تھا اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج
داخل ہور سبے سنھے، یہاں تک کہ وہ اسلامی شکر جو فتے کہ کے موقع ہر دس ہزار سپاہ برشتی تھا اس کی تعداد
غزوہ تبوک میں ربیکہ ابھی فتے کہ ہر پورا ایک سال بھی نہیں گزرا تھا ) آئی بڑھ گئی کہ وہ میں ہزار فوجموں کے

تصائفيں مارتے ہوئے مندرمیں تبدیل ہوگیا؟ بھرہم حجۃ الوداع میں دیکھتے ہیں کرایک لاکھ ۲۴ ہزاریا ایک للکھ چوالیس ہزار ابلِ اسلام کاسیلاب امنڈ پڑ اہیے، جورسول الله ﷺ کے گرداگر داس طرح لبیب پیکارہا، يحبركها اورحد تبييج كے نغمے كنّا ماہے كه آفاق كونج أُصّة بي اور وادى وكوبهار نغمَه توحيد سے معمور ہوجاتے ہيں۔ ا ہلِ مغازی نے جن وفود کا تذکرہ کیا ہے ان کی تعدا دسترسے زیادہ ہے بیکن پہاں نہ توان سب کے ذکر کی گنجائش ہے اور نہ ان کے تفصیلی بیان میں کوئی بڑا فائدہ ہی صفیرہے۔ اس بیے ہم مرن اہنی د فود کا ذکر کر رہے ہیں جو تاریخی حیثیت سے اہمیت ونگدرت کے حال ہیں ۔ قارمین کرام کو بیر بات ملحوظ رکھنی چاہیئے کہ اگرچہ عام قبائل کے وفود فتح مکہ کے بعد خدمت نبوی میں حاضر ہونا نشروع ہوئے تتھے لیکن بعض بعض قبائل لیسے بھی تھے جن کے وفود فتح کرسے پہلے ہی مدینہ آچکے تھے بہاں ہم ان کا ذکر بھی کرہے ہیں۔ ا۔ وفدعبدالقنیس — اس تبلیلے کاوفد دو بارخدمتِ نبوی میں حاضر ہوا تھا۔ پہلی بارے ہے میں یا اس سے بھی پہلے اور دوسری بار عام الوفود سفیت میں۔ پہلی باراس کی آمد کی وجربیر ہوئی کہ اس تبیلے کا ایک شخص منقذ بن حبان سامان تجارت لے كر مديرة أيا جايا كرتا تھا۔ وہ جب نبي ﷺ كي ہجرت كے بعد يهلي بارمديمنر کیا ادر اسے اسلام کا علم ہوا تو وہ مسلمان ہوگی اور نبی ﷺ کا ایک خطالے کر اپنی قوم کے پاس گیا۔ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کرلیا۔اوران کے ۱۳ یا ۱۲ آدمیوں کا ایک وفدحرمت والے مہینے میں خدمتِ نبوی میں حاضر ہوا۔ اسی دفعہ اس وفد نے بنی ﷺ نے ایمان اور مشروبات کے متعلق سوال کیا تھا۔ اس وفد کا سربراه الانتج العصري تها حس كے بارسے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا كہتم میں ووالینج سلتیں ہیں جنبس الله رسند كرتاب دن وور اندیشی اور (۱) بروباری -

دوسری باراس قبیلے کا وفد جیا کہ بتایا گیا وفود والے سال میں آیا تھا۔ اس وقت ان کی تعداد چاہیں تھی اور ان میں ملاء بن جارود عبدی تھا جونصرانی تھا، لیکن شمان ہوگیا اوراس کا اسلام بہت نوب رہا ہے۔

اور ان میں ملاء بن جارود عبدی تھا جونصرانی تھا، لیکن شمان ہوگیا اوراس کا اسلام بہت نوب رہا ہے۔

اور ان میں ملاء بن جارود عبدی تھا جونصرانی تھا، لیکن شمان ہوگیا۔ اس وقت رسول اللہ عظیا تھے ہیں کہ اس قبیلے کے سربراہ حضرت طفیل بن مُرُو دُوسی رضی اللہ عنہ اس مقد یہا نہوں نے اپنی قوم میں واپس وقت ملقہ بگوش اسلام ہوئے جب رسول اللہ عظیا تھا تھا کہ میں سقے بھرانہوں نے اپنی قوم میں واپس جاکہ اسلام کی دعوت و بسیام کا کام سلسل کیا لیکن ان کی قوم برا برایالتی اور تا خیرکرتی رہی یہاں تک کہ تضرت طفیل ان کی طون سے مادیس ہوگئے۔ بھرانہوں نے معدمت نبوی میں ماصر ہو کرعوض کی کراپ قبیلید دوسس پر طفیل ان کی طون سے مادیس ہوگئے۔ بھرانہوں نے معدمت نبوی میں ماصر ہو کرعوض کی کراپ قبیلید دوسس پر

بد دُعاکر دیجئے لیکن آپ نے فرمایا: اے اللہ اِ دوس کو ہدایت دے۔ اور آپ کی اس دُعلکے بعد اس تبیلے
کے لوگ سلمان ہوگئے۔ حضرت طفیل نے اپنی قوم کے تقریبا استی گھرانوں کی حمیت نے کرے میں کے اوائل
میں اس وقت مدیمنہ ہجرت کی جب ببی مظافر اللہ اللہ اللہ استان فرما تھے۔ اس کے بعد صفرت طفیل رضی اللہ عنہ
خیبر میں آت کے ساتھ جاسلے۔

سا۔ فَرُوه بن مُرْوجذامی کاپیغام رسان \_\_\_\_ حضرت فَرُوه، روی سیاه کے اندرایک عربی کمانڈرتھے اپنیں رُومیوں نے اپنی حدود سے تصل عرب علاقوں کا گورنر بنار کھاتھا۔ ان کامرکز معان رجنوبی اُردن بھا اور عملدا ری گروہ پیش کے علاقے میں تھی۔ انہوں نے جنگ ِمونۃ (ث جس) میں سلانوں کی مورکہ آرائی شجاعت اور حنگی نچنگی دکیه کراسلام قبول کرلیا اورایک قاصد بهیج کررسول الله ﷺ کو لینے مسلان ہونے کی اطلاع دی ـ تخفه میں ایک سفید نچر بھی معجوا یا ۔ رومیوں کوان سے مسلان ہونے کاعلم ہوا تو ا نہوں نے پہلے تو انہیں گرفتار تحميكے قيد ميں طوال ويا بھرا فقيار دياكہ يا توم تدم وجاً ميں ياموت كے ليے تيار رہيں۔انہوں نے ارتدا و پرموت كو تر جیح دی به چنانچها نهین فلسطین میں عفراء نامی ایک بیشمے پرسولی دے کر شهید کر ویا گیا <sup>کیف</sup> مم۔ وفد صُداء ۔۔۔ یہ وفد مشمع میں جبرانہ سے رسول اللہ ﷺ کی دابسی کے بعد حاصر خدمت ہوا۔ اس کی وجربیر مرد تی که رسول الله مینظانه فیلیگانی نے چار سومسلانوں کی ایک مہم تیار کرکے اسے حکم دیا کہ بین کاوہ گوشہ روند آویں جس میں متبلیہ صداء رہتا ہے۔ یہ مہم ابھی وادی قنا ہ کے سرے پرخیمہ زن تھی کرھنرت زیاد بن صارت صداتی کواس کاعلم مہوگیا۔وہ بھاگم مجاگ رسول الله مظلین اللہ اللہ اللہ اللہ مظلین اللہ میں ماضر موسے اور عرض کی کرمیرے پیچے بولگ ہیں میں ان کے نمائندہ کی حیثیت سے حاصر ہوا ہوں لہذا آپٹ کروا پس بلالیں۔ اور میں آپ کے لیے اپنی قوم کاضامن ہوں۔ آپ نے وادی قناۃ ہی سے شکرواپس بلالیا۔ اس کے بعد صرت زیا د نے اپنی قوم میں واپس عاکرانہیں زغیدے ی که رسول الله میظانہ کے نافی کی خدمت میں حاضر ہوں۔ان کی ترغیب پریندرہ آدمی خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور قبولِ اسلام پر ببعیت کی رمیراپنی قوم میں واپس جا کراسلام کی سبلیغ کی، ادران میں اسلام بھیل گیا۔ جمۃ الوداع کے موقع بران کے ایک سوآدمیوں نے رسول اللّٰہ ﷺ كى خدمت من شرف باريا بى حاصل كيار

۵۔ کعب بن زمیر بن ابی ملی کی آمد \_\_\_\_ یشخص ایک شاعرخانوادے کا بیشم دچراغ تھااور خود بھی عرب کا عظیم ترین شاعرتھا۔ یہ کافرتھا۔ اور نبی ﷺ کی ہجو کیا کر تا تھا۔ امام حاکم کے بقول ہے بھی ان

مجرموں کی فہرست میں شامل تھا جن کے متعلق فتح مکہ کے موقع پر مکم دیا گیا تھاکہ اگر وہ نمانہ کعبہ کا پر دہ پرایے ہوتے پائے جامیں تربھی ان کی گردن مار دی جلئے لیکن ٹیخس نیج نبکار۔ ادھر رسول اللہ ﷺ فیلٹلہ اللہ غزوہ طالف (مشعم سے واپس موتے توکعب کے پاس اس کے بھائی بجیرین زمیرنے لکھاکہ رسول اللہ میزالیان عَلِیّانی نے کد کے کئی ان افراد کونش کرا دیا ہے ہوآئی کی ہج کرتے اور آٹ کو ایزائیں بہنچاتے تھے۔ قریشس کے بی کھے شعراریں سے جس کے مدھرسینگ سطتے ہیں تک بھا گلہے اہذا اگرتمہیں ابنی جان کی مزورت ہے تورسول الله مِيْكَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْعَلِيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْعَلِيلُ اللَّهُ عَلَيْنَ الْعَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ الْعَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَي مَالِمُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللّ نہیں کرتے؛ اور اگر یہ بات منظور نہیں تو میر جہاں نجات مل سکے نکل مجاگو۔ اس کے بعد دونوں عجائیوں میں زیر خطو کتابت ہوئی حب کے نتیجہ میں کعب بن زہمیر کو زمین ننگ محسوس ہونے لگی اور اسے اپنی جان کے لانے پڑتے نظرآنے اس بیے آخرکاروہ مدینہ آگیااور جُہینہ کے ایک آدی کے ہاں مہمان ہوا پھراس کے ماتھ مسح کی نماز رسے ان ازے فارغ ہوا تو جُہینی نے اشارہ کیا اوروہ اُٹھ کررسول اللہ ﷺ کے پاس جا بمیعا اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ رسول اللّٰہ مَیْلانْنْفِلِیّنان اسے پیچانتے نہتھے۔ اس نے کہا"؛ اے اللّٰہ کے رسول اِکھب بن زہر توب کرکے سلمان ہوگیاہے اورآٹ سے امن کا خواستگار بن کرآیاہے تو کیا اگر میں اَتَ أَبِ كَي خدمت مِن حاضر كردول تواتب اس كاسلام كوقبول فراليس كي ، أب نوايا، إن اس نے کہا : میں ہی کعب بن زمیر ہوں۔ بیٹن کرایک انصاری صحابی اس پر جبیط پڑسے اور اسس کی گردن مارنے کی اجازت چاہی ۔ آپ نے فرمایا "جھوڑ دو مشخص مائب ہوکرا ورکھیلی باتوں سے شکش ہوکر آیا ہے " اس کے بعداسی موقع پر کمب بن زمیرنے اپنامشہورتصیدہ آپ کو پڑھ کرمنایا حس کی ابتدا ہوں ہے۔ بانت سُعادُ نقلبي اليومَ متبول مسيم إشرها لم يفد ، مكبول " مُعاد دُور ہوگئ تومیرا دل بے قرارہے -اس کے بیچیے وارفیۃ اور بیڑیوں میں جکڑا ہواہے - اس کا فدیر نہیں دیاگیا۔ "

" سُعاد وُدر بوگئ تومیرا ول بے قرار ہے۔ اس کے پیچے وارفۃ اور بٹریوی میں جکڑا ہواہے۔ اس کا فدینیں ویاگیا۔ " اس تعید سے میں کعب نے رسول اللّٰد مِیّنالیشْلَطَائِیّنا نے سیم مغدرت کرتے ہوئے اور آپ کی مدے کرتے ہوئے اگر کی مدے کرتے ہوئے اگر کی مدے کرتے ہوئے ایک باہرے :

نُبِئُتُ انَّ رسول الله اَوْعَدَ نِي وَالْعَفُوعِند رسول الله مأمولُ مَهُلَّاهداك الذي اعطاك ناضلة الد... قال فيها مواعيظ وتفصيل المتأخذ ن بأقوال الوشاة وكم أُخْنِبُ ولوكنَّكُ ثَنَ فِي الاقتا ويكلُ لقدا أَدْمُ مقامًا لويقومُ حبه ارى واسمعُ مالويسمعُ الفيلُ

" مجے بتایا گیاہے کہ اللہ کے دسول نے مجے دھی دی ہے، حالانکہ اللہ کے دسول سے درگذر کی توقع ہے۔
ایٹ مظہریں جنگوروں کی بات ذہیں ۔۔ وہ ذات آپ کی رہنمائی کرے جس نے آپ کو نصائح اور
تفسیل سے پُرقران کا تحفہ دیا ہے۔ اگر چیمیرے بارے میں باتیں بہت کہی گئی ہیں، لیکن میں نے قرم بنیں
کیلہے میں ایری جگر کھڑا ہوں اوروہ باتیں دیکھ اورش بابوک اگر ہاتھی بھی دہاں کھڑا ہوا وران باتوں کو سے
اور دیکھے تو تقراق وہ جلتے ہو لئے اس صورت کے کہ اس پر اللہ کے اون سے دسول کی فوازش ہو۔ حتی کہ
میں نے اپنا ہا تھ کسی نزاع کے بغیراس ہتی محتم کے ہاتھ میں رکھ دیا جسے انتقام پر پوری قدرت ہے اور
جس کی بات بات ہے ۔ جب میں اس سے بات کرتا ہوں ۔۔ درانحا لیکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تمہاری طرف
زفال فلاں باتیں ، نموب ہیں اور تم سے باز پُرس کی جائے گی ۔۔ تو وہ میرے زو دیک اس شیرے بھی زیادہ
خوناک ہوتے ہی جس کا کچھار کسی ہلاکت خیز وادی کے بطن میں واقع کسی ایسی خت زمین میں ہوجس سے پہلے
خوناک ہوتے ہیں جس کا کچھار کسی ہلاکت خیز وادی کے بطن میں واقع کسی ایسی خت زمین میں ہوجس سے پہلے
مونی ہندی تعمال ایک فور ہیں جن سے دوشنی حاصل کی جاتے ہے۔ اللہ کی ٹواروں میں سے ایک

اس کے بعد کھٹ بن زہیرنے مہاج میں قریش کی تعربیف کی اکیونکہ کعب کی آمدیدان کے کسی آدی نے خیر کے سواکوئی بات اور حرکت نہیں کی تھی بنکین ان کی مدح کے دوران انصار پرطنز کی اکمونکہ ان کے ایک آدمی نے ان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی تھی بیٹانچہ کہا

یمشون مشی الجمال الزهر بعیمهم ضرب اذاعرد السود التنابیل و در قریش نوب بخوب رست مشکم ادر شرک میال جلتے بیس ادر شمنی زنی ان کی حفاظت کم تی ہے حب کم است چھوٹ کر مجا گئے ہیں۔ "

لین جب و و سلمان ہوگیا 'اوراس کے اسلام میں عمدگی آگئی تواس نے ایک قصیدہ انصار کی مدح میں کہا اور ان کی سٹسان میں اس سے جفلطی ہرگئی تھی اس کی تلافی کی ریخانچہ اس قصید سے میں کہا:
من سرہ کرم الحیاۃ فلا ہے ذل

ور تحوالمكارم كاسراعين كابر إن الخيار هم بسوالاخسيار المحسودة المحارم كاسراعين كابر إن الخيار هم بسوالاخسيار "جهر ميانه زندگي پسندم وه بميشه صالح انصار كه كسى دسته مي رميد - انهون في بين الماد بهون " سه در شيس در شيست البيه وگ دسي بين جرا جون كي ادلاد بهون "

ا وفد عذرہ \_\_\_ یہ وفد صفر قدیمیں مریزا یا۔ بارہ ادمیوں پرشمل تھا۔ اس میں حریزہ بن نعان بھی تھے۔
جب وفد سے پوچیاگیا کہ آپ کون لوگ ہیں ؟ توان کے نمائندے نے کہا 'ہم بنوعذرہ ہیں یُصِیّ کے اُخیا فِی بھائی ۔ ہم نے ہی قصی کی تائید کی تھی اور خزاعہ اور نبو کمر کو مکہ سے نکالا تھا۔ ریباں) ہمارے رشتے اور قرابت ایاں ہیں۔ اس پرنبی میٹلا ایک تھی گئی نے توشس آمدید کہا اور ملک شام کے فتح کیے جانے کی شارت دی ۔ نیز انہیں کا ہمنہ عور توں سے سوال کرنے سے منع کیا اور ان ذبیحوں سے روکا جنہیں یہ لوگ را حالتِ سُرک میں ) ذبے کیا کرتے ہے۔ اس وفد نے اسلام قبول کیا اور چند روز مطر کروا پس گیا۔

ے۔ وفد بلی کے یہ ربیع الاول سائٹ میں مربینہ آیا۔ اور صلقہ نگوشِ اسلام ہو کر مین روز مقیم رہا۔ دورانِ قیام وند کے رئیس ابوالصبیب نے درمافت کیا کہ کیاضیافت میں بھی اجرہے ؟ رسول اللَّهُ مِیِّلِاللَّهُ اَلَیْ کُلُو مُنا ہاں اکسی مالداریا نقیر کے ساتھ ہو بھی اچھا سلوک کروگے دہ صدقہ ہے۔ اس نے پھیا اکدرتِ ضیافت کمنی ہے ج آپ نے فرمایا بین دن۔ اس نے پوچھاکسی لاپٹنتخص کی گمشدہ بھٹر کمری مل جائے تو کیا مکم ہے ؟ آپ نے فرمایا: وہ تہارے میے ہے یا تہارے بھائی کے بیاب یا پھر بھیانے کے میدہ داس کے بداس نے گشدہ اُون كَ يَعْلَق سوال كيا البيت نے فرمايا ، تمہيں اس سے كيا واسطہ ؟ لسے چھوڑ دو بيال تك كراسكا مالك ليسے بإجائے۔ ۸ د فد تقیف \_\_\_ یه و فدرمضان ساف یه میں تبوک سے رسول الله میلاشکانی کی واپسی کے بعد اضر سوا اس تبيله ميں اسلام پھيلنے کی صورت ميں ہوئی که رسول الله ﷺ ذی قعدہ مثبہ میں جب غزوہ طا سے واپس ہوئے تو آپ کے مدینہ بینینے سے پہلے ہی اس قبیلے کے سر دارعُ وہ بن مسعود نے آپ کی خدمت میں ماصر ہوکراسلام قبول کرلیا۔ پھراپنے قبیلدیں واپس جاکرلوگوں کواسلام کی دعوت دی۔ وہ چونکہ اپنی قوم کا سردارتها ادرصرف بهی نہیں کداس کی ابت مانی جاتی تھی بلکہ اسے اس تبیلے کے لوگ اپنی لوکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتے تھے اس بیے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے یکین جب اس نے اسلام کی دعوت دی تواس توقع کے بالکل برخلاف لوگوں نے اس پر سرطرف سے تیردں کی بوچیار کر دی اور اسے جان سے مار ڈالا۔ پھراسے متل کرنے کے بعد پیند مبینے تولیل ہی تقیم رہے سکین اس کے بعدانہیں احساس مواکر گردد پین کا علاقہ مؤسلان ہو جیاہے اس سے ہم مقابلہ کی تاب نہیں رکھتے لہذا انہوں نے باہم شورہ کرکے طے کیا کہ ایک آدمی کو رسول اللہ میں اللہ میں اس کے ساتھ بھی اور اس کے بیے عبر کا کیل بن محروس استی ہے ۔

کی مگروہ آمادہ نہ ہوا۔ اسے اندلیٹہ تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک زکیا جائے ہوعوّہ بن معود کے ساتھ کیا جا جی کا میں سے اس بیے اس نے کہا ، میں یہ کام اس وقت کم نہیں کرسکتا جب نک میرے ساتھ مزید کچھ آدمی اور بنی مالک میں سے آدمی نہ جیجے۔ وگوں نے اس کا یہ مطالبہ تسلیم کرلیا اور اس کے ساتھ ملیفوں میں سے دوآدمی اور بنی مالک میں سے تین آدمی لگا دیتے۔ اس طرح کل جھا دمیوں کا وفدتیا رہوگیا۔ اس وفد میں صفرت عمّان بن ابی العاص تعفی بھی سے جوسب سے زیادہ کم عرصے۔

جب یہ لوگ فدمتِ بوی میں پہنچے تواہ نے ان کے لیے سجدکے ایک گوشے میں ایک فیہ لگوا دیا تاکہ یہ قرآن مُن سکیں اور صحابہ کرام کونماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکیں ۔ بھریہ لوگ رسول اللہ ﷺ کا کے پاس آنے جاتے بساور آب انہیں اسلام کی دعوت میتے رہے آخران کے سردار نے سوال کیا کہ آپ اپنے اور تقیف کے درمیان ایک معاہدہ صلح لکھے دیں حبیں زنا کاری ، شراب نوشی ا درسو دخوری کی اجازت ہو۔ ان کے معبود "لات '' کو برقرار کیہنے ویا جائے اہنیں نمازسے معاف رکھا جائے اور ان کے بُت خود ان کے ہفوں سے زیرا وائے جائیں لیکن رسول الله ﷺ نشائلة الله عنه ان مي سے كوئى مجى بات منطور نه كى ۔ لېذا انهوں نے تنها تى ميں مشورہ كيا مگر انہيں رسول اللَّه مِیْلانْه عَلِیَّالُهُ کے سامنے سپر ڈوالنے کے سواکوئی تدمیر نظرنہ آئی۔ آخرانہوں نے یہی کیا ا در اپنے آپ کو انتظام رسول الله مَيْلَاللهُ عَلِيَّالَى خود فرادين يتقيف اسے اپنے باتھوں سے مرگز نه دھائيں گے۔ آپ نے ير ترط منطور كرلى اورايك نوست ته لكھ دما اورعثمان بن ابی العاص ثقفی كوان كاامير بنا ديا كيونكه وہي اسلام كو سبھنے اور دین و قرآن کی تعلیم عاصل کرنے میں سب سے زیادہ پیش پیش اور عربیں تھے۔ اس کی دحبر می تھی کہ دفد کے ارکان ہرروز مبنے ضدمت نبوی میں حاصر ہوتے تھے لیکن عثمان بن ابی العاص کو اینے ڈریے پر چپوبر ویتے تھے۔اس بیے جب وفد واپس اکر دو پہر میں تبلولہ کر نا تو حفرت عثمان بن ابی العاص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ما مزمور قرآن پڑھے اور دین کی باتیں دریا فت کرتے اور جب آپ کواستراحت فرماتے ہوئے پاتے تواسی مقصد کے بیے صرت ابو بکر رضی اللّہ عنہ کی خدمت میں جیلے جلتے دھزت عمّان بن ا بی العاص کی گورنری برطری با برکت تابت ہوئی۔ رسول اللّٰہ ﷺ کی دفات کے بعد جب ملافت مدیقی میں ارتداد کی امر چلی ا در ثقیف نے بھی مرتد سمونے کا ارادہ کیا تو انہیں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی النوطنج مخاطب کرکے کہا": تقیف کے لوگو! تمسب سے اخیر میں اسلام لائے ہو۔ اس بیے سب سے پہلے مرتد نہوُر

مین کردگ ارتدادسے رک گئے اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔

بہر مال وفد نے اپنی قوم ہیں واپس آکر اصل حقیقت چھپلے رکھی اور قوم کے سامنے لوائی اور مار دھاؤکا ہُواکو ایند ﷺ اور حزن وغرکا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ کی دیئن کر پہلے تو تقیقت پر کہ اسلام قبول کرلیں اور زنا ، نٹراب اور سُود چھوڑ دیں ور نہ سخت لڑائی کی جائے گی ۔ یہ ٹن کر پہلے تو تقیقت بر مخوتِ جابلیہ غالب آئی اور وہ دو تین روز یک لڑائی بی بات سوچتے رہے ، لیکن بھواللہ نے ان کے دلول میں رغب ڈوال دیا اور ابنوں نے وفد سے گزارش کی کہ وہ پھر رسول اللہ ﷺ کے پاس واپس جائے اور عب اور ہما کے جاس مرسلے پر بہنچ کر وفد نے اصل حقیقت ظاہر کی اور جن باتوں پر مصالحت ہم جکی آتھ کے مطالبات تعلیم کر ہے۔ اس مرسلے پر بہنچ کر وفد نے اصل حقیقت ظاہر کی اور جن باتوں پر مصالحت ہم جکی آتھی ان کا اظہار کیا۔ تقیف نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔

9- شابان مین کا نط --- تبوک سے نبی ﷺ کی دائیں کے بعد ثابان جمیر بینی مارت بن عبد کلال نعیم بن عبد کلال اور رمین ، ہملان اور معافر کے سرباہ نعان بن قبل کا خط آیا۔ نامر بر مالک بن مرّہ دباوی تھا۔
ان باوشا ہوں نے اپنے اسلام لانے اور شرک وابل شرک سے ملیحد گی افتیار کرنے کی اطلاع دے کر اسے بیجا تھا۔ دسول اللہ مظافر میں ایک جوابی خط محد کر واضح فر مایا کہ ابل ایمان کے حقوق اور ان کی فرمد داریال کیا ہیں۔ آپ نے اس خط میں معابدین کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے رشول کا ذمّہ ہی دیا تھا ،

بشرطیکہ وہ مقررہ جزیرا داکریں۔اس کے ملاوہ آپ نے کچھ صفا ابرکوین روانہ فرمایا اور مصرت معاذبن جبل خوکو ان کا امیر مقرر فرمایا۔

11- وفد بنی فراره به وفدسك هیم تبوک سے بی مظافی آن کی دائیں کے بعدایا داس میں دس سے بچد زیادہ افراد سے ادر سب کے سب اسلام لا بچکے تھے۔ ان توگوں نے اپنے علاقے کی تحط سالی کی ترکایت .

کی ۔ رسول اللہ وظافہ کے آن منبر پر تشریف سے گئے اود دولوں ہاتھ اُٹھا کر بارسٹس کی دُعاکی ۔ آپ نے فرمایا :

الے اللہ البنے ملک اور اپنے چو بایوں کو بیراب کر' اپنی رحمت بھیلا ، اپنے مُردہ شہرکو زندہ کر ۔ اے اللہ ا بھم پر اسی بارش برسابو ہماری فریاد رسی کردے ، راحت بہنجا دے ، خوش گوار ہو ، بھیلی ہوئی ہمد گیرو جالد آئے ،

دیر مذکر ہے ، نع بخش ہو ، نقصان رساس نہ ہو ۔ اے اللہ ا رحمت کی بارش ، عذاب کی بارش نہیں اور نہ کو صافے والی اور مذمل نے والی بارش ۔ اے اللہ ا ہمیں بارش سے میراب کر، اور دشمنوں کے ملاف ہماری مدد فرمانی ،

۱۷- وفد نُخِران --- (ن پر زبر،ج ساکن۔ کمدسے بین کی جانب سات مرصلے پر ایک بڑا ملاقہ تھا۔ جو ۲۷ بستیوں پرشتل تھا۔ تیزرِ قبار سوار ایک دن میں پورا علاقہ طے کرسکتا تھا ہے۔ اس علاقہ میں ایک لاکھ مردانِ جنگ سفتے جوسب کے سب میسائی ندہب کے پیروستھے۔)

تخران کا وفد سیسے میں آیا۔ بیرساٹھ افراد پرشتل تھا۔ ہم ۲ آدمی انٹراٹ سے تھے جن میں سے مین آدمیوں کو اہل نجران کی سربراہی در کر دگی ماصل تھی۔ ایک عاقب جس کے ذمتہ امارت وحکومت کا کام تھا ا دراس کا نام عبدالمسے تھا۔ دوسرابید بو تقانی ادرسیاسی امور کا نگراں تھا۔ ادراس کا نام اُنیکم یا شُرْمُبِل تھا۔ تیسرااسقف (لاط پادری) جودینی سربراہ ادر روحانی پیشوا تھا۔ اس کا نام ابومار نہ بن ملقمہ تھا۔ وف نرین بہنے کنیس ٹانڈ کیگانی سات ہے کہ بیست کے میں سرب

وفد نے مدیمنہ پہنچ کرنبی ﷺ اسے طاقات کی۔ پھرآپ نے ان سے کچھ موالات کئے اور انہوں نے آپ سے کچھ موالات کئے اور انہوں نے آپ سے کچھ موالات کئے۔ اس کے بعد آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کلیم کی آپیں پر صحکر سناتیں لیکن انہوں نے اسلام قبول نرکیا اور دریافت کیا کہ آپ مسے علیہ السلام کے بارے بیں کیا کہتے ہیں ؟ اس کے جاب میں رسول اللہ ﷺ نے اس روز دن بھر توقف کیا یہاں کم کہ آپ پر سے آیات نازل ہوئیں :

مع ہوئی تورسول اللہ ﷺ نے ان ہی آیات کریمہ کی روثنی میں انہیں صفرت میسی علیہ انسلام کے متعلق لینے قول سے آگاہ کیا اور اس کے بعد دن بھر انہیں غور وفکر کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ انسلام کے بارسے میں آپ کی بات سلیم کرنے اور اسلام لانے سے درآنخالیکہ وفدر کے ادکان حفرت عیسیٰ علیہ انسلام کے بارسے میں آپ کی بات تسلیم کرنے اور اسلام لانے سے انکار کر چھے تھے تھے درآنخالیکہ وفدر کے اور اسلام لانے سے انکار کر چھے تھے تھے حضرت فاطمہ وضی اللہ عنہا جل رہی تھیں بہب وفد سمیت ایک جا در میں بیٹے ہوئے تشریف لائے بیچھے بھے تھے حضرت فاطمہ وضی اللہ عنہا جل رہی تھیں بہب وفد سے دولا کے دیکھی میں اور آپ کے انکل تیا رہیں تو تنہائی میں جا کر مشورہ کیا۔ عاقب اور سید دونوں نے ایک دو سرے سے کہا ۔ 'دکھو مبابلہ نہ کرنا۔ خُذاکی میم اگرین ہی ہے ، اور ہم نے اس سے ملاعنت کر لی تو ہم اور ہمارے بیچھے ہماری اولاد ہرگر کامیاب نہ ہوگی۔ رُوئے زمین پر ہمارا ایک بال اور ناخی بھی تباہی سے نہ کے سکے گا۔ آخران کی اولاد ہرگر کامیاب نہ ہوگی۔ رُوئے زمین پر ہمارا ایک بال اور ناخی بھی تباہی سے نہ کے سکے گا۔ آخران کی اولاد ہرگر کامیاب نہ ہوگی۔ رُوئے زمین پر ہمارا ایک بال اور ناخی بھی تباہی سے نہ کے سکے گا۔ آخران کی اولاد ہرگر کامیاب نہ ہوگی۔ رُوئے زمین پر ہمارا ایک بال اور ناخی بھی تباہی سے نہ کے سکے گا۔ آخران کی اولاد ہرگر کامیاب نہ ہوگی۔ رُوئے زمین پر ہمارا ایک بال اور ناخی بھی تباہی سے نہ کے سکے گا۔ آخران کی اور کامیاب نہ ہوگی۔ رُوئے زمین پر ہمارا ایک بال اور ناخی بھی تباہی سے نہ کے سکے گا۔ آخران کی

اس کے بعد ان کے اندراً ملام پھیلنا شروع ہوا۔ اہلِ سِیر کا بیان ہے کہ سیدا ورعاقب بخران بیٹنے کے بعد میں میں میں میں اللہ عنہ کے بعد مسلمان مورکئے۔ بھر نبی میں اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اور طاہر ہے کہ صدقہ مسلمانوں ہی سے لیا جا تا ہے ۔

سال وفد بنی صنیف \_\_\_\_ یے وفد سکے جمیں مربیۃ آیا۔ اس بین مُسَیمہ کذاب سمیت سترہ آدمی سے کے مصابی مسیلہ کا سلسانی سب یہ ہے جمیلہ بن تمامہ بن کمیر بن صبیب بن حارث \_\_ یروفد ایک انصاری سحابی کے مکان پر اُترا۔ بھر ضدمت نبوی میں حاصر ہو کر طفہ بگوش اسلام ہوا۔ البتہ مسیلہ کذاب کے بارے میں روایا معنقف ہیں۔ تمام روایات پر محموی نظر ڈالنے سے معلوم ہو اسے کہ اس نے اکر پر گلبراور امارت کی ہوس کا انہار کیا اور وفد کے باقی ارکان کے ساتھ نبی ﷺ کی خدمت میں حاصر نبر ہوا۔ نبی ﷺ نے پہلے اور فرند کے باقی ارکان کے ساتھ نبی ﷺ کی خدمت میں حاصر نبر ہوا۔ نبی ﷺ نے پہلے تو لا اور فعلاً اجھے اور شریفیانہ بڑا و کے ذریعہ اس کی دلیجو کی کرنی جاہی سکین جب دیکھا کہ اس شخص پر اس تراو کا کرتی مفیدا ٹر نہیں پڑا تو آپ نے اپنی فراست سے ناڑ لیا کہ اس کے اندر شریعے۔

اس سے قبل نبی ﷺ یہ خواب دیکھ سیکھ کھا گئے ہاں روئے زمین کے خوانے لاکردکھ نے گئے ہیں اوراس میں سے سونے کے دوکنگن آٹ کے ہاتھ میں آپڑے ہیں۔ آٹ کو یہ دونوں بہت گراں اور رنج دہ محسوس ہوئے ۔ چنانچہ آپ کو دجی گئی کران دونوں کو میٹھو کک دیکئے ۔ آٹ نے میٹونک دیا تو وہ

مے نیخ الباری ۹۵،۹۳۸ زاد المعاد ۳۸/۳ تا ۲۱ د وند نخران کی تفصیلات میں روایات کے ندر فاصا اضطراب عبد المراسی وجرسے بعض محققین کارجحان ہے کہ نجران کا وفد دوبار مدینے آیا یمکن ہمارے نزدیک وہی بات راجح ہے جسے ہم نے اُدر برمنقراً بیان کیا ہے۔ کھی فتح الباری ۸۷/۸

الله فردی ہواجس کا اندازہ رمول اللہ ﷺ نے اپنی فراست سے کرلیا تھا بدینی سیلم کذاب یامہ واپس جا بہ بارے میں عور کرتا رہا ، پھرد ہوئی کیا کہ اسے دسول اللہ ﷺ کے ساتھ کارنبوت میں شریک کرلیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سبح گھڑنے لگا۔ اپنی قوم کے بیے زبااور شراب طال کردی اور ان سب بالوں کے ساتھ ساتھ دسول اللہ ﷺ کے بارے میں پرشہادت بھی دیتا رہا کہ انسان کی بیروکارو ہم آواز بن کہ انتیا اللہ کے نبی میں ۔ استحق کی وجرسے اس کی قوم نفتے میں پرشو کر اسس کی بیروکارو ہم آواز بن کہ انتیا اللہ کے نبی میں ۔ استحق کی وجرسے اس کی قوم نفتے میں پرشو کر اسس کی بیروکارو ہم آواز بن گئی۔ نتیجہ اس کا معاملہ نہایت سیسی ہوگیا۔ اس کی قدر و مزلت ہوئی کہ اسے میامہ کارجان کہا جانے لگا۔ اب اس نے رسول اللہ ﷺ کوایک خط کھا '' بھے اس کام میں آپ کے ساتھ شریک کردیا گیا ہے۔ اور ایس کی سے ہوئی کہ اسے میامہ کو ایک خوالی ہوں اللہ کی سے بی اور ایس کی سے بی اور ایس کر میں اللہ کی سے بی اور ایس کر میں اللہ کارسول ہوں کے بیاس آئے سے دور این ان ال سیلمہ کے قاصد بن کر نبی ﷺ اللہ کی بیاس آئے سے دریا فرت فریا ہوئی اس کا مردول شہادت دیتے ہوگر میں اللہ کارسول ہوں '' بین میں کو کہ بین اللہ کارسول ہوں '' بین میں کو کر بین اللہ کارسول ہوں '' بین میں کو کر بین اللہ کارسول ہوں ' کی میں کو کر بین اللہ کارسول ہوں ' کر بین میں کو کر بین کو کر بین اللہ کارسول ہوں ' کر بین میں کو کر بین اللہ کو کر بین کو کر بین

کے رسُول دمیں پرایان لایا۔ اگر میں کسی قاصد کو قتل کرتا توتم دونوں کو قتل کر دیتا ہے، میلہ کذاب نے سامیے میں نبرّت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور ربیع الادل سلامی میں برعہ نطلافتِ صدیقی میامہ کے اندرقتل کیا گیا۔ اس کا قاتل وہی دھتی تھا حس نے تھزت گڑوہ کو قتل کیا تھا۔

رور یک و پیر رساس کے روایت ہے کہ مامر نے نبی ﷺ کے پاس آگر کہا"؛ میں آپ کو بین باتوں کا افتیار ویتا ہوں رہ آپ کے بعد آپ ویتا ہوں رہ اس کے بعد آپ ویتا ہوں رہ آپ کے بعد آپ ویتا ہوں رہ آپ کے بعد آپ رہ ویتا ہوں رہ آپ کے بعد آپ برط حالا اور گا۔ کا نعلیفہ ہوؤں (۳) ور نہ میں غطفان کو ایک ہزار گھوڑ ہے اور ایک ہزار گھوڑ یوں سمیت آپ پر چڑ حالا اور گا۔ اس کے بعد وہ ایک عورت کے گھریں طاعون کا سکار ہوگیا (جس پر اس نے فرط غم سے) کہا ، کیا اون شکی اس کے بعد وہ ایک عورت کے گھریں ؟ میرے پاس میرا گھوڑ الاؤ۔ بھر وہ سوار ہوا، اور اینے گھوڑ ہے ہی پر مرکیا۔

**10**- وفد تجیب \_\_\_\_ یه دفداپنی قرم کے صدقات کو ، جو فقرار سے فاضل ب<u>چ گئے تھے ، لے کرید ب</u>نا کیا۔ وفدیں تیرہ اُدی تھے جو مستسرا ن وسنن بوچھتے اور سیکھتے تھے۔ انہوں نے دسول اللہ ﷺ ان کے کھھ باتیں دریافت کیں تواثب نے وہ باتیں انہیں مکھ دیں۔ وہ زیادہ عرصہ نہیں تھہرے بہب رمول اللہ ﷺ نے انہیں تحالَف سے نوازا تواہنوں نے اپنے ایک نوجوان کو بھی بھیجا جوڈیرے پر پیھیے رہ گیا تھا۔ نوجان نے ما صرف من من المرعرض كيالبه صنور إخلاكي قسم إسمجه ميرب علاقے سے اس كے سواكوتي اور چيز بنيس لاتي سے كم آپ اللهُ عَزْ ومَلّ سے میرسے بیے یہ دُعافرا دین کم دومجھے اپنی خبشتش درجمت سے نوازیے اور میری مالداری میرے دل میں رکھ دے "آٹِ نے اس کے لیے یہ دُعا فرمائی نِنتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص سب سے زیادہ قناعت لپند ہوگیا اور حب ارتداد کی اہر چلی توصرت یہی نہیں کہ وہ اسلام پر نابت قدم رہا بلکہ اپنی قوم کو وعظ ونصیحت کی توده بھی اسلام پر مابت قدم رہی ۔ پھرابل وفد نے مجہ الوداع سنا میں میں نبی ﷺ سے وہارہ ملاقا کی۔ ۱۲ - وفدطِئ \_\_\_\_\_ اس وفد کے ساتھ عرب کے مشہور شہبوار زئیرالخیل بھی تھے۔ ان لوگوں نے جب مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے منزت زید کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے عرب کے جس کسی آدمی کی نوبی بیان کی گئی اور بھروہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے اس کی شہرت سے کچھ کمتر ہی پایا بگراس کے برعکس زُمیانغیل کی شہرت ان کی توہوں کونہیں پہنچ سکی؛ اور آپ نے اُن کا نام زُمیْد الخیر رکھ دیا۔

اس طرح سف ہ اور سلسے میں ہے در سے وفود آئے۔ اہل میر نے مین ، اُزُد ، تُضَاعُہ کے بنی سعد مُنَدَم ، بنی عامر بن تعیس ، بنی اسد ، بہرا ، فولان ، محارب ، بنی حارث بن کعب ، غالد ، بنی منتفق ، سلامان ، بنی عبس ، مزینه ، مراد ، زبید ، کنده ، ذی مره ، غیان ، بنی عیش اور شخع کے دفود کا تذکرہ کیاہے بخع کا وفد آخری و فد دکا تذکرہ کیاہے بخع کا وفد آخری و فد دکھ الدر وسوا کہ میول میشمن تھا۔ باتی بیشر وفود کی الدر اسے اور میول میشمن تھا۔ باتی بیشر وفود کی الدر الدہ سے اور میں موتی تھی۔ حرف بعض وفود سالے میں من مرتب بعض وفود سالے میں من مرتب بوتی تھے۔

ان دفود کی بے بہبے آند سے نیا مگاہے کہ اس وقت اسلامی دعوت کوکس قدر فروغ اور قبولِ عام ماصل ہوجیا تھا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہو تلہے کہ ابل عرب مدینہ کوکتنی قدر اور تعظیم کی نگاہ سے ویکھتے تھے متی کہ اس کے سلسنے مہر انداز ہونے کے سواکوئی جارہ کا رہیں سجھتے تھے۔ در تھیقت مدینہ جزیرۃ العرب کا دار کمکومت بن حکیا تھا اور کسی کے لیے اس سے صرف نظر مکن نہ تھا۔ البتہ ہم پر نہیں کہ سکتے کہ ان سب دار المحکومت بن حکیا تھا اور کسی کے لیے اس سے صرف نظر مکن نہ تھا۔ البتہ ہم پر نہیں کہ سکتے کہ ان سب لوگوں کے دلوں میں دین اسلام اثر کر حکیا تھا۔ کیونکہ ان میں ابھی بہت سے ایسے اکھڑ بدو تھے ہوئے خس اپنے رداوں

کی متابعت میں سلان ہوگئے تھے در نہ ان میں قبل وغارت گری کا جور جھان حراب پکڑ چکا تھا اس سے وہ پاکصاف نہیں ہوئے تھے اور ابھی اسلامی تعلیمات نے انہیں پورے طور میں مہذب نہیں بنایا تھا چنانچہ قرآنِ کریم کی سورہ تو سبیں ان کے بعض افراد کے اوصاف یوں بیان کئے گئے ہیں:

اَلْاَعُرَابُ اَشَدُّ كُفُرًا وَنِفَاقًا وَاَجْدَرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَل رَسُولِهِ " وَاللهُ عَلِيتُ وَكِيمَ فَي وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَعَجِدُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمَّ اللهُ عَلِية وَيَتَرَبُّ مِن بِكُمُ اللّهُ وَآبِرَ " عَلَيْهِ مُ ذَآبِرَةُ السَّوْعِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ وَ (٩، ١٩٥٠) وَيَتَرَبُّ مِن بِكُمُ اللّهُ وَآبِرَ " عَلَيْهِ مُ ذَآبِرَةُ السَّوْعِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ وَاللهُ اللهُ عَلِيهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مُعْمَلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مِن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مِنْ وَاللهُ مِنْ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلَا مِلْ مُن وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُلْمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا مُلْمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ وَلَا مُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُلْمُ وَلَا مُلْمُ وَاللَّهُ وَلَا مُلْمُ وَلَا مُلْمُ وَلَا مُلَّا مُنْ وَاللَّهُ وَلَّا مُلْمُ وَلَّا مُلْمُ وَلَا مُلْمُ وَلَا مُلْمُ وَاللَّهُ وَلَا مُلْمُ وَلَّا مُلْمُ وَلَّهُ وَلَّا مُلِمُ اللَّهُ وَلَا مُلْمُ وَلَا مُلْمُ وَلَا مُلْمُ وَلَّهُ وَلَا مُلْمُ وَلِهُ وَلَا مُلْمُ وَلِهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا مُلْمُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَلَا مُلْمُ وَلَا مُلْمُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلَّا مُلْمُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَّا مُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

ببكه كچه دوسرے افراد كى تعريف كى كئى ہے اوران كے بارسىيں يرفرايا كياہے:

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ وَمِنَ الْآعْرَانِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَةً لَهُمْ اللهُ عَنْدَ اللهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولِ اللهَ اللهُ اللهُ عَنْدَ اللهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولِ اللهَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ عَفُوْرٌ رَّحِيتُ مُ (١٩٠ ٩٩)

۔ اور بعض اعراب اللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتے ہیں اور جو کچہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی وُہِت ادر رسول کی دُعادَل کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یا درہے کہ بیان کے بیے قربت کا ذریعہ ہے بینقریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ بیٹیک اللہ غنور رحمے ہے ۔ حیال یک کمہ ، مدمنہ ، تقیف ، مین اور بجرین کے بہت سے شہری باشندول کا تعلق ہے ، تو ان

جہاں بک کمہ ، مرمینہ ، تقیف ، بمن اور بحرین کے بہت سے شہری باشندول کا تعلق ہے، تو ان کے اندراسلام پنیتہ تھا اور ان ہی میں سے کبار صفحا براور ساواتِ منین مُوسَے کے

سلے یہ بات خضری نے محاصرات ۱۳۲۱ میں کہی ہے۔ اور جن ونود کا ذکر کیا گیا یا جن کی طرف اشارہ کیا گیا ان گیفسیل کے لیے دیکھئے ؛ صحیح بخاری ۱۳۱۱ ، ۱۳۷/۲ تا ۲۲۰ ، ابن شام ۲۰۱/۵ تا ۵۱۰،۵۰ تا ۵۱،۵۲ تا ۵۲۰،۵۲۲ تا ۵۲۰ وقت الباری زاد المعاد ۲۰۷۳ تا ۴۰۷ ، فتح الباری ۸/۳۸ تا ۱۰۰ وحمة العالمین ۱/۳۸۱ تا ۲۱۷ -

### دعونت کی کامیابی اور اثرات

اب ہم دسول اللہ ﷺ کی حیاتِ مبارکہ کے آخری آیام کے ذکرہ کے بہنچ رہے ہیں ۔ نیکن اس مذکرہ کے لیے رہوا رِ فلم کو آگے بڑھانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے كر درا تقيم كرات كرات كرات كالتان عمل برايك اجمالي نظر واليس جوات كي زندگي كا خلاصه ہے اور حس کی ښار پر آپ کو تمام نبیوں اور پینمبروں میں بیر امتیازی مقام عال ہوا كمالتدتعالى في كي سكريراولين و آخرين كي سياوت كا ماج ركه ديا -

آي ظِلْقِيلُ سَكُما كِياكُم ،

يَايَّهُا الْمُزَّمِّلُ ۞ قُم الَّيْلَ إِلَّا قَلْيُلَّ ۞ (١/١٠٤٣) « اے جا در بوٹس ارات میں کھٹا ہو مگر تھوٹرا''

اور نَاتَهُا الْمُدَّتِّرُ قُمْ فَأَنْ ذِرُ (٢/١:٤٣)

دد اے کمبل پیش ! اُکھ اور لوگوں کوسنگین انجام سے ڈرا دے ۔''

پیرکیا تھا؟ آگ اُکھ کھرے ہوئے اوراینے کاندھے پراس رُوئے زمین کی سب سے بڑی اہانت کا بارگراں اُٹھائے مسل کھڑے رہے ؛ تعینی سازی انسانیت کا بوجؤ سالے عقیدے کا بوجۂ اور ختلف میرانوں میں جنگ وجہا داور تاک و تا ز کا بوجہ،

ات نے اس انسانی ضمبر کے میدان میں جنگ وجهاد اور گاب وناز کا لوجھ اٹھا یا جو جا ہلیت کے اورام ونصورات کے اندر عزق نفا ؟ جسے زمین اوراس کی گونا گوٹ مش کے بارنے بوعبل کر رکھا تھا ؛ جوشہوات کی بیڑیوں اور پھندوں میں مکڑا ہُوَا تھا اورجب اس ضمیر کولینے بعض صحاً ہر کی صورت میں جاہلیت اور حیاتِ ارضی کے نة درنة بوجوسے آزا دکر لیاتو ایک و وسرے میدان میں ایک دوسرا معرکہ، ملکم مرکوں برمعرکے شروع کردیئے۔ بینی دعوتِ اللی کے دہ تین جودعوت اوراس پرامیان لانے والول کے ضلاف ٹوٹے پڑرہے تھے اوراس ماکزہ بوہے کوینینے ، مٹی کے اندرجڑ پکڑنے ، فضا میں شاخیں لہرانے اور پھلنے بھولنے سے پہلے اسس کی

نموگا ہ ہی میں مارڈ ان چاہتے تھے۔ان دشمنانِ دعوت کے ساتھ آپ نے پیم معرکہ آرائیاں شروع کیں اور انھی آپ جزیرۃ العرب کے معرکوں سے فارغ مذہوئے تھے کہ رُوم نے اس نئی امّت کو د لوچنے کے لیے اس کی سرحدوں پر تیاریاں شروع کر دیں۔

بھران تمام کارروائیوں کے دوران انھی پہلا معرکہ ۔۔ بعنی ضمبرکامعرکہ ۔ ختم نہیں ہُوا تھا۔ کیونکہ ب<sub>ی</sub>ر دائمی معرکہ ہے۔ اس میں شیطان سے مقا بلہ ہے۔ اوروہ انسانی ضمیر*ی گہائی*ل میں گھس کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتاہے۔ اور ایک لحظہ کے لیے ڈھیلانہیں بڑتا۔ مُحُستہ يَنْ الله الله عوت الى الله ك كام مي جي بوت تف اور متفرق ميدان كي يهم معركول مي موف تھے۔ ونیا آب کے قدموں برڈومیرتھی مگراپ تھی و زشی سے گذربسرکررہے تھے۔ اہل ایمان آپ کے گرداگرد امن وراحت کاسایہ بھیلارہے تھے گرآئے جمدوم شقت اینائے ہوئے تھے میسل ورکڑی محنت سے سابقہ تھا گران سب پر آپ نے صبر جبل اختیار کرر کھا تھا۔ رات میں قیام فرماتے تھے ؛اپنے رب کی عبادت کرتے تھے 'اس کے قرآن کی تھر کھر کر قرارت کرتے تھے اور ساری 'ذنیا سے کٹ کر اس کی طرف متوجّہ ہر جاتے تھے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ اس طرح آت نے مسلسل اور پہم مورکہ ارائی میں مبیں برسسے اُورِ گذار دسیئے اوراس دوران آب کو کوئی ایک معاطره وسرے معاطے سے قافل نرکرسکا بہاں تک کم اسلامی دعوت اتنے بڑے بیمانے پر کا میاب ہوئی کم عقلیں جران رہ گئیں۔سارا جزیرہ العرب ات کے آبع فرمان ہوگیا اس کے اُنق سے جاملیت کا غیار حمیط گیا، بھار عقلین تندرست ہوگئیں ، یہاں تک کرنبوں کوچیوڑ ملکہ توڑویا گیا ، توحسید کی آوا زوں سے فضا گونجنے گی ، ایمان جدیدسے حیات پائے ہوئے صحرا کا ثبت آن وجود آذانوں سے ارز نے لیگا اور اس کی يہنا يَبُوں كو الله اكبركى صدائيں چيرنے نگيں۔ قُرّا ، قرآنِ مجيد كى آيتيں تلاوت كرتے اور اللہ ك احكام فائم كرن برئ شال وجنوب مي ليل كية -

مجھری ہوئی قریں اور قبیلے ایک ہوگئے۔ انسان بندوں کی بندگی سے کل کرالٹدی بندگی میں داخل ہوگیا۔ اب نہ کوئی قاہر ہے نہ مقہور، نہ مالک ہے نہ مملوک، نہ حاکم ہے نہ محکوم، نظام ہے نہ منطاع م، بلکر سادے لوگ الٹر کے بندے اور آلیس میں مجاتی بھائی ہیں۔ ایک دوسرے

له سيدنطب في ظلال الفرآن ٢٩ /١٦٨ ١٢٩

سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام بجالاتے ہیں۔ اللہ نے اُن سے جاہیت کا غرور و نخوت اور باپ دادا پر فخر کا فاتمہ کر دیا ہے۔ اب ع بی کو عجی پر اور عجی کوعربی پر، گورے کو کالے پر کا لے کو گورے پر کوئی برتری کا میار صرف تقویٰ ہے ؟ ور نہ سارے لوگ آڈم کی اولا دہیں اور آڈم مٹی سے ستھے۔

غرض اس دعوت کی بدولت عربی وصرت ، انسانی وصرت ، اور اجتماعی عدل وجُود میں اگیا۔ نوعِ انسانی کو دُنیا وی مسائل اور اُخروی معاملات میں سعادت کی را ہ لل گئی ۔ بالفاظ دیکر زمانے کی رفقار مبرل گئی ، رُوئے زمین متنیتر ہوگیا تا رہنے کا دھارا مرط گیا اور سو پینے کے اندا زبدل گئے ۔

اس دعوت سے پہلے دُنیا پرجا ہمیّت کی کار فرمائی تھی۔ اس کا صمیم تعفن تھا اور مُوج برگو دار تھی۔ قدری اور بیمان نے ختل تھے۔ طلم اور غلامی کا دور دورہ تھا۔ فاجرانہ خوش حالی اور تباہ کن محر و نے و نیا کو تہ و بالا کر رکھا تھا۔ اس پر کھزو گراہی کے تاریک اور دبیز پردے پڑے ہوئے کہ مالا کہ اُسمانی نراہب واد یا ن موجود تھے مگران میں نحر لیف نے برجی تھی اور وہ محض بے جان و بھر بان کر گیا تھا۔ اس کی گرفت ختم ہو چی تھی اور وہ محض بے جان و بیان و بے دُوج قسم کے جامد رسم و رواج کا مجموعہ بن کر رہ گئے تھے۔

جب اس دعوت نے انسانی زندگی پر اپنااٹر دکھایا تو انسانی رقرح کو وہم وخوا فات ، بندگی وغلامی، ضاد وتعفّن اورگندگی و انار کی سے نجات دلائی اورمعاشر ہ انسانی کوظلم وطنیان پر اگندگی و بربادی، طبقانی امتیازات، حکام کے استبدا دا در کا ہنوں کے رسوا کن تسلط سے چیکارا دلایا اور دیا کوعفّت و نقل فت ، ایجا دات و تعمیر، آزادی و نجدّد، معرفت و بقین و توق و ایمان ، عدالت و کرامت اور عمل کی نبیا دول پر زندگی کی بالیدگی، حیات کی ترتی اور حقدار کی حق رسائی کے لیے تعمیر کیا گئے۔

ان تبدبلیوں کی برولت جزیزہ العرب نے ایک الیسی با برکت ایطان کا مشاہرہ کیا حس کی نظیرانیا ٹی وجود کے کسی دُور میں نہیں دکھی گئی۔ اور اس جزیرے کی ٹاریخ اپنی عمر کے ان یکانڈ روز گارایام میں اس طرح حکم گاتی کراس سے پہلے کھی نہیں حکم گاتی تھی۔

ك ايضاً مبدقطب ورمقدمه و اخْسَرُ العالم بالخطاط المسلمين ص ١٨

### حجبر الوداع

دعوت و تبلیغ کا کام کورا ہوگیا اور اللّہ کی الوسیّت کے اتبات اس کے ماموا کی الوسیّت کی نفی اور محدرسول الله میلینی کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر و تشکیل عمل میں آگئی۔ اب گویا غیبی ہا تف آپ کے قلب و شعور کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ دُنیا میں آپ کے قیام کا ذما نہ اختتام کے قریب ہے، چنا بچہ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللّہ عنہ کوسٹ میں کا گور نر بنا کر روا نہ فرما یا تورخصت کرتے ہوئے منجملہ اور باتوں کے فرما یا "اے معاذ اِ غاباً تم مجھ سے میرے اسس سال کے بعد منہ ل سکو گے، بلکھ فاباً میری اس معجد اور میری قبر کے پاس سے گذرو گے "اور حضرت معافی یہ میری اس معجد اور میری قبر کے پاس سے گذرو گے "اور حضرت معافی یہ میری اس معجد اور میری قبر کے پاس سے گذرو گے "اور حضرت معافی یہ میری اس معجد اور میری قبر کے پاس سے گذرو گے "اور حضرت معافی نیس کر رول لللّہ میں اللّٰ کے غم سے رونے گئے۔

جانوروں کو قلادہ پہنایا اور ظہر کے بعد کوری فرا دیا اور عصر سے بیلے ذُوالحکین پہنی گئے وہاں عصری نماز دور کھنت بڑھی اور دات بعر خیر نہ نہے جسے جوئی توسطا بر کم سے فرایا ارت میرے بردگاری طویت ایک آنے والے نے آکر کہا ، اس مبارک وادی میں نماز پڑھوا در کمون عائن ہرد کھنے ہوئی النا عائن کے بعر طرک نمازسے پہلے آپ نے اٹحرام کے لیے عسل فرایا - اس کے بعد صفرت عائن ہونی النا عنہ النا کہ آپ کے جسم اطہراور سر مبارک میں اپنے ہاتھ سے ذریر کہ اور مشک آمیز خوشبو لگائی نوشیو کی گئے ہوئی گئے اور دائر ہی مائی اور دائر ہی میں دکھائی پڑتی تھی گر آپ نے نیوشیو دھوئی لگائی نوشیو کی جی ایک کا مائک اور دائر ہی میں دکھائی پڑتی تھی گر آپ نے نیوشیو دھوئی نہیں بلکہ برقراد رکھی - بھر اپنا تہند بہنا ، چا در اوڑ ہی ، دو رکعت ظہر کی نماز بڑھی ، اس کے بعد مسلق ہی پر جے اور عرو دو اول کا ایک سا تھا حرام با ندھتے ہوئے کے صدل نے کئیک بلندگی ۔ اس کے بعد تشریف لاکے ، قصوا را ونٹی پرسوار ہوئے اور دوبارہ صدائے کئیک بلندگی ۔ اس کے بعد تشریف لاکے ، قصوا را ونٹی پرسوار ہوئے اور دوبارہ صدائے کئیک بلندگی ۔ اس کے بعد اور مثنی پرسوار کھلے میدان میں تشریف ہے گئے تو وہ ہاں بھی کینگ کے کا را ۔

اس کے بعد آپ نے اپناسفرجاری کھا۔ سفتہ بھر بعدجب آپ سرشام کم کے قرب پہنچے تو ذی طوئی میں مشہر گئے۔ وہیں دات گذاری اور فجر کی نماز پڑھ کوشل فرما یا۔ بھر کم میں صبح کہ افوا ہوئے کی نماز پڑھ کوشل فرما یا۔ بھر کم میں صبح کہ ان سخت میں آ کھرا تیں گذری تھیں ۔ اوسط رفتارے اس مسافت کا بہی صاب بھی ہے۔ ۔ مسجد حرام پہنچ کر آپ نے بچہ وہ کا اِحرام ایک رفتارے اس مسافت کا بہی صاب بھی ہے۔ ۔ مسجد حرام پہنچ کر آپ نے بچہ وہ کا اِحرام ایک کیا بھر مفاومروہ کے درمیان سٹی کی مگر اِحرام انہیں کھولا کیونکر آپ نے بچے وعرہ کا اِحرام ایک ساتھ با نما نمو با نمون کی سے مار خوا فی اور اینے ساتھ با کری اور بانی کہ جوان وہ کئے کے بیوا کو تی اور اینے ساتھ با کہ کی اور بانی کا جا اور اپنے ساتھ با کہ کی ساتھ با کہ کی اور بیت اللہ کا طواف اور صفاح روہ کی تی کرکے پوری اور سیت اللہ کا طواف اور صفاح روہ کی تی کرکے پوری کم دیا کہ این ایس بھر سے تھا اس بیے مشکیا برکام کو ترد دیوا۔ مکم دیا کہ این ایس بھر ہو ہو تی ہو بی بی بھر کہ ایس نے فرایاد اگر میں اپنے معلم کی وہ بات پہلے جان گیا ہو تا جو بعد میں معلم موئی تو میں باری میں مور ہو تھا اور این کا موبا تا ہے آپ کا یہ ارشاد می کوشگا برکام آپ نے نمول میں تو میں باتھ باری نہ بھر تو تو میں بھر جو میں بارہ کے کا یہ ارشاد می کوشگا برکام آپ نے نمول موبا تا ۔ آپ کا یہ ارشاد می کوشگا برکام نے نمول کر دیا اور جن کے کیاس بری نہ تھی وہ طال ہو گئے۔ ۔ نہ بوت تھے اور کر کے کا یہ ارشاد می کوشگا برکام نے نہ براطاعت تم کردیا اور جن کے کیاس بری نہ تھی وہ طال ہو گئے۔

سل اسے بخاری نے حضرت عرض سے روایت کیاہے . ۲۰۷/۱

آئے ذی الحجہ ۔ ترقربہ کے دن ۔ آپ مِنی تشریف ہے گئے اور وہاں ۹ ۔ ذی الحجہ
کی صبح نک قیام فرمایا ۔ ظہر عصر، مغرب، عشارا و رفجر رپانچ وقت) کی نمازیں وہیں پڑھیں ۔ پھر
اتنی دیر توقف فرما یا کرسورج طلوع ہوگیا ۔ اسس کے بعد عرفہ کوچل پڑے ۔ وہاں پہنچے تو وا دی
پنر وہیں قبہ تیارتھا ۔ اسی میں نزول فرمایا ۔ جب سورج وعمل گیا نو آپ کے حکم سے قَسُوار پر کجاوہ کسا
گیا اور آپ بطبی وا دی میں تشریف ہے گئے ۔ اس وقت آپ کے گردایک لاکھ چوبیں ہزار ما اللہ اللہ جوبی مزار ما ایک لاکھ چوبیں مزار ما ایک لاکھ چوبیں مزار ما ایک لاکھ چوبی منازر ملی مارز ما تھا ۔ آپ نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا ۔ آپ نے فرمایا و

" لوگر ا میری بات سن لو ا کبورکد مین نهیں جانتا، شاید اس سال کے بعد اس مقام پر می ہے ۔ کبھی نہ مل سکوں - ملکھ

تہارا نون اور تہارا مال ایک دوسرے پراسی طرے حرام ہے حسل طی تہالے آئے کے دن کی، روال نہینے کی اور موجودہ شہر کی حرست ہے سن لو! جا ہلیت کی ہرچیز میرے پاؤل تلے روند دی گئی ۔ جا ہلیت کی ہرچیز میرے پاؤل تھے دوند دی گئی ۔ جا ہلیت کے خون بھی ختم کر دیئے گئے اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جے یں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارت کے جیلے کا خون ہے ۔ یہ بچر بنوسعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں فلیلہ بگریل نے اُسے قبل کر دیا ۔ اور جا ہلیت کا سور ختم کر دیا گیا، اور ہما رب سے پہلا سو دجھے میں ختم کر دہا ہوں وہ عباس بن عبدالمطلب کا سو دہے۔ اب یہ سار اکا سار اسکو دختم ہے۔

بال اعور تول کے بارے میں النہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں النہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے ' اور النہ کے کلے کے ذریعے ملال کیا ہے ۔ ان پر تمہاراتی بیہ کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایش خص کو نہ آنے دیں جرتمہیں گوار انہیں ۔ اگروہ ایسا کریں توتم انہیں مارسکتے ہو لیکن سخت مار نزماز نا اور تم پر ان کا حق بیہ ہے کہ تم انہیں معروف کے سانھ کھلاؤ اور بیناؤ ۔ اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑ ہے جا رہا ہوں کراگر تم نے اُسے مضبوطی سے کمڑے رکھا تو اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑ ہے جا رہا ہوں کراگر تم نے اُسے مضبوطی سے کمڑے رکھا تو

ا ورمیں تم میں الیسی چیز چھوٹے جا رہا ہوں کہ اگر کم ہے اسے اس کے بعد ہرگز گراہ متہ ہو گے؛ اور وہ ہے اللہ کی کتاب جے

لوگو! یا در کھو! مبرے بعد کوئی نبی نہیں' اور تہارے بعد کوئی اُمّت نہیں لہذا اپنے رب کی عبا دے کرنا، پانچے وقت کی نماز بڑھنا، رمضان کے دوزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال

ابن بهشام ١٠٣/١ هي صحيح على باب حجة النبي عَلِيْنَ الْمُعَالَمُ ١٠٩٤/١ هي النبي عَلِيْنَ الْمُعَالَمُ ١١٩٤/١

کی زکوا ق<sup>ہ</sup> دینا ،ا پنے پرور د گارکے گھر کا حج کرنا ا ورا پنے حکمرا توں کی اطاعت کرنا <sub>- ای</sub>سا کرو گے تواپنے پرور د گار کی حبّت میں داخل ہوگے بانیہ

اورتم سے میرے منعلق پوچھاجانے والا ہے، توتم لوگ کیا کہو گے؟ صُحَّامِ نے کہاہم شہاد ویت میں کہ آپ نے سیام شہاد دیتے میں کہ آپ نے سینے کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیرخواہی کا بق ادا فرا دیا ۔

یرسُن کر آپ نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھاتے ہوئے تین بار فرایا! اے النّد گواہ رہے

آپ کے ارشا دان کو رہنی بن امیہ بن طلف اپنی مبند آوانسے لوگوں یک پہنچا رہے ۔ تھے شی جب آپ خطبہ سے فا رغ ہمو چکے تواللہ عزّ وجل نے یہ آبیت نازل فرمائی:

ٱلْيَوْمَ آكِمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱتَّمَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِیْ وَرَضِیْتُ لَكُمُّ لِلْمُ الْمُكُمُّ لِاسْلَامَ دِیْنَاط (۳:۵)

"آج میں نے تہارے لیے تہارا دین کمل کر دیا۔ اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی - اور تہارے بیے اسلام کو بحثیت دین پیند کریا ۔"

حضرت عمرضی النّدعنه نے بیراً بیت سُنی تورو نے گئے۔ دریا فٹ کیا گیا کہ اَپ کیوں رو رہے ہیں ؟ فرما یا' اس لیے کہ کمال کے بعدزوال ہی توہیے لئے

لته ابن ما جهر ابن عساكر، رحمة للعالمين ا/۲۱۳ کے صبح مسلم ا/۳۹۷ که ابن ما جهر ابن عسام ۱/۵/۱ که ۲۲۵/۱ که ابن مشام ۲۰۵/۱ که ۲۲۵/۱

ا لبتہ صبح نمودار ہوتے ہی ا ذان وا قامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ <sub>ا</sub>س کے بعب قَسُو<sub>ار</sub> پرسوار ہوکر مُشْعُر حُرًا م تشریف لائے اور قبلدرُخ ہوکر اللہسے دُعا کی اور اس کی تمبیر وہلیل اور توجید کے کلمان کے - یہاں اتنی دیر تاک کٹیرے رہے کرخوب اُ جالا ہوگیا۔ اس کے بعد مورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے منی کے لیے روانہ ہوگئے اوراب کی بارحضرت فضل مبن عباس کو اپنے پیھے سوار کیا۔ کُطْن مُحِسَرُ میں پہنچے توسوا ری کو ذرا تیزی سے دوڑا یا۔ پھر حود رمیانی راستہ جرہ کبریٰ پر مكلتا تها اس سے حيل كرجمرة كبرى پر يہنچے -- اس زمانے ميں ومال ايك درخت تھى تھا ا در جمرہؑ کبری اس درخت کی نسبت سے بھی معروف تھا ۔۔۔ اس کے علاوہ جمرہؑ کیرلی کو جمرہؑ عقبہ اور جرهٔ اُوْلَىٰ بھی کہتے ہیں ۔۔ پھرا ہے نے جرہ کُبریٰ کوسات کنگریاں ما ریں۔ ہرکنگری کےساتھ كبيركية جاتے تھے۔ كنكرمان جيوڻي جيوني تقين حنہيں حيكي ميں الا كرملايا جاسكتا تھا۔ آپ نے برکنگریاں مطبن وا دی میں کھڑے ہوکر ماری تقیں ۔اس کے بعد آت قرمان گا ہ تشریف ہے كت اوراين دست مبارك سے ٩١ أونف ذرى كئے - كير صنرت على رضى الله عنه كوسوت ديا اورا بنوں نے بقیبہ ۳۷ اونٹ ذبح کئے۔ اس طرح سوا ونٹ کی تعداد پوری ہوگئی۔ آپ نے حضرت علی کم کھی اپنی ہڑی رقر مابنی) میں شریک فرمالیا تھا۔ اس کے بعد آت کے حکم سے ہر اُوسْٹ کا ایک ایک مکٹا کا شے کرما نٹری میں ڈالا اور پہایا گیا۔ پھر آپ نے اور حضرت علی شنے اس گوشت میں سے کچھ تناول فرمایا اوراس کا شور ہا پیا۔

ركى مسلم عن جابر باب جنرالنبي الله المائية الله ١٠٠٧ تا ١٠٠٨

آج يوم النحرتفا بيني ذي الحبه كي دُس مَالِهِ تَحْ مَقِي - نبي عَلِينْ عَلِينًا نَهِ اللَّهِ مِي دن حريست رهاشت کے وقت ) ایک خطبہ ارشا د فرمایا تھا۔خطبہ کے وقت آپٹے چے پرسوار تھے اور حضرت علیٰ آپٹے كے ارشا دات صنَّا به كومُنا رہے تھے ۔صنَّا به كرام كچھ بمٹھے اور كچھ كھڑے تھے ليے سيّ نے آج كے خطبے میں بھی كل كی كئی ہاتیں دُمبرائیں۔ صحیح بخاری اور صحیح سلم میں حضرت الو مکرہ رضی اللہ عنہ كا بہ بان مروی سے کمنبی طِلْشَالِیکا نے میں اوم النحر رئس ذی الحبر) کوخطبہ دیا۔ فرمایا ، " زمانه گھوم بھیر کراپنی اسی دن کی ہیئیت پر بہنچ گیا ہے حسب دن التٰدنے اسمان وزمین کو پیدا کیا تھا۔سال بارہ مہینے کا ہے جن میں سے چار مہینے حرام کے ہیں ؛ تین پے در پیلینی ڈی قعدہ ذی المجرا ورمحرم اور ایک رجب مُضَرَجو جادی الآحزہ اور شعبان کے درمیان ہے ؟' ائٹ نے یہ تھی فرما یا کریہ کون سامہینہ ہے؟ ہم نے کہا 'اللہ اوراس کے رسول بہتر طابعة ہیں ۔ اس پر آپ خاموش رہے ' یہاں تک کہم نے سمھاکہ آپ اس کاکوئی اور نام رکھیں گے۔ لیکن پھرآٹ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجے نہیں ہے ؟ ہم نے کہا کیول نہیں! آپ نے فرمایا بیکون سا شہرہے ؟ ہم نے کہا اللہ اور اکس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ خاموش ہے یہا تک كهم في مجمالي اس كاكوتى اورنام ركهيسك مرات في فرايا كيايه بلده ركتى بنبي سيد؟ سم نے کہاکیوں نہیں آب نے فرمایا' اجیاتویہ دن کون ساہے ؟ ہم نے کہا اللہ اوراس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ خاموش رہے یہاں مک کرہم نے سمحی آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے مگر آئیے نے فرمایا کمیا برایم النحرا قربانی کا دن العنی کس ذی الحجہ) نہیں ہے؟ سم نے کہا کیوں نہیں ؟ آپ نے فرایا اچھا توسنو کہتمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبروایک دورے پر لیسے ہی حرام ہے جیسے تھا ہے ای شہرا در تھا ہے اس نہینے میں تمہارے آج کے دن کی حرمہ ہے۔ اورتم لوگ بہت عبدا پنے پرور دگارسے ملو کے اوروہ تم سے نمہارے عمال کے متعلق رپوچھے گا، ہذا دمجبو میرے بعد سیٹ کر گراہ نہ ہوجا نا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مالے نے لگو۔ تِناوَ إِكِيا مَين في تبليغ كردى ؟ صحابه نے كها إلى - آت نے فرما يا 'اسے الله إكواه ره جو شخص موجو د ہے وہ غیر موجود تاک (میری باتیں) پہنیا نے کیونکہ بعض وہ افراد جن مک (میر باتیں ، پہنچائی جائیں گی و بعض (موجودہ اسننے والے سے کمیں زمادہ ان باتوں کے ڈرو بست کو محریکیں گے بلکہ لله الرداوّد؛ باب أيّ وقت يخطب يوم الخرا/٢٤٠ على صيح بخارى؛ ياب الخطيه آيام منى ا/٢٣٨ ا یک روابیت میں ہے کہ آپ نے اس نُطبِ میں یہ تھی فرمایا:"یا در کھو! کوئی بھی جرم کینے والا اپنے سواکسی اور پر حُرم نہیں کرتا اربینی اس جرم کی پا داش میں کوئی اور نہیں ملکہ خود جُرم ہی پکڑا جائے گا۔ ) یا در کھو! کوئی جُرُم کرنے والا اپنے بیٹے پریا کوئی بیٹیا اپنے باپ پرجُرم نہیں کرا ربینی باپ کے جُرم میں بیلے کو یا بیلے کے جُرم میں باپ کونہیں کمیڑا جائے گا) یا در کھواشیطان ما یوس ہو چیکا ہے کہ اب نمہارے اس شہر میں تھبی تھی اس کی یوجا کی جائے سکین اپنے جن اعمال کونم لوگ حقیر سیجیتے ہوان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے راضی ہو گائے۔ اس کے بعد آپ آبام تشریق ر ۱۱ - ۱۲ - ۱۷ ذی الجرکو) منا میں مقیم رہے۔اس دوران ائی جے کے مناسک بھی ادا فرمارہے تھے اور لوگوں کو شریعیت کے احکام بھی سکھا رہے تنف - الله كا ذكر بهي فرما رہے تنفے - ملت إبراہيمي كے سنن مړى بھي قائم كررہے تھے ، اور شرک کے آتا رونشانات کا صفایا بھی فرارہے تھے۔ آپ نے ایام تشریق میں بھی ایک ون خطیه دیا - چنانچ سنن ابی داؤ دمیں برسندھن مروی ہے کہ حضرت سرار بنت بنہان رضی الله عنهانے فرمایا کررسول اللہ میں اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں رئے سے دی خطبہ دیا اور فرمایا کی يرايام تشريق كا درمياني د ن نهيس سيطار ت كا آج كا خطيه كلي كا ريم النحي كخطيجيها تھا اور پنحطیہ سورہ نصرکے نزول کے بعد دیا گیا تھا۔

ایّام تشراتی کے خاتمے پر دوسرے یوم النَّفْر تینی ۱۳- فی الجد کونبی وَلَالْفَیْتُلْ نے منی سے کوچ فرمایا ۔ اور دادی البطح کے خیف بنی کنا نہ میں فروٹس ہوئے۔ دن کا باتی ما ندہ جھتہ اور دات و ہیں گذاری اور ظہر ، عصر ، مغرب اور عشار کی نمازیں وہیں پڑھیں ۔ البتہ عشار کے بعد تھوڑ اس سو کہ اُسطے کھر سوار ہو کر ہیت اللّٰہ تشریف ہے گئے اور طواف و داع فرمائے .

اور اب تمام مناسک جے سے فارغ ہو کہ آپ نے سواری کا دُخ مرینہ منورہ کی راہ پر ڈال دیا اس لیے نہیں کہ وہ ال پہنچ کر داحت فرمائیں بلکہ اس لیے کہ اب بھر اللّٰہ کی دا ہیں اللّٰہ کی داہ میں ایک نئی جدو جہد کا آغاز فرمائیں۔ للے

تل ترمذی ۱۰۱۲ ۵ ، ۱۰۱۳ ما بر ماجر کتاب الحج مشکوة ۲۳۸/۱

کلی بینی ۱۲- ذی الیجه رعون المعبود ۲/۳/۲) هی ابوداؤ دباب ای یوم کیطب بمنی ۱/۹۲۱ کا دج ۱۹۳۱/۲ کی در ۱۹۳۱/۲ کی اوج ۱۹۳۱/۲ کی اوج ۱۹۳۱/۲ کی افغیبلات کے لیے طاخطہ ہوجیج بخاری کتاب المناسک جو اوج ۱۹۳۱/۲ کی مسلم باب جمت النب می میکنانی کی اباری جو سرت کتاب المناسک اورج ۱۱۰۳/۸ می میکنانی کی اباری جو سرت کتاب المناسک اورج ۱۲۳۸ تا ۱۲۲۰ تا ۲۲۰ دا دا المعاد ۱۲/۱۹ تا ۲۲۰ تا ۲۲۰

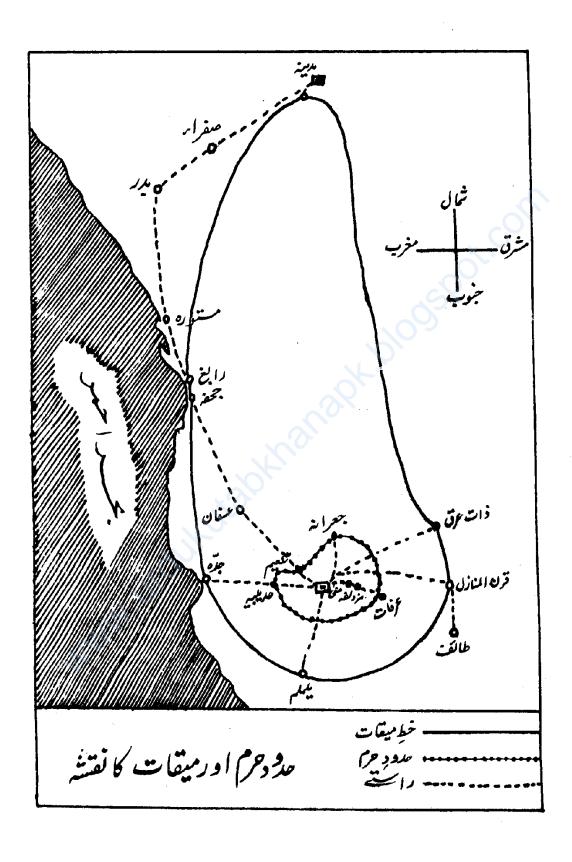

## اخری فوجی م

رومن امیا رّ کی کبریا یی کو گوارا به تھا کہ وہ اسلام ا ورا ہلِ اسلام کے زندہ رہنے کا تی تسلیم کرے اسی لیے اس کی قلمرومیں رہنے والا کوئی شخص اسلام کا علقہ بگوش ہوجا تا نواس کے جان کی خیر یہ رہتی ، جبیا کہ معان کے روی گور پز حضرت فرُورُّہ بن عمرُوجِندا می کے ساتھ پیش اچکا تھا۔ اس جرآت بع عاما اور اس غرور بع جا كيث نظر رسول الله طلاي الله في المنظمة میں ایک بڑے کشکر کی تیاری شروع فرمائی اور حضرت اُسا مدبن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کواس کا سپیرسالا دمقرر فرماتے ہوئے تھم دیا کہ مبتقار کا علاقہ اور داروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے درایعہ روند آؤت اس کادروانی کا مقصدیه تفاکه رومیوں کوخوف زده کرتے ہوئے ان کی حدود رواقع عرب فیا کا عثماد سجال کیا جائے اورکسی کو ہرتصور کرنے کی گنجائیش نہ دی جائے کہ کلیسا کے تشدّ ہر نی بازیری ہے والا ہیں اور اسلام قبول کننے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنی موت کو دعوت می جارہی ج اس موقع پر کچھ لوگوں نے سبیر سالار کی نوعمری کونکتہ عینی کا نشا مذبنایا اور اس مہم کے اندر شمولیت مین نا خیر کی بهس پررسول الله طالع الله المنظامین نے فرما یا کرا گرنم لوگ ان کی سیرسالاری پر طعنه زنی کررہے ہوتوان سے پہلے ان کے والد کی سیرسالاری پرطعنہ زنی کر چکے ہو، حالا ککہ وہ خدا کی قسم سیرسالاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک مجبوب ترین لوگوں میں سے تھے اور یر تھی ان کے بعد مبرے نز ویک محبوب نزین لوگوں میں سے ہیں لے

بہرصال صنی ابرکرام صفرت اسا مرکے گددا گرد جمع ہو کران کے تشکر میں شامل ہوگئے اور شکر رواز ہو کہ مربیت ہے تین میل دُور مقام جرف میں خیرزن بھی ہوگیا لیکن رسول اللہ طلائی ہے کی بیماری کے متعلق تشولیٹ ناک خبروں کے سبیب آگے نہ بڑھ سکا بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں وہیں تھہرنے پر مجبور ہوگیا اور اللہ کا فیصلہ بیر تھا کہ بیٹ کر صفرت ابو برصدیت رصنی اللہ عنہ کے دُورِ خلافت کی ہملی فوجی جہم فرار پائے ہے۔

ئے صبح بخاری - باب بعث النبی ﷺ الله اُسامۃ ۱۱۲/۲ ملے دیسناً صبحے بخاری! وابنِ مشام ۲۰۶/۲ مام ۲۵۰، ۲۵۰

# رفيقِ اعلے كى جانب

اورگفتار و کردار سے الیسی علامات نمو دار ہونا شروع ہوئیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب اورگفتار و کردار سے الیسی علامات نمو دار ہونا شروع ہوئیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ اس جیات مستعار کو اور اس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں بشلاً؛

آپ اس جیات مستعار کو اور اس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں بشلاً؛

آپ نے رمضان سلٹ میں سیں دن اعتکاف فرما یا جب ہمیں ہوتا ن کا دور کر ایا جبکہ ہمیال فرما یا کرتے تھے ' پھر حضرت جبر بل نے آپ کو اس سال دوم تبرقر آن کا دور کر ایا جبکہ ہمیال ایک ہمی مرتبہ دُور کر ایا کرتے تھے۔ آپ نے جب الوداع میں فرما یا ' جمح معلوم نہیں بناید میں فرما یا ' جمح معلوم نہیں بناید میں فرما یا ' جمح معلوم نہیں بناید میں فرما یا ۔ آپ اس سال کے بعد اپنے اس مقام پرتم لوگوں سے کہمی نہ ل سکوں ' جمر ہم عقبہ کے پاس فرما یا ۔ آپ شریح کے اعمال سکولو کیونکم میں اس سال کے بعد نما با ' جم نہ کو کہا ہمیں سال کے بعد فاب گریکوں گا'' آپ کے در ایا م تشریح کے اعمال سکولو کیونکم میں اس سال کے بعد فاب گریکوں گا'' آپ پر اتیا م تشریح کے اعمال سکولو کیونکم میں اس سال کے بعد فاب گریکوں گا'' آپ پر اتیا م تشریح کے اعمال سکولو کیونکم میں اس سال کے بعد فاب گریکوں گا'' آپ پر اتیا م تشریح کے اعمال سکولو کیونکم میں اس سے آپ نے نے سور بیا کہ اب دُنیا سے روز گل کا وقت آن پہنچا ہے ۔ اور بیموت کی اطلاع ہے۔

اواکل صفر سلے میں آپ وامی اُصری تشریف ہے گئے اور شہدار کے لیے اس طرح دُعافر مانی گویا زندوں اور مُردوں سے رخصت ہور سے بیں ۔ پیرو الیں آکر منبر پر فرد کش ہوئے ۔ اور فرطانی گویا زندوں اور مُردوں سے رخصت ہوں ۔ بخدا، میں اس وقت اپنا حوض رحوض کوش دیکھ فرطانی میں تہادا میں اور زمین کے خزانوں کی تنجیاں عطاکی گئی ہیں 'اور بخدا جھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کروگے بلکم اندلیشہ اس کا ہے کہ دُنیا طبی میں باہم مقابلہ کروگے ہے۔

ایک روز نصف رات کوائٹ بقتع تشریف ہے گئے اور اہلِ بقیع کے لیے دُعائے مغفرت کی ۔ فرطایا اسے مقابل مہیں وہ حال مغفرت کی ۔ فرطایا اسے قبروالو انم پرسلام اِلوگٹ سال میں میں اس کے مقابل مہیں وہ حال مبارک ہوجس میتم ہو۔ فتنے قاریک رات کے مگڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے ارہے

له متفق عليه وصحيح بخاري ٥٨٥/٢

میں اوربعدوالا پہلے والے سے زیا دہ بُراہے'' اس کے بعد یہ کہہ کراہلِ قبور کوبشارت دی كرسم هي تم سے آسلنے والے ہيں ۔

٢٩ صفر العير روز دوشنبه كورسول الله عظيله ايك جناز عين بقیع تشریف ہے گئے۔ واپسی پرداستے ہی میں دردِسرشروع ہوگیا اورحرارت اتنی تیز ہوگئ کرسر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی ۔ یہ آپ مرض الموت کا تا غاز نها - ات نے اسی حالت مرض میں گیارہ دن نماز پڑھائی مرض کی کم بہت ۱۳ یا ۱۲ اون تھی۔ ا رسول الله عظالله الله على المبيت روز بروز بوهل بهوني جارسي تفي - اس دوران ات ازواج مطرات سے پُوچھے رہتے تھے کوئیں کل کہاں رہوں گا ؟ میں كل كهاں رہوں گا ؛ اسس سوال سے آپ كا جومقصوُ د نقا ا زواجِ مطہرات اسے بمجدَّكتيں جِنائجير ا بنوں نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے بعد آپ حفرت عائشرشی المتعنها كيه مكان مين تنقل هو محيّة منتقل موته موت مصرت فضل بن عبكس اورعلى بن ابي طالب رضي الله عنهما

كاسباراك كردرميان مين على رسب منف رسريتي بذهي شي ادرباؤل زمين ريكست به عقد إكفيت کے ساتھ آپ حضرت عائشہ کے مکان میں تشریف لئے اور بجرحیاتِ مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا ۔ حضرت عائشه رصنى الله عنهامُعَةِ ذَات اوررسول الله عَلَيْهَ الله عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

پڑھ کر آپ پر دم کرتی رہی تھیں اور برکت کی اُمیدمیں آپ کا ہاتھ آپ کے جیم مبارک پر مھیرتی رہتی تھیں۔

وفات سے باغ دور جہار شنہ ربیعی کو علی میں مزیر شرت اللہ کی حس کی وجت کے میں مزیر شرت اللہ کی حس

" تکلیف بھی بڑھ گئی اورغشی طاری ہوگئی۔ آپ نے فرمایا"؛ مجھ پر مختلف کنووَل کے سام شکیزے بہاو یاکوئیں لوگوں کے پاکس جا کرومیٹت کرسکوں "اس کی تھیل کرتے ہوئے آپ کوایک ملکن

مين بنها دبالي اورآي ك أوبراتناباني دالالكاكرآت بن بين كيف كك-

اس وقت آی نے کھے تخفیف محسوس کی ادر سجد میں تشریف ہے گئے -- سرریٹی بندھی ہوتی تھی ۔۔ منبر ریفوکٹ ہوتے اور مبیٹے کرخطبہ دیا۔ صحابہ کرام گر داگر د جمع ستھے۔ فرایا آ' یہو دو نصاری بر الله کی منت \_ کرانهول نے اسے انبیار کی قروں کومساجد بنایا"

ایک روایت میں ہے: "مہرو دونصاریٰ پراللّٰدی ارکراہنوں نے اپنے ابنیا- کی

قبروں کو سبحد بنا لیا جاہی نے بہ بھی فرایا جہ ہم لوگ مبری قبر کو شہت نہ بنا ناکم اسس کی پڑھ رکو ڈا بھرا ہے نے اسپنے آپ کو نصاص کے بیے پشیں کیا اور فرمایا جو بیش نے کسی کی پڑھ رکو ڈا مالا ہو تو یمری پڑھ حاضر ہے ، وہ بدلہ لے لے 'اور کسی کی ہے آرد کی ہو تو یہ میری آرد حاضر ہے ، وہ بدلہ لے لے " اس کے بعد آپ منبرسے نیچے تشریف ہے آئے ۔ ظہر کی نماز پڑھائی 'اور پھرمنبر رِتِشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے معلق اپنی کھیلی باتیں و ہرائیں۔ ایک شخص نے کہا ، آپ کے فرمرمیرے تین در سم باتی ہیں ۔ آپ نے نصل بن عباس شسے فرمایا 'انہیں اواکر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیعت فرمائی۔ فرمایا ،

" مین آہیں انصار کے بارے ہیں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ بمبرے فلب و میگریں۔ اہنوں نے اپنوں نے اپنوں نے اپنوں کے نیوکا رہے نے اپنی ذمتہ داری پوری کر دی مگران کے حقوق باتی رہ گئے ہیں ؛ لہذا ان کے نیکو کا رہے قبول کرنا اور ان کے خطاکار سے درگذر کرنا ؛ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہ لوگ برصتے جامین گئے۔ بہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہموجا میں گئے۔ بہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہموجا میں گئے۔ بہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہموجا میں گئے۔ بہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہموجا میں گئے۔ ابندا تہارا جو آ دمی کسی نفع اور نعصان بہنچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکو کا روں سے قبول کیے ،

کے صبحے بخاری ۹۲/۱ مؤطا امام مالک ص ۹۰ مع

م صحح بخاری ۲/۱ ۵۳۹

سے موطا امام ماک*ک* ص ۹۵

ہم میں سب سے زیا وہ صاحب علم تھے رہے كبررسول الله مَيْلِينْ عَلِيمًا مُنْ عَرْما يا" مجريرايني رفاقت اورمال ميں سب سے زمادہ صحب احيان الومكرمين وراگري اين رب كعلاده سي اور كوليل بناما توالو بگر كوهليل بناما. لیکن ران کےساتھ) اسلام کی اخرّت وعبّت رکانعنق) ہے میعبد میں کوئی دروازہ باتی مذھپوڑا جائے بیکراسے لازما بندکر دیا جائے ، سوائے ابو گڑے وروازے کے لیے چاردن جہلے مفات سے جاردن بہے جمعرات كوجب كرات كليف سے دوجارتھ فرمایا "لاؤ میں تہیں ایک تخریر کھی دول میں کے بعدتم لوگ تھی گراہ نہ ہو گے "اس وفت گھریں کتی آدمی تنصے جن میر حضرت عمروضی الله عنه تھی تنصے ۔ النہوں نے کہا' آتے پر تکلیف کا علیہ ہے اور تہارے پاس قرآن ہے۔ بس اللہ کی یر تاب تہارے یا کا فی ہے۔ اس یر گھر کے افر رموجُود لوگوں میں اختلاف پیدگی اور وہ حیکر پراے ۔ کوئی کہدر با تھا 'لاؤرسول الله میلانظیمال تھودی۔ ا در کوئی وہی کہہ ر مانخا جوحضرت عمرضی التّدعنہ نے کہا تھا 'اکس طرح لوگوں نے جب زیادہ شورو پیمراسی روز آپ نے تین با تول کی وصبّت فرمائی : ایک اس بات کی وصبّت کرہیمود و نصاریٰ اورمشرکبین کوجزیرۃ العرب سے سکال دنیا۔ دوسرے اس بات کی وصیّت کی کموفود کی اسی طرح نوازش کوناحس طرح آی کیا کرتے تھے۔ البتہ تمیسری بات کو راوی معبول کی فالاً یہ كآب وسنّت كومصنوطى سے كيشے ارسے كى وهيتت تفى بالشكراسا مركوروانه كرنے كى وصيّت تقى يا آيك كايه ارشا و نفاكم منماز اورتهارك زير دست "مينى غلامول اورلوندلول كاخيال ركهنا. رسول الله مظافظ الله مرض كى شترت كے باومجر داس دن تك بعنى وفات سے جارون يبلے ر مجرات ہیک تمام نمازیں خو دہی پڑھا با کرتے تھے۔اس روز بھی مغرب کی نماز آگے ہی نے ريم هاني اوراس مين سوره والمرسلات عُزُفا يُرُه هي شه یکن عثیا ر کے وقت مرض کا ثقل اتنا برطھ گیا کەمسجدىيں مانے کی طاقت نەربى جفر بطاتشە

هیلا متفق علیه بهشکواه ۲۷۱۱ م ۵۵ میسی بنجاری ۱۹۱۱ ه کی متفق علیه به میسی نجاری ۲۲۱، ۲۲۹، ۲۹۹، ۲۳۸ ۲ ۲۳۸۲ کی صبح بخاری عن ام لفضل، باب مرض النبی شکلیشگیکانی ۲۳۷/۲

رضی الله عنها کابیان ہے کہ بنی عظیم الله کا استفاد کر رہافت فرما یا کہ کی لوگوں نے نماز پڑھ لی ؟ ہم نے کہا "نہیں یارسول الله سب آپ کا استفاد کر رہے ہیں۔ آپ نے فرما یا میرے یے مگن میں یا فی رکھو ۔ ہم نے ایسا ہی کیا ۔ آپ نے خسل فرما یا اور اس کے بعد الله ناچا ہا ، میکن آپ پر غشی طاری ہوگئی ۔ پھرافا فر ہوا تو آپ نے دریافت کیا ، کی لوگوں نے نماز پڑھ لی ؟ ہم نے کہا :

"نہیں یا رسول اللہ ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ "اس کے بعد دو بارہ اور بھر سم بارہ وہی بات پیش ال ترج ہیں بارہ بین آپ کی تھی کہ آپ نے خسل فرما یا ، پھرالشانیا ہا تو آپ پوخش طاری ہوگئی۔ بالا خراب نے حضرت ابو کر رضی اللہ عنہ کو کہوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا تیں ، خانجہ ابو کر رضی اللہ عنہ کو کہوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا تیں ، خانچہ ابو کر رضی اللہ عنہ کو کہوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا تیں ، پیشانیک کی جیاتِ مبارکہ میں ان پڑھا تی ہوئی نمازوں کی تعدا دسترہ ہے۔

حضرت عاتش نف نبی شان الله سے تین یا جار بارمراجه فرما یا که اما مت کا کام ضرت بوکر رضی النّه عنه کے بجائے کسی اور کوسونپ دیں۔ ان کا منشار پر تھا کہ لوگ ایو کمرش کے بارے میں پرشکون مذہوں، لیکن نبی شِلا المُلِی آنے ہر مارا انکار فرما دیا۔ اور فرما یا جم مب پرمف وابیاں ہوئے ابر کرائے کو حکم دووہ لوگوں کو نماز پڑھا بین "للے

ہفتہ ما اتوارکونبی ﷺ فیانتوارکونبی ﷺ فیانتوارکونبی اللہ اللہ اللہ فیانتی طبیعت میں فدرے الکیک دن با دو دن پہلے التحقیق میں فدرے تخصی کی چنانچہ دوا دمیوں کے درمیان جل کر خطرکی نماز کے بیان اللہ عنہ صحّاً ہرکوام کونماز بڑھا لہے تھے۔ طہرکی نماز کے بیان کی سینے کے اس وفت الدیم کروشی اللہ عنہ صحّاً ہرکوام کونماز بڑھا لہے تھے۔ وہ اب کے دیکھ کرتیجے ہٹنے گئے۔ اب نے اشارہ فرمایا کرتیجے مذہبیں اور لانے والوں وہ اب کو دیکھ کرتیجے ہٹنے گئے۔ اب نے اشارہ فرمایا کرتیجے مذہبیں اور لانے والوں

م متعنق عليه م<del>ت كارة ١٠٢/١</del>

منی حضرت پوسف علیه استلام کے سیسے میں جو و رتبی عزیز مصری ہیوی کو ملامت کر رہی تھیں وہ بنطا ہر تو اس کے معلیہ استلام کے سیسے میں جو و رتبی عزیز مصری ہیوی کو ملامت کر رہی تھیں وہ نوا ہر اس کے مطبیہ استلام کو دیکھ کرتے ہوا ہوں نے اپنی انگیاں کا طاہیں تو معلی ہُوا کہ بیخو دھی در بردہ ان برخر لفیۃ ہیں بینی وہ زبان سے کھا جار ہم تھیں سکی دلیں کے باور ہم میں مار بہاں بھی تھی ہوں گے بات تھی ہیں مار بہاں بھی تھی ہوں گے تو اور ہم میں مار ہوں کے اور ہم میں میں میں ہوائی تھی کہ اگر میں بربات تھی کہ اگر میں میں دار میں میں دار ہو کہ موضی الشر عنہ کی بارے میں خوست اور برشکونی کا خیال خواستہ صنور اس می خوست اور برخر صن الشر عنہ کی اس گذار ش میں دگی از والج مماہرات کو کو کی میں ہوائی گئی ہو تکہ موضوت عاقشہ رضی الشر عنہا کی اس گذار ش میں دگی از والج مماہرات کی می شرک تھیں اس ہے آپ نے فرایا تم سب بوسف دالیان ہو بعنی تہا ہے ہی در ہی کھیتے اور زبان کے کہ ہم ہوں کے دل میں کھیتے اور زبان کے کہ ہم ہم ہوں ہے بیاد کی میں ہوئے کہ ہم ہم کے ایک صنورت عاقشہ رضی الشر عنہا کی اس گذار ش میں دگی از والتے کہ کہ ہم ہم بیا ہے کہ ہم بی خور سے اور زبان کے کہ ہم ہم بیات کی دل میں کھیتے اور زبان کے کہ ہم ہم بیات کی میں میں اس ہے آپ نے فرایا تم سب بوسف دالیان ہو بعنی تہا ہے ہی دل میں کھیتے اور زبان کے کہ ہم ہم بیات کی دل میں کھیتے اور زبان کے کہ ہم ہم بیات کو میں بیات کی دل میں کھیتے اور زبان کے کہ ہم ہم بیات کی دل میں کھیتے اور زبان کے کہ ہم ہم بیات کی دل میں کھیتے اور زبان کے کہ کہ ہم بیات کی دل میں کھیتے ہوں کو بیات کی ہم بیات کی دل میں کھیتے ہم بیات کی میں کہ میں کھیتے ہم بیات کی میں کی کھیتے ہم بیات کی میں کھیتے ہم بیات کی کھیتے ہم بیات کی میں کی کھیتے ہم بیات کی میں کھیتے ہم بیات کی کھیتے ہم بیات کے کہ بیات کی کھیتے ہم بیات

سے فرایا کہ مجھے ان کے بازو میں سٹھا دو۔ چنا نچہ آپ کو ابوکر دخاتھ کے باہیں بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد ابوکر دخاتھ رسول اللہ بینظ اللہ کے نماز کی افتدار کر رہے تھے ادر متعابہ کرم کو تحبیر شا اسے تھے لا وفات سے ایک دن پہلے بروز اتوار نبی پیلا اللہ کے اپنے تام ایک دن پہلے بروز اتوار نبی پیلا اللہ کے اپنے تام المیں صدقہ کردیا۔

ایک دن پہلے افعال کو بہ فرا دیتے۔ دات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسیل پڑوس سے ادھار لیا۔ آپ کی زِرہ ایک پہودی کے پاس میں صاع رکوئی ۵ کیلی نے تیل پڑوس سے ادھار لیا۔ آپ کی زِرہ ایک پہودی کے پاس میں صاع رکوئی ۵ کیلی بیکھ کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔

حیات مبارکہ کا آخری ون مان ماز فرص اللہ عذکا بیان ہے کردو شنبہ کے روز میں اللہ عذکا بیان ہے کردو شنبہ کے روز میں اللہ عذا اللہ عن الل

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

444

عیال میں سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے جا دّن گی۔ اس پر مئیں سنسی کیلے

نبی ﷺ نی طِلاَهُ اَلَیْ اَنْ مَصْرِت فَاطِمُ کُویهِ نِبَارِت بھی دی کہ آپُ ساری خواہنِ عالم کی سیّد (سرار) ہیں گئے اس وقت رسول اللّه طِلاَهُ عِلَاهُ عَلَیْ جس شدید کرب سے دوچار سے اسے دیکھ کرحضرت فاطرُ ش بے ساختہ پکار اُکھیں ۔ وَاکر بَ اَبَاهُ إُنْ إِنَّ آباجان کی تحلیف " آپ نے فرمایا" تمہارے ابّا پرائے کے بعد کوئی تنکیف نہیں "للے

آپ نے حن وسین رضی الله عنها کو ملاکر مجوا اوران کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی . ازوائع مطہرات کو ملایا اور انہیں وعظ و نصیحت کی ۔

ادھر لمحہ بہ لمحۃ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اڑنجی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا ہے۔ آپ کو خیبر بیں کھلایا گیا تھا۔ چنا نچہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے فرماتے تھے "اُلے عائشہ ا خیبر بیں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برا بر محسوس کر دیا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہرکے اٹرسے میری دگر جال کئی جا رہی ہے ۔ کے

الم المحارى برار ۱۳۸

ها بعض دوایات سے معلوم ہونا ہے کرگفتگوا ور بشارت دینے کا یہ واقعہ جبات مبارکہ کے آخری دن نہیں بلکہ آخری ہفتے میں پیش آیا تھا۔ دیکھئے دحمۃ المعالمین ۲۸۲/۱

لل صیح بخاری ۱۲۱/۲ کل ایشاً ۱۳۷/۲ کل صیح بخاری ۹۳۷/۲

نے کہا اسے آپ کے لیے زم کردوں؟ آپ نے سرکے اتنارے سے کہائیں۔ میں نے مواک زم کردی اور آپ نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا۔ آپ بانی میں دونوں وا تھ ڈال کرچرہ پُونچھتے جاتے تھے اور فرواتے جاتے تھے ۔ الآالله الله الله الله الله الله الله کا اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ موت کے لیے ختیاں ہیں یالے

مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے ماتھ یا انگی اُکھائی ، نگاہ چیت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پرکچی حرکت ہوئی۔حضرت عائشہ رضی النّه عنہانے کان لگایا توات فرمالیے سخے "ان انبیار، صدیقین ،شہدار اورصالحین کے ہمراہ جنہیں توُنے انعام سے نوازا۔ لے اللّه ؛ مجھے خبش دے ،مجھ پررحم کر اور مجھے رفیقِ اعظے میں پہنچا دے ۔اے اللّه ارفیق اعظے بنگ محملے گئا اور اکت رفیق اعظے سے جالات ہوئے۔ انا مللّه وانا المب کے جعون ۔

یدوا قعہ ۱۲- ربیح الاقل السیر یوم دوشنبہ کو جاشت کی شدّت کے وقت بیش آیا۔اس وقت نبی طلائظ الیاں کی مرز سیلھ سال جا رون ہو کی تھی۔

آپ کی وفات پر صفرت فا طمہ رضی اللہ عنہا نے فرطِ غم سے فرا یا اَبتَا ہُ اَجَابَ رَبَّا ، دَعَا ہُ اَبتَا ہُ اَجَابَ رَبَّا ہُ اَبتَا ہُ اِللَا جِبْرِ نِیل اَنعَا ہُ اِللّٰهِ دَعَ اَللّٰهِ مَن جَنَّهُ اللّٰهِ اَلْهُ وَوَسِ مَا وَا هُ ، یَا اَبتَا ہُ اِللّٰ جِبْرِ نِیل اَنعَا ہُ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ اللّٰهُ الللللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ال

۱۹ صیح نجاری ۴،۰/۲

نَ ايضاً صَيْح نجارى باب مُرض النبي مَيْلِ الْفَلِيَّةَ وباب آخر آن كلم النبي مِيْلِ الْفَلِيَّةَ ١٢١/٢ مَ ١٢١/٢ الله دارى مشكوة ١/٤٧ هـ منت من النبي مِيْلِ اللهُ اللهُ من النبي مِيْلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

محضرت عمرضی التّرعنه کاموقف اونات کی خرس کر حضرت عروضی التّرعند کے ہوش جلتے دہے۔ انہوں نے کوٹے ہوکرکہنا نٹروع

کیا"؛ کچھ منافقین سمجھتے ہیں کر رسول اللہ ﷺ کی دفات ہوگئی لیکن حقیقت یہ ہے کر رسول الله ﷺ کی وفات نہیں ہوتی ملکہ آت اپنے رب کے پاکس تشریف ہے گئے ہیں ا حسطرے موسیٰ بن عمران علیہ السّلام تشریف مے سکتے تھے، اور اپنی قرم سے چالیں رات فائب رہ کران کے پاس میروایس آگئے تھے عالاً کرواہی سے پہلے کہا جار اِتفاکہ وہ اُتفال کر چکے ہیں۔

خدا کی قسم رسول اللہ ﷺ بھی ضرور میٹ کر آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ ماؤں کاط الس کے جو سمجھتے ہیں کرائی کی موت واقع ہو تکی ہے ۔ " الله

حصرت الومرض الدعه كاموقف الاحرصن الوكروسي الترعد سخيس واقع ا اینےمکان سے گھوڑے پرسوار ہو کرتشرلف

لائے اور اُن کرمبجر نبوی میں داخل ہوئے ۔ پیرلوگوں سے کوئی بات کئے بنیرسیہ مے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور رسول اللہ ﷺ کا قصد فرمایا-آپ کا جمدِ مبارک دهاربار منى چا درسے دھكا بۇالقا حضرت ابوكرشنے رُخ انورسے چا در بنائى اور اُسے پُوما اور روئے۔ بیر فرمایا "بمیرے ماں باپ آئ پر قربان، التُداک پر دوموت بمع نہیں كرك كارجوموت أي برلكودي كمي نقي وه أي كو أي "

اس کے بعد الو کمروضی اللہ عنہ ہا ہر تشریف لائے۔ اس وقت بھی حضرت عمرضی اللہ عنہ لوگوں سے بات کررہے تھے ۔حضرت الو مجرونی النّه عنہ نے ان سے کہا 'عمر ملیّھ جاؤے حضرت عرضنے بیٹے سے انکارکردیا۔ اوھ صلی ابرکام حفرت عرض کو چیوٹر کر حفرت ابو کرنے کی طرف متوج بو كئة وحفرت الومكرض فرمايا ،

اَمَّا بعد - مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا عَلَىٰ الْكَلَا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَلَّى لَّا يَمُونَتُ ، قَالَالله : وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَا بِنْ مَّاتَ أَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَا بِكُمْ ﴿ وَمَنْ تَنْقَلِبٌ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجُنِى اللهُ الشَّكِرِيْنَ (١٣٢٠٣)

متی برام کوجاب یک فرط عم سے جران و مشدر تھے انہیں حضرت الو براوی اللہ عنہ کا یہ خطاب سے کر واللہ اللہ علیہ اللہ کا اللہ علیہ اللہ کا اللہ علیہ کا یہ خطاب سے کہ واللہ اللہ اللہ کا تھا گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یہاں یک کہ الو مجر رضی اللہ عنہ نے اس کی ظاوت کی توسارے لوگوں نے اُن نازل کی ہے، یہاں یک کہ الو مجر رضی اللہ عنہ نے اس کی ظاوت کی توسارے لوگوں نے اُن سے یہ آیت اخذکی ۔ اور اجب سکسی انسان کو ہیں سٹ تا تو وہ اس کو طاوت کر رطابوتا۔
صفرت سے یہ بن سیس بہتے ہیں کہ صفرت عررضی اللہ عنہ نے فرفایا، "واللہ میں نے جو لہی الو بھڑ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سٹ نا نہائی سخیر اور دہشت زدہ ہو کر رہ گیا۔
حلی کر میرے باؤں مجھے اُٹھا ہی نہیں رہے تھے اور حلی کہ الو کمبر کو اس آیت کی ظاوت کے نے من کو کہ میں ناتی کی موت واقع ہوجی ہے ۔ اللہ میں زین پر گر پڑا ۔ کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی نبی طافی کے تجہیز و کھیں سے پہلے ہی آپ کی میں میں اختلاف پڑا گیا۔ سقی ھذبی ساعہ بہت ہی آپ کی میں میں اختلاف پڑا گیا۔ سقی ھذبی ساعہ میں میاہ یہ میں اختلاف پڑا گیا۔ سقی ھذبی ساعہ میں اختلاف پڑا گیا۔ سقی ھذبی ساعہ میں اختلاف پڑا گیا۔ ساتھ عنہ کی ساتھ میں اختلاف پڑا گیا۔ ساتھ عذبی ساعہ میں اختلاف پڑا گیا۔ ساتھ عنہ میں اختلاف پڑا گیا۔ تو دید و شقید میں میں اختلاف پڑا گیا۔ آن دید و شقید میں اختلاف پڑا گیا۔ گیا کہ کو مناسطہ میں اختلاف پڑا گیا کہ کو دیا تو میں ساتھ میں اختلاف پڑا کہ دو شقید میں اختلاف پڑا کہ کو دو آئی ساتھ کی میں اختلاف پڑا کہ کو دیا تھا کہ کو دو آئی ساتھ کو دو گیا۔ ساتھ کی ساتھ کی دو گوئی ساتھ کی ساتھ کی دیا کہ کو دو آخت کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی دو آئی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی دو آئی کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی کر اور کی ساتھ کی ساتھ

میں بہاجریں وانصار کے درمیان بحث و مناقشہ ہو ایجب دلہ وگفتگوہوئی، تردید و تنقید ہوئی اور بالا خرصفرت الو کمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہوگیا۔ اس کام میں دوشنبہ کا باقیا ندہ دن گذرگیا اور رات آگئ ۔ لوگ نبی ﷺ کی تجہیز و کمفین کے بجائے اسس دوسرے کام میں مشنول رہے ۔ پھر رات گذری اور منگل کی صبح ہوئی ۔ اس وقت تک آپ کا جمدِ مبارک ایک دھاریلار مینی چا درسے ڈھ کا بستر ہی پر راہ ۔ گرکے لوگول نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا ۔

سملا- صیح بخاری ۲/۰۸۲ ، ام

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

آئی کی آخسسری آرام گاہ کے بارسے میں بھی صفحا برکرام کی رامین مختلف
قضیں سیکن حضرت الو کمر رصنی الشعنہ نے فرایا کہ میں نے رسول النٹر ﷺ کو یہ
فرواتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی فرست بنیں بڑا گراسس کی تدفین وہیں ہوئی بہال
فرت بڑا - اس فیصلے کے بعد حضرت ابوطلح رصنی التُرعنہ نے آئی کا وہ بستر الطاباجی
پڑائی کی وفات ہوئی تنی اور اسی کے نیچ قبر کھودی ۔ قبرلعدوالی ربنبی کھودی گئی تنی ۔
اس کے بعد باری باری دس دس صحابہ کرام نے ججرہ شرایف میں واضل ہوکر
مازجازہ پڑھی - کوئی امام من تھا - سب سے پہلے آئی کے خانوا دہ ربنو ہاشم) نے
مازجازہ پڑھی - پھر مہاجرین نے ، پھر انصار نے ، پھر مردول کے بعد عورتوں نے اور الکے بعد بجربی نے
مازجازہ پڑھی - پھر مہاجرین نے ، پھر انصار نے ، پھر مردول کے بعد عورتوں نے اور الکے بعد بجربی نے
مازجازہ پڑھی - پھر مہاجرین نے ، پھر انصار نے ، پھر مردول کے بعد عورتوں نے اور الکے بعد بجربی نے
مازجازہ پڑھی - پھر مہاجرین کے ، پھر انصار نے ، پھر مردول کے بعد عورتوں نے اور الکے بعد بجربی کی را ت
مازجازہ پڑھی نے جب برپاک کو سپر دِ فاک کیا گیا - چنا نیچ حضرت عائش رضی الله عنہا
کی ۔ رات میں آئی کے جب برپاک کو سپر دِ فاک کیا گیا - چنا نیچ حضرت عائش رضی الله عنہا
کی رات کے درمیا نی اوقات میں بھاؤٹوں کی آواز سنی لِلظ

۲۵ صبح نخاری ۱۶۹/۱- سیم مم استور ۲۸ سیم استور ۲۰۹/۱

#### خاربر نبوست

ا بہجرت سے قبل سکھ بین بی ﷺ کا گھرانہ آپ اور آپ کی بوی صرت فدیجہ رضی الٹھنہا کا گھرانہ آپ اور آپ کی بوی صرت فدیجہ رضی الٹھنہا کا گھرانہ آپ اور صفرت فدیجہ کی جمر چالیس سال بھنرت فدیجہ آپ کی جہ بیلی بیوی تھیں اور ان کے بیستے جی آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی ۔ آپ کی اولاد میں صفرت ابراہیم کے ماسوا نمام صاجزادے اور صاجزادیاں ان ہی صفرت فدیٹے ہے بطن سے تھیں ۔ صاجزادگان میں سے توکوئی زندہ نہ بچا البنہ صاجزادیاں حیات رہیں ۔ ان کے نام یہ بیں ۔ زینٹ کی شادی ہجرت سے پہلے ان کے بیو بچی زاد بیں ۔ زینب ، ٹوئیٹ ، اُم کلٹوم ، اور فاطمہ اُسے نور نور اُم کلٹوم کی شادی ہجرت سے پہلے ان کے بیو بچی زاد بھائی حصرت ابوالعاص بن رہیع سے ہوئی۔ رقیبہ اور اُم کلٹوم کی شادی بیکے بعد دیگر سے حضرت عملی نور میانی عرصی عشمان رضی الڈیونہ سے ہوئی مصنرت فاظمہ کی شادی جنگ بدر اور جنگ امد کے در میانی عرصی حضرت علی ابن ابی طالب رضی الٹرینہ سے ہوئی اور ان کے بطن سے سین میں نرینٹ اور ام کلٹوم کی سادی جنگ بدر اور جنگ امد کے در میانی عرصی بیدا ہوئیں ۔

معلوم ہے کہ نبی ﷺ کوائمت کے بالمقابل برامتیازی خصوصیت عاصل بھی کہ آپ
ختلف اغواض کے میں نظر چار سے زیادہ سٹ دیاں کرسکتے تھے ، جنانچ جن عور توں سے
آپ نے عقد فرما باان کی نعداد گیارہ بھی جن میں سے نوعور تیں آپ کی رصلت کے وقت میات
خقیں اور دوعور تیں آپ کی زندگی ہی میں دفات با جائی تھیں ربعنی حضرت فدیجہاوراً مالمیالین
حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ، ان کے علاوہ مزید دوعور تیں ہیں جن کے بارسے یں
اختلات ہے کہ آپ کا ان سے عقد ہوا تھا یا نہیں الیکن اس پر اتفان سے کہ انہیں آپ کے
باس خصرت نہیں کیا گیا۔ ذیل میں ہم ان از واج مطہرات کے نام اوران کے مخصر حالات
ترتیب وار پیش کررہے ہیں۔

۵۰ حضرت زینب بنت خود میدرضی التارعنها دیر قبیله بنو بلال بن عامر بن صفحه عیستعلق رکھتی تھیں مسکینوں پر رحم ومروت اور دقت وراً فت کے سبب ان کا لقب اُم الماکین پر را گیا تھا۔ یہ حضرت عیدالتا بن حضرت عیدالتا بن حضرت عیدالتا بن حضرت عیدالتا دی کہ ان میں تھیں۔ وہ جنگ التار طلائ التی کی دوجیت بیں رہ کروفات پاگئیں۔ میلان التار طلائ التی کی دوجیت بیں رہ کروفات پاگئیں۔ بالسلم رضی التار عنہ ای اسلم رضی التار عنہا، یہ ابر سلم رضی التار عنہا، یہ ابر سلم رضی التار عنہ میں رسول الله میلان التاری کے بعد شوال سک میری رسول الله میلان الله الله میلان الله الله میلان الله

انہیں کے تعلق سے سورۃ احزاب کی مزید کئی آیات نازل ہوئیں جن میں مُتَبِنَّی دِیالک،

۱۰ حضرت صُفِیة بنت جُی بن اُخطُبْ رصی التّدعنها؛ یربنی اسرائیل سے تھیں اور خیبہیں قید کی گئیں۔ لیکن رسول اللہ مِیْلِیْنْ اَلِیْنَا اَللہ مِیْلِیْنْ اَللہ اِللہ مِیْلِیْنْ اَللہ اِللہ مِیْلِیْنْ اِللہ اِللہ مِیْلِیْنْ اللہ مِیْلِیْنْ اللّٰ مِیْلِیْنْ اللّٰ اللّٰ مِیْلِیْنْ اللّٰ اللہ مِیْلِیْنْ اللّٰ اللہ مِیْلِیْنْ اللّٰ اللہ مِیْلِیْنْ اللّٰ اللہ مِیْلِیْنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللہ مِیْلِیْنِ اللّٰ اللہ مِیْلِیْنِ اللّٰ اللّ

ام مے کی خدمت میں بھیج دیا۔

یہ گیارہ بویاں ہوئیں جورسول اللہ ﷺ کے عقد نکاح میں آئیں اور آپ کی صحبت و رفاقت میں رمیں - ان میں سے دو بیویاں بعنی حضرت فریجہ اور حضرت زینٹ اُمُ المساکین کی وفات آپ کی زندگی ہی میں ہوئی اور نو بیویاں آپ کی وفات کے بعد حیات رہیں ۔ ان کے علاوہ دو اور خواتین جو آپ کے پاس رخصت نہیں کی گئیں ان میں سے ایک فنبیلہ بنو کلاب سے تعلق رکھتی تھیں اور ایک قبیلہ کندہ سے یہی فبیلہ کِندُہ والی فاتون جونیہ کی نسبت سے معرو منہیں ان کاآپ سے عقد ہواتھا با نہیں اور ان کانام ونسب کیاتھا اس بارے میں اہل سیرُ کے درمیان بڑے اختلافات ہیں جنگی فصیل کی ہم کوئی صرورت محسوس نہیں کرتے ۔

جہاں کک ونڈیوں کامعا ملہ ہے تو مشہوریہ ہے کہ آپ نے دو لو تڈیوں کواپنے پاکس رکھا: ایک مار یہ قبطیہ کوجنہیں مقوقس فرما نیروائے مصر نے بطور بریہ عبیاتھا ان کے بطن سے آپ کے صابحزاد سے ایرا ہیم بیدا ہوئے جربجین ہی میں ۲۸ریا ۲۹رشوال ساجیرطے بن آپ کے صابحزاد سے ایرا ہیم بیدا ہوئے حربجین ہی میں ۲۸ریا ۲۹رشوال ساجیرطے بن ۲۸ جنوری ساتا لیکھ کو مدینہ کے اندرا تقال کرگئے ۔

دوسرى لوندى رئيحانه بنت نديد تقيس جويهو دكي قبيله بني نُضِيْر يا بني قُرِيْظَه سي تعلق ركهتي تھیں ۔ یہ بنو قریظہ کے قیدلول میں تھیں۔ رسول اللّٰديظ اللّٰه اللّٰه اللّٰہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ علیہ فرما یا تھا۔ اور وہ آپ کی لونڈی تھیں ۔ان کے بارے میں بعض محققین کا خیال سے کانہیں نبی پیلانگان نے بحیثیت بونڈی نہیں رکھاتھا بلکہ آزاد کریے شادی کر بی تھی لیکن ابن قیم کی نظریں پہلا قول راجے ہے۔ ابوعبیدہ نے ان دولونڈیوں کے علاوہ مزید دولونڈیول کا وركيا ہے حس ميں سے ايك كانام جُميلہ بتايا جاتا ہے جوكسى جنگ ميں كرفقار ہوكراتى تقيي اور دوسری کوئی اور لونڈی تھیں جنہیں حضرت زینٹ بنت بحش نے آپ کو ہمبہ کیا تھا۔ يهال عُهرك رسول الله يَوْفَظِيكُان كى حيات مباركه كايك بيبلوير ذرا غوركمن كي صرورت ہے۔ آپ نے اپنی جوانی کے نہایت پر قرّت اور عمدہ ایام یعنی تقریباً تیس برس صرف ایک بیوی پر اکتفاکرتے ہوئے گزار دیئے اور وہ تھی ایسی بیوی پر حوتقریباً بڑھیاتھی لینی پہلے ہزت فديُحجه بدا در پيرحضرت سُوّده به - توكيا به تصوركسي بعي درج مين عقول هوسكتا ہے كه اس طرح آننا عرصہ گذار دینے کے بعد حب آپ بڑھا ہے کی دہلیز رہے پہنچے گئے تو آپ کے اندر پکا یک جنسی قوت اس قدربڑھ گئی کہ آپ کوپیے در ہے نوشا دیا س کرنی پڑیں جی نہیں ! آپ کی زندگی کے ان دولوں حصول پر نظر ڈللنے کے بعد کوئی بھی ہوشمندا دمی اس تصور کومعقول تسلیم نہیں محرسکتا بتقیقت بیہ ہے کہ آپ نے اتنی بہت ساری ننادیاں کچھ دوسرے ہی اغراض میں كنخت كى تحب موعام شادبوں كے مقررہ مقصد سے بہت ہى زيادہ عظیم القدر اور عليال مرتب تھے۔

له : و كيصة زاد المعاد ا/٢٩

اس کی توضیح یہ ہے کہ آپ نے صفرت عائشہ اور صفرت تفصہ رضی المترعنہا سے شادی
کرکے صفرت ابو کمروعم رفنی الترعنہا کے ساتھ رہت تہ مصاہرت قائم کیا ، اسی طرح صفرت
عثمان رفنی الترعنہ سے ہے درہے اپنی دوصا جزاد بول حضرت رقیہ بھر صفرت اُم کلٹوم کی
شادی کرکے اور صفرت علی سے اپنی گئت مگر حضرت فاظمہ کی شادی کرکے جورشتہائے
مُصاہرت فائم کیے ان کامقصود یہ تھا کہ آپ ان چاروں بزرگوں سے اپنے تعلقات نہایت
پختہ کر لیں کیونکہ یہ چاروں بزرگ بیجیدہ ترین مراصل میں اسلام کے لیے فدا کاری وعبال
سیاری کا جو امتیازی وصعت دکھتے تھے وہ معروف ہے۔

عرب کا دستور نفاکه وه رُث ته مصابرت کا برا احترام کرتے تھے -ان کے زدیک وا ادی کارشة مختلف قبائل کے درمیان قربت کا ایک اہم باب تھا اور داما دسے جنگ اوانا اور محا ذاً را فی که تا برشب شرم اور عار کی بات تھی ۔اس دستور کوسا ہنے رکھ کر رسول اللّٰہ ﷺ نے چند شا دیاں اس مقصد سے کمیں کرمختلف افراد اور قبائل کی اسلام ڈمنی کا زور توڑ دیں اوران کے بغض ونفرت کی جباکاری بجمادیں بے نانچہ حضرت ام سلمد ضی اللہ عنہا قبیلہ بنی مخزوم سے نعلق رکھتی تھیں جوابوجبل اورخالدین ولید کا قبیلہ تھا جب نبی ﷺ نے ان سے شادی کرلی ٹوخالد بن ولید میں و سختی نه رہی حس کامطاہرہ وہ اُعد میں کر ھیکے تھے، بلکہ تھوڑ سے ہی عرصه لبعدانہول نے اپنی مرضی خوشی اور خوائش سے اسلام قبول کر لیا ۔اسی طرح حب آپ نے ابوسفیان کی لجزادی صفرت اُمّ جُینبہسے تنادی کہ لی تو پھر ابوسفیان آپ کے میں تقابل نہ آیا۔ اور جب صنرت جُوریر بیر اور حضرت صفّيه آپ كى زوجيت مين آگئين توقبيله بنى اصطلق اور قبيله بنى نضير نے محاذ آرائى حجھوڑ دی مصورکے عقد میں ان دولوں ہو یوں کے آنے کے بعد تاریخ میں ان کے قبیلوں کی کسی شورش اورجنگی تگ و دُو کا سارغ نهیں ملتا ، مبکه حضرت جوُرٌ بیه نواپنی قوم کیلئے ساری موتوں سے زیادہ بابرکت نابت ہوئیں، کیونکہ حب رسول اللّٰہ ﷺ نے ان سے شادی کر لی توصیا یہ كالمُ نعان كمايك سوكه انوں كو حوقيديں نفية ازادكر ديا اور كہاكہ بيالوك وكالله وَالله الله الله الله کے مسرالی ہیں۔ان کے دلوں پراس احسان *کا جوزیر دست* اثر ہوُا ہ**وگا وہ طا**ہرہے۔ ان سب سے بڑی اور عظیم بات یہ ہے کہ رسُول اللّٰہ ﷺ ایک غیرمذب قوم کورٹر دیہنے ،اس کا تزکیزنفس کرنے اور تہذیب ونمدن سکھانے پر مامور تھے ہوتہذیب وثقافت

سے ، تمدن کے لواز مات کی بابندی سے اور معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں مصد لیننے کی در اول سے باکل ناآمشناضی ، اور اسلامی معاشرے کی تشکیل جن اصولوں کی بنیا دیر کرنی تھی ان میں مردوں اور عور توں کے انتقاط کی گنجائش مذتھی لہذا عدم اختلاط کے اس اصول کی بابندی کرتے ہوئے عور توں کی راہ داست تربیت نہیں کی جاسکتی تھی حالانکہ ان کی تعلیم و تربیت کی ضرورت مردوں سے کچھے کم اہم اور صروری مذتھی ، بلکہ کچھ زیادہ ہی صروری تھی ۔

اس لیے نبی سلان اللہ کے باس صرف یہی ایک ببیل رہ گئی تھی کہ آپ مختلف عرادرایا قت کی اتنی عور توں کو منتخب فرمالیں ہواس مقصد کے لیے کافی ہوں۔ پھر آپ انہیں تعلیم و تربیت دیں ان کا تزکیہ نفس فرما دیں، انہیں اسکام شریعت سکھلا دیں اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے اس طرح آراستہ کر دیں کہ وہ دیماتی اور شہری ، بوڑھی اور جوان ہر طرح کی عور توں کی تربیت کرسکیں اور انہیں مسائل شریعت سکھا سکیں اور اس طرح عور توں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کا فی ہوسکیں ۔

نبی بین الله الله ایک بمال ایک ایسی جابی رسم تورشنے کے بیے بھی عمل میں آیا تھا جوبوب معاشرہ میں پُشتہا پُشت سے جلی آرہی تھی اور بڑی بختہ ہو جکی تھی ۔ بدرسم تھی کی ور بہت ہیں۔ پیر کی ۔ متبئی کو جا بلی ور ور میں وہی تقون اور حرمتیں حاصل تھیں جوتھ تھی جیٹے کو ہوا کرتی ہیں۔ پیر بیرستوراوراصول عرب معاشرے میں اس قدر جڑ پکڑ جبکا تھا کہ اس کا مٹانا آسان نہ تھالیک یہ اصول ان بنیا دوں اور اصولوں سے نہایت سختی کے ساتھ کرا تا تھا جہیں اسلام نے نکاح ، طلاق میراث اور دوسرے معاملات میں معتدر فر بابا تھا ۔ اس کے علاوہ عبا بلیت کا میراث اور دوسرے معاملات میں معتدر فر بابا تھا ۔ اس کے علاوہ عبا بلیت کا یہ اصول اپنے دامن میں بہت سے الیہ مقامد میں سے تھا۔ لہذا اس جا بلی اصول کو توڑ نے تھا جن سے معاشرے کو پاک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا۔ لہذا اس جا بلی اصول کو توڑ نے کے لیے اللہ تعالی نے دسول اللہ میں اللہ میں گھا تھا کہ کے لیے اللہ تعالی نے دسول اللہ میں اللہ میں اللہ کی شادی صفرت زیز بٹ بنت بحش سے فرما دی جھزت کے لیے اللہ تعالی نے دسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں مصرت زیز بٹ بنت بحش سے فرما دی جھزت

زیزی پہلے مصرت زئیر کے عقد میں تھیں ہورسول الٹریٹا اللہ اللہ اللہ کے متبئی دمنہ ہولے بیٹے ،

تھے کر دونوں میں نباہ مشکل ہوگیا اور صرت زئید نے طلاق دینے کا ادادہ کر لیا۔ یہ دہ وقت
تھاجب تمام کفار رسول الٹریٹا اللہ اللہ کے خلاف محا ذا راتھے اور جنگ خندت کے لیے جمع
ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر الٹر تعالی کی طوسے متبئی نبانے کی رسم کے فاتھے کے لٹارا
مل چکے تھے اس سے رسول اللہ دلاللہ اللہ کی طور پر براندیشہ بدا ہواکہ اگر ان ہی مالات میں
حضرت زئید نے طلاق دیری اور چراپ کو صفرت زیر نے سے شادی کرنی پڑی تو منا فقین ، مشرکین ،
اور مہودیات کا بمنگر بناکہ آپ کے فلاف سخت پڑیگین ہے اور سادہ لوے مملانوں کو طرح کے وسوسوں میں مبتلاکہ کے ان پر برے اثرات ڈالیں گئے اس لیے آپ کی کوششش تھی
کر حضرت زئید طلاق نہ دیں تاکہ اس کی سرے سے نوبت ہی نہ آئے۔

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

اس کامقصد برتھاکہ منہ بوئے بیٹوں سے تعلق جا ہی اصول عملاً بھی توڑ دیا جائے جب طرح اس سے پہلے اس ارشاد کے درایعہ قولاً توڑا جا بچکا تھا :

أَدْعُوْهُ مَ لِابَآيِهِ مَ هُوَ أَقْسَطُ عِنْ لَا اللَّهِ ۚ (٥٠٣٣) سانہیں ان کے باپ کی نسبت سے پیارو، میں اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے " مَا كَانَ مُحَمَّدُ ٱبَآ اَحَدٍ مِّزْرِجَالِكُمْ وَلَكِزْرَّسُولَ اللهِ وَخَاتُمُ النَّبِ بَنَ (٣٣٠ ٣٪) « مخر، تہادے مُردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ عبکہ اسٹر کے رسول اور خاتم النبیدین ہیں ؟ اس موقع پرید بات بھی یا در کھنی جا ہیئے کہ جب معاشرے میں کوئی رواج اچھی طرح جرط پکڑالتیا ہے تومحض بات کے ذریعے اسے مثانا یا اس میں تبدیلی لانا بیشترا و قات ممکن نہیں ہواکر آنا؟ بلکہ پیخص اس کے فاتھے باتبدیلی کا داعی ہو اس کاعملی نمونہ موجود رہنا بھی صروری ہوجا آسے صلح مدمديك موقع ريسلمانول كى طرف سي جس حركت كاظهور بهوا اس سے اس حقيقت كى بخو بى وضاحت ہوتی ہے ۔اس موقع برکباں نوسلمانوں کی فلاکاری کا یہ عالم تھاکہ حب عروہ بن سعود تقنى نهي ديميانو ديمياكر رسول الله اللانظين كالتفوك اور كهنكارهي ان بين سے سي نه كسي الله کے اتھ ہی میں رہ رہاہے ، اور جب آپ وضو فرملتے ہیں توصّٰعا برکرا م آپ کے وضو سے کُرنے والا با نی لینے کے لیے اس طرح ٹوٹے بٹر رہے ہیں کرمعلوم ہوتا ہے آپس میں اُلمجھ رہیں گے جی ہاں ایہ وہی متحابر کرام تھے جو دوشت کے نیچے موت یا عدم فرار رہیت کرنے کیلئے ایک دوسرے سے سبقت بے جارہے تھے اور میروسی متحا برکرام تھے جن میں الوکر وعرفیجیے جال نثادان رسول بھی تھے لیکن انہی صحابہ کرام کو -- جو آب پر مرملنا اپنی انتہائی سعادت و کامیا ہی سمجھتے تھے حب آپ نصلے کامعابرہ طے کر لینے کے بعد حکم دیا کہ اٹھ کر اپنی کئری (قربابی کے جانور) ذبح کر دیں تو آپ کے عکم کی بجا آوری کے بیے کو تیٰٹس سے س نہوا یہاں تک کہ آپ قلق و اضطراب سے دو چار ہوگئے بلیکن حبب حضرت الم سلمہ رضی النزعتہا نے آپ کومشورہ دیا کہ آپ الم کرچید ماپ اپنا عبا نور ذیح کردیں ،اور آپ نے ایساہی کیا تو ہرشخص آپ کے طرزعمل کی پیروی کے لیے دوڑ بڑا اور تمام صفایہ نے لیک لیک کر اپنے جا نور ذبح کہ دیہتے۔اس واقعہ سے سمجھا عاسکتا ہے کہ کسی بینتہ رواج کومٹانے کے لیے قول اور عمل کے اثرات میں کتنازیادہ فرق ہے ،اس لیے مُتبنّی کا جاہلی اصول عملی طور پر توڑنے کے بلے آپ کا کھا ہے منہ بولے

بيشے حضرت زيركي مطلقه سے كا ياكيا -

اس نکاح کا بھل میں آناتھا کہ منافقین نے آپ کے فلاف نہایت وسیع بیمانے بر جھوٹا بروپیگنڈ اسٹ روع کر دیا ۔ اور طرح طرح کے دسوسے ادرا فوا ہیں بھیلائیں حب کے کھو نہ کچھ اثرات سادہ لوح ملما فول پر بھی بڑے ۔ اس پروپیکنڈ کو تقویت بہنچانے کے لئے ایک شری بہلو بھی منافقین کے ہاتھ آگیا تھا کہ صفرت زیند ہے آپ کی پانچوں بیوی تھیں جبکہ مسلمان بیک وقت حی ربیو لوں سے زیادہ کی ملت جائے ہی نہ تھے ۔ ان سب کے علاوہ پر درپگنڈہ کی اصل جان بیقی کہ صفرت زید، رسول التدین الفیلی کے میانی کے میادہ پر درپگنڈہ کی اصل جان بیقی کہ صفرت زید، رسول التدین الفیلی کے بیٹے سمجھ جاتے تھے اور بیٹے کی بوری سے شادی بڑی فیش کاری خیال کی جاتی تھی۔ بالآخر التہ تعالی نے مورہ احزاب میں اس اہم موضوع سے شعلی کائی وش کاری خیال کی جاتی تھی۔ بالآخر التہ تعالی نے مورہ کہ کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے کی کوئی جیٹیت نہیں ادر بر کہ التہ تعالی نے کچھ نہایت بلند پا پر اور مخصوص مقاصد کے تحت اپنے دسول چاہئے کہ کو خصوص مقاصد کے تحت دی ہے جوکسی اور کو نہیں دی گئی ہے ۔

اس ننگی و ترشی کے با وجود ازواج مطہرات سے کوئی لائتی عقاب حرکت صادر نہ ہوئی۔ صرف ایک دفعہ ایسا ہوا اور وہ بھی اس لیے کہ ایک توانسانی فطرت کا تقاضا ہی کچھالیاہے دوم اسى بنیاد ریکچوا کا متروع کرنے تھے ۔۔۔ بینانچداللہ تعالیٰ نے اسی موقع ریآست تخییرل فرائی بوریقی :

يَا يُهُا النَّبِيُّ قُلْ لِآزُوجِكَ إِنْ كُنُتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَيِّعُكُنَّ مُرْخُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۞ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُ ﴿ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰخِرَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجْمًا عَظِيمًا ۞ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ اللّٰخِرَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجْمًا عَظِيمًا ۞ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الللْخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجْمًا عَظِيمًا ۞

" اسے نتی اِ اپنی بیویوں سے کہہ دوکہ اگرتم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہوتو آؤ میں تمہیں اُزولان مے کر بھلائی کے ساتھ رخصت کر دوں ۔ اور اگرتم اللہ اور اس کے رسول اور دارِ آخرت کو جاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکو کاروں کے لیے زبر دست اجرتیار کر رکھا ہے ؟'

اب ان از وارچم مطهرات مے شرت اور عظمت کا اندازہ کیجئے کہ ان سب نے اللہ اوراس کے رسول کو ترجیح دی اور ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا کی طرف مائل نہ ہوئیں ۔

اسی طرح سوکنوں کے درمیان جو واقعات روزمرہ کامعمول ہواکرتے ہیں ، ازوائیج مطہرات کے درمیان کو درمیان جو واقعات روزمرہ کامعمول ہواکرتے ہیں ، ازوائیج مطہرات کے درمیان کثرت تعداد کے باوجود اس طرح کے واقعات شاذ و نادر ہی پیش آئے اور وہ بھی تبقاضاً بشریّت ، اور اس بربھی جب التارتعالی نے قتاب فروایا تو دو بارہ اس طرح کی کسی حرکت کا ظہور نہیں ہوا. سورہ تحریم کی ابتدائی بانچ آیات میں اس کا ذکرہے۔

انیریں برعض کر دینا بھی بیجانہ ہوگا کہ ہم اس موقع پر تعد دِاز دواج کے بوضوع پر بحث
کی ضرورت نہیں سجھتے ، کیونکہ ہولوگ اس موضوع پر سب سے زیادہ ہے دے کرتے ہیں بعنی
باسٹندگان بورپ وہ نو دجس طرح کی زندگی گذار ہے ہیں ؛ حب تلخی د بربختی کا عام نوش کر رہے ہیں۔
جس طرح کی رسوائیوں اور جرائم ہیں لت بت ہیں اور تعد دِاز دواج کے اصول سے سخون ہوکہ
جس قسم کے د ننج والم اور مصائب کا سامنا کر دہ ہیں وہ ہوطرح کی بحث وجدل سے ستغنی
کوفیتے کے لیے کا فی ہے ۔ اہل بورپ کی بربختا نزندگی تعد داز دواج کے اصول کے مبنی برحق
ہونے کی سب سے ہی گواہ سے ادر اصحاب نظر کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔

#### اخلاق وأوصاف

نبی کریم یظافی الیے جمال خوال اور کمال خوال سے متقے جو حیطۂ بیان سے با ہر سے اس جمال و کمال کا اثریہ تھا کہ دل آپ کی تعظیم اور قدر دمنزلت کے جذبات سے خود بخود لبریز ہوجاتے تھے ۔ چنا نجہ آپ کی حفاظت اور اجلال و کمریم میں لوگوں نے ایسی ایسی فداکاری جان تاری کا ثبوت دیاجس کی نظیر دنیا کی کسی اور شخصیت کے سلطے میں بیش نہیں کی جاسکتی ہے ہی جان تاری کا ثبوت دیاجس کی نظیر دنیا کی کسی اور شخصیت کے سلطے میں بیش نہیں کی وارا نہ تھا کہ آپ کو خواش کے دفقاء اور ہم نشین وارفتگی کی حد تک آپ سے مجبت کرتے تھے ۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ کو خواش کی حد میں ہی کیوں نہ کا ط دی جائیں ۔ اس طرح کی مجبت کی وجر ہیں تھی کہ عادۃ گئی کہ مالات پر جان چھڑکی جاتی سے ان کمالات سے جس قدر حصد وافر آپ کی کی وعل ہوا تھا کہ اور انسان کو نہ ملا ۔ ذیل میں ہم عاجزی و بے مائیگی کے اعترات کے ساتھان کو علا ہوا تھا کہ اور انسان کو نہ ملا ۔ ذیل میں ہم عاجزی و بے مائیگی کے اعترات کے ساتھان روایات کا ضلاحہ بیش کراہے میں جن کا تعلق آپ کے جال و کمال سے ہے ۔

مین میرارک وقت رسول الله میران کے بعد اپنے شوہ رسے آپ کے علیہ میرارک کا جوفقہ کی میرارک کا جائے ہوں میرارک کا جوفیہ کی میرارک کا جائے ہوں کی خامی ، جمال جہاں تا ہے کے ساتھ ڈھلا ہوا ہیکہ ، سرگیں آئی کھیں ، لمبی پلیس مجاری کا عرب نہ ہواری کا دون ، منی میرارک کا دون الله کی دون ، سفید و سیاہ آئی کھیں ، باریک اور باہم ملے ہوئے تے ابر و، چمکدار کا لے بال خاموش ہوں تو با دقار ، گفتگو کریں توریک شن ، ودر سے دوکھنے میں ، سب سے تا بناک ورُجال ، فریس سے تو بھورت اور شیری ، گفتگو میں چاشنی ، بات واضح اور دو ٹوک ، نرمختصر نے ففول انڈاز قریب سے تو بھورت اور شیری ، گفتگو میں چاشنی ، بات واضح اور دو ٹوک ، نرمختصر نے ففول انڈاز الیک گویا لئے ، دو تا ہوں کی طرح ہیں جوسب سے زیادہ تا اُن کوئوش میں نہیجے ، نہ لمبا کہ ناگوار گئے۔ دو تا فول انڈیل تو توجہ سنتے ہیں ، کوئی تھم دیں تولیک کربجا لاتے ہیں مطاع دکم می نرش ور مین نے گئے۔ نہ لمباکہ کو گوگا۔ "

حصرت علی رضی الٹیونہ آپ کا وصعت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں": آپ مذہبے ترطیکے تھے نہ ناٹے کھوٹے ،لوگوں کے حتاب سے درمیانہ قد کے تھے۔ بال نہ زیادہ گھنگریا لے تھے نہ الکل کھوسے کھڑے بکہ دونوں کے بیج بنی کی کیفیٹ تھی۔رضاریہ مبہت زیادہ ڈر گوشت تھا، نہ تعورْی حیدٹی اور بیشانی پیت ،چہرہ کسی فدر گولائی لیے ہُوئے تھا۔ رنگ گورا گلابی ،آنکھیں سُرخی مائل ، میکیس لمبی ، جوڑوں اور مونڈھوں کی ٹریاں بڑی بڑی ، سبینہ ریہ نامنے تک بابوں کی ماکی سی لکیبر' بقييم بال سے خالی واتھ اور پاؤں کی اُنگلیاں پُرگوشت چیتے توقد کے جھٹکے سے یا وَں ایھاتے اور بول چلتے گویاکسی ڈھلوان برجل ایم میں ۔ حبب کسی طرف توحب، فرماتے تو بورے وجود کے ساتھ منوج ہوتے۔ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ سارے انٹیار کے فاتم تھے بب سے زیا دہ سخی دست اورسب سے بڑھ کرج اُت مندسب سے زیادہ صادق اللہ پراورسب سے بڑھ کرے دیمان کے پابنر وفار یرب سے زیا دہ زم طبیعت اورسب سے شریف ساتھی جوآ کے کواجا نگ دیکھیا ہمیت ہوجا تا بوجان بیجان کے ماتھ ملتا محرب رکھا۔ آپ کا وصف ببان کرنے والامیں کہرسکتاہے کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ میسانہیں دکھا لیک حضرت علیٰ کی ایک روابیت میں ہے کہ آپ کا سربٹا تھا، جوڑوں کی ہٹریاں بھاری بھاری تغین سینے پر بالوں کی لمبی لکیر تھی جب آپ چلتے تو قدرے جمک کرچلتے گوباکسی ڈھلوان سے اُڑ رہے ہیں۔ حضرت جاربن مرُهُ کابیان ہے کہ آپ کا دہانہ کا وہ تھا ، انھیں مکی سُرخی لیے ہوئے اور ایراں باریک ع حضرت ابولطفیار کتے ہیں کہ آپ گورے رنگ بُرطاحت جبرے اور میانہ قدوقامت کے تھے ہے تحضرت انسُّ بن مالک کاارشاد ہے کہ آپ کی تھیلیاں کشادہ تغییں ،اور رنگ جیکدار ، نہ خالص سفیڈ نہ گندم گوں، وفات کے وقت تک سراور پیرے کے بیں بال بھی سفید نہوئے تھے کی صرف کنیٹی کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور حنید بال سر کے سفید تھے کی حضرت الرجُحيَّفَهُ مُكتة مِي كهُ مِي نَهِ آبِ كه بونث كه نيجة عنفقه (واره ي بحيه) مين سفيدي وكهي يه حضرت عبدالله بن بسر کا بیان ہے کہ آ ہے کے عنفقہ رداڑھی بچہ) میں جندیال سفید تھے۔

کے ابن ہشام اراب، ۲۰۰۷، ترمذی مع شرح سحفۃ الاحوذی سرس سے ابضاً ترمذی مع شرح کے سرح کے سرح کے معام ۱۹۰۷ کے معام ۲۵۸/۱۸ کے ایضا گارہ ۵۰۲، کے ایضا گارہ میں کے ایضا گارہ کے ایک کے ایشا گارہ کے ایک کے ایک کے ایک کی کے ایک کے کہ کے ایک کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کے کہ کی کے کہ کہ کے کہ ک

حضرت برار کا بیان ہے کہ آپ کا پیکہ درمیا نی تھا۔ دونوں کشرصوں کے درمیان دوری تھی۔
بال دونوں کا نوں کی لوٹک پہنچتے تنفے ۔ میں نے آپ کو سُرخ جوڑا زیب تن کئے ہوئے دیکھا۔
کمجی کوئی چیز آپ سے زیادہ خوبصورت نہ دکھی ناہے

پیلے آپ اہل کتاب کی موافقت پند کرتے تھے،اس بیے بال میں کنگھی کرتے تو مانگ زکالتے،لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے لاہ

حضرت برار کتے ہیں: آپ کا چہرہ سبے زیادہ خوبصُورت تھا اور آپ کے اخلاق سب سے بہتر عقط لیان سے دریافت کیا گیا کہ کیا نبی مظافی گیا کا چہرہ تلوار مبیا تھا، انہوں نے کہا نہیں بلکھاند جیبا تھا "ایک روایت میں ہے کہ آپ کا چہرہ گول تھا بیللہ

حضرت کعب بن مالک کابیان ہے کہ جب آپ نوش ہوتے توجیرہ دیک اُٹھنا ، گویا چاند کا ایک گڑا گئے۔ ایک بار آپ مضرت عائشہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ ببینہ آیا توجیہ کے دھاریاں چیک اٹھیں۔ بیکیفیت دیکھ کرجھنرت عائشہ نے ابوکبیر فرلی کا بیشعر م اُٹھا ،

واذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل الله « حب ان كي جبرك كي دهاربال وكيموتوه يون ميكتي بين جيد دوشن بادل چيك را بو"

ابو كمررضى الترعندآپ كو د كيمه كريشعربيس =

أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام "آت اين بن، بنيده وبرازيده بن، خيركى دعوت ديتے بن، گويا ١٥ كابل كى روشنى بن جن ساريكي المحري كل كي روشنى بن جن المحري المحري كل كي روشنى بن جن المحري المحري كل كي روشنى المحري ال

حضرت عرضی الله عند أنه بُركا يرشع ريشت جو برم بن سان كے بارے ميں كہا كيا تھا كه: لوكنت من شيء سوى البشر كنت المضيّ لِليَّلةِ المبدر

" اگر آپ بشر کے سواکسی اور چیز سے ہوتے تو آپ ہی چو دھویں کی رات کو روش کرتے" پھر فر مانے کہ رسُول اللہ مِیْلافْلِیکا ایلسے ہی شفی یا

جب آئِ غضبناکی بوتے توجیرہ سُرخ ہوجاتا گویا دونوں رضاروں میں دانہ امار نچوڑ دیا گیاہے لِلے حضرت جب آئی عضبناک بوتے توجیرہ سُرخ ہوجاتا گویا دونوں رضاروں میں انہ امار نجوڑ دیا گیاہے لِلے حضرت جارب مرہ کا بیان ہے کہ آئی ہوتا۔ لا ایک میں سُرم لگار کھا ہے حالا کو سُرمہ نہ لگا ہوتا۔ لا محسین سرگیر تھیں انہ میں کی ایک ہوتا۔ لا محسین سرگیر تھیں انہ میں کہ آئی سے آگے سے دونوں دانت الگ الگ تھے۔

گردن گریا جاندی کی صفائی لیے ہوئے گرایا کی گردن تھی میلکیں طویل ، داڑھی گھنی، بیشانی کشادہ، ابرو پیوستہ اور ایک دوسرے سے الگ، ناک اونچی برزسار جلکے ، لیہ سے ناٹ تک مجھودی کی طرح دوڑا

ہوا بال ،اوراس کے سواشکم اورسینے پرکہیں بال نہیں ۔البنتہ باز و اور موز ڈھوں پر بال تھے ۔ شکم اور سیننہ برابر ،سینٹرمسطمے اور کشادہ ، کلا کیاں بڑی بڑی نبھیلیاں کشادہ ، قد کھڑا ، تلویے خالی، اعضا

برُے بیے جب چیتے توجیکے کے ساتھ چلتے، قدرے جمکاؤ کے ساتھ اگے بیستے اور سل رفتار سے چلتے ایک

حصرت انس فولتے میں کرمیں نے کوئی حریر ودیبا نئیں جیموا ہور سول اللہ میں اللہ اللہ اللہ کا کہ ہتھیلی سے دیادہ زم ہو۔ اور نہ کمبی کوئی عنبر پارشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگھی جورشول اللہ میں اللہ کا کوشبوسے مہتر ہو۔

حصرت انوحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا ہاتھ اپنے چہرہ رکھا تو دہ برن سے زیادہ تھنڈ ااور مُشک سے زیادہ نوشبودارتھائیلے

عضرت جابر بن سمره معجد بچے تھے ۔ کہتے ہیں": آپ نے میرے زصار پر ہاتھ بھیراتہ میں

وكه خلاصة السيرصنا نكه ايضاً خلاصة السيرصنا

الله مشكوة اربر ، ترمذى: ابراب القدر، باب ما جار في التشديد في الخوص في القدر الرهس

على مامع ترمذي مع شرح تحفة الاحوذي ١٠٠١/٣٠ ملك ترمذي شكوة ١٩/٢٥

ما فلاصة البيرص الم معلى معلى بخارى ا/ ٣٠ ٥ صحيح سلم ٢/١٥٤ لك صحيح بخارى ١/١٠٥ معلى فلاصة البيرص الم ٢٠ معلى م

آپ کے باتھ میں ایسی مُصندُک اور ایسی خوشبومحسوس کی گویا آپ نے اسے عطار کے عطروان سے نکالا بجے میں حضرت انس کا بیان ہے کہ آپ کا لیسینہ گویا موتی ہوتا تھا، اور حضرت اُتم مُکیم ہی ہیں کہ میں بیسینہ ہی سیسے عمدہ خوشبو ہوا کہ تی تھی شیکے

حصرت جا بڑ کہتے ہیں ، آپ کسی راستے سے تشریف سے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور ایک کے بعد کوئی اور ایک کے بعد کوئی اور ایک کفرتا تو آپ کے جم یا پیدنہ کی نوشبو کی وجہ جان جاتا کہ آپ بیال سے تشریف سے بیٹ ہیں ہیلے بیٹ ہیں ہیلے میں اور جم مبارک ہی کے دونوں کندھوں کے درمیان ٹنہ زبوت تھی جو کبوتر کے انڈھیے یا اور جم مبارک ہی کے مثابہ تھی ۔ یں بائیں کندھے کی کری (زم ٹری) کے باس تھی ۔ اس بیموں کی طرح جمول کا مجمکھ من تھا اسلے مثابہ تھی ۔ یں بیموں کی طرح جمول کا مجمکھ من تھا اسلے

كما الفس اوم كام اخلاق طبيعت كى دوانى ، لفظ كي كمهار، فقرول كى جزالت؛

معانی کی صحت اور تکلف سے دوری کے ساتھ ساتھ جوا مع الکلم رجامع باتوں سے نوانے گئے تھے۔ آپ کو نادر ککمتوں اوروب کی تمام نبانوں کا علم عطا ہوا تھا؛ چنا بچہ آپ ہر قبیلے سے اسی کی زبان اور محاوروں میں گفتگو فرماتے تھے۔ آپ میں بدولیوں کا زور بیان اور قوت تخاطب اور شہر لوں کی شعب کی الفاظ اور نفتگی و ثانت سکی جمع تھی اور وحی پڑمبنی تا بُیدر آبانی الگ سے۔ اور شہر لوں کی شعب تا بُیدر آبانی الگ سے۔

التي سب سے بڑھ كرغيظ وغصنب سے دور تنے اور سب سے جلد راضى ہوجاتے تھے.

ی صیح مسلم ۱۷۴۷ شک ایضائی می مسلم ۲۵۴٬۰۲۵ سک صیح بخاری ۵۰۳/۱ می می می بخاری ۵۰۳/۱ می می می می می می می می می م

غُودوکرم کا وصعت ایساتھا کہ اس کا اندازہ ہی نہیں *کیا جا سکتا ۔* آیٹ اسٹیخص کی طرح بخشت و**ز**ازش فراتے نفے جسے نقر کا اثریشہ ہی نہ ہو ۔ ابنِ عباس ضی النّرعنما کا بیان ہے کہ نبی قطافہ اللّی اللّٰ اللّٰ اللّٰ باله هر کم بیکیر مؤدوسخایتھے ، اور آپ کا دریا ہے سخادت رمضان میں اس وقت زیادہ ہوش پر ہوتاجب مصنرت جبريل آب سے ملاقات فرات اور حضرت جبر بل رمضان میں آب سے ہررات ملاقات فرملتے اور قرآن کا دورکراتے میں رسول الله میں الله قران خیرکی شخاوت میں رخزائن رحمت سے مالاً مال كريم يهيمي موني مواسي عبى زياده بيش بيش مون خطيت محضرت عاركا ارشاد بيكرابسا کیمی نہ ہواکہ آپ سے کوئی چیز انگی گئی ہوا ور آپ نے نہیں کہ دیا ہوستات

شجاعت ، بهادری اور دلیری میریمی آپ کا مفام سب سے بلندا ورمعروت تھا ہ آپ سب سے زیادہ دلبر تھے ۔ نہایت کٹھن اور شکل مواقع رہے بکہ اچھے اچھے جانباز وں اور بہا دروں کے باؤں اكوطكة أب اپن جكر برقراريس اور تيجيه بينة كى بجلة آكے بى برطقة كئے مايت تاب بين درالغرش نه ائى يرسير براي بها در هي كمبي ناكيمي بها كادريسا بهوتي بن مكرات مين بربات كمبي تهين باي كني حضرت علي تھے۔آپ سے بڑھ کر کوئی شخص دخمن کے قریب نہ ہوتا جھنرت انس کا بیان ہے کہ ایک تا ہی مدیمہ کوخطرہ محسوس ہوا لوگ شور کی طرف دوڑنے نواستے میں رسول اللہ عظائل الس آتے ہوئے ملے۔ آپ لوگوں سے پہلے ہی آواز کی میانب بینچ دکرخطرے کے مقام کا جائزہ ہے بیکے تھے ۔اس وقت آپ بوطائی کے بغیر زین کے گھوڑنے رسوار ستھے گردن میں تلوار حمائل کر رکھی تھی اور فرما رہے متھے ڈرونہیں ڈرونہیں ہی کو تی خطرہ نہیں ہ ا ہے سب سے زیا دہ حیا دارا وربیت نکا ہ ننھے ۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے میں کہ آت بردہ نشین کنواری عورت سے می زیادہ حیادار تھے حب آٹ کو کوئی بات ناگوارگزرتی تر چہرے سے بنا لگ جا تا ہلتے بنی نظری کسی کے چہرے رکا اُنے نہ تھے ۔ مگا ہ پست رکھتے تھے اور اسان کی برنسبت زمین کی طرف نظرزیاده دیرتک رہتی تھی عموماً نیچی نگاہ سے ناکتے بیمیا اورکرمنفس كاعالم يه تماككسي سے ناگوار بات رُو دررُو نه كہتے اور كسي كى كوئى ناگوا رہات آپ كا بہنچتى تو نام كير اس کا ذکر نکرتے بلکہ ایوں فرملتے کہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایسا کہ رہے ہیں۔ فرزُ دُ ق کے اس عرکے

ایضاً "۵۰۲/۱ سیس ایضاً ابضاً شفاء قاضی عیاض ۹/۱ مصحاح وسنن می بھی اس مضمون کی دوابیت موج دہے۔

معین سلم ۲۵۲/۲- صیح بخاری ارب ۴۰۰ میسیده صیح بخاری ارب ۹۰۰

ب سے زیادہ میم مصلات آمیں تھے:

يغضى حياء وبيضى من مهابته فلايكلم الاحينيبت "آپ حیار کے سبب اپنی نگاہ پست رکھتے ہیں اور آپ کی ہدیت کے سبب نگا ہیں بیت رکھی جاتی ہیں، پنانچر آپ سے اُسی وقت گفتگو کی جاتی ہے جب آپ جمع فرا رہے ہول ،"

أَتِ مب سے نیادہ عادل ، پاک دامن ،صادق اللہجبا وعظیم الا مانتہ تھے ۔اس کا اعتراف آب کے دوست وسمن سب کوسے بیوت سے پہلے آب کوا مین کہا جا تا تھا اور دورِ جا ہلیت میں آپ سے پاس فیصلے کے لیے مقدمات لائے جاتے تھے۔ جامع ترمذی میں صرت علی سے موی ب كدايك بارابومبل نے آپ سے كہا" ہم آپ كو حيوثانهيں كہتے البسر آئے حركھے لے كرآئے بيك جمثلاتے ہیں اس براللد تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی:

فَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّ بُوْنَكَ وَلِكِنَّ الظُّلِمِينَ بِأَيْتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (٣٣٠٧)

« يوكر آب كونهين جوشلات بلكدين الم الله كي آيتون كا انكار كرت بي "

ُ ہرقل نے ابرسفیان سے دریا نت کیا کہ کیا اس (نبی میٹلاٹانگانہ) نے جوہات کہی ہے اس کے كيف سے يبلے تم لوگ أن پرجموٹ كا الزام لكاتے تھے ؟ تو ابوسفيان في جاب دياكه منهيں؛ ' میں سب سے زیا دہ متواضع اور کمبڑسے دور تھے یعب*ی طرح ب*ادشا ہوں کے لیے ان کے فرام وماشد بردار کورے رہتے ہیں اس طرح اپنے لیے آپ مٹا برکرام کو کورے ہونے سے منع فرماتے تھے مکینوں کی عیادت کرتے تھے، فقراً کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، علام کی دعوت منظور فرملتے تھے ہو ماہ کرام میں کسی امتیاز کے بغیرایک عام آ دی کی طرح بیٹھتے تھے حِصْرعالِشْہ فراتی ہیں کہ آپ لینے جوتے خود انکتے تھے ' لینے کیرے خود سیتے تھے اور لینے اتھ سے اس طرح کام محتے تھے جیتے میں سے کوئی آدی لینے گھرکے کام کاج کڑا ہے۔ آپ مجی انسانوں بی ایک نسان تھے۔ اینے کیرے نود ہی دیکھتے اکہ کمیں اس میں مجرال نہ ہو) اپنی مجری خود دفیہتے تھے اور اپنا کام خود کتے تھے۔ اینے کیرے نود ہی دیکھتے اکہ کمیں اس میں مجرال نہ ہو) اپنی مجری خود دفیہتے تھے اور اپنا کام خود کتے تھے۔ آٹ میں سے بڑھ کرعہد کی پابندی اور صلہ رحمی فراتے تھے ، لوگوں کے ساتھ سب سے نها دوسفقت اوررحم ومروت سيميش آتے تھے، رائش اورا دب ميسب سے اليمي تھے۔آپ كااخلات رىپ سے زيا دہ كشادہ تھا۔ بدخلقی سے سىپ سے زيا دہ دور ونفور تھے۔ نہ عا دَيَّا فَحْشُ گُوتھے ز برتكلف فحش كبتے تھے، زلعنت كرتے تھے . زبازار ميں حفيتے ميلاتے تھے زبرائى كايدلرائى سے دیتے تھے، بلکہ معافی اور درگذرسے کا کیتے تھے کیسی کواپنے پچھے ملیتا ہوا نہ چوڑتے تھے

مع شکرة ۱۲۰ م

اورنه کھانے پیپنے میں اپنے نملاموں اورلونڈ یوں پر ترفع اختیار فرماتے تھے۔اپنے خادم کاکام خود ہی کر دیتے تھے کھی اینے فادم کواف نہیں کیا۔ نداس پرکسی کام کے کرتے یا ندکرتے یر قاب فرمایا مسکینوں سے محبت کرتے ، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اوران کے جنا زول میں حافز ہوتے تھے کسی فقیر کو اس کے فقر کی وجہ سے تقبر نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بار آئے سفریں تقے۔ ایک بکری کا شنے پکانے کا مشورہ ہوا۔ ایک نے کہا ' ذبح کرنا میرے ذمر، دوسرے نے كها كهال آنارنا ميرس زمر ، تيسر سے نے كها ، بيكا نا مير ان ومر ، نبى مَيْلانْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّ الللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال كان مع رامين وترصحاب نے عرض كياو مم آب كا كام كردي كے آپ نے فرايا أيس جانا ہوت لاگ میرا کام کر دو گئین میں پندنہیں کر آاکتم پر امتیاز حاصل کروں کیونکہ الٹراپنے بندے کی چرکت ناپند کرتا ہے کر لینے آپ کو لینے رفقار میں مثار سمجھے "اس کے بعد آپ نے اُٹھ کر ککڑیاں جمع فرائیں ہے كيية درا بنَّد بن ابي باله كي زبابن رسُول الله يَلِينْ الله الله عَلِينَا كَا كَاوْصا وَجُسْمَين - بنُندا بني ايك طویل روابت میں کہتے ہیں"، رسول اللہ ﷺ بہم عموں سے دوچار تھے۔ ہمیشہ غور ذکر فر اتے رہتے تھے۔ آپ کے لیے راحت نہ تھی ۔ بلاصرورت نہ بولتے تھے۔ در تک خاموش رہتے تھے ، ازا ول تا اخربات بورے منہ سے کرتے تھے، مینی صرف منہ کے کا سے سے نه بولتے تھے۔ عامع اور دوٹوک کلمات کہتے تھے جن میں نفضول گوئی ہوتی تھی نہ کوتاہی ۔ زم خوتھے، جفاجو اور حقب رنہ تھے۔ تعمت معمولی ہی ہوتی تواس کی تعظیم کرتے تھے کسی چیز کی ندمت نہیں فرماتے تھے۔ کھانے کی نرمُرا لی کرتے تھے نہ تعربین حق کو کوئی نفتصان پہنچا نا توجب مك انتقام ند ليت آب كغضب كوروكا نهاسكما تها-البته كثاده دل نفع؛ اينفس کے لیے نہ غضباک ہُوتے نہ اُتقام لیتے جب اشارہ فرماتے تولیُری تھیلی سے اشارہ فرماتے اورتعجب کے وقت ہمیلی ملتے بعب غضبناک ہوتے تورُخ بھیر لیتے اورجب خوش ہوتے تو تکاہ بست فرماليت آپ كى بيتر بنتى بسم كى صورت بى خى مسكرات تودان اولول كى طرح جيكته -لابعنی بات سے زبان روکے رکھتے۔ ساتھیوں کو حوالتے تھے، توالتے نہ تھے۔ ہرقوم کے معززا دی کی نکریم فرماتے تھے۔ اور اسی کو ان کا والی بناتے تھے۔ لوگوں دکے شری سے معتاطر م اوران سے بچاؤافتیار فرماتے تھے لیکن اس کے لیے کسی سے اپنی خندہ جبینی ختم ہز فرماتے تھے۔

م مناصة البيرمر ٢٢ مناطق

اینے اصحاب کی خبرگیری کرتے اور لوگوں سے مالات دریا فت فرماتے ، انجھی جیز کی تحسین وقصویب فرماتے ، انجھی جیز کی تحسین وقصویب فرماتے اور بری چیز کی تعبیع و توجین ۔ مُعت دل تھے ، افراط و تفریط سے دُور تھے ۔ فافل نہ ہوتے تھے کہ مبادا لوگ بھی غافل یا ملول فاطر ہو جائیں ۔ ہرجالت کیلیے متعد رہتے تھے ۔ حق سے تجا و ز فرما کرنا حق کی طرف جاتے تھے ۔ جولوگ آپ کے قریب رہتے تھے وہ سے اچھے لوگ تھے اوران میں بھی آپ کے نزدیک انفیل وہ تھا جوسے بڑھ کرخے خواہ ہو ؛ اور سے زیادہ قدر آپ کے نزدیک اس کی تھی جوسب سے اچھا نمگیار و مدد گار ہو۔

آپ کے چہرے پر ہمیشہ بٹاشت رہتی سہل خوادر نہم پہلوتھے جفا جواور سخت خونہ تھے۔ نہ بیختے جلاتے تھے، نہفش کہتے تھے نہ نرادہ عتاب فرائے تھے نہ بہت تعرافیت کرتے تھے جس چیز کی ڈائل نہ ہوتی اس سے تعافل بیت تھے۔ آپ سے ماوسی نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے اور بین باتوں سے ابیت نفس کو محفوظ دکھا : (۱) ریا سے (۲) کسی چیز کی کڑت سے (۳) اور لا یعنی بات سے۔ اور تین باتوں سے لوگول کو محفوظ دکھا یعنی آپ (۱) کسی کی خدمت نہیں کرتے تھے (۲) اور لا یعنی بات سے۔ اور تین باتوں سے کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے۔ آپ وہی بات نوک زبان پر لانے تھے جس میں تواب کی امیڈ تی جب آپ مکلم فرواتے تو آپ کے ہم نشین بوں سرچھکائے ہوتے گویا سروں پر پر ندر یہ بیٹھے بی اور جب آپ مکلم فرواتے تو آپ کے ہم نشین بوں سرچھکائے ہوتے گویا سروں پر پر ندر یہ بیٹھے بی اور حب آپ کے جب آپ ماموش ہوتے تو لوگ گفتگو کرتے۔ لوگ آپ کے باس کپ بازی ندکرتے۔ آپ کے پاس جوکوئی بوت سب اس کے لیے فا موش رہتے ، میان مک کہ وہ اپنی بات بوری کر نینا۔ ان

کی بات وہی ہوتی جوان کا پہلا شخص کرتا ہ جس بات سے سب لوگ ہنتے اس سے آپ بھی ہنتے اورجس بات برسب لوگ تعبیق اس سے آپ بھی ہنتے اورجس بات پرسب لوگ تعجب کرتے ۔ اجنبی آدی درشت کلامی سے کام بیتا تو اس پر آپ عبر کرتے ادر فرماتے "جب نم لوگ صاحبمند کو دکھیو کہ وہ اپنی صاحبت کی طلب میں تا تو اس سامان صرورت سے نواز دو" آپ احمان کا مدار دینے والے کے ہواکسی سے ثناء کے طالب نہ ہونے بھ

خارجہ بن زیدرضی الترعنہ کا بیان ہے کہ نبی ﷺ اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہوتے ۔ اپنے پاؤل وغیرہ نہ پھیلاتے ، بہت زیادہ خاموش رہنے ۔ بلاضورت نہ بولتے بوتنص نامنامب بات بولتا اس سے ڈخ بھیرلیتے ۔ آپ کی ہنسی سکرا ہونے خی اور کلام دولوک ؛ زفضول نہوتاہ ۔ آپ کی منسی سکرا ہونے کی مدتک ہوتی لیکھ کے منتا ہر کی توقیر واقتدار میں سکرا ہوئی کی مدتک ہوتی لیکھ

حاصل یہ کم نبی ﷺ بے نظیر صفاتِ کمال سے آراستہ تھے۔ آپ کے ربّ نے آپ کوبے نظیرادب سے نوازاتھا حتی کہ اس نے خود آپ کی تعرامیت میں فرمایا:

وَ إِنَّكُ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيْرِهِ (۱۰:۱۸) ﴿ يَقِينا ٱبِ عَظَيم اَفلاَق بِهِ مِي ﴾ اورياسي فربال تقيين بن كي وجب بي طرف البي فرائي وارآب كي وجب بي على عرف البي بروار فية بهوكئ وان بين آب كي مجب بي البيكي لور آب كي وقي در قوي واخل بهو كي وار في بي بروار فية بهوكئ وان بين فوي در فوج واخل بهو كي بيال تك كريا الترك وبن مبن فوي در فوج واخل بهو كي بيال تك كريا الترك وبن مبن فوي در فوج واخل بهو كي بيال تك كريا الترك وبن مبن فوي در فوج واخل بهو كي الترك وبن مبن فوي در فوج واخل بهو كي الله وعلى منات كريم في بيان بي البيك كريم نويون والله والله بي كمال الموقيم منات كريم البيك بي مجب في ورنه آب كريم عبود مثر ف اورشما كل وخصائل الموقيم منات كي مناه كي برائي بي مقبقت اور ته بك خرصائل كي بيان بي مالي مناك الله بي الله مناه وجود كاس سب سي عظيم الشركي عظمت كي نتها يمك كس كي رما في بوكت بي من في مبالك كي مبالك كي مبالك كي وصف اورضائق قرار ديا كيا يعني ، ع

ٱللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَنِّدٍ وَعَلَى الْ مُعَنَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِنْهِيمَ وَعَلَى اللِّهِيمَ اتَّكَ حَمِيْدٌ مِحِيدٌ ۗ ﴿ اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُعَنَّدٍ وَعَلَى اللّٰهِ مَعَ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا أَلّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰ

صفی الزخمٰن المبارکبوری ۱۶۔ دمضان المبارک میں المرار ۱۷جود کی میں اور

حین آباد ۔مبارک پور منلع عظم گڑھ (یو پی) ہند

## تحتب حواله

| مت<br>اطبا     | مطبع ان                    | متوفى          | مصنّف                                  | نام كتاب                            | نبرثمار |
|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| واام           | طبعة السلفية بنارس ا       | ١٠٩٩م الم      | شهاب لدين حد بن محد الأسدى المكى       | أخبادائكهم باخبار المسجدائحرام      |         |
| المعااحا       | استنبول ا                  | -207           | محد بن اسماعيل البغاري ً               | الأدب المفرد                        | +       |
| 1901           | القاهسده                   |                | خيرالدين الزركلي                       |                                     | p p     |
| ۱۹۲ء           | السعادة مصر                |                | الميل بن كثيرً الدشقي                  | البداية والنهاية                    | ۳       |
| ۱۳۲ م          | قيوى كانپورالهند ا         | ۳۵۸ ال         | احمد بن حجر العسقلاني م                | بلوغ المرام من أولة الاحكام         | اما     |
| F19 06         | مارف پربس عظم گڑھ          | ۱۳۷۳ م         | سيرسيمان ندوئ ٌ                        | آريخ ارض القرآن<br>تاريخ ارض القرآن | 4       |
|                | ئتبه رحمت ويوبند           |                | اكبرشاه فان تجبيب آبادي                | تاریخ اسلام                         | 4       |
|                | الحسينة المصربة            |                | ابن حب رير الطبريُّ                    | تأريخ الأمم والملوك                 | A       |
|                | لتوفيق الأدبية مصر         |                | أبد افرج عبدالرحن بن الجوزيّ           | تاريخ عمرين الخطاب                  | 9       |
| ۱۳۵۳م<br>۱۳۵۳م | رقى ريسيس ولمي الهند       | 21424<br>51940 | أبلعسلى عبدالرمن مباركبوري             | تحفة الأحوذي                        | 1•      |
|                | دار الأندسس-بيروت          | 130            | المعيل بن كشير الدشقي                  | تغييران كثير                        | "       |
|                | مركزى كمتبهجاعت ليلاى      |                | الأُسّادُ السيد أبو الاعلىٰ المودوديُّ | تفيم القرآك                         | ır      |
|                | جيد برتي پريس بيند         | -094           | ابوامنج عبدالرمن بن الجوزي             | تلقيح فهوم أبل الأثر                | 14      |
|                | المكتبرالرشدية ومي- بهند   | -129           | أبوعيسى محدبن عيسلى بن سورة الترمذي    | جامع الترذى                         | ۱۳۱     |
| £1942          | إسلاكت ليكيشنز لميثيث للبك |                | سيد الوالأعلى مودودي                   | الجهاد في الإسلام (اردو)            | 10      |
| ۳۱۹۳۱          | د لی پزشنگ ریس بلی بهند    |                | مبالدين وجعفراحدبن عبدالله الطبرى      | فلامنة السير                        | 14      |
| ,              | منيف بك يُربي و دلي        | F19 pr.        | محدسليمان سلمان منصور بورئ             | رحمة للعالمين                       | 14      |
| e1944          | بادلين ساكم ممينى ديومند   |                | و اکثر حمید الله                       | رشول اکرتم کی سیاسی زندگی           | IA      |
| 21mmr          | الجالية مقر                | POAI           | اوالقام عبالزمن بن عبدالله السيلي      | الردض الأنف                         | 14      |
| -1774          | المصري                     | -201           | حافظ ابن قيم رم                        | زاه المعساد                         | r.      |
|                |                            |                |                                        | سفرائست كمرين                       | pi      |
|                |                            |                |                                        |                                     |         |

| ين كلباً | مطيع                       | متونی         | معتقف                                                              | نام كتاب                    | نمبرثمار   |
|----------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
|          |                            | 2444          | الوعبدالله محدبن يزيرن اجة القزويني                                | سنن ابن ماجه                | **         |
| ۵۱۳۷۵    | المكتبة الرحمية دليبند     | P140          | الدواؤدسليمان الأشعت البعساني <sup>رو</sup>                        | سنن ابل داؤو                | **         |
|          | المكتبة كمتسلفية - لابور   | יין • ייין יע | الدعبدالرحن احدبن شحيب المنسائي                                    | سنن النّبائي                | ۳۳         |
|          |                            |               | ابن برحان الدينُ                                                   | انسيرة الحلبية              | ra         |
| 1740     | مصطفے البابی معر           | FIALTIP       | ابوموعبدالملك بن بشام بُن بيب مجرري                                | السيرة النبوية              | 44         |
|          | مطيعة السعادة مصر          | 241           | ا برم عبدالله جال لدين بن يرسف المعوث<br>بابن مثنام الانصاري رو    | مشرح شذور الذبهب            | 74         |
| ١٣٤٩     | المكتب الرمشيدير دملي      | 2769          | ا بان جهام المالهاري رو<br>البوز كرما مح الدين تحيلي بن شرف النووي | نرع ميح سع                  | <b>7</b> A |
|          | تسخة عتيقه مخزومته الاوائل |               | الزرقاني م                                                         | مشرح المواهب اللدنية        | 44         |
| ۱۳۱۲ مر  | مطبعة عثمانية انتنبول      |               | القامنى عياص "                                                     | الشفار تبعربعيث متوق المصطف | μ.         |
| ١٣٨٤     | المكتبة الرحمينة . ولويند  | 2124          | محدبن المعيل لنباريٌ                                               | ميح البخارى                 | ا۳         |
| » 1744   | المكتبة الرشيديير - وملي   |               | مسلم بن الحجاج القشيري                                             | ميحصر                       | ۳۲         |
|          |                            |               | 12,0                                                               | معيفة حبقوق                 | ۳۳         |
| ا199اء   | (الطبعة الثانية) وارالفكر  |               | محد احمد باثنسي ل محمد احمد                                        | صلح الحديبية                | 77         |
| ×1777    | مطبعة بريل لسيدون          |               | ممدبن سعب                                                          | الطبقات الكإي               | 70         |
|          | طبع اول                    |               | ابوالطيب شمس الحق العظيم آبادي                                     | عون المعبود مشرح إبى داؤر   | ۳۷         |
|          | طبع دوم                    |               | محداحد بانتسيارة                                                   | غزوهٔ أحب د                 | ٣4         |
| צייום    | M.                         |               | محداحد باشب ل                                                      | غزوهٔ مِدر الکيريٰ          | ۳۸         |
| المساه   | وادلهمنسكر                 |               | محد احمد باتمپ ل                                                   | غزوهٔ خیبر                  | <b>74</b>  |
|          |                            |               | محد احد باشب ل                                                     | غزوهٔ بن قرلغیر             | ۲۰.        |
|          | المطبعة /سلفية             | ADT           | احمد بن ملى بن مجرالعسقلاني و                                      | فتح البارى                  | ויא        |
|          | دارا لكتأب العربي          | -             | محد الخسسذالي                                                      | فقرالسيرة                   | ۲r         |
|          | داراحيار التراث العربي     |               | محد تطب بُ                                                         | في فللال القرآن             | pr         |
|          |                            |               |                                                                    | القرآن الكريم               | 24         |

|               | T                               | <del></del> |                                     |                               |          |
|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------|
| عمت<br>سن طبا | مطبع                            | مترفی       | مصنفت                               | نام کتاب                      | نمبرشمار |
| ١٢٥٢ع         | المطبعة لهسلفية بمعر            |             | فرادحسزة"                           | قلب جزيرة العرب               | ۵۲       |
| ļ             | مكتبه وارالعروبالقابر           |             | السستيد الوالحسن على لجني الندوي    | ماذا خسرالعالم بانحطاط لمليين | ۲۶       |
| ۱۳۸۲          | لمكتبة لتعارة لكبري مر          |             | كشيخ ممدالحفرى بكث                  | محاضرات ماريخ الأمم الإسلامير | ۲۴       |
| ١٣٤٥م         | مطبعة المحدتية                  | ۱۲۰۹ھ       | شيخ الاسلام محد بن عبد لوهات النجدي | مغتصربسيرة الرشول             | ۲۸       |
| وعاام         | لمطبعة ممسر                     | الهمااه     | الشخ عبدامتر بمعربن عبداد الشالغدى  | منقربسيرة الرئول              | 14       |
|               |                                 |             | المنشغى                             | ماركابهت نزل                  | ۵۰       |
|               | نامی پرسیس لکھنؤ                |             | الشيخ عبيدالله الرحماني المباركبوري | مرعاة المفاتيح مبدر           | اه       |
|               | الشرق الإمسلامير                |             | ا برئجس على المسعوديٌّ              | مرفرج الذمبب                  | 4        |
| ,             | دائرة المعار المثمانية ليكارينه | ·           | ابوعبدالله محدالحاكم النيشا پورئ    | المتدرك                       | ۳۵       |
|               |                                 | אףיים       | الامم احدين محديث سبل               | مسنداحم                       | 7        |
|               |                                 | ×100        | الوحور عبدالتدبن عبدالرطن الدارمي   | مسسند الدارى                  | ۵۵       |
|               | المكتبة الرميية ويوبند          |             | ولى الدين محمر بن عبدالله التبريزي  | مشكاة المصابيح                | ۲۵       |
|               |                                 |             | ياتوست الحموى                       | معجم السب لدان                | ۵۷       |
|               | المطبعة الشرقسية                |             |                                     | الموابب للعينية للقسطلاني     | ۸۵       |
|               | لمكتبة الرحمية ويوبند           | A 4 9       | الا مام الكبين السبق الأسبحيُّ      | موطا الامام مالك              | ٥٩       |
|               | JI                              |             | على بن احسب مدانسمهو دئ             | وفار الوصت                    | 4.       |
|               | 19.                             |             | ·                                   |                               |          |

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com